What is some ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُكَ أُمَّهُ تُهُمُ (الاحزاب ٢) سِيْرِت أُمُّ الْمُومِنِيْرِ. سيره عي السير صر العرب والله خودساختہ شہت کے جوابا<mark>ت مِشِمَل ایک گراں قدر ک</mark>ی قیقی انسائیکلوہیٹ یا تىيە غلاۋىشارىخى ئىڭى بىعودى عرب ترهكه مولاناظفالقبال فنيكة في والسر بن في الما القوران فنيكة في صالح بن عبالله الروب ففيلة أيخ والترخير بن عبدالرحمل العرافي



# BELLE COM

| 15 | > عرضِ ناشر (کیا اس کتاب کا مقصد فرقه واریت ہے؟)                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| 21 | ← مقدمہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 23 | > عفت وعصمت كى ملكهأم المؤمنين سيّده عا كشه وفاشيما                |
| 24 | ∢ قبوليت مسابقه                                                    |
|    | ◄ كتاب كى تيارى مين كيا گيا كام                                    |
| 25 | ◄ كلمه شكر                                                         |
| 27 | <ul> <li>◄ کتاب کے متعلق علماء کی تقریفات</li></ul>                |
|    | > پش لفظ                                                           |
| 52 | ◄ ستيده عا نشه وخانني اي كيون؟                                     |
|    | يهلا بابام المؤمنين سيّده عا نَشه طِاللَّهَا كا تعارف              |
| 59 | پېهلامبحث نام ونسب                                                 |
|    | ∢ ابوبكرصديق رخانتيهٔ كانام ونسب                                   |
| 60 | دوسرا مبحثسیّده عا کشه رخالتها کی کنیت                             |
| 61 | تبسرا مبحثام المؤمنين ستيده عائشه رخالني كالقاب                    |
| 65 | ◄ امهات المؤمنين اور ديگر صحابيات كاتذكره                          |
| 70 | چوتها مبحثخاندان،قر ابت دار،غلام اورلونڈیوں کا تذکرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 74 | ستیده و خاندان اور قرابت دار                                       |
| 70 | 🗨 ستيره وخليني کے والد                                             |
| 71 | ∢ ستيده رخالفيما كي والده                                          |
| 72 | 🗸 ستیدہ خانشینہا کے بھائی                                          |
|    | 🗸 ستیده زنانشها کی پھو پھیاں                                       |
| 72 | ﴾ سیّدہ ونائنیا کے رضاعی والدین                                    |

|               | ن اخلاق                                                                                       |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 178           | ا ـ سبّده عا نَشه وَنْانِينَهَا كَي عبادت كا انداز                                            | 0              |
| 186           | ٢ ـ ستيره عا نَشه وَنَانِيمَا كَي سخاوت كا بيان                                               | 0              |
| 191           | ۳ _ سیّده عا کشه رخالتها کے زمد و ورع کی مثالیں                                               | 0              |
|               | سم ـ سیّده عائشه وناشها کے خشوع، قیام اور نرم دلی کی مثالیس                                   |                |
| 196           | ۵_لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی حرص                                                           | 0              |
|               | ٢ ـ سبّده عا نَشه رَفَايْني كا جهاد وشجاعت                                                    |                |
| 199           | ے۔ سیّدہ عائشہ طالبی اشرم وحیا کا پیکر                                                        | 0              |
| 201           | ٨ _ سيّده عائشه وظافيها كاامر بالمعروف اورنهي عن المنكر كے ضمن ميں كردار                      | 0              |
|               | 9 مخالفین کے لیے حسن رائے کا اظہار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |                |
| 206           | • ا ـ ستيده عا نَشه والنُّه عا كَ تُواضع كي مثاليس                                            | 0              |
|               | چوتھا بابسیدہ عائشہ طائشہ الکھنا کاعلمی مقام ومرتبہ                                           |                |
| 211           | کمی مقام کے متعلق علماء کی آ راءاوران کے اسباب                                                | عا<br>پېلامبحث |
| 211           | ء کے اقوال و آراء                                                                             | پېلانگتهعلما   |
| 216           | ى مقام ومرتبه كے اسباب                                                                        | دوسرا نکتهعلم  |
| 220           | . سیّدہ عاکشہ وَلَا لِمُنْهِ کِمْنِهِ علمی کے قواعد وضوابط                                    | دوسرامبحث      |
|               | متعد دعلوم میں دسترس کامل                                                                     |                |
| 225           | مِ عقا ئد پرِ دسترس                                                                           | پېلانکتهعلو    |
| 227           | وم قر آن پر دسترس                                                                             | دوسرا نکتهعل   |
| 231           | ى ستيده عا ئشه رخانيجا كالمنبح تفسير                                                          | ◄ ام المومنين  |
| 238           | ن نبو بیر کے متعلق سیّدہ عا کشہ رخالفھا کاعلم                                                 | تيسرا نكتهنن   |
| 249           | پیرہ عا کشہ رخالٹھا کا فقہ و فتاویٰ کے ساتھ گہراشغف                                           | چوتھا نکتہ     |
| 256           | .ستيده عا نَشه وظينها كوعلم التاريخ مين بهي رسوخ حاصل تھا                                     | بإنجوال نكته   |
| 262           | بِّره عا مَشهصد بيقه رَفائِنهَا       كا علوم لغت ،شعر اور بلاغت مين رسوخ اور ان كا اعلى مقام | چھٹا نکتہسبّ   |
| <b>27</b> 1 - | علاج معالجے اور علم الطب میں سیّدہ عا کشہc کی دسترس                                           | ساتواں نکته    |
| 273 -         | بعض صحابہ کرام چنہ نائیسے پرسیّد و عاکثہ خانٹیجا کے استدرا کات                                | حوتها مجديد    |

|       | سِيْرِت أَمُّ النَّومِينِيْن سِيوهِ <b>عَالْتُهُ صِرَافِي</b> زَقَاتُهُا عِلَيْ مِعِمَالِي وَقَاتُهُا عِلَيْهِ وَقَاتُكُمُ عِلَيْهِ وَقَاتُهُا عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 275 - | ﴾ وہ اصول جن پرسیّدہ عائشہ مِنالِیْتها کے استدرا کات کی بنیاد تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 275 - | 🔾 ا۔ نبی کریم طلط آیا ہے کے الفاظ کے مطابق روایت کی تقیح کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 🔾 ۲۔اینے استدراکات کی پختگی کے لیے قرآن کریم کی طرف مراجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 🔾 سوفقہ الحدیث اور اس کی فہم کے لیے مکمل کوشش کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 🔾 سه شخصی قربت کی اہمیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <ul> <li>۵ ے مثال حافظہ اور نا در ذہانت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | یا نجواں پاپ دعوت الی الله میں اثرات اور اس کے اسالیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 281 - | ہے۔<br>پہلا مبحث دعوت الی اللّٰہ میں ان کے اثر ات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 281 - | پ.<br>﴾ ا۔ مدنی عہد میں دعوت الی اللہ پران کے اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ۔<br>← ۲۔ خلفائے راشدین کے عہد میں ان کے دعوت دین میں اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ﴾ سرعهدِ اموی کی ابتداء مین ان کا دعوتِ دین پر اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ۔<br>دوسرا مبحث دعوت الی اللّٰہ کے لیےان کے اسالیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ﴾ اراسلوب حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 286 - | ﴾ ۲_احسن طریقے سے وعظ کا اسلوب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 289 - | ﴾ سو۔ ذاتی زندگی کوعمدہ نمونہ بنانے کا اسلوب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 291 - | تیسرا مبحثسیّده صدیقه و النهیا کے حکمت بھرے اقوال زرّیں 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | چھٹا بابسیّدہ عا نَشه رضاعتها کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | اور دیگرستیدات خانہ نبوی کے باہمی فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 295 - | بہانصلسیّدہ عائشہ والنہ کا کشے اس کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 295 - | يہلا مبحث سيّدہ عا ئشہ اور ديگر امہات المونين عَالِيلا كےمشتر كہ فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 300 - | ہو،<br>دوسرا مبحثسیّدہ عائشہ والعجها کےخصوصی فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ۔<br>تیسرا مبحثصحابہاور دیگرعلائے امت نظائنے کی سیّدہ عائشہ وناپنچا کے لیے مدح و ثنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | یے رہ بطب میں میں اور دوروں میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | > پہلا ملتہ سیدہ عائشہ رہا تھا کی شان میں علماء کے اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ﴾ دوسرا عندسیدہ عاکشہ رسی علی سان یں علیاء سے الوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| J4U - | دوسری کی سنگ سیدہ رہن جو اور دیبر سیدات حالتہ ہوں ہے بائن تصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

\* 2

|               |                                                                     | ب سنده عالت صداقع إلى الع         | سيترت أثم التومينين |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 340           | یجہ طِلْقَهٔ کے باہمی فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔                                | ه عا ئشهاورسپيره خد               | لامبحثسيّد          | سهرا<br>موه |
| 345           | طمه رضائنها کی فضیلت                                                |                                   |                     |             |
| 346           | ىدىق خانجها كى بالهمى فضيلت                                         | بده عا ئشه اورابو بكرص            | برا مبحثسِرِّ       | نب          |
|               | بام المومنين سيّده عا ئشهر ضائفها                                   | ساتواں بار                        |                     |             |
|               | ، رغی اللیم کے درمیان تعلقات کا جائزہ                               | اوراہل ہیت                        |                     |             |
| 349           | ملقات کا جائزہ اہل سنت کی کتب سے ۔۔۔۔۔۔۔                            | ) بیت رشی الکتیم سے تع            | ىل اۆلامار          | فص          |
| 350           | D#                                                                  |                                   | ارالناصبيه -        |             |
| 350           |                                                                     |                                   | ۲۰ الرافضه          |             |
| 352           | وظالمعیا کے درمیان با ہمی تکریم و تعظیم کا رہنتہ                    | ه عا ئشه اورستيد ناعلى            | لامبحثسيّد          | بر<br>۲۰    |
| 357           | طمہ بٹائٹۂا کے درمیان محبت بھرے روابط                               | بْده عائشه اورستيره فا            | سرا مبحثسبّ         | <i>נ</i> פ׳ |
| ، وروابط 362  | ر دیگر اہل ہیت ڈٹھائلیم کے درمیان خوشگوار تعلقات                    | بره عائشه آل علی او               | ىرامېحەسې           | <br>مليه    |
| ں کا موقف 365 | خی کرنے والوں کے متعلق اہل بیت میں سے بنوعبا                        | انعها کی شان <b>می</b> ں گستا     | ستيده عائشه وكا     | ∢           |
| 365           | )مویٰ (ت۸۱۴ جحری) کا فیصله                                          | ن موسیٰ بن عیسیٰ بن               | ا ـ عباسی حکمرا     | ⋖           |
| 365           | , ۲۳۷ ہجری) کا فیصلہ                                                | ئەمتۈكل على الله(ت                | ۲-عباسی خلیهٔ       | <           |
| 366           | بری) کا فیصله                                                       | رر بالله(ت۳۲۳ج                    | سرخليفه مقتد        | ⋖           |
| 366           | رى) كا فيصله                                                        | در بالله(ت۲۲سهم                   | سه خليفه القاد      | ∢           |
| 366           | (ت ۵۷۵ جمری) کا فیصله                                               | نهامنصىء بإمرالله                 | ۵ _عباسی خلیهٔ      | ⋖           |
| ت ے - 367     | اہل بیت ڈٹی کنٹیم سے تعلقات کا جائزہ اہل تشیع کی ک                  | یّدہ عا مَشہ رہاہنجھا کے ا        | سرى فصل             | נפי         |
| 368           |                                                                     | ) گواہی                           | · ا۔اہل تشیع کے     | ∢           |
| ِنَ 369       | مل ومنا قب کی روایات کا سیّدہ عا نشہ مِنْالِثْیها سے بیا            | ؛ فاطمہ رہائینا کے فضاً           | ۲ - سیدناعلی و      | ⋖           |
| 372           | ز کی تد فین کی اجازت دینا                                           | میں ست <b>یر</b> نا حسن خالفیہ    | · سرایخ گھر         | ∢           |
| 372           | ما ئىشە رىخالىنى جىنتى مېيى''                                       | کی گواہی که''سیّدہ ء              | · سه_ابل نشيع َ     | ∢           |
| 372           | ى كا نام عا ئشەركھا                                                 | شیعہ نے اپنی بیٹیور               | ٠ ۵ يعض ائمه        | ⋖           |
| 373!!         | لَّنْهُ: كَا سِيّده عا مَشه رَفِيْلِيْهِا كِمتعلق نظر بيه اور موقف! | ) کے دن ستیدنا علی <sub>ف</sub> ر | ۲۰ جنگ جمل          | ⋖           |
|               | مہ رخالفیجا کے با ہمی تعلقات                                        |                                   |                     |             |
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |                                   | <del></del>         |             |

12 =

| <u> </u>                      | سِيْرِتُ أَمُّ الْمُومِنِيْنِ سِيْدِهِ <b>مَا أَرَّهُ صِرَاقِي</b> بِنَامُهِا        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 577                           | پېلانکتهواقعه جمل پر سپر حاصل بحث                                                    |
| 591                           | دوسرانکته جنگ جمل کی آثر پیدا کرده شبهات اوران کی تر دید                             |
| 591                           | جميلاً شبه                                                                           |
| E01                           | — سيره الراكبر                                                                       |
| 595                           | ◄ ﷺ حديث كا جواب                                                                     |
| 596                           | ∢ دوسری حدیث کی وضاحت                                                                |
| 599                           | ∢ دوسراشبه                                                                           |
| 599                           | ∢ جواب                                                                               |
| 602                           | <ul> <li>◄ جواب</li> <li>◄ تيسرا شبه</li> </ul>                                      |
| 603                           | → چوتھا شبہ                                                                          |
| 604                           | ◄ جواب شبه                                                                           |
| 606                           | ﴿ ﴾ يا بچوال شبه                                                                     |
| 607                           | > شبه کا جواب                                                                        |
| 608                           | 🌂 مجھٹا شبہ                                                                          |
| 608                           | ♦ ﷺ كا جواب                                                                          |
| 612                           |                                                                                      |
| مانوں میں بہتان تراثی کے مثبت | تیسری فصلعهد قدیم اور جدید میں واقعہ ا فک اور ان دونوں ز,                            |
| 614                           | اترات کا بیان                                                                        |
| 614                           | پہلام بحث واقعہ افک اور اس کے متعلق اہم نکات کی تفاصیل ۔۔۔۔                          |
| 614                           | ◄ پہلامطلب واقعہ افک ہے کیا؟                                                         |
| 625                           | ووسرا نکتهقصه بهتان کے اہم نکات                                                      |
| 625                           | 🌂 السبالا فك كالعوى ملتى ومقتبوم                                                     |
| 626                           | ﴾ بواقعها فك كب پيش آيا؟                                                             |
| 626                           | 🍣 ئاس فتنه كا باتي مباتي ( ماسٹر ما ننڈ ) كون تھا؟                                   |
| 628 ?\$\$                     | <ul> <li>◄ دان فتنه کے متوقع متیجہ کے متعلق رسول الله ملط کیا کے کیا موقف</li> </ul> |
| 629                           | <ul> <li>◄ درج بالاشكوك وشبهات كاازاله</li> </ul>                                    |

| 14  | سِيْرِت أُمْ الْتُومِنِيْنِ سِيدِهِ عَالَتُهُ صِدَافِيْنِ اللهِ                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 635 | > ھصحابہ شکانگہ کے موقف                                                             |
| 636 | > وعبدالله بن ابی بن سلول پر حد کیوں نہ قائم کی گئی؟                                |
| 637 | 🗢 ز تین صحابہ اور رئیس المنافقین میں کیا فرنی ہے؟                                   |
| 638 | ووسرا مبحثسیّدہ عا کشہ وظافیجا کے کر دار اور سیرت پر فکر ویڈ برکی وعوت              |
| 638 | ◄ كيهلا نكتةام المومنين سيّده عا كشه وظافها كا معامله سيزانِ دليل ميس               |
| 646 | <ul> <li>◄ دوسرا نكتهام المونين سيده عائشه والشيء كامعامله ميزان عقل ميں</li> </ul> |
| 653 | تیسرا مبحثسیّدهٔ عا کشه رفایتها پر اہل روافض کے گھنا وُنے الزامات کا جا ئزہ         |
| 662 | چوتھا مبحث واقعہ ا فک کے زمانۂ قدیم و جدید میں مثبت اثرات                           |
| 662 | 🗲 پہلانکتہ واقعہ ا فک کے زمانہ قدیم میں مثبت اثرات                                  |
| 663 | 🗢 وہ فوائد جن کا تعلق سیّدہ عائشہ رہائٹو ہا ہے ہے                                   |
| 670 | ﴾ دوسرا نکتهواقعها فک کے زمانهٔ جدید میں مثبت اثرات                                 |

ţ



.

عرضِ ناشر:

# کیااس کتاب کا مقصد فرقہ واریت ہے .....؟

صدیوں پہلے جس وقت اہل عرب بت پرتی اور آباء پرتی میں ڈوب ہوئے تھے تو حق کا راستہ دکھانے کے لیے اللّٰہ کریم نے ، نبی رحمت مطیع آئے کی طرف کے لیے اللّٰہ کریم نے ، نبی رحمت مطیع آئے کی طرف آجا کیں۔ آجا کیں۔ اہل عرب نے راوحت میں بہت می رکاوٹیس کھڑی کیس اور طرح طرح کی با تیں کیں۔

و کسی نے کہا: کیا آپ ہمیں اپنے باپ دادا کے وین سے ہٹانا جاہتے ہیں؟

كسى نے كہا يد ( نعوذ باللہ ) مجنون بين ،اور پھر آپ مطفق الم كو پھر مارے كئے۔

سن کے کہا یہ ماں باپ اور اولا دمیں تفرقہ ڈالنے والے ہیں (نعوذ باللہ)، انھوں نے آ کرنٹی بات کہی ہے۔ اور بھائی کو بھائی کا دیمن (یعنی فرقے فرقے ) کر دیا۔

یہاں قارئین سے بی سوال ہے کہ کیا نبی کریم طفی آنے نے حق بات کو پیش کر کے (نعوذ باللہ) اہل عرب میں فرقہ واریت پھیلائی ؟ کیا ابراہیم مَالینلائے مانے والوں کو پارہ پارہ کیا؟ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں۔ کیونکہ حق بات کی نشرواشاعت انبیاء کرام کامشن ہے۔ تو میرے بھائیو! یہ کتاب بھی اسی جذبے سے شاکع کی جارہی ہے کہ اُمت مسلمہ تک حق بات پہنچ جائے اور لوگ ام المؤمنین سیّدہ عاکشہ وڑا ٹھیا کی شان وعظمت کو پہیان جا کیں اور ان پرسب وشتم سے بازا ہم اکرونیں۔

مشرکین مکہ کی تمام تر عداوتوں، خالفانہ سر گرمیوں اور رکاوٹوں کے باوجود نبی کریم طفیۃ آنے اللہ کے رائے کونہ چھوڑا۔ پھر ایک سے دو اور دوسے چار ہو کرمبتغین کی ایک کثیر جماعت تیار ہوگئ جنہوں نے نبی کریم طفیۃ آنے کا ساتھ نبھانے اور اللہ کے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیا۔ یبی لوگ صحابہ کرام مُشاہِدی کہ اللہ تے۔ جن کی لازوال قربانیوں اور نبی کریم طفیۃ آنے ہے بے لوٹ محبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ قرآن کریم میں ہے آیہ مبارکہ نازل فرمادیں ۔ ﴿ رَضِع اللّٰه عَنْهُمُ وَ دَضُوْا عَنْهُ کُلُوں اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ قرآن کریم میں ہے آیہ مبارکہ نازل فرمادیں ۔ ﴿ رَضِع اللّٰه عَنْهُمُ وَ دَضُوْا عَنْهُ کُلُوں اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ قرآن کریم میں ہوگئے۔ "اس آیت مبارکہ کے زول سے اصحاب راسول کو اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کا سرفیفیکیٹ مل گیا، یہاں تک کہ نبی کریم طفیۃ آخ وات یا گئے۔

جزیرہ عرب میں ان نفوی قدسیہ کی اسلام اور نبی کریم طفی آیا ہے محبت وعقیدت سے دلی طور پر بغض رکھنے والا ایک گروہ ایبا بھی تھا جس کو یہود کہا جاتا ہے۔ یہ شروع دن سے ہی سازشوں کے رَسیا تھے۔ لوگوں

کے اموال ناحق کھانے سے لے کر انبیاء کے قل تک ان کے جرائم تھے۔ انہیں اسلام کے اس طرح جزیرة العرب میں غلیحا گہرارنج تھا۔ پوری انسانیت کو اپنا ہے وام غلام بنانے کا ان کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ اب یہود دن رات ای فکر میں ترپ رہے تھے کہ کی طرح ان اصحاب رسول کی کردار کشی کی جائے اور براس طرح تہمت طرازی کی جائے اور انتا جھوٹ بولا جائے کہ تاریخ میں ان کا چہرہ سنح ہو جائے اور مسلمان بی ان پر سوال اُٹھانے لگ جائیں۔ گویا اہل اسلام میں فرقہ واریت در حقیقت یہودی سازش تھی۔ اس سازش کو انجام وسیخ کے لیے عبداللہ بن سبا یہودی کو چنا گیا۔ جس نے اسلام کا لبادہ اور می کرصحابہ کرام وگئن تھے ہیں کو خون میں رہی گئی ہے۔ ای سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ابن سبا یہودی نے اہل بیت تو گئی تھا۔ اس سازش کا سبت تو تو تیا ہوں کہ اس سازش کو انجام سیدنا گئی میں رہی گئی ہے۔ اس سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ابن سبا یہودی نے اہل بیت تو گئی تھی سے محبت اصحاب رسول کے خون میں رہی گئی ہے۔ اس سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ابن سبا یہودی نے اہل بیت تو گئی تھی سے مقام و مرتبہ میں غلو کرنا شروع کیا۔ اہل بیت میں تھی ہوئی تھی ہوئی استان اور تیا کہ عقیدہ اس کی سیان اور تیا کہ کہ اس کے ایک سے فریب عقیدہ ایجاد کر دیا جس کا مقصد ایک طرف تو حیر اس کی نئی اور دوسری طرف اُمت مسلمہ کے بزرگ ترین ، معتبر ترین اور نیک ترین طبقہ حضرات صحاب کی نئی اور دوسری طرف اُمت مسلمہ کے بزرگ ترین ، معتبر ترین اور نیک ترین طبقہ حضرات صحاب کی نئی اور دوسری طرف اُمت مسلمہ کے بزرگ ترین ، معتبر ترین اور نیک ترین طبقہ حضرات صحاب کی نئی اور دوسری طرف اُمت مسلمہ کے بزرگ ترین ، معتبر ترین اور نیک ترین طبقہ حضرات صحاب کی نئی اور دوسری طرف اُمت مسلمہ کے بزرگ ترین ، معتبر ترین اور نیک ترین طبقہ حضرات صحاب کی اس معتود کی اس ملمون کا اصل ہدف تھا۔

ابن سباکی اس چال میں پھے مسلمان بھی آگئے ، جو آہتہ آہتہ گروہ کی شکل اختیار کر گئے۔ اب صورت حال پھے اس طرح ہوگئ کے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ بن گئے جن میں ایک گروہ جو تق کے راستے سے بھٹک گیا تھا جو صحابہ کرام ریکن ہے ہیں پر سب وشتم اور لعن طعن کرتا تھا جو اُن جانے میں ابن سبا یہودی کے ساتھ اللہ چا تھا، جب کہ دوسرا گروہ صحابہ کرام ریکن گئیتہ ہے مجبت کرنے والا تھا، وہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام کا احترام دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کرو کیونکہ وہ لوگ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والے اور اسلام کا ہراول دستہ ہیں۔ ان گروہوں کا اختلاف سیاسی تھا نہ کہ نم ہیں۔ ان کے عقائد اور طریقہ عبادات وغیرہ ایک جیسا ہی تھا۔ لیکن یہودیوں کی سازش اتنی مضبوط تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل السنداور اہل العظیم کے نام سے مستقل فقہی تقسیم عمل سازش اتنی مضبوط تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل السنداور اہل العظیم کے دام سے مستقل فقہی تقسیم عمل سازش اتنی مضبوط تھی کہ وجود ہیں۔ البتہ ان میں آگئے۔ جن کے عقاید اور عبادات میں بعد المشر قین ہے۔ یہ دونوں گروہ آج بھی موجود ہیں۔ البتہ ان میں آگئے۔ جن کے عقاید اور عبادات میں بعد المشر قین ہے۔ یہ دونوں گروہ آج بھی موجود ہیں۔ البتہ ان میں آگئے۔ جن کے عقاید اور عبادات میں رسول اللہ میں تھی ہو ہوں گروہ آج بھی موجود ہیں۔ البتہ ان کے درمیان سب سے بنیادی فرق ہی رسول اللہ میں تھی ہو ہوں گروہ آج بھی موجود ہیں۔ البتہ ان

ان میں سے فتنہ پرور گروہ نے جھوٹے افسانوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کے ورمیان بغض وعناد کی روایات گھڑلیں۔ پھراسی تقسیم سے دواور مکا تب فکر وجود میں آئے: ۱. الناصبیه: .....انھوں نے سیّدناعلی اور اہل بیت ریخاتیم کے درمیان عداوت قائم ہونے کا اعلان کیا۔ بیاس وقت کے مشہور سیاسی معاملات ونظریات وعوامل کی وجہ سے وجود میں آئے۔ بہر حال طویل مدت ہوئی یہ فرقہ نا پید ہوگیا اور دوبارہ اس کا ظہور نہ ہوا۔ البتہ انفرادی طور پر کچھلوگ ایسے نظریات کے ضرور رہے ہیں کہ سیّدناعلی زباتی نے جن کا بغض چھیائے نہیں چھپتا۔

۲. السرافضه: .....دوسرا گروه' الرافضه' ہے جوسیّدنا علی اور اہل بیت رُقیٰ اللہ کی شان میں غلوکرتا ہے اور صحابہ کے درمیان عداوت کو قائم اور نشر کرتا ہے۔ یہ پہلے فرقے کی نسبت زیادہ جھوٹا ہے اور اس فرقے نے جھوٹ سے ایسا جال بُنا کہ جس کے سننے، پڑھنے اور لکھنے سے بھی حیا آتی ہے۔ اس تمام صورتِ حال کو ایک عظیم عالم وامام علامہ محبّ الدین خطیب جراشہ کی تحریر سے جانا جا سکتا ہے:

''اے مسلمانو! خبردار ہو جاؤ! بے شک مجرم لوگوں کے ہاتھوں نے سیّدہ عائشہ سیّدنا علی اور سیّدنا طلحہ و سیّدنا زیر مختات ہوئے ہوئے افسانے تراشے جو اس سارے فتنے کی بنیاد ہے اور انھی جھوٹے افسانوں نے زیر مختات ہوئے ہوئے افسانوں نے امیر الموشین اس فتنے کو شروع سے آخر تک بھڑکانے کا کام کیا اور یہی وہ مجرم ہاتھ ہیں جنھوں نے امیر الموشین عثان بڑائٹو کی زبان ان کی طرف سے مصر کے گورز کے نام ایک خط مشہور کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مصر میں عثان بڑائٹو کی طرف سے کوئی گورز تھا ہی نہیں۔ جن ہاتھوں نے سیّدنا عثان بڑائٹو کی زبان سے منسوب کر کے پیسلایا اور یہ منسوب کر کے یہ طمنسوب کر کے پیسلایا اور یہ منسوب کر کے یہ خط مشہور کیا، انہی ہاتھوں نے سیّدنا علی بڑائٹو کی طرف ایک خط منسوب کر کے پیسلایا اور یہ خصرف اس لیے کیا گیا تا کہ نام نہاد انقلا کی مدینہ منورہ پر بلہ بول دیں۔ حالا نکہ اس سے پہلے وہ اپنے فلا نہ کے جارہ خلیفہ کیا گئات ہوں کی موقف سے مطمئن ہوگے سے اور آٹھیں لیقین ہوگیا تھا کہ جوافیانے ان کے متعلق پیسلائے جارہ بیں، وہ سب جھوٹے ہیں اور ہم معاملے میں وہ وہی فیصلہ کرتا ہے جے وہ حق اور بہتر سمجھتا ہے۔ اس سبائی، پیودی، رافضہ کے پیدا کردہ فتنے کا مقصد صرف خلیفہ خالث، داماد رسول اللہ منظیق آئے اور رسول اللہ منظیق بالکہ وہ سیرنا عثان بڑائین کو بدنام کرنا ہی نہ تھا بلکہ وہ سارے زبان اقد س سے جنت کی خوشخبری پانے والے خلیفہ خالف، داماد رسول اللہ منظیق کیا تو نہیں برنام کرنا جا ہے تھے اور وہ اسلامی طاہر ومقد س سلیں جن کی تاریخ نہایت درخشاں اور ضوء فشاں اسلام کوئی بدنام کرنا چا ہے تھے اور وہ اسلامی طاہر ومقد س سلیں جن کی تاریخ نہایت درخشاں اور ضوء فشاں اس سے جبرے داغ دار اور شرخ کرنے کی گھناؤئی سازش بھی ان کے مقصد میں شامل تھی۔ "

رافضیوں کے سیّدہ عائشہ وٹائٹھا پرشدت طعن وتشنیج کی اصل وجہ یہ ہے کہ انھوں نے نبی کریم طبطّہ آئے ہے دین کا بیشتر حصہ سیکھا اور اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں برکت ڈالی کہ وہ آپ طبطہ آئے کی وفات کے بعد بھی تقریباً نصف صدی تک لوگوں نے ان سے بکثرت نصف صدی تک لوگوں نے ان سے بکثرت دین سیکھا اور ان سے خوب فائدہ اٹھایا۔

روافض کی زمانہ قدیم سے بیادت چلی آتی ہے کہ جب وہ کوئی روایت گھڑتے ہیں تو اس جھوٹ کے ساتھ ایک آ دھ لفظ ''سپا' اور''صحح'' بھی لگا دیتے ہیں تا کہ سادہ لوح لوگوں کو اس پوری من گھڑت روایت کے سچے ہونے کا وہم ہو جائے اور بیا کہ جو پچھ انھوں نے وضع کیا ہے اس کے سپا ہونے کا یقین آجائے ، نیزیہ بھی ویکھا جا سکتا ہے کہ جب وہ کسی ایسے خص کی طرف طعن وتشنیع کی نسبت کرنے لگیں جس سے وہ بغض رکھتے ہوں ، تو ابتدا میں قصداً وہ الیمی روایات لاتے ہیں جن میں اس مخص کی نیکی اور صالحیت کا نبوت ہولیکن روافض الیمی روایات میں سے بھی اس مخص کے لیے طعن وتشنیع اور سب وشتم کے دلائل نکال لیتے ہیں اور اسے برے القاب سے ملقب کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ بیر رافضی گروہ ، اہل تشیع سے ایک عالی گروپ ہے۔ برے القاب سے ملقب کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ بیر رافضی گروہ ، اہل تشیع سے ایک عالی گروپ ہے۔

ہرمسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے دین کوشبہات سے بچائے اور ان کی ساعت سے بھی پر ہیز کرے اور الی مجالس میں بھی نہ جائے جہال حضرات صحابہ کے بارے میں شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، کیونکہ فتنوں کے مقامات سے دُور رہنے کا تھم دیا گیا ہے۔خصوصاً شبہات کے فتنوں سے کیونکہ شبہ تن کو دل سے نوج لیتا ہے اور دشمنان دین شب و روز دین اور دین داروں سے مکر و فریب کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ان کی گہری سازش مسلمانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنا ہے تا کہ سادہ لوح، کم علم اور کم بصیرت والے مسلمانوں کو باسانی شکار بناسکیں۔ کیونکہ شبہ کا سبب دو میں سے ایک ضرور ہوتا ہے: (۱) قلت علم (۲) ضعف بصیرت۔

البتہ جو شخص علم و بصیرت میں راسخ ہو وہ شبہات سے نجات پالے گا اور جولوگ شبہات کی وجہ سے معروف ہیں اور جضوں نے ان میں تخصص کیا ہوا ہے وہ رافضہ ہی ہیں۔ چونکہ وہ گھٹیا ترین شبہات کے تانے بانے بنتے ہیں تاکہ وہ صحابہ کرام پڑا تئیم پر زبان طعن و تشنیج دراز کریں اور امہات المونین خصوصاً سیّدہ عاکشہ بڑا ان کی نفرتوں کا مرکز ہیں۔ چنانچہ وہ ان نفوی قد سیہ کے بارے میں بہت زیادہ شبہات پیدا کرتے ہیں اور ان کی ظرف اپنے زہر لیے تیر ہر وقت چینئے رہتے ہیں۔ لیکن ہر زمانے کے علائے اہل سنت ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے مگر وفریب اور ساز شوں کو پہچان چکے ہیں اور ان کے معاملے کی چھان پھٹک کرکے ان کا کچا چھا کھول چکے ہیں۔ جہاں بھی کوئی چھوٹا یا بڑا شبہ سر زکالتا ہے وہیں اہل سنت کا کوئی نہ کوئی سپوت آگے بڑھ کراس کا سرکچل و بتا ہے۔

ان کی بہتان تراشیوں سے نبی کریم طفی آنے کی ذات اقدس بھی محفوظ نہ رہی۔بطورِ ثبوت میں ایک روایت کو پیش کرتا ہوں ۔علی بن ابراہیم فتی رافضی اپنی سند کے ساتھ یوں روایت کرتا ہے (نقل کفر نباشد)
'' جب رسول الله طفی آنے کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو آپ کو اس کا شدید صدمہ ہوا چنا نچہ عائشہ نے کہہ دیا: آپ کیوں ممکنین ہو گئے حالانکہ وہ تو ابن جریج کا بیٹا تھا .....''

الله تعالیٰ کی بے شار لعنتیں ہوں اس ملعون پر جس نے بیہ بات کی .....

ہم نے دل پر پھر رکھ کر مجبوری کے عالم میں صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ غلیظ اور مکروہ بات نقل کی ہے تاکہ لوگ جان سکیں کہ وہ کون ساگروہ ہے جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام دشمنی کی انتہا کر دی اور جے نبی کریم میشے میں آئی اور آپ کے اہل کی بھی حیانہیں۔ دراصل یہ دشنام طرازی اور بہتان تراثی نبی کریم میشے میں آئی کی بیویوں پر نہیں بلکہ رسول اللہ میشے میں کی ذات اقدس پر ہے، تاکہ وہ لوگوں کو یہ تصور دیں کہ رسول اللہ میشے میں کی ذات اقدس پر ہے، تاکہ وہ لوگوں کو یہ تصور دیں کہ رسول اللہ میشے میں کی معلی کا مقدس گھرانہ روئے زمین پر شر اور شرارت سے پر گھرانہ تھا کہ جہاں رسول اللہ میشے میں آئی تھیں اور آپ مطبقاً غاموش رہتے۔ (استعفر اللہ)

اس واقعہ کے بعد بھی سیّدہ عائشہ بڑا تھا چھ سال تک رسول اللّہ مِسْتَوَائِم کی حفاظت اور صحبت میں رہیں،
یہاں تک کہ آپ مِسْتَوَائِم نے انہی (سیّدہ صدیقہ بڑا تھا) کے گھر میں انہی کی آغوش میں وفات پائی۔معمولی
یہاں تک کہ آپ مِسْتَوَائِم نے انہی (سیّدہ صدیقہ بڑا تھا) کے گھر میں انہی کی آغوش میں وفات پائی۔معمولی
ی عقل وفہم رکھے والامسلمان میں مجھ سکتا ہے کہ مسلکیا اللّہ تعالیٰ نے اس کا کنات کی بلند ترین ہستی کے لیے
الی ہی عورت کا انتخاب کرنا تھا جوزانیہ ہو؟ (نعوذ باللّه ثم نعوذ باللّه اور پھروفات ابراہیم بڑا تھی کہ بعد بھی سیّدہ
بڑا تھا کا بی کریم میشے ہوئی کی زوجہ کے طور پر رہنا کیا تابت کرتا ہے؟؟؟اور کیا وتی کا سلسلہ رُک گیا تھا کہ اللہ
بڑا تھا گیا نے اپنے نبی محمد کریم میشے ہوئی کی سیّدہ عائشہ بڑا تھا کہ ان ہو اس خاس دان کی نبی سیاری کے مقام ومرتبہ کو بہت نے تابت کرنا ہے؟؟ کیا سیّدہ عائشہ بڑا تھی کے عوب کاعلم ان رافضیوں کو
کریم میشے ہوئی کا بی کی نبیت زیادہ ہے جن پر اللّہ رب العالمین کی وتی نازل ہوتی تھی؟
اس معموم نبی عَلَیْ کی نبیت زیادہ ہے جن پر اللّہ رب العالمین کی وتی نازل ہوتی تھی؟

ہے کوئی عقل والا! جواس مکروفریب کوسمجھ پائے ......؟؟؟

اے قارئین کرام! آپ بی بتائے! کیا ان تمام سازشوں سے پردہ اُٹھانا جرم ہے؟ کیا یہ فرقہ واریت ہے؟ .... چہرمن گھڑت روایتیں بیان کرنا فرقہ واریت ہے؟؟؟ یا ایسی فتیح تہمت کو اپنی کتابوں میں ورج کرنا اور روافض کے دیگر علاء کا اس نا پاک روایت کو''صحیح ترین'' کہنا جرم نہیں ہے؟؟؟ تدبرو!

یا .....نی کریم طفی آن ہو یوں کے بارے میں غلاظت اُگلنے والوں کو بے نقاب کرنے کوفرقہ واریت کہا جائے گا....؟؟

والله العظیم چادر نبوت کی عظمت پرحمله کرنے والوں کی سازشوں کو بے نقاب کرنا فرقہ واریت نہیں، بلکہ ایک عظیم سعادت ہے، جس کا اجرسوائے جنت میں نبی کریم طشے آیا کی رفاقت کے اور پچھ نہیں۔

آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کواپنی رضا کا سرٹیفیکیٹ عطافر مایا،اوراس پر صحابہ کرام کی رضا کوبھی قرآن میں بیان فرما دیا۔ جب تمام صحابہ کرام وفات پا گئے تو میرے رب نے چاہا کہ قیامت تک ان عظیم ہستیوں کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرتا رہے۔ جب لوگ ان پاک باز ہستیوں پر بہتان تراثی یالعن طعن کرتے ہیں تو صحابہ کرام رہی تھا ہیں کا نامہ اعمال نیکیوں سے مزید وزنی ہوتا جاتا ہے اور اُن کے درجات مزید بلند ہوجاتے ہیں۔

ستاروں کی طرف کسی بد بخت انسان کے تھو کئے سے نہ تو ستارے ماند پڑتے ہیں اور نہ ہی ڈو ہے ہیں۔ وہ آج تک ویسے ہی چمک دمک رہے ہیں جیسے شروع دن سے حپکتے تھے اور تھوک تو واپس تھو کئے والے کے منہ یر ہی گر جاتا ہے۔

# كتاب كى خصوصيات

سیرتِ عائشہ وظافیۃ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ۔سیّدہ کے علمی مقام ومرتبہ، دعوتی کارہائے نمایاں اور آپ کی ذات پر جھوٹے اور من گھڑت عیوب کا ردّ اور بطلان اس کتاب کا خاصہ ہے۔ کتاب میں موجود حدیث و آٹار کی مکمل تخریج و تحقیق کا اہتمام، لغت کی کتابوں کے مطابق مشکل الفاظ کے معانی اور احادیث وغیرہ کی شرح تحریر کردی۔

اس کے ساتھ ساتھ قار کمین کے افادہ کے لیے جہاں بھی پہلی بار کسی معروف شخصیت کا نام اور تذکرہ آیا ان کا مختصر تعارف و حالات زندگی تحریر کردیے گئے ہیں۔ لیکن اسانید میں وارد راویوں، جرح و تعدیل کے شمن میں فدکور اشخاص یا جن کا تذکرہ ضمنا کسی حوالے ہے آیا، یا جو ہمارے ہم عصر ہیں، ان کے حالات طوالت کے خوف سے نہیں لکھے گئے ہمیں الله رب العزت سے بھر پور اُمید ہے کہ وہ اسے ضرور قبولیت بخشے گا اور نبی کریم طفاط آنے کی زوجہ محتر مہ کے مقام و مرتبہ کو پیش کرنے اور بہتانوں کا رو کرنے کی نیمی کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ آخر میں، میں اسے عمدہ اور علمی انسائیکلو پیڈیا کو پیش کرنے پر جملہ معاونین وستر جم کو خراج شخسین فرمائے گا۔ آخر میں، میں اسے عمدہ اور علمی انسائیکلو پیڈیا کو پیش کرنے پر جملہ معاونین وستر جم کو خراج شخسین بیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کے لیے اس کتاب کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین

آخر میں ، میں کتاب پر نظر ٹانی کرنے کے لیے بھائی عمرِ فاروق قدوی اور محترم عطاء الرحمٰن (استاذ جامعہ محمد یہ، لوکو ورکشاپ، لا ہور) کا انتہائی ممنون ہوں کہ جن کی کوششوں سے کتاب مزید بہتر ہوگئ۔

آپ کا بھائی

ابوابرابيم ابراهيم

#### مقدمه

إِنَّ الْحَمْدَ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِي لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَمَّا بَعْدُ!

بے شک تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ مرائیوں سے اللہ تعالیٰ مرائی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ مدایت دے، اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ مدایت نہیں دے سکتا۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمر (ملنے مَقِیم ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اللَّه تعالى نے فرمایا:

﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ امَنُوا النَّهُ حَقَّ تُقْتِهِ وَلا تَنْوُثُنَّ إِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسلِمُونَ ﴿ ﴾

(آل عمران: ١٠٢)

''اے لوگو جوامیان لائے ہو! اللہ سے ڈرو، جیبا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو، مگر اس حال میں کہتم مسلم ہو۔''

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ يَا يَّهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا دَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُا النَّاسُ اتَّقُوا لَذِي اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ مِّن نَّفُي إِلَّهُ وَالْأَرْحَامَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ مِنْهُا رِجَالًا كَانَ عَلَيْكُمُ مِنْهُا رَجَالًا كَوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ مِنْهُا وَيُنْبًا ۞ ﴿ وَالنساء: ١)

''اےلوگو! اپنے رب سے ڈروجس نے شمصیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عور تیں پھیلا دیں اور اللہ سے ڈروجس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔'' اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایاً:

﴿ يَايَنُهُ النّهِ بُنَ امَنُوا اتَّقُوا اللّه وَ قُوْلُوا قَوْلًا سَدِينًا الله يَصْلِحُ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ الْمُعَالِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ الْمُعَالِكُمْ وَمَن يُطِعِ الله وَ رَسُولَه فَقَلْ فَاذَ فَوْذَا عَظِيمًا ﴾ (الاحزاب: ٧٠-٧١) دُنُوبَكُمْ وَ مَن يُطِعِ الله وَ رَسُولَه فَقَلْ فَاذَ فَوْذَا عَظِيمًا ﴾ (الاحزاب: ٢٠-٧١) معارے لوگو جو ايمان لائ ہو! الله سے ورو اور بالكل سيرى بات كهو وه تمارے ليے تمارے الله اور اس تروی كا اور جو الله اور اس كروں كروں كو اور عوالله اور اس كروں كروں تو يقيناً اس نے كاميابي عاصل كرلى، بهت بوى كاميا بي ـ كرسول كى فرمان بردارى كرے تو يقيناً اس نے كاميا بي عاصل كرلى، بهت بوى كاميا بي ـ فَانَ خَيْرَ الْهَدْي هَدْى مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّنَهُ بِدْعَةً ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَكَلَةٌ .

''بعدازی! بے شک سب سے اچھی بات کتاب الله میں ہے اور سب سے اچھی راہنمائی محمد کریم طفظ کی راہنمائی محمد کریم طفظ کی راہنمائی میں ہے۔ اور دین میں ہر خودساختہ ہیں اور دین میں ہر خودساختہ فعل بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔''

بے شک اُمت اسلامیہ بے در بے زخموں سے چورا پنے بدن پر متواتر تیرسہہ رہی ہے اور ہمیشہ سے اسلام کے اندرونی و بیرونی دشمن اس پر زہر لیے تیر برسار ہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت اور اس کے عقیدے کو بدنما کر ڈالیس لیکن اللہ تعالیٰ کافضل و کرم بھی لامحدود و بے کنار ہے کہ جب بھی کوئی آئر ماکش آتی ہے، اس کے ساتھ ہی عطیات رحمانی بھی ہوتے ہیں اور اللہ عزوجل نے یقیناً سے فرمایا:

﴿ وَ يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ خَيْرُ الْلِكِدِيْنَ ۞ ﴿ (الانفال: ٣٠)

"اوروہ ( کافر) تدبیری کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔''

 پر بہتان تراثی کردی اور کتاب وسنت میں جو پچھآ چکا ہے، سیّدہ کے اردگر دانھوں نے شہبات پھیلا دیے یا ان کی ذاتِ اطہر پر جھوٹا افسانہ چسپاں کرنے کی کوشش کی۔لیکن الحمد لله! دشمنوں نے جو چاہا ، نتیجہ اس کے سراسر خلاف اور ان کی خواہش کے برعکس ہی نکلا۔الله تعالیٰ نے اپنا دین ناتمام چھوڑنے سے انکار کر دیا اگر چہ کا فروں کو کتنا ہی پُرا گئے۔

بے شک اللہ تعالی نے ان کے مکروفریب میں بجھے ہوئے تیران کے سینوں میں ہی پیوست کر دیے۔ جس کے نتیج میں اُس زمانے کا بہتانِ عظیم جو وقتاً فو قتا اب نئے نئے روپ میں آتا رہتا ہے مسلمانوں کی حفاظت، عقیدہ کی مضبوطی اور نبی کریم مطفی آئی ، اُمہات المؤمنین اور صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کے ساتھ اہل ایمان کی دلی محبت میں اضافے کا باعث بنا۔ جب کہ سیدہ عائشہ صدیقہ وظافہا جو امہات المؤمنین میں سب کی سرخیل ہیں، تمام اہل ایمان ان کے دفاع اور ان کے فضائل کو اُجا گر کرنے ، ان کی سیرت کو زبان وقلم سے آراستہ و پیراستہ کرنے اور بعد میں آنے والی اپنی نسلوں کے دلوں میں ان فوس قدسیہ کا احترام اور محبت راسخ کرنے پر کمر بستہ ہو گئے۔

الله تعالى كاس فرمان سے اس حقیقت كى بخوبی تصدیق ہوتی ہے: ﴿ إِنَّ اتَّذِیْنَ جَاءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ الْا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ اللهُ عُوَخَيْرٌ لَكُمْ اللهِ

(النور: ۱۱)

"ب شک وہ لوگ جو بہتان لے کرآئے ہیں وہ مھی سے ایک گروہ ہیں، اسے اینے لیے برا مت سمجھو، بلکہ بیتمہارے لیے بہتر ہے۔"

الله تعالیٰ کا فاص فضل وکرم ہو "موسسة الدر دالسنیة" پر کہ اس نے اُمت کے اس بے ناسور پر مرہم لگانے والوں میں ہمیں بھی شامل ہونے کا موقع دیا۔ جس کی وجہ سے اُم المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقہ وُلی ہی دفاع، ان کے احترام و تقدس کو دلوں میں رایخ کرنے اور ان کے ساتھ محبت کو پختہ کرنے کے دفاع، ان کے احترام و تقدس کو دلوں میں رایخ کرنے اور ان کے ساتھ محبت کو پختہ کرنے کے لیے متعدد طریقے اور رستے مل گئے۔ بالآخر اس نیج پر سوچتے رہے کہ کوئی نئی اور انوکھی کاوش عوام کے سامنے لائی جائے جس کا نفع باتی اور اس کی تا خیر دلوں پر عمیق ہو۔ یوں ادارے نے عفیفہ کائنت سیّدہ عائشہ وَلی ہو کا کا منافقاد کرلیا، جس کا عنوان تھا: کا منات سیّدہ عائشہ وَلی ہو کا کا منات میں سیّدہ عائشہ وَلی ہو کا کہ سیرت پر ایک عالمی تحریری مسابقے کا انعقاد کرلیا، جس کا عنوان تھا:

مبابقه منعقد کرنے ہے ہمارا اصل مقصود سیرت سیّدہ عاکشہ صدیقه واللیما کا مطالعہ اور تحقیق کرنے

والے مخفقین ومقررین کے دلوں میں ام المؤمنین کی سیرت کے چھے گوشوں کو نمایاں کرنا اور ان کی ،
آل بیت عظام ریخی شیم میں کے ساتھ والہانہ شیفتگی ومؤدّت کا اظہار اور اس معصومہ کے پاکیزہ کردار پر مفتریوں ، رافضیوں اور پروبیگنڈہ بازوں نے جو بہتان تراشیاں کیں ان کا بودا بن واضح کرنا اور علمی طریقے سے ان کارد کرنا اور آھیں جڑ ہے اُ کھاڑی پینکنا تھا۔ نیز واقعہ افک کے نتیج میں ظاہر ہونے والے فوائد کو نمایاں کرنا اور سیّدہ عائشہ رہ گھاڑے ہمارے تعلق کو مضبوط اور عام مسلمانوں کے دلوں میں ان معصوم نفوس کی یادیں تازہ کروانا تھا۔ ان سب تحقیقات کے نتیج میں عفیفہ کائنات سیّدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ وہ اللہ اللہ کی طہارت ، یاک دامنی اور ان کی بلندی اخلاق پریقینا قلبی اطمینان حاصل ہوا۔

# قبوليت مسابقه

الحمد لله! اس مسابقه کومسلمانوں میں خوب پذیرائی حاصل ہوئی اور الله تعالی کے فضل و کرم ہے نہایت وسیع حقائق و نتائج اور اہداف کمل ہوئے۔

عالم اسلامی کے اطراف واکناف میں اس کا ڈنکا بجنے لگا اور پے در پے سیکروں علمی مقالہ جات ہمیں موصول ہوتا شروع ہو گئے ، تب ہمارے ادارے میں علاء کی سمیٹی نے ان مقالات کی چھان پھٹک شروع کی اور جہاں جہاں مسابقہ کے قواعد وضوابط میں کمی پائی گئی ان مقالہ نگاروں کے مقالہ جات کو شرف مسابقہ میں شمولیت سے محروم ہونا پڑا۔

اس مرطے پر پہنچ کر علماء و اکابر مشائخ کی ایک اور سمیٹی تشکیل دی گئی تا کہ مسابقہ کے لیے منتخب مقالات کی جانچ پر کھ کاعمل مکمل کریں۔

پھر مسابقہ کے اُصول وضوابط اور علمی معیار پر پورا اُتر نے والے مقالات کے انتخاب ہے ہی ہے کام مکمل نہیں ہوا بلکہ تقریب تقلیم اساد و انعامات تک بیسلسلہ قائم رہا، بلکہ اس کے بعد اُم المؤمنین سیّہ عائشہ وٹائٹیا کی سیرت پر ایک مکمل انسائیکلو پیڈیا مرتب کرنے کے لیے علماء و مشاکخ پرمشمل نہ کورہ کمیٹیوں نے عزم صمیم کے ساتھ آسینیں چڑھا کر ،خم ٹھونک لیے۔ یوں اللہ تعالی کے فضل سے ہمارے ادارے کو اس عظیم کام کی طباعت و توزیع کا شرف حاصل ہوا اور ہم اس انسائیکلو پیڈیا کو اپنی گرانی میں تیار کروا کرنہ صرف عالم عربی و اسلامی بلکہ پورے عالم انسانی تک پھیلانے پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کتاب کا مواد ہم نے یا پی سے میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیّدہ و ٹائٹیا کی فیلے کے ایک کے سیّدہ و ٹائٹیا کی کے سیّدہ و ٹائٹیا کی کہ سیّدہ و ٹائٹیا کی کہ سیّدہ و ٹائٹیا کی سیدہ و ٹائٹیا کی سیّدہ و ٹائٹیا کی سیدون کی سیت سی سیندہ و ٹائٹیا کی سیندہ و ٹائٹیا کی سیدون کی سیدون کی سیدون کی سیدہ و ٹائٹیا کی سیدون کی سیدون کی سیدون کی سیندہ و ٹائٹیا کی سیدون کی سیدون کے سیدون کی سیدون کی سیدون کی سیدون کی سیدون کی سیکٹیا کی سیدون کی سیدہ کی سیدون کی سیدہ کی سیدون کی سیدون کی سیدہ کی سیدون کی

پا کیزگی اور براءت کی اس دستاویز کی تیاری میں کس جاں فشانی سے کام لیا گیا ہے۔ بیسارافضل واحسان یقیناً الله سجانه کا ہی ہے۔

# کتاب کی تیاری میں کیا گیا کام

ادارے سے منسلک علماء نے اس مقالے کی ترتیب ویدوین میں درج ذیل اُمور کا اہتمام کیا:

ا۔ مسابقہ میں کامیاب ہونے والے علمی و تحقیقی مقالہ جات سے اہم اور مفید مواد کو یکجا کیا۔ اس کی مراجعت کی ،اسے سنوار ااور جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں عبارات میں کی بیشی بھی گی۔

۲۔ بے شار اضافہ جات کر کے ناکمل علمی و تحقیقی عبارات و مواد کو کمل کیا تا کہ ام المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقہ و نائی کی سیرت کے تمام بہلوؤں کا احاطہ ہو۔ آپ کاعلمی مقام و مرتبہ، دعوتی کار ہائے نمایاں اور آپ کی ذات پر لگائے گئے جھوٹے اور من گھڑت الزامات کا کمل احاطہ اور ان کار ڈ اور بطلان وغیرہ ،حتی کہ یہ کتاب سیّدہ عائشہ و نائی کا المؤمنین والمؤمنات کی سیرت کے ایک منفر دانسائیکلو پیڈیا کی صورت میں سامنے آگئے۔ درضی اللّٰہ عنہا و ادضاها۔

س\_ کتاب میں جو حدیث و آثار پہلی مرتبہ وار د ہوئے ، ان کی مکمل تخ یج و شخفیق کا اہتمام۔

سم ۔ انغت کی کتابوں کے مطابق مشکل الفاظ کے معانی اور احادیث وغیرہ کی شرح تحریر کر دی۔

۵۔ کتاب میں جہاں جہاں بھی پہلی بارکسی عظیم شخصیت کا نام اور تذکرہ آیا اس موقع پر ان کا مخضر تعارف و حالاتِ زندگی تحریر کیے۔لیکن اسانید میں وارد راویوں، جرح و تعدیل کے ضمن میں ذکور اشخاص یا جن کا تذکرہ ضمنا کسی حوالے ہے آیا ، یا جو ہمارے ہم عصر ہیں ، ان کے حالات طوالت کے خوف ہے ترک کردیے۔

۲۔ کتاب کی متعدد علمی فہارس کا اہتمام۔

# كلمه شكر

اس موقع پر میں الله تعالیٰ کا خصوصی شکر اداکرون گا کہ جس نے اس عظیم خدمت کو انجام دینے کی ہمیں تو فیق اور ہمیں اپنے نبی کریم طفظ آئے آئے کی عزت وعصمت کا دفاع کرنے کا شرف بخشا۔ (الحمد لله رب العالمین)

اسی طرح میں ہراس شخص کاشکر بیادا کروں گا جس نے بھی اس عمل میں حصہ ڈالا۔ان میں سے پچھ

احباب كاتذكره نه كرون تو ناسياى موگى:

ادارے میں علمی و تحقیقی ٹیم جو مسابقہ کی تیاری پر کمر بستہ رہے اور اسے کامیاب بنانے کے کے سعی پیم کی ، نیز انھوں نے کتاب کے لیے علمی مواد اکٹھا کیا۔اس کی مراجعت کی ، بالآخر موجودہ صورت میں کتاب قار مین کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔

۔۔۔۔ میں آخر میں آلِ شِخ کا شکریہ ادا کرنانہیں بھولا جنھوں نے اس مسابقہ کی سرپرتی اور کفالت کی ، اسی طرح میں ہراس شخص کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے کتاب کے سلسلے میں کاغذ ہے لے کر چھپائی تک کسی بھی مرحلے ہر ہمارے ساتھ تعاون کیا۔

اس مختصر شاکرانہ عرض کے بعد میں اللّٰہ تعالٰی ہے دُعا گو ہوں کہ ہم سب کو اپنے اعمال کی جزائے خیر دے اور اس کتاب کے ذریعے نفع عام کر دے۔

توفیق اورسید ھے رہتے کی طرف ہدایت الله تعالی ہی دینے والا ہے۔

علوى بن عبدالقادر سقاف



# کتاب کے متعلق علماء کی تقریظات

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد أل الشيخ، مفتى اكبر، سعودي عرب

علاء واکابرین پرمشتل کمیٹی کے چیئر مین بین نیز "مکتب الدعوۃ والار شاد" کے صدر بیں۔
وہ کہتے ہیں: "پہ بابرکت انسائیکلو پیڈیا اس حقیقت کی دلیل ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہر زمانے میں اور اب
تک اس اُمت میں سے حقق علاء موجود بیں جو موجودہ زمانے کے فتنوں سے بخوبی آگاہ بیں۔ وہ اپنے
نی کریم میٹ کیا آئی عزت و آبرو کا جرائت مندانہ دفاع کر رہے ہیں۔ وہ ظالم بہتان تراشوں کی فضول یاوہ
گو ئیوں کا بھر پورعلمی طریقہ سے رو کر رہے ہیں۔ درحقیقت یہ بہتان تراش نبی معصوم میٹ کیا آئے کہ وہمن اور خاص طور پر آپ میٹ کی از واج مطہرات
بیں جو آپ میٹ کی از واج مطبرات کی سردار عفیفہ کا کانت سیّدہ عاکشہ صدیقہ وظافی پر۔ یہ حق گو علاء کما حقہ ام المؤمنین کے دفاع پر و ڈ ٹے
بیں اور ہمیشہ کی طرح سیّدہ عاکشہ صدیقہ وظافی ایک وضائل اور ان کی سیرت طیبہ کے محاس اُجاگر
کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ وہ بیمل باریک ومحکم علمی وشقیق انداز میں سرانجام دے رہے ہیں۔ ان
کے دلائل دشمنانِ ملت و دین کے لیے ہمیشہ سر پھوڑ ٹابت ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کے اس کے دلائل دشمنانِ ملت و دین کے لیے ہمیشہ سر پھوڑ ٹابت ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کے اس کے دلائل دشمنانِ ملت و دین کے لیے ہمیشہ سر پھوڑ ٹابت ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کے اس کے دلائل دشمنانِ ملت و دین کے لیے ہمیشہ سر پھوڑ ٹابت ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کے اس کے دلائل دشمنانِ ملت و دین کے لئے ہمیشہ سر پھوڑ ٹابت ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کے انداز میں فرمایا:

﴿ وَ يَا لِيَهُ اللهُ اِلْآ أَنْ يَتُتِحَ نُوْرَةُ وَ لَوْ كُوهَ الْكَفِرُونَ ۞ ﴿ وَالتوبه: ٣٢) "اورالله نهيس مانتا مريد كه اين نوركو بوراكر به خواه كافرلوك براجانيس." وَصَلَى اللهُ وَسَلَمَ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ آجْمَعِيْنَ.



#### الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك

(سابق بروفیسرمحمد بن سعود اسلامک یونیورشی ،ریاض ،سعودی عرب)

لکھتے ہیں: سیّدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بمرصدیق ظافی کریم طفی آیا کی محبوب ترین ہوی ہیں۔اللّه تعالیٰ نے نبی اکرم طفی آیا کے لیے ان کا انتخاب خود کیا اور فر مایا:

﴿ وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ ١٠ (القصص: ٦٨)

''اور تیرارب پیدا کرتا ہے جو حایہتا ہے اور چن لیتا ہے۔''

#### 

### الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

(سعودی عرب کے اکابر علماء میٹی کے رُکن اور معروف عالم دین)

لکھتے ہیں: ہر جگہ اور ہر زمانے میں منافقین ، اسلام اور پیغیبر اسلام کے خلاف خباشت اور کینے وحسد سے لبریز فدموم ہتھکنڈ ہے استعال کرتے آئے ہیں ، تاکہ وہ اللہ کے نورکواپی پھوٹکوں سے بجھاسکیں ،لیکن اللہ تعالی اپنے نورکو کممل کرنے والا ہے اگر چہ کا فراسے کتنا ہی ناپیند جانیں۔

نی كريم طفي اور ملت اسلاميه سے ان لوگوں كے بغض وكينه كى سب سے فتيح مثال آپ طفي الله كى

مجوب ترین بیوی اور آپ کی بیویوں میں سے افضل ترین خاتون سیّدہ عائشہ بنت ابو بمرصدیق وظاہر کا ہے شان اقدس پر بہتان تراش ہے۔ لیکن ان کی فتیج خواہشات کے برعکس ان کے بیز ہر لیے تیران کے اپنی ہی سینوں میں آر پار ہو جاتے ہیں ، چونکہ الله تعالی ہر زمانے میں منتخب علائے اسلام کوان ظالموں پر مسلّط کر دیتا ہے جو وقتاً فو قتا ان کے کذب ومفتریات کی خبر لیتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کی حالت بربانِ شاعر:

کے نیا طبح صَدِّد رَةً یَوْ مَا لِیُوْهِنَهَا

فَلَمْ یَضُرَّهَا وَ أَوْهٰی قَرْنَهُ الْوَعْلُ

اس پہاڑی بمرے کی طرح ہو جاتی ہے جو چٹانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہروفت اپنے سینگوں سے ان کو کھر چتا رہتا ہے اور ان کے ساتھ ککریں مارتا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چٹان تو اپنی جگہ پر برقر اررہتی ہے البتہ بکرے کا سر پھٹ جاتا ہے اور وہ خود کولہولہان کرلیتا ہے۔

چنانچہ الله تعالیٰ نے قیامت تک پڑھی جانے والی اپنی کتاب میں سیّدہ عائشہ صدیقہ رہا تھی کر اءت نازل فرمائی اور عرش بریں سے اس مظلومہ ومعصومہ کی پاکدامنی پر مہر تصدیق شبت کر وی اور مزید ان ظالموں اور منافقوں کی تکذیب و وعیداور تغلیط بھی نازل فرما دی۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ.

#### الشيخ جعفر شيخ ادريس

(سابق بروفیسرامام محمر بن سعود اسلامک یو نیورشی ، ریاض )

تمام سيچمسلمان سيّده عائشه صديقه والنّه السيميت كرتے ہيں ، كيونكه:

۲۔ تمام اہل اسلام وایمان کی ماں ہیں۔

س۔ اہل ایمان اس لیے بھی سیّدہ وہ اللہ اسے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کی سیرت مطہرہ میں کچھ ایسے کمحات آئے ہیں جنمیں بزول قرآن سے لے کر قیامت تک جب بھی رافضی منافقین پڑھتے ، سنتے یا دیکھتے ہیں تو ان کے زخم لہو بہانا شروع کر دیتے ہیں اور شاید وہ بھی مندل نہ ہو سکیس ، اللہ کرے۔

سم۔ اس لیے بھی کہ سیّدہ صدیقہ وٹائٹھا کی سیرت و مدحت میں ان شبہات کا کامل ردّ موجود ہے جو ہر

زمانے کے کافرومنافق رسول الله طنے آنے کی عصمت وعفت کو داغ دار کرنے کے لیے آپ کی طرف اُچھالتے رہتے ہیں۔

الله تعالیٰ اس کتاب کے مصنفین ، محققین ، اس کتاب کے ناشراور تقتیم کنندگان کو جزائے خیر دے کہ ان کی مبارک کوششوں سے عفیفہ کا مُنات سیّدہ عا کشہ زائشہا کی سیرت لوگوں تک پینچی ۔



#### الشيخ اكرم ضياء العمري

(مندوب وزارت اوقاف واحياءالتراث الاسلامي قطر)

شیخ صاحب سیّدہ عائشہ وظائفہا کے عنوان سے جوتح رین مقابلہ ہوا، اس کے منصفین میں شامل سے اور السجامعۃ الاسلامیہ مدینہ منورہ حدیث ودعوت کے شعبہ میں عرصہ دراز تک پروفیسررہے۔ وہ کہتے ہیں: بلاشبہسیّدہ عائشہ وظائفہا مومنوں کی مال ہیں۔ وہ ہر خاتون اسلام کے لیے ایک نمونے اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ عمدہ تعظیم و تربیت، ہمہ جہت شخصیت ، منبع کی شفافیت، وسعت ثقافت میں، اور فقہ میں بلندمقام اور اپنے زمانے کی عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت میں وہ بے مثال تھیں۔

ان کے دینی وعلمی تحا نف ہمیشہ علائے اُمت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ان کے دفاع میں قرآ نِ کریم نازل ہوا ، ان کے لیے صرف یہی اعزاز کانی ہے کہ خاتم الانبیاء سیّدنا محمد ﷺ کی وہ محبوب ترین زوجہ محتر متھیں۔ نیز جبریل مَالیٰلا کا ان کوسلام کہنا بھی ان کا قابل ذکر وفخر اعزاز ہے۔

ہر زمانے اور علاقے کے اہل ایمان اس پر ہمیشہ راضی رہے اور بیہ کتاب ان کی معطر سیرت کو جلا بخشتی رہے گی۔ یقیناً علیٰ وجہ البصیرت ہی اقتدا کاحق واضح ہوتا ہے۔



### الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

(سابق بروفيسرامام محمد بن سعود اسلامک يونيورشي)

کھتے ہیں: عائشہ، مومنوں کی ماں، صدیقہ بنت صدیق بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتویں آ سان سے قرآن میں ان کی برأت نازل فرمائی، جس کی تلاوت قیامت تک کی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جس

بہتان سے انھیں بری کیا ، اب جو ظالم ومنافق اس ذات ِمطہرہ پر وہی بہتان باندھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ *کفر کرے گا۔* 

یہ کتاب'' اُم المؤمنین سیّدہ عاکشہ صدیقہ وظافی اور روافض' بیار دلوں کے لیے باعث شفا اور شبہات پیدا کرنے والوں کے شبہات کا بہترین حل ہے۔ بہتان تراشوں کے بہتانات کا بہترین اور محکم رقہے۔ نیز یہ کتاب ان اہل علم اور ایمان والوں کے لیے توضیح کا باعث ہے جو ہمیشہ حق کے متلاشی رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی اسباب کے ساتھ نفع کو اور چلنے کے ساتھ قدموں کوسیدھا رکھتا ہے۔ اور اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔

بِشك وبى اس كاما لك اوروبى اس پرقادر ہے۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ.

# الشيخ احمد الريسوني

(مدریمینی رابطه برائے علمائے اللسنت)

لکھتے ہیں: اُم المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقہ وظافھا علوم دیدیہ کا قطب ،صحابہ و تابعین کی صدر مدرّ سہ ہیں اور انبغائے اور انبغائے اور انبغائے اور انبغائے اور انبغائے عہد پراس کی ماں کا حتا ہے جہد پراس کی ماں ہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے عہد پراس کی ماں ہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے عہد پراس کی ماں ہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے انتمہ کی امام ہیں۔ بلاشبہ بیفیس وجلیل کتاب ہماری ماں اور ہماری سردارسیّدہ عائشہ صدیقہ وظافیا کے ساتھ عظیم نگی اور ان کے حقوق کی نقد ادا نیکی کی مانند ہے۔

چنانچہ میں اللہ تعالیٰ ہے دُعا کرتا ہوں کہ اس کتاب میں حصہ ڈالنے والوں اور اس سفر (کتاب) عظیم کی نگرانی کرنے والوں کی اس مفید کوشش کو اللہ تعالیٰ احسن طریقے ہے قبول کرلے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کوتمام اہل اسلام کی طرف سے ہرتتم کی نیکی اور ہرطرح کا احسان بطورِ جزادے۔

آمين يارب العالمين



### **الشیخ ناصر بن سلیمان العمر** (گگرانِ اعلیٰمسلمفورم )

لکھتے ہیں: ام المؤمنین سیّدہ عائشہ وٹا علی پر اکسی گئی تالیفات میں اس کتاب کا اضافہ بھی ایک عمدہ شاہ کار ہے۔ اس کتاب میں سیّدہ عائشہ وٹا علی کے فضائل وشائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کتاب کے فاضل مولفین نے اپنی امی جان کے دفاع کا حق ادا کرنے کے لیے خلوص دل ہے محنت کی ہے۔ زمانہ قدیم و جدید میں جن احمقوں نے مومنوں کی ماں پر بہتان تراثی کے طومار باندھے ہیں ان علاء نے علمی و تحقیقی طور پر ان کو منہ تو ڑ جواب دیا ہے۔ بلکہ اس کتاب کے بعد ہر منصف مزاج شخص کی آئی میں دشمنانِ اسلام کی الزام تراشیاں بکھرے ہوئے ذرات کی مانند ہوگئی ہیں۔ اللہ تعالی انھیں جزائے خیر سے نوازے۔ میں اللہ تعالی سے دُعا گوہوں کہ وہ ادارہ ''السدر دالسنیۃ'' کے نگران اور معاونین کی مختوں کو قبول کرے اور اس کتاب کا آخیس دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی ان کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ ای طرح میں عام مسلمانوں اور خصوصاً شیعہ قارئین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کتاب کا خرانصاف مطالعہ کریں ، کیونکہ یہ کتاب دلوں پر پڑے ہوئے پردوں اور شبہات کو زائل کرنے ہیں اپنی مثال آپ ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن .

#### الشيخ على بن عمر بادحدح

( جزل سيكرثري النور وقف پروجيكك)

کہتے ہیں: یہ کتاب علمی و دعوتی خزانہ ہے جوسیرت ام المؤمنین سیّدہ عائشہ رہا تھی گئی ہے۔ اس کتاب میں سیّدہ عائشہ صدیقہ رہا تھی کا بہترین دفاع کیا گیا ہے اور قدیم و جدید طحدین اور رافضوں کوخوب جواب دیا گیا ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک ضخیم علمی خزانہ ، بہت بڑا مرجع ، حق کی طرف رہنمائی کرنے والا مرکب دیا گیا ہے۔ یہ سمجھتا ہوں یہ انمول خزینہ ہر زمانے میں بھلائی کی طرف دعوت دینے ملل اور معتمد علیہ چراغ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ انمول خزینہ ہر زمانے میں بھلائی کی طرف دعوت دینے والوں ، محققین اور محاسین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ عام مسلمانوں سے لے کرحق کے متلاشیوں کے لیے بینارہ نور بے گا۔ مجھے اُمید واثق ہے کہ یہ کتاب بیشتر مسائل کے مل کے لیے بے مثال نمونہ ثابت

ہوگی۔ یہ کتاب ہراک مسلمان کے لیے جومصائب سے راہِ نجات کا متلاثی اور آرزومند ہے، یقیناً سفینہ نجات ثابت ہوگی۔ان شاءاللہ!

میں الله تعالیٰ سے دُعا کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کوعوام تک لانے والے نگرانوں اور مالی معاونت کرنے والے نگرانوں اور مالی معاونت کرنے والوں کو دُگنا چوگنا اجر و نُواب عطا فرمائے اور ہم سب کو اعمالِ صالح کی توفیق دے اور انھیں قبولیت کے شرف سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین!



# الشيخ عبدالرحمن الصالح المحمود

(پروفیسر جامعه امام محمر بن سعود الاسلامیه)

لکھتے ہیں: یہ کتاب ایک علمی و دعوتی انسائیکلو پیڈیا ہے، جس میں ام المومنین سیّدہ عائشہ وہاٹیجا کے فضائل بیان ہوئے ہیں اوران کے والدمحتر م کے فضائل ومنا قب بھی ضمناً آ گئے ہیں۔ نیز اس کتاب میں قضائل بیان ہوئے ہیں وزندیقین کی طرف سے سیّدہ عائشہ وہاٹیجا پر کیے گئے اعتر اضات کاعلمی روّ کیا گیا ہے۔ برے ایجھے اور محکم طریقے سے عفیفہ کا کنات سیّدہ عائشہ وہاٹیجا کا دفاع کیا گیا ہے۔

یہ ایک کتاب ہی نہیں بلکہ ایک تفخیم دیوان ہے اور بہت بڑا مرجع ہے جو اصولوں پر بہنی اور دلائل مؤ ثقہ سے مزین ہے۔ مجھے امید ہے کہ مستقبل کے محققین اور مدرسین اور داعیان حق کے لیے ایک مکمل مصدر اور ہر طالب حق کے لیے مینارہ نور ثابت ہوگا نیز مجھے قوی امید ہے کہ یہ مجموعہ تحقیقات ایسا رول ماڈل ثابت ہوگا جو بیشتر مسائل اور مصائب کا احاطہ کرے گا کہ جن میں امت کثرت سے بحث و مباحث میں بھٹک رہی ہے اور وہ وضاحت کے محتاج ہیں۔

میں اللّٰہ تعالیٰ ہے دعا گو ہوں کہ اس تحقیقی کارنامہ کے سرانجام دینے والے معاونین اور مراقبین کو پوراپورا ثواب دے اور ہمیں اوران سب کواخلاص اور قبولیت عامہ عطا کرے۔ آمین

#### الشيخ سعد بن عبدالله الحميد

(پروفیسر جامعه الملک سعود ، ریاض ، سعودی عرب )

لکھتے ہیں: کتنے ہی عطیات مشقت اٹھانے کے صلے میں ملتے ہیں، چنانچے صدر اسلام سے رسول الله مطفی آپ کے صحابہ کرام مُٹی اُلٹیم خصوصاً آپ ملی گئی آپ کی از واج مطہرات بھائی پر بہتان تراشیاں ہوتی رہتی ہیں، بالخصوص صدیقہ بنت صدیق بڑھ جن کی برأت ساتویں آسان کے اوپر سے نازل ہوئی، ہماری مرادام المؤمنین سیّدہ عائشہ وٹائٹی ہیں۔ پھر بھی بہتان تراش اپنی بد باطنی کو ظاہر کرنے سے باز نہیں آتے اس شرسے خیر کا پہلویہ فکلا کہ ہر زمانہ میں غیرت مند مرد و زن بدطینتوں کے شہمات کے ازالہ اور ام المومنین سیّدہ عائشہ میں نے نظائل و مناقب نمایاں کرنے میں ہمہودت کوشاں رہنے لگے اور بیشر بارتھیں سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑائٹی کے نظائل و مناقب نمایاں کرنے میں ہمہودت کوشاں رہنے لگے اور بیشر بارتھیں بارتھیں بارتھیں کا رہادہ میں سے ایک ہے۔اللہ تعالی اس عمل کے مراقب و مشارک اور معاونین کو اچھی بارتھیں کو المرکمل جزا دے۔ آپین



#### الشيخ عوض بن محمد القرني

(سابق پروفیسرمحمد بن سعود اسلامک یو نیورمنی ،ریاض ،سعودی عرب)

لکھتے ہیں: "مُسوَّ سِسَةُ السَدُّرَ رُ السِّنِیَّةِ" نے ام المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑا ٹھا کے متعلق ایک الی کتاب تحریری ہے کہ جس میں نہایت دقیق نظر ہے اپنے اصل موضوع کے متعلق بحث و تحقیق کا نہ صرف حق ادا کر دیا بلکہ نہایت عدہ انداز سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بھر پورکوشش کی ہے۔اس لیے میں اس بے مثال اور قائدانہ کتاب کی طباعت و توزیع کی تھیجت کرتا ہوں اور سفارش کرتا ہوں کہ اسے عالمی زبانوں میں ڈھال کر ہر عام و خاص تک پہنچایا جائے اور اللہ تعالی ہی حقیقی مددگار ہے۔

# الشيخ احمد بن حسن المعلم

(نائب ركيس هيئة علماء اليمن)

کہتے ہیں: اہل ایمان پرتمام صحابہ کا دفاع کرنا واجب ہے، لیکن ام المومنین سیّدہ عائشہ صدیقہ وہا تھا جو منافقین و معاندین کی بہتان تراشیوں اور ریشہ دوانیوں کی مصیبت میں مبتلا ہیں ان کا دفاع تمام واجبات سے بڑھ کر ہے اور جہاد کی تمام انواع سے بہتر اور افضل نوع ہے۔ اس موضوع پر گی ایک گراں قدر کتا ہیں منظر عام پر آ چکی ہیں، ان میں یہ کتاب ''سیّدہ عائشہ منافی اور روافض'' جے متعدد محققین نے مل کر مکمل کیا ہے، صفحہ بوسفحہ اور حرف میں نے کمل سیّج اور استقصاء سے اس کا مطالعہ کیا اور اس کے مکمل کیا ہے، صفحہ بوسفحہ اور حرف میں نے کمل سیّج اور استقصاء سے اس کا مطالعہ کیا اور اس کے پچھ مباحث کو باریک بینی سے دیکھا ہے۔ میں نے اسے اس موضوع پر لکھی جانے والی سابقہ تمام کتب کے مباحث کو باریک بینی ہے دیکھا ہے۔ اس کتاب میں بہت ہی اہم موضوعات کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی تالیف کے لیے تحقیق و تدقیق و تخریخ و اشراف پر جن جن اکا برین امت نے حصہ لیا ہے اللہ تعالی کتاب کی تالیف کے لیے تحقیق و تدقیق و تخریخ و اشراف پر جن جن اکا برین امت نے حصہ لیا ہے اللہ تعالی ان سے و نک جزادے۔

نیز اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور اہل رفض و بدعت کا قلع قمع کر دے۔



# الشیخ صابح بن عبدالله الدرویش (قاضی که کرمه)

لکھتے ہیں: یہ انسائیکلوپیڈیا جو آپ کے سامنے ہے مومنوں کے بینے کے لیے باعث شفا ہے۔ کیونکہ اس میں حق پر بین دلائل و براہین جمع کر دیے گئے ہیں جو کہ بیار دل والے لوگ، جو ہمیشہ قرآن کے مثابہات کی پیروی کرتے ہیں، کے رد کے لیے کافی و شافی ہیں۔ اس کتاب کی طباعت و اشاعت و تحقیق و تثابہات کی پیروی کرتے ہیں، کے رد کے لیے کافی و شافی ہیں۔ اس کتاب کی طباعت و اشاعت و تحقیق و تالیف میں حصہ ڈالنے والے سب لوگوں کو اللہ تعالی اچھی جزادے۔ بایں وجہ کہ انھوں نے محنت کی ہواور ایک بہت بڑے کا رنا ہے کو سرانجام دیا ہے۔ اس زمانے میں امت مسلمہ خصوصی طور پر اس جیسی مراجع کی سب سے زیادہ محتائے ہے۔ میں اللہ تعالی سے ان تمام احباب کے لیے قبول اور تو فیق کا سوال کرتا ہوں۔ وَصَدَّی وَصَدَّی اللّٰهُ وَسَدَّم عَلٰی نَبِینَا مُحَمَّد وَّ عَلٰی آلِه وَصَدْبه اَجْمَعِیْنَ .

#### الشيخ عبدالعزيزبن محمد عبداللطيف

(پروفیسرامام محمد بن سعود اسلا مک یو نیورٹی ، ریاض ،سعودی عرب )

ام المونین سیّده عا کشصدیقه بنت صدیق بناتی ارسول الله بنتی آیا کی محبوب ترین بیوی ہیں۔
"موسسة السدر السنیة" کی علمی برائج نے ایک انسائیکلوپیڈیا شائع کا اعلان کیا ہے جس کا نام
"سیّده عا کشه صدیقه و ناتی اور روافض 'رکھا۔ اس کتاب میں نفع بخش معلومات، دینی وعلمی لحاظ ہے فاکده مند
مباحث ، تسلی بخش اعتراضات کے جوابات اور محکم و باوقار طریقه سے ازالہ شبہات اور سب سے بڑی خوبی
کہ کتاب کا اسلوب نہایت خوبصورت اور ہر ولعزیز ہے جب کہ ابواب وموضوعات کی حسن ترتیب بے
مثال ۔ الله تعالی ان کی محنوں کو قبول فرمائے اور اس کاوش جمیلہ کوشرف قبولیت بخشے۔



# الشيخ سعد بن عبدالله البريك

(امام وخطیب جامع مسجد الامیر خالدین سعود، ریاض ،سعودی عرب )



### الشيخ عبدالمجيد الريمي

(رئيسمجلس علاءمركز الدعوة العلمي)

كتي بين المحدين روش اور شفاف صفحات كوسياه كرنا حاسبت بين -

ا۔ شریعت الہی جے صحابہ کرام ری اللہ ہے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا ، کی دولت سے پورے عالم میں ایسے عدل وامن کے پھر ریے المرانے گئے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔

ملحدوں نے اس شریعت کے بارے میں کہا:'' بیے غیرانسانی قانون ہے جوحقوق اور حریت (آزادی) سل کرتا ہے۔''

- ۲۔ جن فتوحات نے انسانوں کواپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نکال کرایک اللّٰہ کا غلام بنایا ، اس کے متعلق وہ کہتے ہیں بیسراسر ظالمانہ قبضہ اور غارت گری ہے۔
- س۔ روایت اخبار اور استنباط مسائل کے قواعد وضوابط کہ جن کی وجہ سے غور وفکر اور اجتہاد کے دروازے کھل گئے ، کی بابت کہتے ہیں کہ بی قدامت پیندی اور جمود ہے۔
- سم۔ رسول الله طشکونی کے صحابہ اور صحابیات رش کی سیرت طیبہ کو جو دین کے اولین مددگار تھے، ان کی ذوات وصفات کو بہتان تراشیوں اور طعن وتشنیع کا نشانہ بنالیا۔ تا کہ ان کی اس گھناؤنی سازش کے نتیج میں دین اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑا جا سکے لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَاللَّهُ مُنِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ ۞ ﴿ (الصف: ٨)

''اور الله اپنے نورکو پورا کرنے والا ہے،اگر چہ کا فرلوگ ناپسند کریں۔'' ع

بھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

ہرز مانے کے روافض نے عام طور پرتمام صحابہ کرام زخیاتیم اور خصوصی طور پرصدیقہ بنت صدیق رخیاتی اور خصوصی طور پر منا میں اور خصوصی طور پر صدیقہ بنت صدیق رخیاتی اور خصوصی طور پرصدیقہ بنت صدیق رخیاتی اور خصوصی طور پر منا میں اور خصوصی اور خصوصی اور خصوصی طور پر منا میں اور خصوصی اور خص

جنانچہ بیاوراس جیسی دیگر مصادر ومراجع نمانخقیق کتب ان تہمت پردازوں کی تہمتوں کاعلمی و تحقیقی ردّ کرنے اور سحابہ و صحابیات خصوصاً ازواج النبی اور بالخصوص ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رہی ایک خطائل و خصائص اور رسول اللہ طفی آئے کی دنیا و آخرت میں محبوب بیوی کے دفاع کی ضامن بیں اور الله اپنے ارادے اور علم کوغالب رکھنے والا ہے۔

### الشيخ احمد بن عبدالرحمن الصويان

(رئيس مجلّه' البيان")

نبوی گھرائے میں زندگی بسر کرنے سے زیادہ شرف وعظمت کیا ہوسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب مصطفیٰ مطنی ملتے ہوئے کی قربت اور محبت والفت سے بڑھ کر کون سی عزت اور سرداری ہے۔

درحقیقت اس ذات طاہرہ وطیبہ زانٹھانے تمام دروازوں سے شرف وعزت جمع کر لی ہے اور اپ علم و ایمان کے ذریعے سے آسانی بلندیوں کو جھولیا۔ یہ تعارفی کلمات اس پاک دامن، طاہرہ وطیبہ صدیقہ تالٹھا کے بارے میں تحریر کیے گئے جن کی براء ت ساتویں آسان کے اوپر سے نازل ہوئی ہے اور جو قیامت تک مسلمانوں کی مساجد اور ان کے گھروں میں پڑھی جاتی رہے گی۔ ان شاء اللہ! اس نفع بخش کتاب اور مفید و صحدر میں یہ محامد عظیمہ اور مناقب کریمہ قار کین گرامی قدر کی نظروں سے گزریں گے۔ جو اس صحنیم مرجع ومصدر میں یہ محامد عظیمہ اور مناقب کریمہ قار کین گرامی قدر کی نظروں سے گزریں گے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ اپنا علمی و تحقیقی مقالات اس سفر مقدس میں جمع کرنے سے پہلے ان کے مقالہ نگاروں بات کی دلیل ہے کہ اپنا تعالی ان کی اس محت و جہد اور امانت و اور مضمون نویسوں نے کس قدر محنت و عرق ریزی سے کام کیا۔ اللہ تعالی ان کی اس محت و جہد اور امانت و دیانت کا ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے۔ قار کین کرام کو اس کتاب کا مطالعہ ایسی در جنوں کتابوں کو پڑھنے اور دیانت کا ان کو پورا کر دے گا اور میں یہ بھی جو میں کہ یہ انسانیکلو پیڈیا ان ظالم ملاحدہ اور روانف کی طعن و شنیع کور ڈ کرنے کے لیے نہایت بلغ وعمیق شہوت بن جائے گا۔



### الشيخ خالد بن عثمان السبت

(پروفيسر الدراسات العليا بجامعة الدمام المملكة العربية السعودية) اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَالصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَبَعْدُ!

میں نے اس دائرۃ المعارف کا مطالعہ کیا ہے جس کا نام ''سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑا کھا اور روافض''رکھا عمیا ہے۔ اس کی جن خوبیوں کا مشاہدہ کیا، وہ درج ذیل ہیں:

عبارت سلیس ہے، موادنہایت پرمغز اور محققانہ ہے، انداز بیان نہایت بلیغ ہے۔ نیز اس کتاب کا خطہ نہایت ہی جامع ، ہر لحاظ سے کممل ، تمام متعلقہ جزئیات پرمعط اور انتہائی باریک بینی اور کممل جھان بین کے بعد منتخب کیا محیا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کوتمام امہات الموشین بڑائی کی سیر پر لکھنے کے لیے تیار کیا

ہے۔ میں کتاب کے مصنفین اور ان کے معاونین کے لیے باغات اور دریاؤں اور قدرت کے مالک سے جنت الماویٰ کا سوال کرتا ہوں۔

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ.

### الشيخ عبدالحي يوسف

(نائب رئيس هيئة علماء سوژان)

کھتے ہیں: میں نے ام المومنین سیّدہ عائشہ بڑا تھا اور اللہ کے جوب رسول اللہ مطاق آنے کی بیاری ہوی کی سرت پر لکھا ہوا ہے شاہکار ویکھا اور پڑھا۔ میں نے اسے عظیم انتقع ، خزید معلومات ، موثق دلاک کے ساتھ مزین پایا۔ اس کے مطالعہ کے دوران مجھے اپنی ای جان سیّدہ عائشہ ٹڑا تھا کی زندگی کے اہم گوشوں کے متعلق بہت اہم معلومات عاصل ہو میں جن کی بنا پر میر ہے اندر ان کی محبت و احرّ ام اور شوق و وجدان میں مزید اضافہ ہوگیا۔ مجھے عمر وینے والے رب کی شم! اس کتاب کے مصنفین ، ناشرین ، محققین اور معاونین نے اللہ کی توفیق ہوگیا۔ مجھے عمر وینے والے رب کی شم! اس کتاب کے مصنفین ، ناشرین ، محققین اور معاونین نے اللہ کی توفیق ہو رہا ہو گئے اور باطل پرستوں اور ضلالت کے نمائندوں کے لوگ امانت و دیانت کے نام سے ہی تہی وامن ہو بھے اور باطل پرستوں اور ضلالت کے نمائندوں کے پرو پیگنڈ سے متاثر ہو کروہ وسوسوں اور شہارت ، کا شکار ہو گئے ہیں۔ جبکہ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے پولئی نے کی طاقت صرف اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ یہ کتاب نہایت محکم ہے۔ اس کے سوتے اس مبارک ربیا نے کی طاقت صرف اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ یہ کتاب نہایت محکم ہے۔ اس کے سوتے اس مبارک دریا سے پھوٹے ہیں جس کی ابتدا سلف صالحین نے کی۔ میں پرامید ہوں کہ اس کتاب کے مصنفین اور دریا سے بھوٹے ہیں جس کی ابتدا سلف صالحین نے کی۔ میں پرامید ہوں کہ اس کتاب کے مصنفین اور دریا ہے بھوٹے ہیں جس کی ابتدا سلف صالحین نے کی۔ میں پرامید ہوں کہ اس کتاب تا ہم معلوں ناشرین اس جاعت میں شامل ہو جا میں عے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ وَ الَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا فِي الْإِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي تَعْدِيمُ كَا عَلَا لِلَّذِيْنَ امَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيْمٌ ﴾ بِالْإِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيْمٌ ﴾

(الحشر: ١٠)

''اور (ان کے لیے) جوان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہارے رب! ہمیں اور ہارے ان بھائیوں کو بخش دے جنھوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی اور ہارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے، اے ہارے رب! یقیناً تو بے حد شفقت

كرنے والا ،نہايت رحم والا ہے۔''

الله تعالیٰ انھیں عمدہ ٹھکا نہ اور بلند مقام عطا فرمائے اوران کے لیے قبول عام لکھ دے۔



#### الشيخ محمد بن ابراهيم السعيدي

(رئیس الدر اسات الاسلامیه بحامعة ام القری مکة المکرمة السعو دیة العربیة)

چونکه سیّده عائشه بنالختها رسول الله طین آن کوابن تمام بیویوں سے زیاده محبوب تھیں اور جس جلیل القدر صحابی کی وہ بیٹی بین مردوں میں رسول الله طین آن کے ہاں وہ سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ محبر مصابی کی وہ بیٹی بین مردوں میں رسول الله طین آن کے ہاں وہ سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ محبر مصابی کے سیّدہ عائشہ بنالئها کی شخصیت پرکوئی بھی عیب اور طعن دشمنانِ اسلام کو بہانہ مہیا کرتی ہے کہ اسلام کے اس بنیادی رکن کومنہدم کر دیا جائے جو دراصل عظمت، عزت اور جرائت و شجاعت کی علامت ہے اور اس شجاعت و ایمانی توت کو قرآن کریم نے مومنوں کے دلوں کے اندر بیوست کر دیا جو اس عالم رنگ و بو افران و اکناف میں آباد ہیں۔

گویا سیّدہ عائشہ وظافیا کی ذات وصفات میں طعن و تشنیع نہ صرف قرآن کریم پر طعن و تشنیع ہے کہ جس نے سیّدہ عائشہ وظافیا کی براء ت کا اعلان کیا ہے بلکہ بیطعن اس رسول کی ذات اقدی وصفات اکمل پر بھی ہے جس نے سیّدہ عائشہ وظافی ہا ہے والہانہ محبت کی اور انھیں تمام عورتوں سے اعلیٰ رتبہ دیا۔ وہ عزت و تکریم واقعہ افک سے پہلے بھی تھی اور اس کے بعد بھی برقر اررئی اور قیامت تک رہے گی۔ ان شاء اللّه۔ بیطعن سیّدہ عائشہ وظافی کے والدمحترم اور خلیفہ رسول اللہ طافی آئے کی ذات پر بھی ہے کہ جنھوں نے رسول اللہ طافی آئے کی وفات کے بعد اسلامی مملکت کونہ صرف قائم رکھا بلکہ اے مزید مشکم اور وسیع کیا۔

لہذا سیّدہ عائشہ رہ اللہ کا دفاع کرنے کامفہوم ہیہ ہے کہ پوری امت کے اتحاد کا دفاع ہو جائے اور اس امت کی تاریخ کا اس امت کی تاریخ کا دفاع ہو جائے اور اس امت کی تاریخ کا دفاع ہو جائے ۔ دفاع ہو جائے۔

محترم قارئین! جوشاہکار آپ کے ہاتھوں میں ہے بیعظیم کام ہمارے سامنے ہے۔ الله تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ بیشاہکارام المونین طالین طالع کے دفاع کے دفاع کے دفاع میں ہیں دعا گو ہوں کہ بیشاہکارام المونین طالع میں بھی۔ صرف ان کے دفاع میں بلکہ ان کے والدین اور خاوندامام المتقین و المرسلین طالع تین جگا۔

اللّه ان سب سے راضی ہو جائے۔



### الشيخ محمد موسى شريف

(امام وخطيب جامع معجدامام زجي بجده المملكة العربية السعودية)

میرے علم کے مطابق تاریخ بشری میں ، میں نے کسی اور عورت کے بارے میں نہیں سنا کہ جسے تقویٰ ، علم وفضل اور معاشرے میں نفع بخش شرکت کا شرف بھی حاصل ہواورام المونین سیّدہ عائشہ زبان تھا جیساظلم بھی اس پر روا رکھا گیا ہو۔ سیّدہ عائشہ زبان ہام المونین تو تھیں ہی ، لیکن ساتھ ، ہی رب العالمین کے محبوب رسول محمد بلائے بیا اور رسول محمد بلائے بیا اور اسول محمد بلائے بیا اور آئے تک ان کی وفات کے بعد بھی اس گھناؤنی صیبونی و منافقانہ سازش کے تار و پود لٹکتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بہتان تراش اور افسانہ کو اور ایمان فروش قیامت کے دن رسول اللہ بلائے آئے کا سامنا کس منہ سے کریں گے اور وہ آ ب بلائے آئے کے سامنے اینے لیے کیا عذر گھڑیں گے ۔۔۔۔؟

یے کتاب بے حدمناسب وقت پرمنظر عام پر آئی ہے تا کہ مسلمان تاریخ اسلام میں ام المونین اوران کے مقام ومر تبدکا تعارف حاصل کر سکیں اور جو زبانیں ان کی طہارت وعفت پرراز ہوتی رہتی ہیں وہ کٹ جائیں اور جو منافقانہ سازشیں ان کے علم و تقوی اور محکم دین کو داغ دار کرنے کی کوشش میں ہمہ وقت مصروف رہتی ہیں وہ دم تو ٹر دیں۔



#### الشيخ محمد يسرى ابراهيم

(جزل سیکرٹری شرعی واصلاحی سمیٹی مصر)

"الدرر السنية" كے باريس سنت كابيج أؤنه برائے ۔ اس زمانے ميں الله تعالى نے اس كے ذريعے اہل اسلام پر انعام كيا ہے اور وہ ذات كتنى بابركت ہے جومصيبت ئىنت اور آزمائش سے انعام اور شر سے فير نكالتی ہے۔ "دار المعرف،" كوطباعت وتوزيع كى توفيق دينے والا الله تعالى ہى ہے جوتمام تعريفات كے لائق ہے ۔ يہ كتاب ام المونين طاہرہ مطہرہ صديقه بنت صديق ومجوبہ رسول رب العالمين كے دفاع كے اس

فریضے میں شرکت کرنے والے تمام افراد اور' دار المعرف،' کی عزت وشرف کا باعث بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اس کتاب کوشرف قبولیت سے نوازے اور عالم فافی کے ہرگھر کو اس کے ایک ایک نسخہ سے عزت بخشے اور دیگر عالمی زبانوں میں اس کا ترجمہ شائع کروانے کی فرصت مہیا کرے۔ وَالْحَمْدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ .



### الشيخ ناصربن يحيى الحنيني

(سر پرست اعلیٰ مرکز الفکر المعاصر)

بلاشبه بیه کتاب تاریخ مین سیرت عائشه صدیقه وظاهها پر لکھی گئی کتابوں میں افضل و انفع شار کی جائے گی۔ جائے گی۔



#### الشيخ ناصر بن على الغامدي

(ليكچرراصول فقه بجامعهام القري مكه مكرمه)

كسّابٌ قَدْ حَوَى دُرَرًا بِصَوْنِ العِرضِ مَزْبُوْرًا فِسَابٌ قَدْ مَاجِورًا فَسِدًا قَدْمُ مَاجِورًا وَدُهُ مَنْ ذَمَّ مَشْبُوْرًا وَدُهُ عَنْ عَائِشَ القَذْفَ وَدَعْ مِنْ ذَمَّ مَشْبُوْرًا

"موسسة الدر السنية " نے مجھے أم المؤمنين سيّدہ عائشہ بنائنجا كو دفاع كے موضوع پر لكھے گئے مقابلہ جاتى مقالات كا مطالعہ كرنے كى سعادت بخشى۔ مطالعہ كے بعد ميں اس نتیج پر پہنچا كہ بيہ سارے مقالہ جات انتہائی نفیس، اپنے موضوع كاحق اداكرنے والے اور نہايت بى علمى وتحقیقى دلائل ومواد سے مزين ہيں۔ ان كا مقام و مرتبه علمى لحاظ سے بلند ہے اور بيدنى الفورنشر و اشاعت كے لائق ہيں۔ بيا يك اليى تاب ہے جس كے صفحات طاہرہ مطہرہ زفاھيا كى عزت كے دفاع كے ليے موتيوں سے بنے ہوئے مضبوط قلعوں كى مانند ہيں۔"

ای لیے میں ادارہ کے مکران اور معاونین کی حوصلہ افزائی کے لیے کہنا ہوں کہ آپ اے شائع کر

کے اپنے آپ کو اجر کامستحق بنایئے اور عفیفہ کا مُنات سیّدہ عا مُشہ صدیقہ وُٹائٹھا ہے الزامات کو دُور سیجیے اور جو لوگ ان کی ندمت کرنا چاہتے ہیں اللہ انھیں ہلاک و ہر با دکر دے۔

## الشيخ عبدالعزيزبن مرزوق الطريفي

(وزارت هنون الاسلاميه والاوقاف ،سعودي عرب )

لکھتے ہیں: یہ ایک ایسی مفید کتاب ہے جس میں سیّدہ عائشہ وظائرہا کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور مقام نبوت پر بہتان لگانے والے ظالموں کاعلمی دلائل کے ساتھ رد کیا گیا ہے۔ کیونکہ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا اس کے خاوند کی عزت کو داغ دار کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ مجھے اس کتاب میں قدیم و جدید شبہات کاعلم و حکمت سے رد دکھائی دیا اور سیّدہ عائشہ وظائرہا کا دفاع دراصل نبی منظے وَ آنے کا ہی دفاع ہے۔



# الشيخ محمد بن عبدالرحمن العريفي (يرونيسر جامعه الملك سعود، رياض)

ہم پر رسول اللہ مطلح آنے کا بیری ہے کہ ہم آپ کی میرت کاعلم حاصل کریں اور آپ کی سنتوں کا اتباع کریں اور ای کے ضمن میں آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے اہل وعیال اور آپ کی ذاتی اور خاتی زندگی، آپ مین آپ مین آپ کی حیات مبارکہ، آپ ادارہ '' دار المعرف' نے آم المؤمنین سیّدہ عائشہ آپ مسلانے آپ کے بابرکت گھرانوں کا مکمل علم بھی آتا ہے۔ ادارہ '' دار المعرف' نے آم المؤمنین سیّدہ عائشہ وسیّد صدیقہ وظافیہ کی سیرت کے حوالے سے میتحقیق اس لیے پیش کی ہے کہ ہماری خواتین رسول اللہ مسیّدہ وسیّد المرسلین کی زوجہ مطہرہ و مظلومہ سیّدہ عائشہ وظافیہ اکو اپنا مقتدا و پیشوا اور راہبر و راہنما بنا لیس اور ان کی علمی جالت و ہیت سے واقف ہو حاسیں۔



#### الشيخ عثمان بن محمد الخميس

(فرسٹ سیرٹری و زارہ الاو قاف الکویت)

لکھتے ہیں: حق و باطل، ہدایت و ضلالت، کفر و ایمان بلکہ روشی اور تاریکی کے درمیان مقابلہ ابدی و سرمدی ہے۔ ہمارے زبانے میں منافقین جو بغض و عناد ام المونین سیّدہ عائشہ صدیقہ رہائی گئیا کی شان میں ظاہر کر رہے ہیں وہ ہمارے پہلے وعویٰ کی تاکید کے لیے کافی ہے۔ پھر کیسے ہوسکتا ہے کہ گفر ایمان کو پہند کرے اور برائیاں تقویٰ کو پہند کریں، چونکہ ام المونین سیّدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رہائیان و تقویٰ کی علامت ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آنے سے قاصر ہے کہ یہ دونوں علامت ہیں اور ان کے دشمن گفر و نفاق کی علامت ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آنے سے قاصر ہے کہ یہ دونوں علامت ہیں اور ان کے دشمن گفر و نفاق کی علامت ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آنے سے قاصر ہے کہ یہ دونوں علامت ہیں اور ان و بلطینت آپ باعث شرف وعن دونوں سے کہ ایسے بد باطن و بدطینت آپ باعث شرف وعن درکھیں۔

میں نے ''سیّدہ عائشہ صدیقہ مِنالِنْتها اور روافض'' کے عنوان سے کھی گئی کتاب کا مطالعہ کیا جو ''السدر د السنیة'' کے علمی و تحقیقی شعبہ کی کاوش ہے۔

مجھے یہ کتاب اپنے موضوع کاعلمی انداز میں حق اوا کرتے ہوئے نظر آئی۔ اس کتاب میں ام الموشین کی حیات مبار کہ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے اور اس کے حسن میں مزید اضافہ ان کی ذات پر وارد شبہات کاعلم و حکمت سے مزین محکم دلائل سے ردّ کیا ہے۔

الله تعالیٰ ہے دعا گوہوں کہ وہ قیامت کے دن اس کتاب کے تمام شراکت داروں کے اعمال ناموں کو اجر ہے بھر دے ، چونکہ انھوں نے اُم المؤمنین سیّدہ عائشہ زبالیہ کا دفاع کر کے دراصل سیّدالثافعین روزمحشر کا دفاع کیا ہے اس لیے میں الله رب العالمین ہے دعا گوہوں کہ اس کتاب کی تیاری میں حصہ لینے والوں کو شافع روزمحشر کی شفاعت ہے سرفر از کرے۔ آمین



#### الشيخ جلال الدين محمد صالح

(پروفیسر جامعه نایف العربیة الریاض ،سعودی عرب )

اس علمی مجموعے میں اس عالمہ خاتون سیّدہ عائشہ بنت ابی بکر الصدیق بناؤی اور ان کے والد کے متعلق ایسے بیش بہاعلمی موتی پرو دیئے گئے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خانۂ نبوت سے طلوع ہونے والے چودھویں کے جاند کی ہی چند کرنیں ہیں۔ وہ اس لیے طلوع ہوا تھا کہ تاریکیوں کے تہ بہتہ پردے بھٹ جائیں۔ایسے وقت میں جب ظامتوں کے داعی جہنم کے دروازں تک پہنچ بچکے تھے اور وہ ایسالحہ تھا جس میں حق کو باطل سے پہنچا نے کی سخت ضرورت تھی اور یہی وہ لمحہ تھا جس میں ہدایت کو صلالت سے اور سنت کو بدعت سے علیحدہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اس تناظر میں اس کتاب کی عظمت واشگاف ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ بخونی ہوتا ہے۔

چنانچہ میں اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کتاب کومفید بنانے کا سوال کرتا ہوں اور اس کی تالیف ونشر واشاعت کی ذمہ داریوں کو نبھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر وثواب کی امید کرتا ہوں۔

#### الشيخ على بن محمد العمران

(مدريمركز ميراث العلمي لشيخ الاسلام ابن تيميه وابن قيم الجوزية ومُثلَّكُ )

الحمدلله! میں نے "امناعائشة ملکة العفاف ﴿ الله الله عنوان سے لکھے گئے مقالہ جات کی فیصلہ میٹی میں شرکت کی ۔ جے منظم کرنے کی ذمہ داری "موسسة الدرر السنیة" نے اداکی۔

ان تحقیقی مُقالہ جات میں سے پچھتو عمر گی میں درجہ امتیاز کو پہنچے اور پچھ کم درجہ کے تھے۔سب کی بھلائی اس میں تھی کہ تما کی ایک شکل ہے۔ اس میں تھی کہ تما م محققین کے مقالات کو اکٹھا کیا جائے۔ یہ کتاب انہی مقالات کے مجموعہ کی ایک شکل ہے۔ گویا موتیوں اور ہیروں کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا ہے۔ پھر ان کی مزید تحقیق و تدقیق و تخ تن سے اس کے جسن کو جار جا ندلگائے گئے ہیں۔

لہٰذا قار مین محترمین کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے ،اسے شائع کرنے کی سعادت'' دار المعرفۂ' کو اللّٰہ تعالیٰ نے بخش ہے ۔ بیان بے مثال تراشے ہوئے ہیروں موتیوں کانفیس اور انمول ہار ہے۔



### الشيخ ابراهيم الازرق

(مدير مكتب مؤسسة ديوان المسلم)

لکھتے ہیں: جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ محکم و متین تحقیقات پر مشمل ہے۔ محقین نے ان مقالات کی تیاری میں قابل قد رمحنت کی ہے۔ اس کتاب میں ام الموشین سیّدہ عائشہ نظائی کی ذات ان کے فضائل ان کے دفاع اور ان کے متعلق منافقین کے شہات واعتر اضات کا علمی ردّ موجود ہے اور اس کتاب فضائل ان کے دفاع کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ "موسسة السدر در السنیة" کے ریسر چ سکالرز نے اس کتاب کی خامیوں اور کمزوریوں کی اصلاح کی ہے۔ مجھے سیّدہ عائشہ وظائی کی سیرت پر ایسی شامل و نے اس کتاب کی خامیوں اور کمزوریوں کی اصلاح کی ہے۔ مجھے سیّدہ عائشہ وظائی کی سیرت پر ایسی شامل و کامل کسی اور کتاب کا علم نہیں۔ میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے اور جس نے بھی اس کتاب کی نشر واشاعت میں حصہ لیا سب کی نیت کی اصلاح کرے اور جضوں نے ہم سب کی والدہ محرّد مہ کتاب کی نشر واشاعت میں حصہ لیا سب کی نیت کی اصلاح کرے اور جضوں نے ہم سب کی والدہ محرّد مہ کے دفاع کی ذمہ داری نبھائی ہے آخیں وہ اچھی جزا دے اور جو بھی ہدایت کا طالب ہواسے ان کی محنتوں کا مثر معطا فرمائے اور اس کتاب کے ذریعے خواہشات اور ضد و تعصب میں بھنے ہوئے برنھیبوں کو ایمان کی رشی نبینے ہوئے برنھیبوں کو ایمان کی رشی نبیسے ہوئے برنھیبوں کو ایمان کی رشی نبیسے ہوئے برنھیبوں کو ایمان کی رشی نبیسے ہوئے برنھیبوں کو ایمان کی دھیبوں کو کی دھیبوں کو ایمان کی دھیبوں کو کی دھیبوں کو کی دھیبوں کو کی دھیبوں کی دو کی دھیبوں کو کی دھیبوں کو کیسوں کی دھیبوں کو کی دھیبوں کو کی دھیبوں کو کی دھیبوں کو کی دو کی دھیبوں کو کیسوں کی دھیبوں کیبوں کی دھیبوں کی دھیبوں کی دھیبوں کیبوں کیبوں کیبوں کیبوں کی



### الشيخ اسامه بن حسن الرتوعي

( کمنب تربیت و تعلیم میں اسلامی تربیت کے سر پرست )

کہتے ہیں: ام المونین سیّدہ عائشہ زبانی کے ساتھ حسن سلوک تمام مونین کا فریضہ ہے۔ اگر چہدہ ب شار ہوں کیونکہ وہ ان سب کی والدہ محتر مہ ہے اور ان کے نبی طفی آئے کی پیاری ہوی ہیں۔ سیّدہ عائشہ زبانی کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت ہے بھی ہے جو "موسسة اللار السنیة" نے پیش کی ہے۔ جس کے ماتھ حسن سلوک کی ایک صورت ہیں کہ انھوں نے ایک تحریری مسابقے کا اہتمام کیا، جس کا عنوان "امنا گران شخ علوی بن عبدالقا در سقاف بین کہ انھوں نے ایک تحریری مسابقے کا اہتمام کیا، جس کا عنوان "امنا عائشہ …… ملکة العفاف رکھ الله تا تھا بعنی "ہماری مال عائشہ …… پاک دامن خواتین کی ملکہ زبانی است تحریر عائشہ مسابقے میں متعدد محققین علماء نے حصہ لیا اور اس عظیم شخصیت کے حوالے سے نفیس مقالات تحریر کیے جن کا تعلق مختلف ممالک سے تھا۔ ان سب مقالات کے خلاصے کے طور پر یہ نفع بخش مرجع و مصدر سامنے آیا۔ جس میں سیّدہ عائشہ زبانی کی سیرت و کردار پر کھل کر بحث و تحقیق پیش کی گئی ہے۔ میں اللہ سامنے آیا۔ جس میں سیّدہ عائشہ زبانی کی سیرت و کردار پر کھل کر بحث و تحقیق پیش کی گئی ہے۔ میں اللہ سامنے آیا۔ جس میں سیّدہ عائشہ زبانی کی سیرت و کردار پر کھل کر بحث و تحقیق پیش کی گئی ہے۔ میں اللہ

سِيْرِتُ أَمُّ النَّوْمِنِيْنِ بِيوهِ عَالَتُهُ صِدَافِي تَاتُمُ اللَّهِ عِلَيْهُ عِلَى اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الللِّهِ عِلْمُ الللّهِ عِلْمُ الللّهِ عِلْمُ الللّهِ عِلْمُ الللّهِ عِلْمُ الللّهِ عِلْمُ الللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ الللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ الللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ الللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ الللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ الللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللْمُعِلَّ عِلْمُ عِلْمُ اللْمُعِلَّ عِلْمُ الللّهِ

عزوجل ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کی نشر واشاعت تک متعدد مراحل میں جولوگ بھی شریک ہوئے ان سب کو نیک جزاعطا فرمائے۔ آمین

## **الشیخ حسن بن علی البار** (لیکچررئیکنالوجی کالج)

سبحان الله! سیّدہ عائشہ وظائمتها اور صحابہ کرام وٹی اُٹھیم نے اپنے متعلق کتنی سچی بات کی۔ جبکہ الله تعالیٰ نے اس بات کو پسند کرلیا کہ سیّدہ عائشہ مِنافِیها کا اجر بھی منقطع نہیں ہوگا اور جس طرح الله اور اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہیں اس طرح مسلمانوں میں ان کی محبت میں اضافہ ہوتا رہےگا۔ بقول شاعر .....

كالنَّجم تستصغرُ الأبصارُ رؤيتَه و الذنب للطرفِ لا للنَّجمِ في الصِّغرِ

''وہ ستارے کی مانند ہے جو دیدار کے وقت نگاہوں میں چھوٹا نظر آتا ہے چھوٹا دیکھنے میں کوتاہی آئکھ کی ہےستارے کی نہیں۔''

یہ مجموعہ بحوث آثار وسنن اور افکار سے معطر دیوان ہے اور وہ اس شخصیت کے دفاع کے سیلاب سے ایک لہرہے۔



## الشيخ منصوربن حمد العيدي

(اسٹىنٹ پروفيسر د مام يو نيورسٹى)

الله سجانہ و تعالیٰ کی اس امت پر کتنی مہر بانیاں ہیں اور ممکن ہے کہ تصیں کوئی چیز تاپند ہواور الله تعالیٰ نے اس میں بہت کی بھلائیاں مخفی رکھی ہوں۔ بد بخت ہمیشہ بلند ترین پردے میں رہنے والی شخصیت کے متعلق بکواس کرتے ہیں جبکہ اہل ایمان اپنے نبی علیظ پڑا ہم کی عزت و ناموں کے دفاع کے لیے آستینیں چڑھا لیتے ہیں اور وہ اتن عمرہ جدوجہد پیش کرتے ہیں جس سے اہل ایمان کے سینے ٹھنڈ ہے ہوجاتے ہیں۔ چڑھا لیتے ہیں اور وہ اتن عمرہ جدوجہد پیش کرتے ہیں جس سے اہل ایمان کے سینے ٹھنڈ ہے ہوجاتے ہیں۔ کسی کے دل نے یہ نہ سوچا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں میں سیّدہ عائشہ وہائی کی سیرت پر کھی ہوئی اتن

عمدہ کتاب آئے گی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تائید ہو جائے:

﴿ لَا تَحْسَبُونُهُ شَرًّا تَكُمْ لَهُ لَهُ خَلِيرٌ تَكُمْ ا ﴾ (النور: ١١)

''اے اپنے لیے برامت مجھو، بلکہ بہتمہارے لیے بہتر ہے۔''

الله تعالیٰ کا به فرمان اسلام کے صدر اوّل تک ہی محصور نہیں بلکہ عبدالله بن ابی ابن سلول کی روحانی اولا دا پنی سلسل جتے ہوئے ہیں اور سعد بن معاذ ظافیہا کی روحانی اولا دا پنے نبی سلسل جتے ہوئے ہیں اور سعد بن معاذ ظافیہا کی روحانی اولا دا پنے نبی سلسل جتے ہوئے ہیں اور سعد بن معاذ ظافیہا کی روحانی اولا دا پنے نبی سلسل بین سلسل ہوئے رہیں گے۔

﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمُرِهِ ﴾ (يوسف: ٢١)

"اوراللهاي كام برغالب ہے۔"

﴿ وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَلِبُونَ ۞ ﴿ (الصافات: ١٧٢)

"اور بے شک ہارالشکر، یقیناً وہی غالب آنے والا ہے۔"

---

## پیش لفظ

إِنَّ الْحَمْدَ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَآ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

بے شک تمام تعریفات اللہ تعالی کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدو چاہتے ہیں اور اس سے مدو چاہتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت و بتا ہے اسے کوئی گراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں وہ اکیلا ہے دے اسے کوئی ہدایت نہیں وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی و بتا ہوں کہ محمد (طفیق پیز) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی و بتا ہوں کہ محمد (طفیق پیز) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ المَنُوااتَّقُوااللهَ حَقَّ تُفْتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴾

(آل عمران: ١٠٢)

''اے لوگو جوایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اورتم ہرگز نہ مرو، مگراس حال میں کہتم مسلم ہو۔''

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَا يَتُهَا النَّاسُ التَّقُوٰ ا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنَ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَنَ اللهَ بَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ نِسَاءً وَ الْقُوااللهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ لَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۞ ﴿ (النساء: ١)

"ا \_ اوگرا اپنے رب سے ڈروجس نے شخصیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اللہ سے ڈروجس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہواور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔'' ایک دوسرے نے فرمایا:

﴿ يَايُّهَا اتَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِينًا أَنْ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ لَوَ مَنْ يَطِيحِ الله وَرَسُولُهُ فَقَلُ فَأَذِ فَوْذًا عَظِيمًا ﴿ (الاحزاب: ٧٠-٧١)

''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! الله ہے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو۔وہ تمھارے لیے تمھارے کے تمھارے کیاہ بخش دے گا اور جو الله اور اس تمھارے کیاہ بخش دے گا اور جو الله اور اس کے دسول کی فرمال درواری کرے تو یقیناً اس نے کامیا بی حاصل کرلی، بہت بردی کامیا بی کے دسول کی فرمال برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیا بی حاصل کرلی، بہت بردی کامیا بی ہے۔الله اما بعد! بے شک رب تعالی کے کمالات میں سے تخلیق اور تھم کا اپنے لیے خاص کر لینا بھی ہے۔الله تعالیٰ نے فرمانا:

﴿ اللَّا لَهُ الْخُلُقُ وَ الْأَهُو ُ مَتَابِرَكَ اللهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ۞ ﴿ (الاعراف: ٤٥) ''سن لو! پيدا كرنا اور حكم دينا اى كا كام ہے، بہت بركت والا ہے الله جو سارے جہانوں كا رب ہے۔''

جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ تخلیق و حکم میں اکیلا ہے اس طرح وہ اپنی مخلوق میں سے اپنے امتخاب، اختیار اور امتیاز میں بھی اکیلا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ رَبُّكَ يَخُنُّ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْخُنَ اللهِ وَ تَعْلَىٰ عَبَا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ (القصص: ٦٨)

''اور تیرارب پیدا کرتاہے جو چاہتا ہے اور چن لیتاہے، ان کے لیے بھی بھی اختیار نہیں، اللہ پاک ہے اور بہت بلندہے، اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔''

چونکہ اللہ سجانہ نے لوگوں میں سے بعض لوگوں کو، ذاتوں میں سے چند ذاتوں کو، مقامات میں سے چونکہ اللہ سجانہ نے لوگوں میں سے بچھ زمانوں کو فضیلت دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جنات تخلیق کیے تو ان میں سے ''فردوس'' کو چن لیا۔ فرشتے پیدا کیے تو ان میں سے جبریل، میکائیل اور اسرافیل عبلسلام کو منتخب کرلیا۔ بنوآ دم پیدا کیے تو ان میں سے اہل ایمان کو پیند کیا، اور اہل ایمان میں سے امنیاء کو منتخب کرلیا، اور امنیاء میں سے رسولوں کو چن لیا اور رسولوں میں سے اولو العزم چن لیے، اولو العزم رسولوں میں سے دو خلیل چن لیے اور دو خلیلوں میں سے محمد کریم منتخب کو پیند کرلیا۔

الله تعالیٰ نے زمین کو تخلیق کیا اور اس میں سے مکہ مکر مہ کو منتخب کیا۔ اس نے مہینے تخلیق کے اور ان میں سے ماور مضان کو امتیاز عطا کیا۔ دنوں میں سے الله تعالیٰ نے جمعہ مبارکہ کو منتخب کیا۔ سال بھر کے دنوں میں سے الله تعالیٰ نے جمعہ مبارکہ کو منتخب کیا اور سال بھرکی را توں سے لیلۃ القدر کو سب را توں سے افضل قر اردیا۔ تمام

گھڑیوں میں سے جمعہ کے دن ایک گھڑی کو منتخب کیا۔سال بھر کے عشروں میں سے ماہ ذوالحجہ کا پہلاعشرہ اور ماہِ رمضان کا آخری عشرہ منتخب کیا۔

قار کین کرام! جب آپ مخلوقات کے درج بالا حالات و کیفیات پرغور کریں گے تو یقیناً آپ اس نتیج پر پہنچیں گے کہ کا کنات میں بیا ختیار اور تخصیص اور انتخاب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، وحدا نیت اور اس کی حکمت، علم اور قدرت کے کمال کی بہترین دلیل ہے، کہ بے شک وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ،اس کا کوئی شریک نہیں جو اس کی مخلوق جیسی مخلوق تخلیق کرے اور اس کے اختیار جیسا اختیار اور اس کی مشاہدے تہ بیر جیسی تدبیر کرے۔ چنا نچہ اس اختیار، تدبیر اور شخصیص کا اس کا کنات میں واضح اثر ہر کسی کے مشاہدے میں ہے جو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی سب سے عظیم دلیل اور اس کی وحدا نیت اور اس کی کمال مضات اور اس کی وحدا نیت اور اس کی کمال مضات اور اس کی حرسولوں کے صدق کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ 4

الله تعالی کا اپنے بندے ، اپنے نبی محمد طلط ایک آئے کے حسن انتخاب کی تکمیل میں آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اور آپ کی ازواج مطہرات کا انتخاب بھی شامل ہے۔ اللہ تعالی نے آپ مطفی این کے اصحاب کوتمام انبیاء کے اصحاب سے افضل اور آپ کے اہل بیت کوتمام انبیا کے اہل بیت سے بہترین اور آپ کی از واج کوتمام انبیا کی از واج ہے افضل بنایا۔ چنانچیہ آپ مطنط آیا نے کی از واج مطہرات علم وعمل ، سلوک و اتباع ،خلق و کر دار اور حسب و نسب کے لحاظ ہے دیگر تمام عورتوں سے افضل و احسن ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انھیں شرف صحابیت کے پہلو بہ پہلو، نبی کریم طفی آنے کے شرف زوجیت ہے بھی نوازا۔ پیملو درجات وعلومنزلت از واج النبي من الله الله الله الله تعالى ان سب سے راضي ہو۔ اس کے باوجود وہ اس دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ سر گرم رہیں، بلکہ وہ سب رسول اللہ طلط آیا کی ہر تنگی ومصیبت میں آپ کے ساتھ رہیں اور زندگی گزارنے کے مشکل ترین حالات میں بھی آپ کی مصاحبت پر صابر وشاکر رہیں۔ آپ ملتے آتے کے ساتھ انھوں نے بھی ہرمصیبت واذیت کو برداشت کیا اور رسول الله ﷺ وعوت الى الله كے نتیج میں جن مصائب ومشكلات كا سامنا كرتے ، تمام ازواج بھى آپ كے ہم قدم وہم رکاب رہتیں۔ان پاک بازخواتین میں سے ہرایک اپنے اسے گھر میں مشعل راہ، رول ماول اور معلّمہ کناصحہ تھی۔ کسی نے اپنی تعلیم کو حصول دنیا کا ذریعہ نہیں بنایا اور نہ کسی نے نبی کریم منظی می کی ا میراث میں مال کی کثرت کی خواہش کی۔

بحواله زاد المعاد لابن قيم، ج١، ص: ٤٢.

جب بھی کوئی محقق ان نفوس قدسیہ میں سے کسی ایک کے متعلق بچھ لکھنا یا بولنا چاہے تو اس پر اس ذات قدسیہ کی جلالت و ہیبت اور تقذیس و تعظیم کے سامنے اپنی آ واز کو پست اور اپنے قلم کو دائرۂ ضبط و ادب میں رکھنا واجب ہے، کیونکہ وہ اس کی مال ہے۔ وہ شخص رسول الله طشے این کے ان القابات، ان نواز شات اور ان الطاف کو مدنظر رکھ کر بات کرے جو آپ طشے این نے ان میں سے ہر ایک کوعطا کے۔ ہمارے پیارے نبی طشے این کا کبھی ہم پر حق ہے اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے نبی کریم طشے این کے حق کی مارے پیارے نبی کریم طشے این کی از واج مطہرات کے اس مقام عالی شان کا بھی احر ام کریں جو آپ طشے این کے ان کوعطا کیا اور یہ وجوب اللہ تعالی کے اس مقام عالی شان کا بھی احر ام کریں جو آپ طشے این کے ان کوعطا کیا اور یہ وجوب اللہ تعالی کے اس فرمان سے بھی اخذ ہوتا ہے:

﴿ لِتُتُومِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوقِرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكُرةً وَ آصِيلًا ۞ (الفتح: ٩)

'' تا کہتم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرواور اس کی تعظیم کرواور دن کے شروع اور آخر میں اس کی تبییج کرو۔''

## ستيره عا ئنشه والنينها ہى كيوں؟

زمانے میں ہی کچھ منافقوں نے سیّدہ عائشہ و فائٹھ اسے حسد و بغض کا اظہار کرتے ہوئے ان پر تہمت لگائی جس سے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان کی بریت کلی کا اعلان کیا۔ اس نے ان منافقوں کی تکذیب کی جضوں نے ناحق سیّدہ پر تہمت لگائی اور اللہ کریم نے اپنے رسول طفیظی کوسیّدہ کی بہنچائی اور سیّدہ کے در یع خوش کیا، اہل ایمان کی آئکھوں کوشٹ کر پہنچائی اور سیّدہ کے لیے اس تہمت سے اعلانِ براءت کر کے منافقوں کی آئکھوں کوہسم کر ڈالا۔ یہ صورتِ احوال د کھے کر علائے اُمت نے نبی کریم طفیظی کی دنیوی و آخروی زوجہ محتر مدسیّدہ عائشہ بنا ہوائی و فائروی کی تروی کو خصوصی اہمیت دینا شروع کی۔ " ف

جوسوال گزشته سطور میں تحریر کیا گیا ہے ، اس کا جواب مزید ایک سوال کی صورت میں دیا جاسکتا ہے ، جس سے یقیناً رافضیت کی سازش کے تاروپود بھر جا کیں گے ، وہ یہ ہے کہ منافقوں اور کینہ پرور رافضیوں نے سیّدہ عائشہ ہنائی کو ہی اپنے زہر ملے تیروں کا نشانہ کیوں بنایا ہے؟ اور اب تک طعن وشنیع کا ہدف انھیں ہی کیوں بناتے جی اور یہ بغض وعناد میں مجھے ہوئے نشتر وں کا رُخ آتھی کی ذات گرامی قدر کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ بناتے جی اور یہ سوال کا جواب ہم یہ دیں گے کہ سیّدہ عائشہ والات میں طعنہ زنی دراصل نبی کریم مطنع آتے آتی سان میں طعنہ زنی دراصل نبی کریم مطنع آتے آتی سان میں طعنہ زنی دراصل نبی کریم مطنع آتے آتی کہ شان میں طعنہ زنی ہے۔ چونکہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ الْخَبِينَتُ لِلْخَبِينِينَ وَ الْخَبِينُونَ لِلْخَبِينَتِ وَ الطَّيِّبِاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُتِ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيْبُونَ الطَّيْبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُونَ الطَّيْبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْعَلَيْبُونَ الْعَلِيْبُونَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُولِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ

'' گندی عورتیں گندہے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ بیاوگ اس سے بری کیے ہوئے ہیں جووہ کہتے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور باعزت روزی ہے۔'' شیخ عبدالرحمٰن السعدی برالٹعہ • اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"بي آيت عام ہے كسى شخص يا زمانے كے ساتھ خاص نہيں اور اس آيت كے سب سے عظيم خاص نہيں اور اس آيت كے سب سے عظيم خاطبين انبياء علاسطانم ہيں ، ان ميں سے خصوصاً اولو العزم رسل اور ان ميں سے اخص الخواص

الشريعة للآجرى، ج٥، ص: ٢٣٩٤.

<sup>•</sup> الشيخ عبدالحلن بن ناصر بن عبدالله السعدى صاحب ورع وزبد تقد ٢٠٠١ه من بيدا بوئ علمائ حنابله من ان كاشار بوتا تعار آپ عودى عرب كمغربي صوبة صيم كمعروف عالم وين اورصاحب علم وعرفان تقد ان كي مشهور تقنيفات "تيسير الكريم الرحمان" (تفسير سعدى) اور" القواعد الحسان" بين وو٢٥ ١٣٥ هن نوت بوئ - بحواله مشاهير علمائي نحد لعبد الرحمن آل شيخ، والاعلام للزركلي، ج٣، ص ٣٤٠.

ان کے اور ہمارے سردار تھ کر کم مطنے آتے ہیں جو کہ مطلق طور پرتمام مخلوقات سے افضل ہیں۔
ان کی تمام از واج مطہرات بھی پاک دامن طیبات ہیں، لہذا اس نبست سے سیّدہ عائشہ وہا تھا اس کی عصمت و آبر و پرتہمت ہے۔ منافقوں کا اس خود ساختہ بہتان سے مقصودا وّل و آخر بھی بہی تھا۔ سیّدہ عائشہ وہا تھا کی عصمت و عفت کی یہی دلیل کافی ہے کہ وہ افضل الانبیاء تھ کر کم مطنع آتے ہی بیوی ہیں اور منافقوں کے اس بہتان سے بری ہیں۔ پھر جب ان کے فضائل و خصائص کا علم ہو کہ وہ تمام عورتوں سے بچی جن کا لقب صدیقة النساء تھ ہرے، وہ تمام خواتین سے افضل، اعلم اور اطبیب ہوں، رب العالمین کے خلیل تھہ رسول اللہ مطنع آتے ہی بیاری ہیوی بھی ہوں، یہ تو بلاشہہ نور " علی نور ہے۔ " • فیانی خیر ہے۔ تی اس سازش کا ادراک تھا ، اسی لیے امام ما لک واللہ ہے نہ کے کرام وہا تھی۔ کے متعلق کہا:

''بلاشبہ بیدلوگ نبی کریم طفی آئی پرعیب لگانا چاہتے ہیں لیکن ان کوموقع نہیں ملتا، اسی لیے انھوں نے چارو ناچار آپ کے صحابہ کوعیب جوئی کا نشانہ بنایا۔ جیسے کہا جاتا ہے، نیک آ دمی کو بدنام کرنے کا موقع نہ ملے تو اسے بُرا آ دمی کہنا شروع کر دو تا کہ وہ اسی لقب سے مشہور ہو جائے اور نبی کریم طفی آئی کے تمام اصحاب اُمت میں سب سے بڑے صلی تھے اور جوصفت جائے اور نبی کریم طفی آئی کی از واج مطہرات اس میں بالاولی شامل ہوں گی۔'' ہی

''سیّدہ عائشہ رہا ہے نبی کریم ملتے آئے آئے سے بکٹرت علم سیکھا اور آپ کے بعد بچاس سال تک زندہ رہیں۔ بکٹرت لوگوں نے ان سے علم شریعت حاصل کیا اور ان سے بشار احکام و آ داب اسلام، روایت کے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ احکام شریعت کا ایک چوتھائی ان سے منقول ہے۔' ا

<sup>₫</sup> تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص: ٣٥٢ از عبدالرحمن السعدي.

الصارم المسلول على شاتم الرسول، لابن تيمية، ص: ٥٨٠.

<sup>😵</sup> فتح الباري، لابن حجر، ج٧، ص: ١٠٧.

اس دین میں تنقید کا سب سے مختصر راستہ اس دین کے راویوں اور علماء وائمہ پر تنقید ہے۔خصوصاً نبی کریم طلطے آئے ن کریم طلطے آئے نکی وہ چیتی ہیوی کہ جس نے اس قدر احادیث روایت کیس جتنی کسی اور نے روایت نہ کیس۔ امام ابوز ریمہ واللہ تحریر کرتے ہیں:

"جبتم دیکھوکہ کوئی آ دمی رسول اللہ ملتے ہے کہ صحابی پر تنقید کر رہا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک رسول اللہ ملتے ہے جاتم حق ہیں اور قرآن حق ہے اور ہم تک قرآن و سنت رسول اللہ ملتے ہے اصحاب کے ذریعے سے پنچے ہیں۔ فتنہ پرورلوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو مجروح قرار دیں تا کہ وہ اس ناپاک سعی سے کتاب وسنت کو باطل ثابت کریں۔ جبکہ یہ خود ہی مجروحین اور زنادقہ ہیں۔ " •

شيخ الاسلام ابن تيميه رماطيه فرمات بين:

'' سیدہ عائشہ نظافہ انبی کریم طلعے آئے آئے آئی ایام اور جمیل دین کے دوران آپ کی صحبت میں رہیں۔ اس لیے جوعلم وایمان انھوں نے حاصل کیا وہ علم وایمان انھیں حاصل نہ ہورکا جو نبی کریم طلعے آئے آئی کی نبوت کے ابتدائی زمانے میں آپ کے ساتھ رہیں۔ تو اس خصوصیت کی وجہ سے یہ ان سے افضل تھم رتی ہیں، کیونکہ اُمت نے جتنا فائدہ سیدہ عائشہ زبان کے علم سے حاصل کیا اتنا فائدہ سیدہ عائشہ زبان کے علاوہ آپ ملے علم سے حاصل نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ زبان کے علاوہ آپ ملے آپ کی کوئی ہوی نہیں۔' ف

سیّدہ عائشہ طالبتہ کی ذات پرطعن وتشنیج اصل میں سیّدنا ابو بکرصد بق طالبیّن کی ذات و مقام پرطعن ہے جو کہ باتفاق اُمت نبی کریم طلطے آپے طلطے آپے طلطے آپے اللہ اُنہ کے بعد اُمت میں سب سے افضل ترین شخص ہیں۔اور نہ صرف آپ طلطے آپے اگر کے صحابی سے بلکہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ بھی تھے۔اس لیے اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہونا چا ہے اگر منافقین اور رافضی اُم المؤمنین سیّدہ عائشہ رظافتھا پر بہتان تراشیاں کرتے ہیں۔

افسوس تو اس بات پر ہے کہ ان خالموں کاظلم رسول الله طفیۃ آنے کی ذات بابرکات پراس حد تک جا پہنچا کہ ان کی محبت اور ان کی رضا آپ طفیۃ آنے کی رضا کے موافق نہ ہوسکی، پھر انھوں نے آپ طفیۃ آئے کی رضا کے موافق نہ ہوسکی، پھر انھوں نے آپ طفیۃ آپ کے مددگاروں پر انھوں نے آپ طفیۃ آپ کے مددگاروں پر غصہ اُتار نے لگے۔ بلکہ معاملہ اس انتہا تک پہنچ گیا کہ انھوں نے اُم المؤمنین سیّدہ عائشہ وظالمی کی ذات کو

<sup>1</sup> الكفاية للخطيب البغدادي، ص: ٩٩ ـ تاريخ دمشق لابن عساكر، ج ٣٨، ص: ٣٢.

<sup>•</sup> منهاج السنة لابن تيمية ، ج ٤ ، ص ٣٠١ تا ٣٠٤ مجموع الفتاوي لابن تيمية ، ج ٤ ، ص: ٣٩٣.

نثانه بنایا، یا تو وہ ظالم ان کے مقام و مرتبہ سے ناواقف سے (اگر چہ ایسا محال ہے) یا وہ اپنے دلوں میں چھپی ہوئی خواہشات کی اتباع کرنے کے لیے، یا کسی ایسے شبہ کی بنیاد پر جوان کے دل پر چھا گیا تھا، انھوں نے سیّدہ عائشہ وٹاٹنہ کا لفت کی۔ پھر بہتان تراشوں کوحقیقت کا ادراک نہ ہوسکا یا ان کے پھر اورمخنی مقاصد سے جوانھیں لے ڈو بے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ دَبِّى فِىٰ كِتْبِ ۚ لَا يَضِلُّ دَبِّىٰ وَلَا يَنْسَى ۞ ﴿ (طٰه: ٥٢) '' كہا، ان كاعلم ميرے رب كے پاس ايك كتاب ميں ہے، ميرا رب نه بھئكتا ہے اور نه بھولتا ہے۔''

وَ إِذَا أَ تَتْكُ مَذَمَّتي من ناقصِ فهي الشهادة لي بأني كاملُ ''اور جب كسي كم عقل كي طرف سے تيرے پاس ميرى مذمت كى جائے تو بياس بات كا شوت ہے كہ ميں كامل ہوں۔''

اس لیے ضروری تھا کہ جولوگ اس ذاتِ عالی مقام یعنی سیّدہ عائشہ وہلاتھا کے مقام ومرتبہ ہے بے خبر سے اور جواس ذاتِ عالیہ کے فضائل و خصائص کے متلاثی ہے، ان کے سامنے سیّدہ عائشہ وہلاتہا کا مفصل و ملل تعارف رکھا جائے ، تاکہ اللّٰہ چا ہے تو جاہل کی جہالت دور ہو جائے اور محققین ومبتد ئین کوان کی ذاتِ مشریفہ کے متعلق سیر حاصل معلومات مل سکیس اور رسول اللّٰہ طِشْحَاتَیْم کے ہاں ام المؤمنین سیّدہ عائشہ رہائیہ کے اللّٰہ علی مقام و مرتبے کا یقین ہو جائے۔

اگرچہ وقی کے نزول کے بعد بہتان تراشوں کی بہتان تراشیاں بند ہو جانی چاہمیں تھیں اور جن مختلف اغراض کے تحت ان کی ذات پر کیچڑ اُچھالا جارہا تھا ، وقی الہی کے بعد اس سے توبہ کر لینی چاہیے تھی ، پھر بھی جن سے احقاق حق کی کوشش میں کی رہ گئی یا جوسیدہ عائشہ رفاقتہا کے حق کو پہچان کر بھی ان کی شان میں شقیص یا ان کی قدر ومرتبت میں کی کا خواہش مندرہ گیا تو اسے مکمل و مدل معلومات دینا واجب ہے ، تا کہ شبہات کے پیروکاروں کے وسوے وُ در ہو جا کیں اور ان کے دلوں کے زنگ آلود تا لے کھل جا کیں اور اُسی بید یہ بیاں کہ جن کے بستر پر وحی قرآنی متواتر نازل ہوتی رہی۔ جب آپ مطبق آپٹی کریم طبق آپٹی کی کریم طبق آپٹی کی کریم طبق آپ میں کہ جن کے بستر پر وحی قرآنی متواتر نازل ہوتی رہی۔ جب آپ مطبق آپ پر وحی نازل ہورہی ہوتی توسیدہ عائشہ بڑا تھیں اور ایک ہی جیت کے بیچے۔ جب آپ مطبق آپ وی منزل کو ترتیل کے ساتھ پڑھے تو سیّدہ عائشہ بڑا تھیں اور ایک ہی حجت کے بیچے۔ جب آپ مطبق آپ وی منزل کو ترتیل کے ساتھ پڑھے تو سیّدہ عائشہ بڑا تھیں اور ایک ہی گوئے دارآ واز سنتی تھیں اور دیگر اہل خاندان دونوں کے ترتیل کے ساتھ پڑھے تو سیّدہ عائشہ بڑا تھیں ایک گوئے دارآ واز سنتی تھیں اور دیگر اہل خاندان دونوں کے ترتیل کے ساتھ وروزگر ارتے اور ان سب پر اہل بیت نبوی کا نام بولا جاتا۔

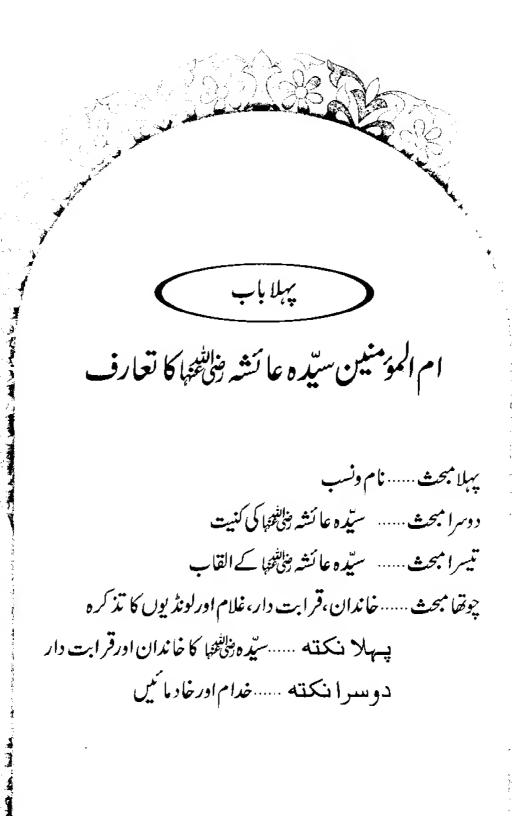







## 





يهلا باب

## ام المؤمنين سيّده عائشه ظائنها كا تعارف

## پهلا مبحث: .... نام ونسب

ام المؤمنين سيّده عائشه وظافيها، الله تعالى كے خليل سيّدنا محمد طلط آليا كى محبوب ترين بيوى صديقه بنت صديق، امام اكبرابو بكر صديق وظافها كى بينى بين جوكه رسول الله طلط آليا كے نائب تھے۔ • ابو بكر صديق وَالله كا نام ونسب:

نام عبدالله، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق خلائی ہے۔ ان کے والد کا نام عثان ، کنیت ابو قحافہ ہے جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔

عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمر و بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن لؤى بن فهر بن ما لك بن كنانه، قريشي، تيمي ، كلي پير مدني مين \_ •

<sup>•</sup> وه عبدالله بن عثان بن عامر ابو بمرصد بق بنات قرشی و یمی بیں ۔ رسول الله منظم آن کی حیات مبارکہ بیں بھی آپ کے نائب ہوتے ہے اور آپ منظم آن کی وفات طیبہ کے بعد بھی آپ کے نائب ہوتے ہے اور آپ منظم آن کی وفات طیبہ کے بعد بھی آپ کے نائب ہے۔ آپ کی جمرت مبارکہ میں آپ کے ہمراہ تھے۔ مردول میں سب سے پہلے اسلام لانے والے اور تمام صحابہ کرام رشن الله علی الاطلاق و بالا تفاق افضل تھے۔ رسول الله منظم کی نائب اقدی سے ان کی زندگی میں ہی آئیں جنت کی بشارت دے دی۔ وہ ۱اھ میں فوت ہوئے۔ (فسضائل ابوب کر الصدیق لابی طالب محمد بن علی الحربی۔ الاستیعاب، لابن عبدالبر، ج۱، ص: ۲۹۶)

الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٨، ص:٥٨- اسد الغابة لابن الاثير، ج٧، ص ١٨٦- سير أعلام النبلاء للذهبي، ج ٢، ص: ١٣٥.

د وسرامبحث:

## سيّره عا نشه رضيعها كي كنيت

نبی کریم طنط بھی ہے۔ نہ میں ماکشہ وخلائی کو اس وقت اُم عبداللہ کی کنیت عطا کی جب اُنھوں نے اپنے لیے آپ طنط بھی کی است کی درخواست کی۔ آپ نے انھیں ان کی دلجوئی کی خاطر ان کی حقیقی بہن سیّدہ اساء وظائر اور کی عبداللہ کے نام پر بیکنیت عطا کی۔

سیدنا عروہ برانند کے بیان کرتے ہیں کہسیدہ عائشہ ونائین نے کہا:

((یَا رَسُوْلَ اللهِ! كُلُّ صَوَاحِبِیْ لَهُنَّ كُنِّی ، قَالَ: فَاكْتُنِیْ بابنكِك عَبْدَ اللهِ بَنِ الزَّبَیْرِ۔ یَعْنِی ابْنِ أُخْتِهَا۔ فَكَانَتْ تُدْعِیْ بِأُمِّ عَبْدَ اللهِ حَتَّی مَاتَتْ .) و بن الزَّبَیْرِ۔ یَعْنِی ابْنِ أُخْتِهَا۔ فَكَانَتْ تُدْعِیْ بِأُمِّ عَبْدَ اللهِ حَتَّی مَاتَتْ .) و "اے الله کے رسول! میری تمام سہیلیوں کی گنیت ہے!! تو آپ طِنْ اَیْنِ نِی مِن کِجِ مِن الله بن زبیر فی کے نام کی گنیت و یتا ہوں۔'' پھر ان کوان تیرے بیٹے یعنی تیرے بھانچ عبدالله بن زبیر فی کے نام کی گنیت و یتا ہوں۔'' پھر ان کوان کی وفات تک ام عبدالله کی گنیت ہے، ی پکارا جاتا رہا۔''

ایک قول می بھی ہے کہ نبی کریم طفی آیا ہے۔ سیّدہ عائشہ طائشہ کے بطن سے ایک نوزائیدہ بچہ ضالع ہو گیا تو آپ طفی آیا نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور سیّدہ عائشہ طائشہ ان کے نام پراپی کنیت ام عبداللہ رکھ لی۔ لیکن یہ بات ثابت نہیں اور پہلی روایت ہی زیادہ صحیح ہے۔ €

● پیجلیل القدر صحابیه اساء بنت ابی بمرصدیق و النها ہیں۔ آپ سیّدنا عبدالله بن زبیر وظافیا کی والدہ ہیں۔ بنوتیم قبیلہ سے ہیں اور آپ کا لقب ذات النطاقین ہے۔ مکہ مکرمہ ہی میں اوائل اسلام میں اسلام تبول فر مایا اور ۲۳ میاسے ھیں انھوں نے وفات پائی۔

🗨 اسے ابوداؤد، ابن ماجبہ، احمر، بہتی نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سیج ابی داؤد میں اسے "صمحیح" کہاہے۔

• يه حروه بن زير بن عوام بيں۔ أخيس ابوعبدالله القرش الاسدى كى كنيت سے يادكيا جاتا ہے۔ مدينه منوره كے فقہاء سبعہ ميں سے ايك شے۔ يه ۲۳ هے كلگ بھگ پيدا ہوئے اپنے وقت كے بہت بڑے عالم، بكثرت احادیث كراوى، ثبت ( ثقته) اور ما مون (ضعف وغيره سے محفوظ ) تھے۔ كى فتنے ميں شامل نہ ہوئے۔ يہ ۹۳ ه يا اس كے بعد فوت ہوئے۔ (سيسر أعلام السنبلاء، ج ٤ ، ص ٤٢١ ـ تهذيب التهذيب لابن حجر، ج ٤ ، ص: ١٧٧ . )

و بی میدالله بن زبیر بن عوام بناتی بین ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ قریش اور اسدی ہیں۔ ان کا لقب امیر المؤمنین ہے۔ بی عبادله (عبدالله علی الله بین زبیر بن عوام بناتی ہیں۔ ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ قریش اور بہادر صحابہ میں شار ہوتے تھے۔ ہجرت کے بعد مدید منورہ میں مہاجرین کے گھر سب سے پہلے انہی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ فلانت کے لیے ان کی بیعت کی گئے۔ ان کی اطاعت پر تجاز ، یمن ، عراق اور خراسان کے لوگوں نے اجماع کیا اور ۲۳۷ھ میں فوت ہوئے۔ (الاستیاعیاب لابن عبدالبر ، ج ۱ ، ص: ۲۳۷۔ الاصابة لابن حجر ، ج ٤ ، ص: ۸۹)

جلاء الافهام لابن القيم ، ص: ٢٤١ فتح البارى ، ج٧ ، ص: ١٠٧ ـ الاصابة: ٢/ ٢٣٢ ـ بيدونوں كتابيں
 ابن حجر برائشه كي بيں \_

تىسرامېحث:

## ام المؤمنين سيّده عائشه ظائفها كے القاب

سیّده عائشہ بنائیجا کے متعدد القاب سے جو اسلام میں اور رسول الله طفی آیج کے ہاں ان کی شان و عظمت تکریم اور تعظیم و تقذیس پر دلالت کرتے ہیں۔ان میں سے چند القاب کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے:

ا۔ ام السمؤ منین : .....یان کامشہور ترین لقب ہے، جو اللہ تعالی نے آخیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ سجانہ و تعالی نے قرمایا، اور اس کا فرمان سب سے زیادہ سچا ہے:

﴿ اَلنَّرِیُّ اَوُلٰی بِالْمُوْمِینِیْنَ مِنْ اَلْفُسِیهِ مُو اَزُواجُهُ اَمَّ لَهُتُهُمْ ﴿ (الاحزاب: ٦)

"به نبی مومنول پران کی جانول سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔"
بیدلقب سیّدہ عاکشہ وظافی کی ذاتی شرافت پر دلالت کرتا ہے۔ اس شرف ومنقبت میں نبی کریم مطفی میں آپائے کی دیگر از واج مطہرات بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ سب مؤمنوں کی مائیں ہیں۔ رضی الله عنهن اجمعین

۲۔ رسول الله علی حبیبه: سیدلقب نبی کریم مطابق کی طرف سے ان کواپی اضافی محبت عطا کرنے سے ملا ہے، چنانچہ صدیث میں ہے کہ:

((فَقَدْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيْ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةٌ. فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: أَبُوْهَا. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) • مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: أَبُوْهَا. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) • ''رسول اللّه طِنْكَ وَمِنَ سے بوچھا گيا: لوگوں ميں سے آپ کوسب سے زياده کس سے محبت ہے؟ آپ طِنْ اَلَهُ نَے فرمایا: عَاكَشہ ہے۔ بقولِ راوی، میں نے کہا: مردوں میں سے؟ تو آپ فرمایا: عمر فرمایا: الله کے ماتھ میں میں نے بوجھا کی خوالم کے ماتھ میں نے نو آپ طیفی کو الله کے ماتھ میں نے نو آپ طیفی کو الله کے ماتھ میں نے نو آپ طیفی کو الله کے ماتھ میں نے نو آپ طیفی کو الله کے ماتھ میں نے نو آپ طیفی کو الله کے ماتھ میں نے نو آپ طیفی کو نو کی طیفی کو نو کی طیفی کو نو کی میں نے نو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں ک

۵ متفق علیه: صحیح بخاری ، ح: ۳٤٦٢ صحیح مسلم ، ح: ۲۳۸٤ .

عمر بن خطاب بن نفیل ابوحفص و الله قرشی ، عدوی بین ۔ اسلام میں ان کا لقب فاروق اور خلفائے راشدین میں بید دوسر بے خلیفہ بین۔ رسول الله ﷺ کے تمام سحابہ کرام میں سے سیّدنا ابو بکر صدیق و الله الله کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے کشادگی کا سبب بنا۔ بیداوائل مہاجرین سے بین۔ رسول الله ملے آتی کے حکم سے کا فروں کے خلاف بر پا تمام غزوات و سریات میں شامل رہے۔ الله تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو شام ، عراق اور مصری فتو حات عطا کیں۔ سب سے پہلے آتھیں امیر المؤمنین کا لقب طا۔ مسلم میں شہید ہوئے (رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ اَرْضَاهُ)۔ (الاصابة ، ج کا ، ص ۸۸۸۔ الغرر فی فضائل عمر للسیوطی)

بن خطاب کے ساتھ (فالٹیہ)۔''

صحابہ کرام نگائیہ کو بی اکرم ملے آئے کے دلائل بے شار ہیں، تا ہم صرف ایک واقعہ بطور مثال پیش کیا جا تا ہے۔
اگر چہ عہد نبوی میں اس دعویٰ کے دلائل بے شار ہیں، تا ہم صرف ایک واقعہ بطور مثال پیش کیا جا تا ہے۔
سیّدنا عمر مُن اللہ کے عہد خلافت میں جب عراق کی فتح سے حاصل شدہ مالی غنیمت میں ایک نفیس زیور
آیا تو تقسیم غنائم کے وقت سیّدنا عمر وُن الله نے صحابہ کرام وَن الله اور نہ انھیں بیمعلوم تھا کہ اسے آپی میں کس طرح اندازہ ہے؟ ''سب نے بیک زبان لاعلمی کا اظہار کیا اور نہ انھیں بیمعلوم تھا کہ اسے آپی میں کس طرح تقسیم کریں گے۔سیّدنا عمر فرائی کی کیا تھے۔ ''سب نے رضا مندی کا طرف بھیج ووں، کیونکہ رسول اللہ طلے آئی آن کے ساتھ خصوصی محبت کرتے تھے۔''سب نے رضا مندی کا اظہار کیا تو سیّدنا عمر فرائی نے نہ وہ قبی کے ماتھ خصوصی محبت کرتے تھے۔'' سب نے رضا مندی کا اظہار کیا تو سیّدنا عمر فرائی نے نہ وہ قبیتی جڑاؤ ہارسیّدہ عاکشہ وَن الله علی خدمت میں پیش کردیا۔ •

سیّدنا عمر مِنْ اللهٔ نِهِ مَنَام امهات المؤمنین کے لیے دس ہزار سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا تو سیّدہ عاکشہ وَنَالِیْهِ کے وظیفہ میں دو ہزار کا اضافہ کر دیا ، اور کہنے گئے: '' بے شک بیر سول الله طفی اَلَیْ کی پیاری ہیوی ہیں ۔' ہو سے ۔ العبواق: ۔۔۔۔ پاک دامن ،عفیفہ ، بری الذمہ۔ بیلقب انھیں قرآن کریم میں اس بہتان سے برأت مان کے بعد ملا جو منافقین نے ان پر تھو پنا چاہا۔ گویا انھیں ساتویں آسان کے او پرعش عظیم کے مالک رب اعظم نے ہرعیب والزام و بہتان سے مہر اقرار دیا۔ رضی الله عنہا وارضاها

َ جب راوی حدیث اورمشہور تابعی مسروق براشیہ ام المؤمنین سیّدہ عائشہ وُٹائٹھا ہے روایت کرتے تو یوں کہا کرتے:'' مجھے صدیقہ بنت صدیق، اللّٰہ کے حبیب کی محبوبہ المبراُہ نے بیرحدیث سائی۔'' ۞

<sup>•</sup> اسے امام احمد نے اپنی تصنیف" فسی فضائل صحابه ، ح: ١٥/ ١٦٤٢ " میں روایت کیا اور این راہویہ نے اپنی مندج ٢،٥٠ ا اعلی روایت کیا اور کہا: بیرصدیث شخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے، اگر ذکوان نامی راوی کا ساع ابوعمرو سے تابت ہو۔ امام ذہبی نے "سیر اعلام النبلاء ج ٢ ، ص ١٩٠ " میں کہا بیروایت مرسل ہے۔

وروایت کالی نے ''الامالی''، ص: ۲۳۲ برروایت کی فراکطی نے "اعتلال القلوب، ص: ۲۵" پراور حاکم نے جہ، ص ۹ پرروایت کی اور کہا: بیحدیث شخین کی شرط برجیح تو ہے لیکن ان دونوں نے اے مطرف بن طریف کے ارسال کی وجہ سے روایت نہیں کیا۔

<sup>•</sup> سروق بن اجدع بن مالک ابو عائشہ براشہ کوئی مشہورامام، عالم، عابد، نقیہ اور زہد و ورع میں مقتراتھ۔ جنگ قادسہ میں شریک ہوئے۔ زیاد ہوئے ، ان کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا۔ ایک قول کے مطابق جنگ صفین کا بھی انھوں نے مشاہدہ کیا، لیکن اس میں شریک نہیں ہوئے۔ زیاد نے اضیں ایک علاقے کا والی مقرر کیا اور ۱۲ یا ۱۳ ھیں فوت ہوئے۔ (سیسر اعلام النبلاء للذھبی، ج ک ، ص ٦٦۔ تھذیب التھذیب لابن حجر، ج ٥ ، ص: ٢٦٤)

<sup>4</sup> المعجم الكبير للطبراني: ٢٨٩\_ ٢٩٠ مسند احمد: ٢٦٠٨٦.

۳- الطيبة: ..... پاک باز - بشک الله تعالی نے ان کے لیے گواہی دی کہ یہ "السطيبة" پاک باز میں - الله تعالی نے قصد کا فک کے مصل بعد فرمایا:

﴿ وَ الطَّيِّبِلْتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُتِ ۚ أُولَلِكَ مُبَرَّءُ وْنَ مِمَّا يَقُوْلُونَ اللَّهُمُ مَّغُفِرَةً وَّ الطَّيِّبُتُ لَهُمُ مَّغُفِرَةً وَّ الطَّيِّبُتُ لَهُمُ مَّغُفِرَةً وَّ الطَّيِّبُتُ لَكُمُ اللَّهِمُ مَّغُفِرَةً وَاللَّهِمُ اللَّهُمُ مَّغُفِرَةً وَاللَّهِمُ اللَّهُمُ مَعُفِرَةً وَاللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَعُفِرَةً وَاللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَعُفِرَةً وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

''اور پاک عورتیں پاک مردول کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ اس سے بری کیے ہوئے ہیں جووہ کہتے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور باعزت روزی ہے۔'' اشیخ عبدالرحمٰن سعدی ڈرائشہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے شمن میں لکھا:

"اس آیت کا اسلوب عام ہے۔ خاص واقعہ اس کے عموم پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس آیت کے سب سے بڑے کا طب تمام انبیاء اور ان میں سے خصوصاً اولو العزم رسل اور ان میں سے ان کے اور ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد طبیع آنے ہیں۔ علی الاطلاق وہ تمام مخلوقات میں سب طبیبین سے افضل ترین طبیب ہیں، ان کے لیے صرف پاک بازعور تیں ہی مناسب تھیں تو اس بہتان کے ذریعے سیّدہ عائشہ رہا تھا کی ذات پر الزام لگانے کا اصل مقصد اور اصل نشانہ ہمارے نبی محمد طبیع تیں اور بہی منافقین کا مقصد رذیل تھا۔

سیّدہ عائشہ بنائی کا صرف رسول الله طفی آنے کی بیوی ہونا ہی ان کی پاک بازی کی بہت بردی دلیل ہے۔ چہ جائیکہ جوعظیم الثان فضائل و مراتب ان کے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ایسا گھناؤنا الزام عقل سے بعید ہے۔ وہ تمام عورتوں سے زیادہ راست باز، سب خواتین سے زیادہ افضل، سب سے بردی عالمہ، سب سے زیادہ پاک بازاور سب سے بردھ کریے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حبیب سیّدنا محمد منظم آنے کم محبوب ہیں۔ " •

سیّدہ عائشہ ام المؤمنین مِنْ اللّٰهِ اللّٰہِ بارے میں خود بیان کرتی ہیں:

'' میں آپ مشیر آ یا میں اور آپ کے دوست کی بیٹی ہوں۔ بلاشبہ میرا عذر آسان سے نازل ہوا اور میں پیدا ہوئی ہوں، پاک بازنی

نيسير الكريم الرحمٰن في تفسير الكلام المنان ، ص: ٣٥٢\_

کے ساتھ از دواجی زندگی بسر کی۔ مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا گیا ہے۔'' 🗨

جب سیّدنا عبدالله کا بن عباس بنا اسیّدہ عائشہ ونا الله عائشہ ونا الله علیہ ان کے پاس کے تو ان سے خاطب ہو کر کہا: ''آپ رسول الله طلطے آیا کو تمام ہو یوں سے زیادہ محبوب تھیں اور آپ سے آیا مرف پاک بازعورتوں کو ہی پند کرتے تھے۔'' کا

۵- الصديقة : .... صدق ووفا كا پيكر

- ال متکلم فیه حدیث کوابویعلی نے اپنی مند میں روایت کیا ہے۔ کمل روایت اس طرح ہے: ''سیّدہ عائشہ زناہم انے کہا: مجھے نو انعامات لجے جوسوائے مریم بنت عمران کے اور کسی عورت کونہیں لجے۔ وہ درج ذیل جیں:
  - ا- جبريل مَلْينالا النه ماته مين ميرى تصوير لے كرآئ وررسول الله منظيمين كوكها كرآب ان سے شادى كرليس \_
    - ۲۔ نبی کریم ﷺ نے صرف مجھ کنواری ہے شادی کی ۔میرے علاوہ اور کسی کنواری عورت ہے شادی نہیں گی۔
  - ٣- رسول الله مصطفي جب فوت موئ تو آپ كاسرمبارك ميرى كود مين تها اور مين نے آپ كواسي كر ميں دفن كروايا\_
    - س- فرشتول نے میرے کھر کو گھیرلیا۔
- ۵۔ اگر آپ منظور کے ایس ہوتے اور آپ پر وی نازل ہونا شروع ہو جاتی تو آپ کے اہل خانہ آپ سے جدا ہو جاتے ،لیکن جب میں آپ منظ وی کے ساتھ لحاف میں ہوتی تو وی آپ پر نازل ہوتی رہتی۔
  - ۲۔ میں آپ منظیمانی کے خلیفہ اور آپ کے سیج وفادار کی بی ہوں۔
    - 2- میری براءت آسان سے نازل ہوئی۔
  - ۸۔ میں خود بھی طبیبہ بیدا کی گئی ہوں اور طبیب نبی مطبیقی ہے پاس ہوں۔
    - 9۔ مجھے سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا گیا ہے۔

حافظ ابن کیر راشہ نے البدایة والنهایة ج ۲ ، ص ٥٦ پر تکھا ہے کہ اس روایت کے پچھ الفاظ سیح بیں اور اس کی سند امام سلم کی شرط پر ہے۔ امام ذہبی نے سیسر اعلام النبلاء کے ص ١٤١ ، ج ٢ پر اس کی سند کو جیر قرار دیا۔ علامہ بیٹی نے "مجمع السنو وائد ج ۹ ، ص ٢٤٤ " پر تکھا ہے کہ بیر دوایت ابولیعلی لائے ہیں اور الفاظ بھی سیح ہیں ، نیز انھوں نے پچھ الفاظ میں ردّ وبدل کیا ہے اور ابولیعلی کی سند میں مجہول راوی بھی ہے۔

- عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب كى كنيت ابوالعباس ہے۔ قريش اور باشى ہيں۔ جليل القدر صحابی رسول اور ان كالقب جمر الامت اور فقيداُمت ہے۔ ترجمان القرآن بھى اُنھى كوكما جاتا ہے۔ يہ جمرت مدينہ سے تين سال پہلے پيدا ہوئے۔ نبى كريم مظفي آنے ان كے ليے دعافر مائى كه "اے الله! ان كودين كى مجھاور كتاب الله كي تغيير كاعلم دے۔ " ٦٨ يا ٥٠ ه كوفوت ہوئے۔ (الاستيسعساب، ج ١، ص ١٤١)
- منداحمہ حرامی ۲۷۶ پر صدیث نمبر ۲۳۹۱ پر روایت کی ہے۔ ابویعلٰی نے ج۵م ص ۵۷ صدیث نمبر ۲۹۴۸ پر اور ابن حبان نے ج ۲۱می ۲۱می ۲۱می بر صدیث نمبر ۱۰۸۸ سے اور طبر انی نے ج۰۱می ۳۲۱ پر صدیث نمبر ۲۸۸۰ اے روایت کیا ہے۔

## امهات المؤمنين اور ديگر صحابيات كاتذ كره

امام حاكم برانسيه • في لكها ب:

''ہم رسول الله طنطق آین کی جس پاک باز زوجہ محترمہ کے ذکر سے ابتداء کرتے ہیں وہ صدیقہ بنت صدیق ، عاکشہ بنت ابو بکر الصدیق والٹھا ہیں۔''

حافظ ابن حجر رالنيه **6 فرماتے ہيں**:

'' وه صديقه بنت صديق بين فالفها'' ٥

۲- الحميراء: سرخى ماكل الحميراء ، حمراء كى تفغير ہے - جس كامعنى سرخ ہے - علامه زمي برالله ۵ كسے بين:

"اہل حجاز کے ہاں حمراء اس رنگ پر بولا جاتا ہے جو سفید ہولیکن سرخی کی اس میں جھلک ہو( بعنی سرخ وسپید ) اور بیداہل حجاز میں نا در ہوتا ہے۔" ا

اس لقب کا تذکرہ متعدداحادیث میں آیا بھی ہے۔ تاہم ان احادیث میں کلام ہے۔ یہاں تک کہامام ذہبی واللہ فرماتے ہیں:

<sup>•</sup> محربن عبدالله بن محمد ابوعبدالله الحاكم نيشا بورى ، امام وقت ، حافظ حديث اورشيخ المحدثين كے القاب مے مشہور ہوئے - ٣٢١ هيل پيدا ہوئے ـ صاحب علم وزيد وورع تھے۔ ايك تول كے مطابق يہ تشيخ كى طرف ميلان ركھتے تھے۔ نيشا بور ميں قاضى كے عبد له پر مرفراز رہے ۔ آپ كى تصانیف ميں ہے "السمستدرك، الاك ليل "زياوه مشہور جيں - ٣٥٥ جرى ميں فوت ہوئے ـ (سيسر اعلام النبلاء ، ج ١٧ ، ص ١٦٢ ـ البداية والنهاية ، ج ١١ ، ص: ٣٥٥ ـ )

<sup>2</sup> المستدرك، ج: ٤، ص: ٥.

<sup>3</sup> احربن على بن جرابوالفضل عسقلانى شافعى، ان كے القاب شيخ الاسلام اور امير المؤمنين فى الحديث زياده مشہور بيں -٣٥٧ ه يس پيدا ہوئ ، اپنے زبانے بين علم الرجال اورعلل الاحاديث بيں خصوصى ملكه حاصل تفا\_مصر بين شافعى فقه كے مشہور قاضى رہے۔ ان كى تصنيفات: في البارى اور تہذيب البنذيب مشہور بين -٨٥٢ ه يس فوت ہوئ ۔ ( السجواهر و السدر و للسخاوى ۔ شذرات الذهب لابن العماد، ج٧، ص: ٢٦٩ . )

<sup>🗗</sup> فتح الباري، ج۷، ص: ۱۰۷.

<sup>©</sup> محد بن احمد بن عنمان ابوعبدالله ذہبی ..... من الدین ان کالقب تھا۔ اپنے ہم عصر دل بیں حدیث کے حافظ اور امام کہلائے۔ ۲۵۳ ھ میں بیدا ہوئے۔ مؤرخ اسلام ، زمانے کے محدث اور جرح وتعدیل کے ماہر عالم مشہور تھے۔ ان کی تقنیفات بیں ہے' سیر اعلام العملاء، میزان الاعتدال''زیادہ مشہور ہیں۔ ۲۸۷ سے میں وفات پائی۔ (طبقات الشافعیه للسبکی: ۹/ ۲۰۰ سندرات الذهب: ۲/ ۱۰۰)

سير أعلام النبلاء ، ج٧، ص: ١٦٨.

<sup>•</sup> سير اعلام النبلاء ، ج ٧ ، ص: ١٦٨ ـ

" بے شک بیے کہا گیا کہ ہروہ حدیث جس میں" یا حمیراء' کے الفاظ ہوں وہ غیر سی ہے۔' ۵ بعض علاء جیسے علامہ ابن قیم درلفیہ کے نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہروہ حدیث جس میں" یا حمیراء' یعنی اے حمیرا! کے الفاظ ہوتے ہیں وہ موضوع ہے۔ ابن قیم درلفیہ نے واضح طور پر لکھا: ہروہ حدیث جس میں "یا حمیرا! کے الفاظ ہوں یا حمیرا کا تذکرہ ہو، وہ من گھڑت جھوٹ ہے۔ جیسے: اے حمیرا! تو مٹی نہ کھا۔ کیونکہ اس سے فلاں فلاں مرض لاحق ہوسکتا ہے اور تم اپنا نصف دین حمیراء سے حاصل کرو۔' کا کیونکہ اس سے فلاں فلاں مرض لاحق ہوسکتا ہے اور تم اپنا نصف دین حمیراء سے حاصل کرو۔' ک

(( دَخَلَ الْحَبْشَةُ يَلْعَبُوْنَ ، فَقَالَ لِي النَّبِيَّ عَلَىٰ: يَا حُمَيْرَاء ، أَتُحِبِّيْنَ أَنْ تَنْظُرِيْ إِلَيْهِمْ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ . )) • تَنْظُرِيْ إِلَيْهِمْ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ . )) •

"وطبتی کھیلنے کے لیے مسجد میں آئے تو نبی کریم طفیقاتی نے مجھ سے فرمایا: "اے حمیرا! کیا تو ان کا کھیل و کھنا پند کرتی ہے؟ تو میں نے کہا: جی ہاں۔"

#### پھرلکھا:

''اس روایت کی اسناد سیح میں اور حمیرا کے متعلق میں نے اس حدیث کے علاوہ کوئی سیح حدیث نہیں دیکھی۔''

## ۸\_ مُوَفقة:....تونيق دى گئ\_

سیدہ عاکشہ والنعیا کے القابات میں (موفقہ) بھی ہے اور بیخطاب انھیں نبی کریم ملط اللہ نے عطا کیا۔

سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج۷، ص: ۱٦٨.

و محد بن ابو بربن ابوب ابوعبدالله المعروف بابن القيم الجوزية وشقى مشهور فقيه تقه بهجهد بمفسر اوراصول فقد كے عالم عاذ ق تقه 191 هـ ميں پيدا ہوئے .. متعدد علوم ميں مہارت و رسوخ عاصل كيا۔ عبادت كے شيدائى اور دائى تبجد گزارو شب زندہ دار تقدى كى ايك بار آزمائشوں اور ابتلاؤں سے گزرے۔ شخ الاسلام ابن تيميه براضه كے لائق ترين شاگرد ثابت ہوئے۔ ان كى مشہور تصانيف : زاد المعاد (سيرت رسول ميں) اور اعلام الموقعين (أصول فقه ميں) ہيں۔ ٥١ ه ميں وفات پائى۔ (البداية والسنهاية لابن كثير ، ج

<sup>3</sup> المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم، ص: ٦٠، ٦٠.

<sup>•</sup> اسے نسائی نے سنن کبرئی، ج ۲۰، ص ۲۰۰، صدیث: ۸۹۵۱ پر روایت کیا ہے۔ طحاوی نے مشکل الآئسار کی ج: ۱، ص: ۲۹۸، صدیث: ۲۹۲ سے روایت کیا۔ ابن القطان نے "احکام النظر، ص: ۳۶۰ میں اسے سیح کہا اور ابن حجر برافتہ نے فتح الباری، ج۲، ص: ۲۹۲ میں اسے سیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ امام مزی برافتہ نے لکھا: نسائی کی صدیث کے علاوہ ہروہ صدیث جس میں "یا حیرا" کے الفاظ ہیں وہ موضوع ہے۔ (الا جابة للزرکشی، ص: ۵۸)

سيدنا ابن عباس بنائم بيان كرتے بي كه ميں نے رسول الله طفي مائے ہوئے سنا:

((مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِأَبِيْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطْ؟ فَقَالَ: وَ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطْ يَا مُوَقِّقَةُ، قَالَتْ: فَمَنْ لَمْ يكُنْ لَهُ فَرَطْ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِيْ، لَمْ يُصَابُوْا بِمِثْلِيْ))

"میری اُمت میں سے جس کے (فرطان) و دو بچ فوت ہوجائیں وہ جنت میں جائے گا۔
سیّدہ عائشہ زائٹی نے کہا: میرا باپ قربان جائے جس کا ایک بچ فوت ہوگیا آپ طلط اُلیے اُلی سیّدہ عائشہ زائٹی نے کہا: میرا باپ قربان جائے جس کا ایک بچ فوت ہوگیا آپ طلط اِلی اُلی تو سیّدہ فرمایا: اور جس کا ایک بچ فوت ہوگیا (وہ بھی جنت میں جائے گا)۔اے تو فیق دی گئ! تو سیّدہ عائشہ زائٹی اُلی نے کہا: آپ کی اُمت سے جس کا کوئی بچہ پہلے فوت نہ ہوا ہو؟ آپ طلط آئی نے فرمایا تو گویا میں اپنی اُمت کا پہلے جا کر انتظام کرنے والا ہوں، کیونکہ جھے جسے مصائب کسی کو فرمایا تو گویا میں اپنی اُمت کا پہلے جا کر انتظام کرنے والا ہوں، کیونکہ جھے جسے مصائب کسی کو فرمایا ہیں۔"

یہ تمام القابات ام المؤمنین سیّدہ عائشہ ونالٹی کے فضائل پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے اور ان کو جو القابات نبی کریم ملٹے میڈ نے عطا کیے وہ آپ کی ان کے ساتھ شدید محبت کی دلیل ہیں اور سیّدہ عائشہ ونالٹی کی آپ ملٹے میڈ کے ہاں اہمیت اور اہتمام کا جوت ہیں۔ نیز نبی کریم ملٹے میڈ کے ان اسمیت اور اہتمام کا جوت ہیں۔ نیز نبی کریم ملٹے میڈ کے ان اسمیت اور اہتمام کا جوت ہیں۔ نیز نبی کریم ملٹے میڈ کے وہ لاڈ اختصار کے ساتھ اسے یوں پکارتے: ''یا عائش!'' اے عائش۔ اور عربوں کے ہاں یہ عادت ہے کہ وہ لاڈ پیار سے اس طرح بلاتے ہیں۔

<sup>•</sup> اسے ترزی (۱۰۲۲)، احمد ، ج ا، ص ۳۳۳، حدیث: ۳۰۱۸ و یعلی ، ج ۵، ص: ۱۳۸، حدیث: ۲۷۵۲ طبرانی ، ج ۱۱، ، ص: ۱۹۷، حدیث تا ، ، مص: ۱۹۷ حدیث : ۲۲۸ اور بیعتی نے ج ۲، من : ۲۸ معدیث : ۲۳۸ معدیث کیا۔ اسے علامه البانی براشیم نے "ضسعیف السجامسے: حدیث : ۲۸۸ میں معیف کہا اور منداحمد کی تحقیق کرتے ہوئے احمد شاکرنے اس کی سند کو مسیح کہا ہے: (ج ۵، ص ۴۹)۔

<sup>•</sup> فرطان است یعنی ایے دو یج جو بلوغت سے پہلے ہی وفات پا جا کیں۔ جب کوئی آ کے چلا جائے تو اسے فرط کہتے ہیں اور اسم فاعل فاصلہ ۔ حدیث میں فرط سے مرادوہ بچہ ہے جو دالدین کی زندگی میں ہی نوت ہو جائے وہ آ کے جا کر دار آ خرت میں بلکہ جنت میں والدین کے لیے ضافت اور دار الفیافہ تیار کروائے گا۔ جسے قافلے سے پہلے رہائش کے حصول کے لیے قافلے کا سرکردہ فرو پہلے جاتا ہے۔ وہ قافلے والوں کی ضروریات مثلاً پانی، چراگاہ وغیرہ کا بندوبست کرتا ہے۔ (مرعاة المفاتیح للمبار کفوری ، ج ٥ ، ص: ٤٧٦) متفق علیه: صحیح بخاری: ٢٤٤٧۔ صحیح مسلم: ٢٤٤٧۔

''اے عائش! یہ جبریل مَلَائِلًا ہیں، مجھے سلام کہتے ہیں۔'' میں نے کہا: اور اس پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ سیّدہ عائشہ وٹائٹھا نے کہا:''وہ دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھتے۔'' حافظ ابن حجر واللہ نے کہا:

((عُوَيْشُ خَاطِبٌ بِهَا النَّبِيُّ عِلَيْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ.)) " " فَوَيْشُ لَهُ لَكُمُ الْمُو مِنِيْنَ .) " " فَي كريم طَنْ وَلَا مِن عَالَمَ وَلَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

((أورده الطبراني في (العشرة) من طريق مسلم بن يسار، قال: بلغني أنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَيْ عَائِشَةَ فَقَالَ: يَا عُوَيْشُ ..... ))

اسے طبرانی نے "العشرہ" میں بواسط مسلم بن بیارروایت کیا۔ وہ کہتے ہیں: مجھے بیخبر کہنچی کہ نی اکرم ملطے کیا سیدہ عائشہ رٹائٹھا کے گھر میں تشریف لائے تو فرمایا: " یاعویش!"

''اسی طرح نبی کریم طلط آیا سیده عائشه أم المؤمنین والی کواے بنت صدیق! اور اے بنت ابی کرا کہه کر بلاتے تھے۔'' •

بعض علماء نے سیّدہ عائشہ وٹاٹھ کے القابات میں "خسلیسلة رسول اللّه وہ گانا" کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس اعتبار سے کہ خلت، محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور انھوں نے حسان بن ثابت رٹائٹہ اس شاعر سے بھی استدلال کیا ہے:

خَـلِيْـلَةُ خَيْرِ النَّسَاسِ دِيْنَا وَ مَنْصَبًا نَبِیُّ الْهُـدٰی وَ الْـمَـحُـرُمَاتِ الْفَوَاضِلِ

'' دین اور منصب کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر نبی الہدیٰ کی خلیلہ فضیلت و تکریم والی ہے۔''

<sup>•</sup> الاصابة لابن حجر ، ج ٨ ، ص: ٢٥٣ .

و ترمذی: ۳۱۷۰ - ابن ماجه: ۳۶۰۳ - احمد: ۲/ ۲۰۰، حدیث: ۲۵۷۶ - بیبی نے شعب الایمان میں ج ۱، ص: ۷۷۷، حدیث: ۷۶۲ - سیّده عائشه را شی سروایت کیا اور اسے این العربی نے "عارضة الاحوذی، ج۲، ص: ۲۰۸ میں دوسیح "کما ہے - علامدالبانی براشمہ نے ''صحیح سنن ترذی' میں اسے'' صحیح '' کما ہے -

<sup>•</sup> حسان بن ثابت بن منذر ابوعبد الرحمٰن انصاری بنائیرَ بنونجار قبیلے سے تھے۔ وہ جاہمیت اور اسلام کے قابل ترین شعراء میں سے ایک تھے اور رسول الله منظم آئیر کے خصوصی شاعر تھے۔ انھوں نے ۵۴ ھیں وفات پائی۔ (الاستیعاب، ج ۱ ، ص: ۱۰۰ - الاصابة ، ج ۲ ، ص: ۲۲)

لیکن یہ تھیف ہے، اصل لفظ "حلیلة خیر الناس" ہے جیا کر یوان € حمان بن ثابت مِنائِنَهُ میں ہے، جبکہ حلیلة کامعنی بیوی ہے۔

نیز "سیر اعلی طالعی السنبلاء للذهبی " میں بدروایت درج ہے کہ سیّدناعلی طالعی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منین سیّدہ عائشہ طالعہا کا تذکرہ ہوا تو انھوں نے کہا:

''وه رسول الله مُشْعَالَيْهِ كَي خليلة تعيس ـ'' €

یہ بھی تقیف (خطاء مطبعی) ہے۔اصل لفظ" حلیلة" ہے۔ چونکہ نبی کریم طفی آیا نے فرما دیا: " میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز سے براءت کا اعلان کرتا ہوں کہتم میں سے میرا کوئی خلیل ہو۔' ۵

<sup>📭</sup> د يوان حسان بن ثابت بص: ١٩١\_

ی سیّدناعلی بن ابی طالب بن عبد المطلب زباتین بنو ہاشم قبیلہ سے تھے، ان کی کنیت ابوائس تھے۔ بوتے فلیفہ رَاشد اور امیر المؤمنین تھے۔ بعث نبوی سے دس سال پہلے پیدا ہوئے۔ رسول الله بینے آئی کے خاوند تھے۔ بچوں بعث نبوی سے دس سال پہلے پیدا ہوئے۔ رسول الله بینے آئی کے خاوند تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ جم ھیں شہید ہوئے۔ (الحصائص فی مناقب علی بن ابی طالب للنسائی۔ الاصابة لابن حجر، ج٤، ص: ٥٦٤)

امام ذہبی برافشہ نے اے" دسن" کہا ہے۔
 امام ذہبی برافشہ نے اے" دسن" کہا ہے۔

اوی مسلم میں بدروایت ہے۔ حدیث نمبر: ۵۳۲ سیّد نا جندب زمائیز اس حدیث کے راوی ہیں۔

چوتھا مبحث:

## خاندان، قرابت دار، غلام اورلونڈیوں کا تذکرہ

## سيّده رخيطيها كاخاندان اور قرابت دار

## سیّبرہ رہائٹیا کے والد:

سیّدنا ابوبکرصدیق، عبدالله بن ابو تحافہ عثان بن عامر قریشی اور بنوتیم قبیلہ سے ہیں۔ مردول میں سب سے پہلے وہ رسول الله طفظ آیا پر ایمان لائے اور پہلے فلیفہ راشد سے علی الاطلاق نبی کریم طفظ آیا ہوئے، کہمام صحابہ سے افضل سے، بلکہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب لوگوں سے بہترین سے مہد میں پیدا ہوئے، وہیں پرورش پائی ۔ ان کا شار عرب کے عظیم لوگوں میں ہوتا ہے۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک سے اور ان کا بڑے بڑے مالداروں اور سخاوت کرنے والوں میں شار ہوتا تھا۔ وہ قبائل کے نب ناموں، واقعات وحوادث اور ان کی ثقافت و آ داب سے بخو بی واقف سے ۔ طلم، نری اور رحم دلی جیسے اعلی اوصاف سے متصف سے عمدہ خطیب اور بہادری میں معروف سے۔

انھوں نے رسول الله طنتے مَلَیْ وائمی صحبت اختیار کی اور آپ کے ساتھ ہی ہجرت کی۔ آپ طنتے مَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِل کے ساتھ غارِ ثور میں داخل ہوئے۔اس اعز از کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ ثَانِيَ اثْنَانِي إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾

(التوبه: ٤٠)

جب كه وه دوييں دوسراتھا، جب وه دونوں غارميں تھے، جب وه اپنے ساتھی ہے كہدر ہاتھاغم نه كر، بے شك الله ہمارے ساتھ ہے۔''

سیّدنا ابوبکر فائنو کی فضیلت میں بکثرت صحیح احادیث موجود ہیں۔ جن میں سے صرف ایک حدیث یہاں درج کریں گے۔ آپ ملطے میّنیم نے فرمایا:

((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا غَيْرَ رَبِّيْ لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَكِنْ اَخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوْدَّتُهُ . )) • الْإِسْلَامِ وَمَوْدَّتُهُ . )) •

**<sup>1</sup>** متفق علیه: صحیح بخاری: ۳۱۰۶ صحیح مسلم: ۲۳۸۲ - اس مدیث کراوی سیّدنا ابوسعید خدری زانید بین -

''اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کوظیل بناتا تو ابو بکر ہی کو بناتا، کیکن اسلامی اخوت ومودت (ہمارے درمیان) موجود ہے۔''

نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد خلافت کے لیے ان کی بیعت کی گئے۔ان کی خلافت کی مدت دو سال تین ماہ اور پندرہ دن ہے۔۳اھ میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے اوران کی عمر ۲۳ سال تھی۔ • سیّدہ خلافیکہا کی والدہ:

ان کی کنیت ام رو مان اور نام زینب یا دعد تھا۔

اُم رومسان کیا نسب نسامهه: ..... بنت عامر بن عویمر بن عبرتمس بن عمّاب بن اذیبه بن سبیع بن د جمان بن حارث بن غنم بن ما لک بن کنانه۔ ●

جاہلیت میں ان کے خاوند عبداللہ بن حارث از دی کے فوت ہونے کے بعد سیّدنا ابو بکر صدیق خالفہ ا نے ان کے ساتھ شادی کی۔

قبون اسلام: .....ام رومان مکه میں اسلام لائیں اور ابتدائی مسلمان خواتین میں ان کا شار ہوتا ہے۔ انھوں نے نبی کریم طفی آیا ہے کی بیعت کی اور آپ طفی آیا ہور ابو بکر رفائقۂ کے اہل وعیال سمیت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ © طرف ہجرت کی۔ ©

گذشتہ صفحات پرغور کرنے ہے معلوم ہوگا کہ سیّدہ اُم رومان کا نسب باپ کی طرف سے ساتویں پشت (مرہ بن کعب ﷺ کی طرف سے معلوم ہوگا کہ سیّدہ اُم رومان کا نسب باپ کی طرف سے معلوم ہوگا کہ سیّدہ اُم رومان کا نسب باپ کی طرف سے معلوم ہوگا کے نسب پشت پر نبی کریم مسئے آئے آئے کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ﴿

وفات: ....ان کے من وفات میں اختلاف ہے۔ قریب ترین رائے یہی ہے کہ یہ ۱۸ھ کے بعد فوت

- ان كوالات زندگ كے ليے ويكھيں: الطبقات الكبرىٰ ، ج ٣، ص: ١٦٩ ـ التاريخ الكبير للبخارى ، ج ٥، ص: ١٦٩ ـ التاريخ الكبير للبخارى ، ج ٥، ص: ١٦١٤ ـ
- الطبقات الكبري، ج ٨ ، ص: ٢٧٦ ـ تاريخ طبرى، ج٣ ، ص: ٤٢٦ ـ الاستيعاب، ج ٤ ، ص ١٩٣٥ ـ الدالغابة لابن لأثير ، ج ٧ ، ص: ٣٢٠ ـ
- الطبقات الكبرئ، ج٨، ص: ٢٧٦ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزى، ج٣، ص:
   ٢٩١ ـ
- المعارف لابن قتيبة، ج١، ص: ١٦٧ ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص: ٢٦ ـ تاريخ الخلفاء الراشدين لطقوش، ص: ١٣ ـ
  - سيرة السيده عائشة للندوى، ص: ٣٨ـ

ہوئیں۔ 🛚

## سیّدہ والنیہا کے بھا گی:

ان کے حقیقی بھائی (۱) عبدالرحمٰن بن ام رومان ہیں۔

(۲) عبدالله اور ایک بهن اساء به

قتلة باقتیلة بنت عبدالعزی کیطن سے تھے۔ ابو بکر رفائن نے اسلام سے بل زمانہ جاہمیت میں اس سے شادی کی۔ اس کے اسلام میں اختلاف ہے۔

(۳) محمد بن اساء بنت عميس - ٥

دوسری بہن ام کلثوم بنت حبیبہ بنت خارجہ۔ • بیابو بکرصد بق رہائین کی و فات کے بعد پیدا ہوئی۔ • سیّدہ رہائین کی پھو پھیاں:

وه سب صحابیات بین:

(۳) ام فروه رضی الله عنهن 🗗

(۱) ام عامر (۲) قریبه

سیّدہ وظائفتھا کے رضاعی والدین:

سیدہ عائشہ رہی ہی کو ابوالقعیس © کی بیوی نے دودھ بلایا۔سیدہ عائشہ رہی بیان کرتی ہیں:
''ابوالقعیس کے بھائی افلح نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی ، جب پروے کا تھم
نازل ہو چکا تھا، تو ہیں نے کہا: جب تک میں اس بارے میں نبی کریم طفی آئے ہے اجازت نہ لیال ہو چکا تھا، تو میں آنے کی اجازت نہ دول گی ، کیونکہ اس (افلح) کے بھائی ابوالقعیس نے تو مجھے دودھ بلایا ہے۔ تبھی ابوالقعیس کی بیوی نے مجھے دودھ بلایا ہے۔ تبھی

الاصابة لابن حجر، ج۱، ص: ۳۹۲ـ

و بیداساء بنت عمیس ام عبدا لله ختمیه بین، جو نبی کریم مشیکاتین کی بیوی میمونه نظافتها کی بهن بین انھوں نے پہلے ہجرت حبشہ کی ، پھر ہجرت عبشہ کی ، پھر اسلامی کی ۔ انھوں نے جعفر بن ابی طالب سے شادی کی ، (ان کی شہادت کے بعد ) پھر الوبکر زلائٹوز سے شادی کی ، پھر علی زلائٹوز سے شادی کی ، پھر علی زلائٹوز سے شادی کی اور ان کی شہادت کے بعد بھی زندہ رہیں۔(الاستیعاب، ص ۷۰، ج ۲۔ الاصابة ، ج۷، ص: ۵۷۰۔)

و جبیبہ بنت خارجہ بن زیدخزرجید۔ ابو بکرصدیق بنائظ نے ان سے شادی کی۔ ان کی وفات کے بعد اسف بن عقبہ بن عمر و نے ان کے ساتھ شادی کی۔ بیشرف بداسلام ہوئیں اور آپ مستظ الآخ کی بیعت کی تھی۔

٠ السيدة عائشه ام المؤمنين ﴿ لَهُ اللهُ و عالمة نساء العالمين . لعبد الحميد طهماز ص: ١٦، ١٧.

السيدة عائشه ام المؤمنين را عناف و عالمة نساء العالمين ـ لعبد الحميد طهماز ص: ١٦ ، ١٧ ـ

<sup>6</sup> الاصابة ، ج٨، ص: ٢٨٧، ٢٥٥، ٨٤٨-

نی کریم مسطور نی میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بے شک ابوالقعیس کے بھائی افلح نے اجازت طلب کی تو میں نے آپ سے پوچھے تک اسے اجازت رہے ہے انکار کر دیا۔ تب نبی کریم مسطور نی نے فرمایا: اور مجھے کس چیز نے اپنے بچپا کو اجازت دینے سے منع کیا۔ میں نے کہا: اے رسول اللہ! مجھے مرد نے تو دودھ نہیں بلایا مجھے تو ابوالقعیس کی بیوی نے دودھ بلایا تھا۔ آپ مسطور نی فرمایا: تو اسے اجازت دے دے کے کوئکہ دہ تیرا چپا ہے، تیرے ہاتھ فاک آلود ہوں۔ " • کوئکہ دہ تیرا چپا ہے، تیرے ہاتھ فاک آلود ہوں۔ " • کے خدام اور خاو ما کیں

ام المؤمنین سیّدہ عائشہ ظائمیا کے متعدد خدام اور خاد ما نمیں تھیں اور آپ ان سب کے ساتھ احسان مندانہ برتاؤ کرتی تھیں اورسب کی عزت وتکریم کرتیں۔

ا۔ بریرۃ : ہست میں اس کے متعلق مشہور حدیث مروی ہے۔ سیجے بخاری € کامتن پچھاس طرح ہے:

((أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِى بَرِيرَةَ فَأَبَى مَوَالِيهَا إِلَا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاءَ فَلَذَكَرَتْ ذُلِكَ لِلنَّبِي عِنْ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَأَثِى النَّبِي عِنْ بِلَحْم ، فَقِيلَ إِنَّ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ . )) • فقال: هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ . )) •

• تَرِبَتْ يَمِينُكَ : ..... جب آ دمی مختاج ہوجائے یعنی اس کے ہاتھوں میں مٹی آ جائے ۔ عربوں میں اس سے مراد بدوعانہیں ہوتی، یہ مرف ایک محاورہ ہے۔ (النہایة ، ج۱، ص: ۱۸٤۔ متفق علیه: بخاری : ۲۹۹۹۔ مسلم: ۱۶۶۵)۔

ی سیّدہ عائشہ بنت ابی بمرصدیق کی آزاد کردہ خادمہ تھی ہوں تھا۔ اس کے معالمے میں مشہور صدیث: غلام یا لونڈی کا سامان اسے آزاد کرنے والے کی ملکت ہے، مروی ہے۔ یہ اپنے خاوند سے پہلے آزاد ہوگئ تو آپ مطبع آئی نے اسے اختیار دے دیا، پھر یہ سنت بن گئ۔ (الاستیعاب، ج۲، ص: ۷۹۔ الاصابة، ج۷، ص: ۵۳۵)

کور بن اساعیل بن ابراہیم ابوعبداللہ بخاری ، امیر و امام الحدیث ، حافظ اور اپنے زمانے کے (بلکہ رہتی دنیا تک) امام المحد ثین ہیں۔

ہوارہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی چندا ہم تصنیفات: کتاب اللہ کے بعد صبح ترین کتاب "السجامع الصحیح" ، "التاریخ الکبیر" وغیرہ جن کامثیل کوئی پہلنہیں گزرا۔ وہ ۲۵۲ میں فوت ہوئے۔ (جزء فیه ترجمة البخاری للذهبی ، تهذیب التهذیب، ج ٥ ، ص: ٣٣۔)

🗗 متفق علیه: صحیح بخاری: ٤٥٦ ـ صحیح مسلم: ١٥٠٤ ـ

سیدہ عائشہ والی نے یہ بات نبی کریم مطال آنے کو بتائی تو آپ نے فرمایا: تم اے خرید لواور آزاد کردو کیونکہ آزاد شدہ کا سامان اور نبیست آزاد کنندہ کو ملتے ہیں اور نبی کریم مطاب اُن اور نبیت آزاد کنندہ کو ملتے ہیں اور نبی کریم مطاب اُن اور نبیب کے پاس بھنا ہوا گوشت لایا گیا تو آپ کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے۔ آپ مطاب نے فرمایا: وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے تخفہ ہے۔''

۲- سائبة: سابن عمرك آزاد كرده غلام نافع نے ان سے روایت كى:

''سیّدہ عائشہ رہ اللہ طفی آزاد کردہ خادمہ سائبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی آئے آئے گھروں میں رہنے والے سانبول کو مارنے سے منع کیا ہے۔ البتہ دونقطوں کیا وو دھاری اور بالشتیہ کو مار ڈالنے کا تھم ہے کیونکہ وہ دونوں بصارت اُ چک لیتے ہیں اور حاملہ عورت کا حمل گرا و سیتے ہیں۔'' ک

س- مُرجانه: ..... بيعلقمه بن البي علقمه كي والده بين جوامام ما لك الحك اساتذه مين سے ايك بين امام مالك كہتے بين:

'' بجھے علقمہ بن ابی علقمہ نے اپنی والدہ سے جو نبی کریم ملتے آئے ہی زوجہ محتر مہسیّدہ عائشہ والله ہا کی آزاد کردہ خادمہ تھیں، خبر دی کہ اس نے کہا: (مدینہ منورہ میں) عورتیں سیّدہ عائشہ والله الله والله عائشہ والله الله علی آزاد کردہ خادمہ تھیں، خبر دی کہ اس نے کہا: (مدینہ منورہ میں) عورتیں سیّدہ عائشہ والله الله الله تھیں۔ جس میں حیض کا زرد رنگ ہوتا تھا تو سیّدہ عائشہ والله الله کہتیں: تم جلدی مت کرویہاں تک کہ سفید پھٹی یا روئی کو بالکل سفید د کھے لو۔

**<sup>4</sup> ذوا لطفیتین: .....** وه سانپ جس کی پیچه پر دو در هاریان بول\_ (تنویر الحوالك، ج۱، ص: ۲٤٧\_)

**الابقر: ..... نیل**ارنگ کا وُم کثاسانپ۔ جب بھی حاملہ سے نظریں چار ہوں اس کا حمل گرجاتا ہے۔ (تنویر البحو الك ، ج ١ ، ص: ٢٤٧ \_)

<sup>🙃</sup> مسلم: ۲۲۲۳\_

ام ما لك بن انس بن ما لك ابوعبدالله التي ، مدنى، الني زمان ك بحقد تقد امام دار البحرة ان كالقب بدائمدار بعد مس سا ايك مشهور امام بيس - ١٩٠٥ مي بيدا بوئ - ١٩٥ مي نوت بوئ - ان كي مشهور كتاب موطان بدر تسزيين السمد مالك بسناقب الامام مالك للسيوطى و سير أعلام النبلاء للذهبى ، ج ٨، ص: ٤٨ )

**الدرجه: .....** چوٹا سا ڈبھیے بوئی بکس ہوتا ہے۔ عورتیں اپنی وقتی اور فوری ضرورت کی اشیاء رکھتی ہیں۔ اے مختلف طرح سے ضبط کیا گیا ہے۔ (النہایة فی غریب المحدیث ج۲، ص: ۱۱۱\_)

ان کا مطلب اس سے چیش سے ممل طہارت ہوتا۔ " •

سم۔ ابو یونس فی .....قعقاع بن حکیم ام المؤمنین سیّدہ عائشہ رہا تھا کے آزاد کردہ ابو یونس سے روایت کریم) کرتے ہیں کہ اس نے کہا: ''سیّدہ عائشہ رہا تھا نے مجھے اس کے لیے ایک مصحف (قرآن کریم) کھنے کا حکم ویا اور کہا کہ جب تم اس آیت پر پہنچوتو مجھے اطلاع دینا:

﴿ حٰفِظُوْ اعْلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلُوقِ الْوُسْطَى فَ ﴿ (البقره: ٢٣٨)

"سبنمازوں کی حفاظت کرواور درمیانی نماز کی ۔"

جب میں نے انھیں بتایا تو انھوں نے کہا: ((وَ صَلاقُ الْعَصْرِ)) ''اور عصر کی نماز۔'' میں نے بیہ الفاظ رسول الله ﷺ بین ہیں۔ 8

۵۔ **ذکوان © : سسان کی کنیت ابوعمرو ہے۔ ماوِ رمضان میں یہی اُم المؤمنین سیّدہ عا کشہ وظافی کومصحف سے امامت کرواتے۔** 

امام بخاری والله نے اپن صحیح میں اس عنوان سے باب قائم کیا ہے:

''غلام اور آزاد کروہ کی امامت کا بیان اورسیدہ عائشہ بنائی کا غلام ذکوان مصحف ہے ان کی امامت کرتا تھا۔'' 🗨

اس کے حوالے سے عبداللہ بن الی ملیکہ 🕲 کی مشہور روایت ہے کہ

<sup>•</sup> اے امام مالک برانشہ نے مؤطامیں روایت کیا، ج ۲، صن : ۸۰، حدیث: ۱۸۹ یبیق ، ج ۱، ص: ۳۳۵ مدیث: ۱۹۵۰ امام بخاری برانشہ نے است معلق ذکر کیا، کیکن انداز بالجزم ہے۔ حدیث: ۳۲۰ سے پہلے اسے امام تووی برافشہ نے "الدخلاصه" میں صحیح کہا ہے، ج ۱، ص: ۲۳۳ اور علامہ البانی برافشہ نے "ارواء الغلیل نمبر ۱۹۸" میں صحیح کہا ہے۔

<sup>﴿</sup> يَهِ الرِّينِ مِدنى بِين \_سيّده عائش وَاللَّهِ الدَّور وه اور تُقدراوى بين \_ (تهذيب التهذيب البن حجو: ج ٦ ، ص: ٩٥٥ \_) صحيح مسلم: ٦٢٩ ـ

<sup>🗗</sup> ذکوان ابوعمرو مدنی ہیں۔ ام المؤمنین سیّدہ عائشہ زنا ہی کے آزادہ کردہ ہیں، وہ اپنے عہد میں نصیح ترین قاری قرآن سے۔ واقعہ الحرق ۲۳ میں شہید ہوئے۔

اے اہام بخاری براللے نے معلق روایت کیا اور حافظ ابن مجر براللے نے ''تغلیق اتعلیق'' کی ج ۲، ص ۲۹۰ پر یہ روایت موصول تحریر کی ہے اور اس کے آخر میں کہا: ''یہاڑ صحح ہے۔''

<sup>•</sup> بيعبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكه ابوبكر كل بين - الامام ، الحجه ، الحافظ اور يشخ الحرم ستے ـ سيّدنا على فائن كى خلافت مين يا اس سے پہلے پيدا ہوئ ـ بيدا ہوئ ـ منتى ، حديث كے رادى اور متقن ستے ـ ابن زبيركى طرف سے منصب قضا اور اذ ان كے ليے مقرر ہوئ ـ (سيسسر اعلام النبلاء ، ج ٥ ، ص ٨٨ ـ تهذيب التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ـ)

''وہ سیّدہ عائشہ وظافی کے بیس بالائی وادی (آج کل اسے باب العوالی کہتے ہیں) میں آتا، اس کے ساتھ عبید بن عمیر • اور مسور بن مخر مداور متعددلوگ ہوتے۔ • تو انھیں عائشہ وظافیہا کا آزادہ کردہ غلام ابو عمرو امامت کراتا۔ ابو عمرو اس وقت تک غلام تھا، ابھی آزاد نہیں ہوا تھا۔'' •

۲۔ ایدلی: .....ایک روایت میں ہے کہ سیّدہ عائشہ والنظم کی ایک آزاد کروہ خادمہ لیلی نائ تھی۔ امام حاکم براللہ نے اپنی سند کے ساتھ بواسطہ منہال بن عبید الله بواسطہ ایک آدمی لیلی سے روایت کی جوسیّدہ عائشہ والنظم کی آزاد کر دہ تھیں۔ انھول نے کہا:

"رسول الله طلط الله طلط الله على قضائے حاجت كے ليے بيت الخلا ميں گئے، پھر ميں گئی تو وہاں كچھ نه د يكھا اور ميں نے كستورى كى خوشبو يائى - چونكه ميں نے كہا: اے اے الله كے رسول! مجھے كچھ د كھائى نہيں دیا تو آپ طلط الله نے فرمایا:

((إِنَّ الْأَرْضَ أُمِرَتْ أَنْ تَكْفِيَهُ مِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ.)) ٥

'' بے شک زمین کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم انبیا کے گروہ کی طرف سے اس کے لیے وہ کافی ہو جائے۔''



المستدرك، ج ٤، ص: ١٦٦-

ا بيعبيد بن عمير بن قاده الوعاصم كل تنصر الل مكدك قصد كو تنصر رسول الله منظائيل كى حيات مباركه مي بيدا بوئ - بيعالم، واعظ اور كبارتا بعين ميس سي تنصر المدام المن المن عمر المنظم الناس عمر المنظم المن عمر المنظم المن عمر المنظم المن عمر المنظم المن المنظم المن المنظم المنظم

ع بدلوگ سيّده عائشه بنايهم ك پاس مختلف مسائل بوجهنے اور فتوى لينے جاتے تھے۔

ا اسے امام شافعی واللہ نے ''المسند' میں نمبر ۲۲۴ پر روایت کیا عبد الرزاق نے ''مصقف' میں ج ۲، مس ۳۹۳ اور ابن انی شیب نے ۲۰ م مس ۲۱۸ پر بیبیتی نے ج ۳، مس ۸۸ پر حدیث نمبر ۵۳۲۵ را مام نووی نے ''الخلاصہ' ج ۲، مس ۲۹۳ پر تکھا اس کی سند صحیح یاحس ہے۔ السیمست درك ، ج ٤ ، ص: ۸۱ را مام وادع نے كہا: بير وايت منقطع ہے۔ ہميں منهال بن عبيد الله كا حال معلوم نہيں۔



### ام المؤمنين سيّده عائشه رضينها كي حيات مباركه

پہلامبحث .....ولادت اور والدین کے گھر میں پرورش دوسرامبحث .....رفاقت نبوی طفی آیا میں گزر بے سنہری ایام تیسرامبحث .....وفات نبوی کے بعد سیّدہ عائشہ زبان کیا کی زندگی کیسے بسر ہوئی ؟ چوتھامبحث ....سیّدہ عائشہ زبان کی وفات







سیدہ عا کشہ ولی تھا کا قول زریں
''مجھے اپنے والدین کے بارے میں اتنایاد ہے کہ
وہ دین دار تھے اور کوئی دن ہم پراییا نہ
گزرا کہ اس میں صبح اور شام
رسول اللہ طلط تائے آئے ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔'



دوسراباب:

### ام المؤمنين سيّده عا كشه والنيها كى حيات مباركه

### پہلامبحث: ..... ولادت اور والدین کے گھر میں پرورش

### پيدائش وابتدائي حالات:

ان کے والدین دین دارتو تھے ہی تاہم ان دونوں کا رسول الله طفیق کے ساتھ احترام و تکریم کا مخصوص رشتہ اور گہرا ربط بھی قائم تھا۔ جبیبا کہ سیّدہ عائشہ ونالٹھا ہی سے بیہ حقیقت مروی ہے۔ عروہ بن زبیر براٹسہ سے روایت ہے کہ سیّدہ عائشہ ونالٹھانے کہا:

'' جب بیں نے ہوش سنجالا تو اپنے والدین کو جہاں ایک دین پرمحکم پایا، وہیں یہ بھی یاد ہے

• حافظ ابن جر برائشہ نے لکھا: ''وہ بعثت کے چار یا پانچ سال بعد پیدا ہوئیں، چونکہ سیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم منطقہ آئے نے جب ان سے شادی کی تو ان کی عمر چھسال تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ سات سال عمر تھی اور ان دونوں اقوال کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ چھٹا سال کمسل کر کے ساتویں میں واغل ہو چکی تھیں۔''(الاصاب ، ہم ، ص: ۲۳۱) اور سید سلیمان ندوی برائشہ نے اس کہ چھٹا سال کمسل کر کے ساتویں میں واغل ہو چکی تھیں۔''(الاصاب ، بم ، میں کو اور ت کی صحیح ترین تاریخ رائے کو تریح دی کہ ان کی والادت کی صحیح ترین تاریخ بھرت سے پہلے ہو نبوی میں ہوئی۔ ان کے بید الفاظ ہیں: ''امی جان کی والادت کی صحیح ترین تاریخ بھرت سے پہلے ماہ شوال میں ہے جو کہ جو لائی (شوز) ۱۱۴ء کے مطابق تھا اور وہ ۵ نبوی کا آخر تھا۔'' (سیسر ہ السید ، عائشہ ہوگا گیا للندوی ، ص: ۲۶)

کہ ہم پر کوئی ایسا دن نہ گزرا ہو گا کہ جس میں دوبارضح اور شام رسول الله مطفع آیم ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔'' •

سیّدہ عائشہ وٹائٹہا کی پرورش ایک خوش حال اور نعتوں میں پروردہ گھر میں ہوئی۔ چونکہ سیّدنا ابو بکر صدیق نائٹہ کا مکرمہ کے امیر بمیر تاجر تھے۔ آپ کے ہم قوم لوگ آپ کے علم اور قابل قدر تجارت کی وجہ سے آپ کے ساتھ الفت واکرام کا معاملہ کرتے اور آپ کو ان کی مجلسوں میں خصوصی مقام حاصل ہوتا۔ اللہ تعالی ابو بکر فراٹٹوئئ پررتم کرے۔ دعوت اسلام کی نشروا شاعت کے لیے انھوں نے کس قدر مال اللہ تعالی کی راہ میں خرج کیا۔ روایات میں وارد ہے کہ انھوں نے ہجرت مدینہ کے وقت سفر کے لیے دواونٹ تیار کیے۔ اپنے ساتھ پانچ ہزار درہم اور متعدد مسلمان، غلام خرید لیے تاکہ انھیں آزاد کر دیں۔ ان میں مشہور ترین عبشی غلام سیّدنا بلال فراٹٹوئئ سے۔ سیّدنا ابو بکر وٹائٹوئئ کے بارے میں نبی کریم طفی آپائے کا یہ فریان ہی کافی ہے جس میں آپ طفی آپائے نے فرمایا:

((مَالِاَ حَدِ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلا أَبَا بِكُرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَا فِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا أَلَا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ .) • الله . ) • الله . ) •

''ہم پر جس جس نے بھی احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ اسے دے دیا، سوائے ابوبکر کے۔
کیونکہ ان کے ہمارے اوپر اسنے احسانات ہیں جن کا بدلہ الله تعالیٰ آخیں قیامت کے دن
دے گا اور مجھے کسی کے مال سے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا نفع مجھے ابوبکر کے مال سے ہوا۔ اگر میں
سی کوخلیل بنانا چاہتا تو یقیناً ابوبکر کوخلیل بناتا۔ خبر دار! تمہارانی الله تعالیٰ کاخلیل ہے۔''

#### سيدنا ابوبكر رضي كا اجتماعي مقام:

اجماعی پہلو ہے سیّدنا ابو بکر صدیق زائٹۂ کے خاندان کونہایت پاکیزہ مقام حاصل تھا۔ ابن دغنہ نے اجماعی اعتبار ہے سیّدنا ابو بکر زائٹۂ کی نیک شہرت اور اعلیٰ مرتبہ کواس طرح بیان کیا:

" چنانچہ جب ابو بکر فاللہ عبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے مکہ سے نکلنے لگے تو اس

**۵** صحیح بخاری، حدیث: ٤٧٦۔

الترمذي: ٣٦٦١ - ابن ماجه: ٩٤ - مسند احمد: ٧٤٣٩ - علامه الباني رحمه الله في الصحيح كهاب -

نے کہا:'' بے شک آ ب جبیبا نہ تو اپنا وطن چھوڑتا ہے نہ اسے جلا وطن کیا جاتا ہے۔ کیونکہ آ پ ہے سہاروں کے سہارا ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ضعفوں 🗨 اور محتاجوں کی ضروریات بوری کرتے ہیں ،آپ مہمان نواز ہیں،مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں اور آپ میری پناہ میں ہیں۔ لہذا آپ واپس جائیں اوراپنے ہی شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔' 🗨 سیدہ عائشہ بناٹھا کی برورش مبارک خاندان میں ہوئی۔ وہ اپنی ہم عمر بچیوں کی طرح ہی تھیلنے کی دلدادہ تھیں۔ جب وہ نو سال کی ہو گئیں تا حال ان کی سہیاں اور ہم جولیاں تھیں جن کے ساتھ وہ کھیلتی تھیں۔ان کا ایک پنگھوڑا بھی تھا جس پر وہ جھولا جھولتیں۔خودسیّدہ عائشہ وُٹاٹھانے اپی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ کس طرح پنگھوڑے برجھولے جھوتی سسرال جا پہنچیں۔وہ کہتی ہیں: '' میں پنگھوڑے پر جھول رہی تھی کہ میری ماں ام رو مان مِخانِیم میرے یاس آئیں۔میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھیں۔ انھوں نے مجھے زور سے یکارا۔ میں ان کے پاس چلی گئی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مجھے کیا کہنا جاہتی ہیں۔ انھوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ میں ہانپ رہی تھی 🗨 یا زورزور سے روتے ہوئے ہائیں بھررہی تھی۔ '' جب میرا سانس تھم گیا اور میں خاموش ہو گئی۔ تب میری والدہ مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ وہاں میں نے کچھ انصاری عورتوں کو دیکھا۔ وہ کہنے لگیں: '' خیر و برکت کے ساتھ ، سعادت منداور خوش نصیب رہو۔'' 🌣

<sup>•</sup> الكلُّ : ..... براس بوجه كوكيت بين جوأ ثهانا پرے ييز الكلُّ تنكدستوں اور كزوروں پر بھى بولا جاتا ہے \_ (النهاية في غريب السحديث والأثر لابن الاثير ، ج ٤ ، ص: ١٩٨ ـ فتح البارى لابن حجر ، ج ١ ، ص ١٨٠ ـ تاج العروس للزبيدى ـ ماده: ك ـ ل ـ ل)

<sup>🕭</sup> صحیح بخاری، حدیث: ۲۲۹۷\_

<sup>•</sup> على حير طائو: .... يعنى سعادت مندى تيراا تظاركر ربى ب، ياتم بهت خوش تسمت بوعر بول كم بال يه جمله تيك قالى كموقع بر بولا جاتا بـ (مشارق الانوارج ۲، ص: ۲۷۲ فتح البارى لابن حجر، ج۷، ص: ۲۲۴ شرح مسلم للسيوطى، ج٤، ص: ۲۷ بخارى: ۲۸۹٤ مسلم: ۱٤۲۲) ـ

اپنی شادی کے بعد بھی کچھ عرصے تک اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھیں۔ نبی کریم مطفع آئے آئی ان کی نوعمری اور کھیلنے کی ضرورت کا خاص خیال رکھتے۔ ان کی جو سہیلیاں ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے آتی تھیں ، آپ مطفع آئے سیّدہ عائشہ زبائٹھا کو ان کے ساتھ کھیلنے کی فرصت مہیا کرتے تھے۔ ان کے باس کھلونے تھے جن کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھیں۔ اس کے متعلق سیّدہ عائشہ زبائٹھا فرماتی ہیں:

"میں شادی کے بعد بھی گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔" •

''ایک مرتبہ نبی کریم طنتے آئے اس تھر میں تشریف لائے تو سیّدہ عائشہ وٹائٹھا گر یوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آپ طنتے آئے اس کے کڑیوں کے درمیان ایک گھوڑا دیکھا جس کے دائیں اور بائیں دو یُر تھے۔

> آپ نے ان سے پوچھ لیا: اے عائشہ! میرکیا ہے؟ تو کہا: بیر گھوڑ اہے۔

پھرآپ نے بوجھا: کیا گھوڑے کے دوپر بھی ہوتے ہیں؟

تو فوراً جواب دیا: کیا سلیمان مَالِنلا کے گھوڑے کے بے شار پُرنہیں تھے۔

یہ مسکرادیے۔"

یہ جواب ان کی عمدہ ذہانت اور انتہائی فطانت کی دلیل ہے۔ انھیں اپنے بچپن کے بیشتر واقعات اُز بر شجے۔ جتنی احادیث انھیں میسر آتیں ، بفقدراستطاعت ان سے ضرور مسائل اخذ کرتیں۔ وہ کہتی ہیں: ''محمد کریم مططق آیم پر مکہ میں جب بیہ آیت نازل ہوئی تو میں اس وقت کم عمر ، کھیلنے والی ایک لڑکی تھی:

جب نبی کریم طفی این نے مدینه منورہ کی طرف ہجرت کی تو سیّدہ عائشہ وظافھ کی عمر ابھی تک آٹھ سال کے لگ بھگ تھی۔لیکن اپنی بے پناہ ذہانت کی بدولت وہ اس نوعمری میں بھی بات مجھتی اور اَز ہر کر لیتی

السيده عائشه أم المؤمنين و عالمة نساء العالمين، ص: ٢٦\_٢٥.

و اسے الوداؤد نے روایت کیا: ۹۳۲ کے نسائی بحوالہ سنن کبری، ج٥، ص ٣٠٦، حدیث: ۸۹٥٠ بیهقی، سنن کبری، ج ۱۰، ص: ۲۱۹، حدیث: ۲۱۵۱.

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری: ۹۹۳ ک

#### تھیں۔ ہجرتِ نبویہ کے اسرار دحوادث اٹھیں خوب یاد تھے۔ • سیّدہ عا کشہ رضائٹھ کا ایسے والد کے ہاں مقام و مرتبہ

اس مقام پر یہ بات نہایت توجہ طلب ہے کہ سیّدہ عائشہ وظافیہ اور ان کے والد کے درمیان محبت پرری کے ساتھ ساتھ باہمی احترام واعتماد کے تعلقات قائم ہے۔ چونکہ سیّدہ عائشہ وظافیہ اپنے والدمحترم کو نبی کریم طلط ایج کے اس نصرت وصحابیت کو انتہائی قدر کی نبی کریم طلط ایج کے اس نصرت وصحابیت کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتیں جو وہ نبی کریم طلط ایج نبی اور وہ اپنے تھے۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ اپنی نسبت کوعزت و اگرام کی نظر سے دیکھتی تھیں اور سیّد نا ابو بکر صدیق زائشہ بھی اپنی بیٹی کو نبی کریم طلط ایک کی ہونہار ، لاڈلی بوری اورام المؤمنین کے طور پر دیکھتے تھے۔

### سيّدنا ابوبكرصديق ضافيه كى شفقت بدرى

وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بے حد شفقت اور ہمدر دی کے ساتھ پیش آتے۔وہ انھیں کہتے رہتے:''مسیس جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کرلیا کرو'' 🌣

سيّدنا براء خالفيْز 🗗 سے روایت ہے:

" ایک بار میں سیّدنا ابو بکر رہائیں کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے پاس گیا۔ اچا تک دیکھا کہ

اس کی مثال کتاب کے آئندہ صفحات پر آئے گی۔

الإجابة لايراد مااستدركته عائشة على الصحابة للزركشي، ص: ٧٥-

الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٨، ص ١٧٩ -

و سيّدنا براء بن عازب بن حارث: ابو عماره اوى المدنى، صحالي ابن صحالي وَقَالُهَا، بؤے بؤے فقها صحابہ مِن ان كاشار بوتا ہے۔ نيك كريم مِنْ الله عنده عزوات مِن شريك موئے۔ بيشتر فقوحات جيسے كه وقتح الرئ وغيره مِن شريك رے۔ ٢٢ه مِن رائى فروس ہوئے۔ (سير اعلام النبلاء، ج ٥، ص ١٩١۔ تهذيب التهذيب، ج ٤، ص: ١١)

وہاں ان کی بیٹی سیّدہ عائشہ وٹائٹھا لیٹی ہوئی تھیں، جنھیں بخارتھا۔ میں نے دیکھا، ان کے والد نے ان کا رخسار چوم کر پوچھا: اے میری بیاری بٹی! تیرا کیا حال ہے؟'' • جب سیّدنا ابو بکر صدیق وٹائٹو کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے اپنی بیٹی سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کو یوں مخاطب کیا:

''اے میری بیٹی! مجھے اپنے بعدلوگوں میں تجھ سے زیادہ کسی کے متعلق بیر آرزونہیں کہ وہ مالدار بن کرر ہے اور نہ تجھ سے بڑھ کر کسی کے فقیر ہونے کا مجھے اندیشہ ہے۔'' ہ اسی طرح انھوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے مال سے بیس وسق ہی سمجوریں سیّدہ عائشہ رٹی ہیں کہ میردیں۔ ہ

سیّدناابوبکرصدیق خلیْن اپنی اولاد کی تربیت کے لیے پرعزم تھے اورسیّدہ عائشہ رہایٰن اپنے باپ سے مرعوب رہتی اور ان کی ناراضگی ہے بعد بھی ان کا یہی حال رہا۔ کا یہی حال رہا۔

سیّدنا انس خلیّن اس خلیّن کے سے روایت ہے کہ نبی کریم ملطے آئے کی نو بیویاں تھیں۔ جب آپ ملطے آئے کوئی چیز لاتے تو تمام کی تمام ایک ہی بیوی کو نہ دے دیتے بلکہ وہ چیز آپ اپنی نو بیویوں میں برابر تقسیم کرتے۔ چونکہ تمام از واج مطہرات رسول الله ملطے آئے کی اس بیوی کے پاس رات کو اکٹھی ہوتی تھیں، جہاں آپ

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری: ۳۹۱۷\_

اسے امام مالک نے "موطا ج ؟ ، ص ۱۰۸۹ " ....عبد الرزاق نے مصنف میں ج ۹ ، ص: ۱۰۱ اور یہ تی نے ج ۲ ، ص: ۱۲۹ پر ۱۲۹ میں روایت کیا ہے۔ جب کداس کی سند کو ابن کثیر والنہ نے " ارشاد الفقیه ، ج ۲ ، ص: ۱۲۹ پر صدیمت نمبر مسلم البانی والنہ نے " ارواء الغلیل ، ج ۱۰۶ پر اور علام البانی والنہ نے " ارواء الغلیل ، ج ۲ ، ص: ۱۲ پر اور علام البانی والنہ نے " ارواء الغلیل ، ج ۲ ، ص: ۱۲ " پر اے صبح کہا ہے۔

**<sup>8</sup> وسق: ..... ۱۰ صاع کے برابروزن اور صاع تقریباً وْ هائی کلو کے برابر ہوتا ہے۔ (السنھایة فسی غریب الحدیث ، ج ۱،** ص: ٤٤ اور ج ۲، ص: ۳۸۰\_)

اے امام مالک برافیہ نے المؤطا ص ۷۵۲ اور امام عبد الرزاق نے مصنف کی ج ۹، ص ۱۰۱ پر روایت کیا ہے۔

<sup>•</sup> سيّدنا انس بن ما لك بن نضر الوحزه انصارى، خزرجى ولله الله من الله من الله من على على على الله من ال

نے رات بسر کرنی ہوتی تھی۔ایک بارآپ سیّدہ عائشہ وظائفہا کے گھر میں تھے تو سیّدہ زینب وظائفہا • آئمیں تو آپ نے رات بسر کرنی ہوتی تھی۔ایک بارآپ سیّدہ واکثہ وظائفہا نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی طرف بڑھایا تو سیّدہ (عائشہ وظائفہا نے ) کہہ دیا یہ زینب ہے۔ تب آپ نے اپنا ہاتھ جھینچ لیا۔ان دونوں میں بحث شروع ہوگئ اور نوبت شور وغل تک پہنچ گئے۔ •

ای اثناء میں نماز کے لیے اذان ہوئی تو سیّدنا ابو بکر ذالتہ وہاں سے گزرے - انھوں نے ان دونوں کی بلند آ وازیں سیّں تو کہا: اے الله کے رسول! آپ نماز کی طرف تشریف لا کمیں اور ان کے مونہوں میں مثی بھر دیں۔ چنانچہ نبی کریم مضّطَعَیْن نماز کی طرف چلے گئے تو سیّدہ عائشہ دالتھ اس کہ لیّس: اب نبی کریم مضّطَعَیْن نماز سے فارغ ہو جا کمیں گے تو ابو بکر دالتہ آ کر میرے ساتھ یہ یہ سلوک کریں گے۔ جب نبی کریم مضّطَعَیْن نماز سے فارغ ہوئے تو سیّدنا ابو بکر دالتہ ابو بکر دالتہ سیّدہ عائشہ دالتہ والتہ اور اس تشریف لائے اور انسی نوب ڈانٹ یلائی۔ کی کہنے گئے: کیا تمہارایہ سلوک ہے؟ گ

''ایک بار جب سیّدنا ابو بکر زائش نے سیّدہ عائشہ زائشہا کی بلند آ واز سنی تو وہ ان کے گھر میں گئے اور انھیں سزا دینے کے لیے پکڑ لیا اور کہنے گئے:''میں شخص رسول الله طنظ آیا نے سامنے بھی آ واز بلند کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔'' تب نبی کریم طنظ آیا نبی بیوی کو ان کے والد کے غصے سے بچانے کے لیے درمیان میں آگئے۔ سیّدنا ابو بکرصد بی ذائشہ غصے میں جلے گئے۔ ©

بیویوں کو دو باتوں کا اختیار دینے کے واقعہ میں بیالفاظ مجھی ہیں:

''سیّدنا ابوبکر منالٹی نے رسول الله طنطح آئے ہاں آنے کی اجازت جاہی تو دیکھا کہ آپ طنطح آئے ہے دروازے پر بہت سے لوگ بیٹے ہوئے ہیں۔ان میں سے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ کمی ۔ بقول راوی: ابوبکر صدیق والٹی کو آپ نے اجازت وے دی وہ اندر تشریف لے گئے۔ پھر عمر منالٹی آئے، انھوں نے بھی اجازت طلب کی ، انھیں بھی آپ نے تشریف کے گئے۔ پھر عمر منالٹی آئے، انھوں نے بھی اجازت طلب کی ، انھیں بھی آپ نے

<sup>•</sup> يام المؤمنين سيّده زينب بنت جحش بن رباب اسدى وفاتها بين - أخى كى شان مين الله تعالى كابي فرمان نازل بهوا: ﴿ فَلَمَنَا فَضَى لَيْلًا عَمِيهِ مِن سِيّم وَ اللهِ عَلَيْهَا وَطُوّا ذَوَّ جَنْكُهَا ﴾ (الاحدواب: ٣٧) " كار برجب زيد نے اس سے اپئى حاجت بورى كر لى تو ہم نے جھے سے اس كا فكاح كر ديا۔ "اور انبى كے سب آيت تجاب نازل ہوئى - نى كريم مِنْ اَوَاج مِن سے آپ مِنْ اَوَاج مِن سے آپ مِنْ اَوَاج مِن سے آپ مِنْ اَوَاج مِن سے اِللّٰهِ وَائْ مَن وَاللّٰهُ مِن مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

<sup>2</sup> استخبتا: مخلف آوازوں کے ساتھ شور شرابا کرتا۔ (شرح صحیح مسلم للنوی ج ۱۰، ص: ۷۶)

<sup>@</sup> اے امامسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، حدیث: ۱۳۲۳۔

سيرت السيّده عائشه رَحَق لله المندوى، ص: ٥٩.

اجازت دے دی، وہ بھی اندرتشریف لے گئے۔ انھوں نے دیکھا کہ بی کریم طفی آئی کے ارد کردان کی سب بیویاں بیٹھی ہیں اور آپ ان کے درمیان بالکل خاموش نظریں جما کر بیٹھے ہیں۔ نبی کریم طفی آئی نے اپنے دونوں رفقائے خاص سے فرمایا: تم دونوں دیکھ رہ ہو؟ انھوں نے جھے گیرا ڈال رکھا ہے۔ یہ مجھ سے خرج مائلتی ہیں۔ یہ من کرسیّدنا ابو بکرصدیتی بڑا تھے اور سیّدہ عاکشہ بڑا تھے اور اپنی بیٹی سیّدہ حصہ بڑا تھے اور سیّدہ عاکشہ بڑا ہیا۔ وہ دونوں کہ درہ سے پیڑلیا۔ وہ اور عربی الله طفی آئی ہو جو اللہ طفی آئی سیّدہ عم بھی ہوں اللہ طفی آئی سیّدہ کی سیدی کو جو اللہ طفی آئی ہو جو اللہ طفی آئی ہو جو اللہ طفی آئی ہو جو اللہ طفی آئی سی اللہ طفی آئی ہو جو اللہ کی قتم! ہم بھی بھی رسول اللہ طفی آئی ہو جو اللہ کی قتم! ہم بھی بھی رسول اللہ طفی آئی ہو جو اللہ کی قتم! ہم بھی بھی رسول اللہ طفی آئی ہو جو اللہ کی قتم! ہم بھی بھی رسول اللہ طفی آئی ہو جو اللہ کی قتم! ہم بھی بھی رسول اللہ طفی آئی ہو جو اللہ کی قتم! ہم بھی بھی رسول

گویاسیّدہ عائشہ وظافی انے ایسے مبارک خاندان اور صدق وایمان سے لبریز کمحات میں آئھ کھولی اور دین اسلام کی تعلیمات سے جھلمل جھلمل کرتے ماحول میں پرورش پائی۔ اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے اپنے بچین میں ہی ان ہولناک مراحل کا مشاہدہ کیا جن کا سامنا دعوتِ اسلام کو کرنا پڑا اور جو دُ کھ در داورظلم وستم مسلمانوں نے سے۔سیّدہ عائشہ وظافی ان واقعات سے ہمیں پچھ بتائے ہیں جو ان کے والدمحرم صدیق اکبر وظافی کو دین وایمان کی راہ میں پیش آئے۔وہ بیان کرتی ہیں:

''یہاں تک کہ وہ سرز مین مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے۔ ان کی جاہت سے کہ وہ وہاں رکنے والے اپنے مسلمان بھائیوں سے جاملیں۔ جب وہ''برک الغماد'' کا نامی مقام پر پہنچے تو انھیں ابن دغنہ ملا جو قارہ نامی قبیلہ کا سردار تھا۔ اس نے سیّدنا ابو بر صدیق بنائی کو مکہ واپس آنے پر آ مادہ کر لیا۔ قریش کی تکالیف سے آپ کو پناہ مہیا کی۔ اس نے جوالفاظ آپ کی شان میں کے ان میں سے پھھ یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ اس نے کہا: اے ابو بکر! تجھ ساکوئی آدی نہ اپنی سرز مین سے ازخود نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے۔ بلاشبہ آپ بدحال کے لیے کماتے ہیں اور صلدر می کرتے ہیں، مصیبت زدہ کا سہارا بنتے ہیں، مہمان آپ بدحال کے لیے کماتے ہیں اور صلدر می کرتے ہیں، مصیبت زدہ کا سہارا بنے ہیں، مہمان نواز ہیں، حق کے رہے میں آپ کو اپنی پناہ نواز ہیں، حق کے رہے میں آپ کو اپنی پناہ

عُنُقَهَا: ..... يعنى جب ردن سے پاراجائے۔ (شرح مسلم للنووی، ج ۱۰، ص: ۸۲۔)

<sup>2</sup> اے مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث: ۱۴۷۸\_

بوث الغماد: ..... يمن كايك گاؤل كانام جاورايك قول كے مطابق كمه يے جنوب كى جانب پائج راتوں كى مسافت پرايك جگه كانام جه ١ ، ص: ١٢١ ـ
 جگه كانام جـ النهاية فى غريب الحديث، ج ١ ، ص: ١٢١ ـ

میں لیتا ہوں۔آپ واپس آ جا نمیں اور اپنی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔' 🌣 سیدہ عائشہ زائشہ ہجرت مدینہ تک اپنے والدمحترم کے گھر پرورش یاتی رہیں۔ نبی کریم طفی این نے اینے بارِ غارصدیق اکبر فالٹیو کے ہمراہ ہجرتِ مدینہ کی اور آپ اپنے اہل وعیال مکہ مکرمہ میں ہی جھوڑ آئے تھے۔ جب مدینہ طیبہ کے شب وروزمعمول کے مطابق ہو گئے اور حالات برسکون ہو گئے تو نبی کریم ملتے میں ا این اورصدیق اکبر فالنی کے اہل وعیال کو مدینه منورہ بلا لیا۔ انھوں نے مکه مکرمه میں میدون نہایت عسرت کے ساتھ گزار ہے۔سیّدہ اساء بنت ابی بکر والنّ اسے روایت ہے کہ جب رسول اللّٰہ مِلْطَافَاتِیم ججرتِ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو جناب ابو بکر رہائٹۂ بھی آ یہ کے ہمراہ تھے۔سیدنا ابو بکر صدیق بمالٹیئ نے اپنا سارا مال و متاع جو یانچ یا چھ ہزار درہم کی مالیت کے برابرتھا ،اینے ساتھ لے لیا۔سیّدہ اساء پڑٹھا بیان کرتی ہیں: " ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے، جب کہ ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگے: الله کی قتم! میرے گمان کے مطابق ابو بکرنے اپنی ذات سمیت اینے مال کو بھی تم سے چھین لیا ہے۔ میں نے کہا: اے ابا جان! ہرگز ایسانہیں۔ وہ ہمارے لیے بھی بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ چنانچہ میں نے کچھ پھر لیے اور اپنے گھریا دیوار کے اس'' طاق'' 🗨 میں رکھ دیے جہاں میرے والدمحترم اپنا مال و دولت رکھتے تھے۔ پھر میں نے اس پر کپڑا ڈال دیا، پھر دادا كا باتھ كير كروبال لے آئى اور كہا: اے ابا جان! اس مال يراينا باتھ ركھيں۔ انھوں نے اينا ہاتھ اس پر رکھ دیااور کہا کہ مال تمہاری گزران کے لیے کافی ہے۔اگر وہ تمہارے لیے اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اس سے تمہاری گزر بسر بخونی ہو جائے گی۔سیّدہ اساء طالنوں کہتی ہیں: الله کی قتم! میرے والدمحترم نے ہمارے لیے پچھ بھی نہ چھوڑ الیکن میں نے جاہا کہ میں اپنے بوڑ ھے دا دا جان کوسی طریقے سے مطمئن کر دوں۔ " 🗷

عائشه معلمة الرجال والاجيال ، لمحمد على قطب ، ص: ١٥ بخارى: ٢٢٩٧-

<sup>9</sup> الكوة: .... ويواريس بنايا كياخانداور كمريس مال ركف كي ليكودا كيا كرهايا سوراخ وغيره - (نسان العرب لابن منظور، ج ١٥، ص ٢٣٠ -)

<sup>•</sup> مسند احمد: ۲۰۰۲- معجم طبرانی ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۴- مستدرك حاكم ، ج ۳ ، ص: ٦- امام حاكم برالفید كر بقول به صدید امام مسلم كی شرط پر سخی می مرافقه نے بقول به صدیث امام مسلم كی شرط پر سخی مرافقه نے دونوں نے اسے روایت نہیں كیا اور امام بیثمی برافقه نے دمجمع الزواكد' ، ج ۲ ، ص ۲۲ پر اسے روایت كیا۔ ابن اسحاق کے علاوہ اس سند کے تمام راوی سخیمین کے راوی ہیں۔ تاہم ابن اسحاق نے ساع كی تقریح كی ہے۔ امام وادى برافقه نے اسے حسن كہا ہے۔ (الصحیح المسند: ۱۵۶۵)

دوسرامبحث:

## ر فافت نبوی طفیایم میں گزر ہے سنہری ایام

### ببهلا نكته سيده عائشه رضي النيها، نبي كريم طفيع الله كالمرمين

نی کریم طفی آنیائے ہجرتِ مدینہ سے تین سال پہلے سیّدہ عائشہ وٹی ٹھاکے ساتھ شادی کی۔ یہ انی سال کی بات ہے جس سال سیّدہ خدیجہ وٹا ٹیٹھا کی وفات ہوئی۔ امام عینی واللہ شارح بخاری کے بقول سیّح ترین رائے کے مطابق ان کی وفات ہجرت سے تین سال پہلے ہوئی۔ ایک رائے پانچ سال اور ایک رائے جارسال پہلے ہوئی۔ ایک رائے یا جے سال اور ایک رائے جارسال پہلے کی ہے۔ •

امام ابن عبدالبر بطنيه نے كها:

''آپ طلط آیا کی مدینه منوره کی طرف بغرض ججرت روانگی سے تین سال پہلے سیّده خدیجہ زال تھا نے وفات پائی۔ اس سلسلے میں جو کچھ کہا گیا ہے ان سب میں بیقول بہترین اور ان شاء اللّه صحیح ترین ہے۔''

نبی کریم طفی آیا نے ہجرتِ مدینہ کے سات یا آٹھ ماہ بعد سیّدہ عائشہ رٹائٹھا ہے از دواجی تعلقات قائم کیے۔امام ابن مندہ رمائٹیہ کے بقول:

''جب وہ نوسال کی عمر کو پہنچیں تو آپ مطبط آیا نے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے سات ماہ بعدان کے ساتھ از دواجی تعلقات قائم کیے۔'' ہ

عمدة القارى للعينى ، ج١ ، ص: ٦٣ ـ

الاستيعاب، ج ٤، ص ١٨٨١ ـ

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری: ۳۸۱۷\_

<sup>🗗</sup> فتح الباري لابن حجر ، ج ٧ ، ص: ١٣٦ و ٢٢٤\_

عمرفة الصحابة لابن منده، ص: ٩٣٩.

شارح صحیح بخاری علامه عینی مراتشه کے بقول:

'' پھررسول الله طفی آنے سیّدنا ابو بکرصدیق خلافیہ کے گھر میں ہجرت کے سات یا آٹھ ماہ بعد ''سنخ'' کے مقام پرسیّدہ عائشہ خلافیہا کے ساتھ از دواجی تعلقات قائم کیے۔'' • مافظ ابن حجر راللہ کے بقول:

"اساعیلی نے اپنی سند کے ساتھ ہشام سے روایت کی کہ اس کے والد نے ولید کی طرف لکھ بھیجا: تو نے مجھ سے بو چھا کہ خدیجہ واللہ نے کب وفات پائی ؟ تو وہ نبی کریم مطاقیق کے مکہ سے (بغرض ہجرت مدینہ) کوچ سے تقریباً تین سال پہلے فوت ہو کیں۔ سیّد دخد بجہ والله کی وفات کے بعد نبی کریم مطاقیق نے نہ جب سیّدہ عائشہ والله اسے نکاح کیا تو ان کی عمر چھ سال وفات کے بعد نبی کریم مطاق نے نہ جب سیّدہ عائشہ والله اسے نکاح کیا تو ان کی عمر چھ سال تھی۔ پھر نبی کریم مطاق نے مدینہ منورہ میں اپنے قیام کے دوران ان سے از دواجی تعلقات بب قائم کے جب وہ نو سال کی تھیں، تو اس سیات میں کوئی اشکال نہیں نیز اس سے سابقہ اشکال بھی دُور ہو جاتا ہے، واللہ اعلم۔"

جب یہ ٹابت ہو گیا کہ آپ ملے آئے ہے ہجرتِ مدینہ کے پہلے سال ماہِ شوال میں ان سے از دو اجی تعلقات قائم کیے تھے تو یہ قول زیادہ سیحے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ملے آئے آئے ہجرت کے سات ماہ بعدان سے از دواجی تعلقات قائم کیے تھے، جب کہ امام نووی نے اپنی کتاب "التھ ندیب" میں اس رائے کو ضعیف کہا ہے۔ حالا نکہ اگر ہم ماہِ ربیج الا وّل سے شار کریں تو یہ رائے ضعیف ثابت نہیں ہوتی۔ 🗨

کی کو وقت ان کی عمر اللہ کا استدلال ان تمام استنباطات سے ہے جو وہ سیدہ عائشہ زال ہی اور ان کی بہن اٹھارہ سال تھی۔ ان لوگوں کا استدلال ان تمام استنباطات سے ہے جو وہ سیدہ عائشہ زال ہی بہن سیدہ اساء زال ہی کا عمروں کے درمیان فرق سے و کیھتے ہیں، جو حقیقت یہاں واضح کرنامقصود ہے اور جسے سیدہ اساء زال ہی عمر میں نکاح کی تحدید وتعیین علاء سیجھنا چاہیے کہ نبی کریم طف آئے آئے سیدہ عائشہ زائشہا کے ساتھ چھ سال کی عمر میں نکاح کی تحدید وتعیین علاء کے اجتہاد پر بنی نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ غلط کیا ہے اور سیح کیا ہے۔ بلکہ بیاتو ایک ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے جس کی صحت کی تاکیداور جسے مانے کی ضرورت کی متعدد وجوہ ہیں:

عمدة القارى للعينى ج ١٧، ص ٣٤.

<sup>🛭</sup> فتح الباري ، ج ۲، : ۲۲۰ـ

- ا۔ اس حقیقت کو سیّدہ عائشہ والٹھا کہ جن کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، وہ خود بیان کرتی ہیں: ''رسول اللّٰہ طلطے آئے نے میرے ساتھ چھ سال کی عمر میں شادی کی، اور جب میں نو سال کی ہوئی تو میرے ساتھ آپ طلطے آئے نے از دواجی تعلقات قائم کیے۔'' •
- ۲۔ یہ روایت کتاب اللہ کے بعد سیح ترین کتابوں میں مروی ہے۔ جوشیح بخاری اور سیح مسلم کے ناموں سے مشہور ومتداول ہیں د
- س۔ اس روایت کے محکم ہونے کی ایک دلیل بی بھی ہے کہ اس کی متعدد اسناد ہیں اور اس روایت کی صرف ایک سندنہیں جیسا کہ پچھلوگوں نے مشہور کر رکھا ہے۔ اس حدیث کی اسناد کے مفصل مطالعہ کے لیے اس موضوع پر لکھی گئی کتب ومصادر کی طرف رجوع مستحسن ہے۔ ان میں نے بعض کے نام اس حاشیہ نبر سے کے آخر میں بھی تحریر ہیں۔
- س۔ یہ کہ شادی کے وقت سیّدہ عائشہ وٹاٹھا کی عمر کی تصریح ان صحابیات سے بھی مروی ہے جو سیّدہ ضدیجہ وٹاٹھا کی وفات اور سیّدہ عائشہ وٹاٹھا کی آپ کے ساتھ شادی میں رابطہ کارتھیں۔ ❷

ان کی سند کے ساتھ مروی ہے کہ جمیں ابوسلمہ اور کی رخمہما اللہ نے یہ حدیث سائی: ''جب سیّدہ خدیجہ دفائی ان کی سند کے ساتھ مروی ہے کہ جمیں ابوسلمہ اور کی رخمہما اللہ نے دولہ بنت حکیم آئی اور کہنے گی:

اے اللہ کے رسول! کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا: ''کس کے ساتھ ؟'' انھوں نے کہا:

اگر آپ کنواری کے ساتھ چاہیں تو وہ بھی ہے اور اگر آپ ہیوہ یا مطلقہ کے ساتھ چاہیں تو وہ بھی ہے۔

اگر آپ مشکھ نے نے فرمایا: کنواری کون ہے؟ اس نے کہا: اللہ عزوجل کی مخلوق میں سے آپ کی محبوب ترین شخصیت سیّدنا ابو بکر صدیق زبائیم کی بئی سیّدہ عاکشہ رفائیم کی اس مال قلے میں دواتھہ نہ کور ہے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں: '' بے شک سیّدہ عاکشہ وٹائیم کی محرفوسال تھی۔ جب آپ نے ان کے ساتھ بھی ہیں: '' بے شک سیّدہ عاکشہ وٹائیم کی محرفوسال تھی۔ جب آپ نے ان کے ساتھ از دواجی تعلقات قائم کے تو اس وقت ان کی عمرفوسال تھی۔

ال صدیث کے بارے میں امام ذہبی براللئے نے "سیر اعلام النبلاء، ج ۲ ، : ۱۱۳ " میں کہا:
" بیمرسل ہے۔ 'جب کہ ابن کثیر براللئے نے "البدایة والنهایة ، ج ۳ ، ص: ۱۲۹ " میں کہا:
"سیاق حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیمرسل ہے حالانکہ بیمصل ہے۔ 'اور بیٹی براللئے نے "مسجد مع

اے امام بخاری برانشید نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، حدیث:۳۸۹۲۔

<sup>•</sup> مسند احمد، ج ٦ ، ص: ٢١٠، حديث: ٢٥٨١٠ ع

السزوائد، ج ۹ ، ص ۲۲۸ میں کہا: اس (ندکورہ) راوی کی اکثر احادیث مرسل ہوتی ہیں اوراس کی سند میں محر بن عمر و بن علقمہ راوی کو متعدد ائمکہ نے ثقہ کہا ہے اور اس حدیث کے دیگر روا قصیح مسلم کے ہیں۔ "شعیب ارنا وُوط براللہ نے "مسند احمد "کی تحقیق کے دوران ج۲، ص: ۲۱۰ پراسے حسن کہا ہے۔

- اس واقعہ کوسیدہ عائشہ والٹی انے خود بھی بیان کیا ہے۔ دیگر راویوں نے بھی ان سے روایت کیا ہے۔ جن مصادر و مراجع میں سیدہ عائشہ والٹی ان سے حالات درج ہیں ان سب کا متفقہ فیصلہ یہی ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی اس حقیقت میں اختلاف نہیں کیا اور یہ کوئی اجتہا دی مسلہ بھی نہیں۔ جب کوئی ابنی ذات کے بارہے میں خو د بات کرے تو پھر کسی اور کواس سے اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
- ۲- تمام تاریخی مصادر کا اتفاق ہے کہ سیدہ عائشہ وٹاٹھوا کی ولاوت باسعادت اسلام میں ہوئی جو بعثت نبوی کے چار یا پانچ سال کے بعد کا واقعہ ہے۔جبیبا کہ حافظ ابن حجر واللہ نے تصریح کی ہے اور اس بنیاد پر ججرت کے وقت سیدہ عائشہ وٹاٹھا کی عمر آٹھ یا نو سال بنتی ہے۔ یہ حقیقت سیدہ عائشہ وٹاٹھا کی اپنے متعلق بیان کردہ حکایت کے موافق ہے، جو تحریر کی جا چکی ہے۔
- ے۔ مصادراس بات پر بھی متفق ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے وفت ستیدہ عائشہ وہا تھا کی عمرا تھارہ سال تھی۔ اس طرح ہجرت کے وقت ان کی عمرنو سال ہی بنتی ہے۔ بیہ حقیقت اور ستیدہ عائشہ وہا تھی سال تھی۔ اس طرح ہجرت کے وقت ان کی عمرنو سال ہی بنتی ہے۔ بیہ حقیقت اور ستیدہ عائشہ وہا تھی ہے۔ کی شادی کے وقت عمر کے متعلق بیان کردہ دیگر حقائق میں مکمل موافقت ہے۔
- ۸۔ سیرت، تاریخ اور سوانح و تراجم کے تمام مصادر میں مروی ہے کہ سیّدہ عائشہ بڑاٹی کی وفات تر یسٹھ سال کی عمر میں ہوئی، اور بیہ ۵۵ھ تھا۔اس طرح (نکاح کے وقت) ان کی عمر چھ سال اور بجرت کے سال ان کی عمر آٹھ سال بنتی ہے اور جب ناممل سال مکمل شار کیے جا کمیں ، جیسا کہ عربوں کی حساب کے دوران عادت ہے تو ججرت کے سال ان کی عمر آٹھ سال بنتی ہے ، اور نبی کریم میشے ہوئے ان کی عمر آٹھ سال اور آٹھ ماہ یعنی نو کے ساتھ ججرت کے بعد از دواجی تعلقات قائم ہوتے وقت ان کی عمر آٹھ سال اور آٹھ ماہ یعنی نو سال بنتی ہے۔
- 9۔ جو کچھتح ریر کر دیا گیا ہے وہ علماء کی اس تحقیق کے بھی موافق ہے جو انھوں نے سیّدہ اساء بنت ابو بکر صدیق ادر سیّدہ عائشہ کی عمروں کے درمیان فرق تحریر کیا ہے۔

علامه ذهبي والله لكھتے ہيں:

'''اورسیّدہ اساء وظافتہ اسیّدہ عائشہ وظافیہ سے عمر میں دس سال سے زیادہ بردی تھیں۔'' • سیّدہ عائشہ وظافیہ ابعثت نبوی کے چاریا پانچ سال بعد پیدا ہو کمیں۔ابونکیم وسلنیہ"مبعہ فقہ الصحابة، ج ٦، ص: ٣٢٥٣ پرسیّدہ اساء وظافیہا کے متعلق تحریر کرتے ہیں وہ بعثت نبوی طلقی آئی ہے دس سال پہلے پیدا ہو کمیں۔

گویا سیّدہ عائشہ وظافی اور سیّدہ اساء وظافی عمروں میں چودہ یا پندرہ سال کا فرق ہے اور یہ رائے علامہ ذہبی والفیہ کی گزشتہ رائے کے موافق ہے۔ان تمام دلائل سے پہلی دلیل ہی کافی ہے۔اس کے علاوہ جومزید دلائل تحریر کیے گئے ہیں وہ پہلی دلیل کی تاکید اور تو ثیق کے طور پرتحریر کیے گئے ہیں۔ نیز صحیح دلیل ایک ہی ہوتو وہ دعویٰ کے ثبوت کے لیے کافی ہوتی ہے جب کہ اس مسئلہ میں تو اہل علم کا اجماع بھی ہے۔ واللہ اعلم

تاریخی آنحراف کی اصل وجه:

در حقیقت اس تاریخی انحراف کا سب صرف یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم سے آئے ہے سیّدہ عاکشہ وظائم کیا کے ساتھ ان کے بجین اور کم عمری میں شادی کرلی تو یہ رسول اللہ طلط آئے ہے کہ شان میں عیب شار موقا ہوگا، حالانکہ ایسا بچھ نہیں۔ کیونکہ جزیرۃ العرب کی سرزمین گرم ترین علاقوں میں شار ہوتی ہے اور عموماً گرم علاقوں میں بلوغت قدر سے پہلے شروع ہوجاتی ہے۔ اسی لیے شادی بھی جلدی ہوتی ہے اور موجودہ زمانے میں بھی جزیرۃ العرب میں یہی بچھ مروح ہے۔ نیز ہر علاقے کی خواتین کا مزاح اس علاقے کی آب وہوا، قبائل اور خاندانوں کے اعتبار سے اپنی ہم عصر وہم عمر خواتین سے مختلف ہوتا ہے۔ بلکہ بعض حالات میں تو بیفرق زیادہ ہوجاتا ہے۔

قار کمین کرام! آپ رسول الله طنظ آیا کی از واج مطہرات کے حالات کا مطالعہ کریں تو آپ رکھیں گے کہ نبی کریم طنظ آیا نے سیّدہ عائشہ وظافی کی علاوہ کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں گی۔ آپ کی بقیہ تمام بیویاں آپ کے ساتھ شادی کے بندھن میں آنے سے پہلے شادی کر چکی تھیں۔ کوئی مطلقہ تھی تو کوئی بیوہ (اور ان میں سے بعض کی اپنے پہلے شوہروں سے اولا دبھی تھی ) تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم طنظ آیا کی ان شادیوں کی وجہ از دواجی خوشیاں نہیں تھا (بلکہ ان شادیوں کا ایک مخصوص پس منظر تھا۔ متفرق نوعیت کے مصالح تھے جن کا اسلام کی دعوت اور اسلام کے پیغام کی نشروا شاعت سے تھا)

<sup>€</sup>سير اعلام النبلاء ج ٢، ص: ١٨٨ ـ

جب کی کا شادی سے مقصود حصول لذت ہوتو وہ اپنے لیے سب سے پہلے ایسی عور تیں منتخب کرتا ہے جن میں حسن و جمال اور ترغیب کا وافر سامان موجود ہو( یہاں اس بات کو بھی پیش نگاہ رکھنے کہ طاہر ومطہر نی سلنے این نے پہلی شادی بچیس برس کی بھر پور جوانی کی عمر میں چالیس برس کی بیوہ سے کی ، جواولا و والی مقی ۔ پھر تقریباً باکیس برس کی طویل عرصہ یعنی اپنی جوانی کا عرصہ اس ایک زوجہ مطہرہ کی رفاقت میں بسر کیا۔ جب سیّدہ خد بچہ رفاظی کی وفات ہوئی تو ان کی عمر باسٹھ برس تھی اور نبی کریم مطبی نے سنتالیس سال کی سے ۔ آپ مطبی نے فراف کی اور بی کریم مطبی کی از دواجی زندگی کا یہ پہلو ان لوگوں کے ناروا پر و پیگنڈ سے کے خلاف بہت بردی رئیل ہے جو حضرت آ قاعیظ الیا ہے بارے میں نازیبا اعتراض کرتے ہیں۔

اسمسك كى مزيدمعلومات كے ليے درج ذيل مصادر سے استفادہ كرليا جائے:

ا:.....مقاله "تحقيق سنّ عائشه ﴿ عَلَيْهُا " جوعلامه احمر شاكر كي تاليف "كلمة الحق " مين شامل ہے۔

٢:.... مقاله "الرد على من طعن في سن زواج عائشه رَهُ الله الله على الله على

٣:..... بحث "السهام الرائشة للذب عن سنّ زواج السيّده عائشه وَ الله الكن فالد

٣:....كَتَابِ" السنا الوهاج في سنّ عائشه رَجَلُهُ اعند الزواج " فَهِرْغُفَيِي \_

((أُرِيْتُكِ فِى الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَ نِى بِكَ الْمَلَكُ فِى سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَيَ فَلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَ نِى بِكَ الْمَلَكُ فِى سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَيَ فَلَاثُ اللهِ مُنْ فَا كُشُفَ عَنْ وَجْهِكَ، فَإِذَا أَنْتِ هِي، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ)) • يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ)) • يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ)) • وَاللهِ مُنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ))

'' تین را توں میں مجھے خواب میں شمص دکھایا گیا۔ فرشتہ ایک ریشی کھڑے میں تمہاری تصویر لایا اور اس نے کہا: بیہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے تمہارے چرے سے کپڑا ہٹایا تو تم وئی تھی۔ چنانچہ میں نے کہا: اگر بیٹھ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتو وہی اسے نا فذکرے گا۔'' اس مبارک خواب کے بعد مثلنی کا مرحلہ طے ہوا جس کا تذکرہ سیّدہ عائشہ وٹا ٹھیا نے خوب تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ وہ ایسا کیوں نہ کرتیں کیونکہ ان ایام کی حلاوت نے ہی ان کی زندگی کو یادگار بنا دیا۔ سیّدہ عائشہ وٹا ٹھیا ہیں:

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری: ۳۸۹۵\_ صحیح مسلم: ۲٤٣٨\_

" جب خدیجه وظافتها 🗗 نے وفات یائی تو سیّدنا عثمان بن مظعون کی بیوی سیّدہ خولہ بنت نے جواب دیا: اور کون مجھ سے شادی کرے گی؟ تو انھوں نے کہا: اگر آ یہ کنواری سے شادی کرنا چاہیں تو بھی موجود ہے ، اور اگر آپ بیوہ یا مطلقہ سے شادی کرنا چاہیں تو وہ بھی موجو د ہے۔آپ نے بوچھا: کنواری کون ہے؟ اس نے کہا: اللّٰہ کی مخلوق میں سے آپ کے نزد یک محبوب ترین مخض کی بیٹی ہے۔سیّدہ عائشہ بنت سیّدنا ابو بمر رہا تھا۔ آب مطفع آن نے یو چھا: بیوہ یا مطلقه کون ہے؟ اس نے کہا: سودہ بنت زمعہ بن قیس 🗨 ۔وہ آپ ﷺ ﷺ پر ایمان لائی اور آپ کے دین کی انھوں نے پیروی کی۔ آپ نے فرمایا: تم جاؤ اور ان دونوں کے پاس میرا تذکرہ کرو۔ سیدہ عائشہ وظائمیانے بیان کیا کہ وہ میرے یاس تشریف لائیں اور سیدنا ابوبکر صدیق بناتین کے گھر میں داخل ہوئی۔ وہاں اسے سیّدہ عائشہ بناتھ کی والدہ محترمہ سیّدہ اُم رومان ملیں۔ انھوں نے کہا: اے ام رومان! الله عز وجل نے تمہارے اوپر کتنی خبر و برکت نازل کی ہے۔ اس نے یو چھا: تیری کیا مراد ہے؟ اس نے کہا: مجھے رسول الله طفی میانے نے اینے لیے عائشہ کی منگنی کے لیے بھیجا ہے۔ام رومان نے کہا: مجھے منظور ہے۔ 🗗 تم ابو بکر خانٹنے کے آنے کا انتظار کرو۔ وہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ کچھ دیر بعد ابو بر الله آئے تو سیّدہ خولہ رہائٹھا نے کہا: اے ابو بکر! اللّه عز وجل نے تمہارے گھر برکتنی غیر و برکت نازل فرمائی ہے۔ مجھے رسول الله طنے آیا نے اپنے لیے عائشہ کی مثلنی کے لیے بھیجا ہے۔ ابو بکر مناتشہ نے کہا کیا یہ آپ کے لیے مناسب رہے گی؟ کیونکہ بیان کی جینچی بنتی ہے۔''

الله سيده خديجه بنت خويلد بن اسد قريش كوسب سے پہلے أم المؤمنين بننے كا شرف حاصل ہوا۔ بعثت نبوى سے پہلے ان كون الطاہر ہ، كہا جاتا تھا۔ بعثت سے پہلے مطلق طور پر يہى آپ سے آئے المان جاتا تھا۔ بعثت سے پہلے مطلق طور پر يہى آپ سے آئے المان كا تھا۔ بعثت سے پہلے مطلق طور پر يہى آپ سے آئے المان المان علاوہ كى سے شاوى نہ كى۔ سب سے پہلے مطلق طور پر يہى آپ سے آئے المان المان علام الله مسلم المان علام المان علام كا موت كو پھيلانے ميں خوب مددكى۔ يہ جمرت سے تين سال قبل فوت ہو كيس ۔ (الاست عاب ج ٢ ، ص ٨٦ ۔ الاصابة لابن حجر ، ج ٧ ، ص : ٧٠٠)

<sup>●</sup> سودہ بنت زمعہ بن قیس قریثی وظافتہ ہیں۔ ان کی کنیت ام الاسو و ہے۔ سیدہ خدیجہ وظافتہا کی وفات کے بعد سب سے پہلے آپ مظافی نے ان سے شادی کی۔وہ 46 ھیں فوت ہوئیں۔ (الاستیاب، ج ۲، ص: ۱۰۶۔ الاصابة، ج ۷، ص: ۷۲۰)

**ی وددت**: ..... میری بھی تمنا ہے یا میری یہی خواہش ہے۔ (الـصحاح للجو هری، ج۲، ص ٥٢٩۔ نسان العرب لابن المنظور، ج۳، ص: ٤٥٤۔)

جب سیّدہ عائشہ وٹاٹٹھا نبی کریم طلطے آئے آئے گھرتشریف لائمیں تو ان کے تھلونے ان کے ساتھ تھے۔ 🌣 خصتی کی بہلی رات

ر محصتی والی رات میں سیّدہ اساء بنت یزید اور ان کی سہیلیوں نے سیّدہ عائشہ وہلیٹھا کو تیار کرنے کی فرمہ داری لی۔ سیّدہ اساء وہلیٹھا کہتی ہیں: ''میں نے رسول اللّه طشے آیا کے لیے سیّدہ عائشہ وہلیٹھا کا بناؤ سیّکھار کیا۔ © پھر میں نے آپ طشے آیا کہ کواس کی رونمائی کی دعوت دی۔ ©

<sup>•</sup> احمد: ج٢، ص: ٢١٠ ـ الطبرانى، ج ٢٣، ص: ٢٣ ـ الحاكم، ج ٢، ص: ١٨١ ـ بيهقى ج ٧، ص: ١٢٩ ، حديث: ١٨١ ـ بيهقى ج ٧، ص: ١٢٩ ، حديث: ١٨١ ـ امام حاكم نے كها: يه مسلم كى شرط برضيح بے ليكن شخين نے اسے روايت نہيں كيا۔ "البدايه والنهائه" ميں اكثر برائضہ نے ٣٠ من ١٤١ بركها بيسياق مرسل كى طرح بے ليكن روايت متصل ہے ـ امام بيثى برائضہ نے "مجمع الزوائد، ج ٩، من: ١٣٨ ميں كہا: اس كى اكثر روايت مرسل بيں ـ اس كى سند ميں محمد بن عمر و بن علقه كى توثيق اكثر محدثين نے كى ہے اور اس سند كے ديگر راوى سنح مسلم كے راوى بيں ـ حافظ ابن حجم برائضہ نے "فتح البارى، ج ٤، من: ٢٦٦" ميں اس كى سند كوحسن كہا ہے ـ

ابوداؤد: ۳۹۰۳ - ابن ماجه: ۲۷۰۱ - المعجم الاوسط للطبرانی، ج۵، ص: ۲۲۲، حدیث: ۵۲۱۵ - بیهقی، ج۷، ص: ۲۲۲، حدیث: ۵۲۱۹ - بیهقی، ج۷، ص: ۲۰۲، حدیث: ۱۶۸۲ - اس مدیث کوعلامه البانی برانشه نے سیح سنن ابن ماجه پیس سیح کہا ہے۔ صحیح مسلم: ۲۰۲۱ -

**<sup>6</sup>** لجلوتها: ستاكرات كلے چرے مين وكير كير كير كير كير كير السان العرب البن المنظور ، ج ١ ، ص: ١٥١ الصحاح للجوهرى ، ج ٢ ، ص: ١٥١)

آپ طنے آئے آتریف لائے اور ان کے بہلو میں بیٹھ گئے۔ آپ طنے آئے ہاں دودھ سے لبالب بھرا ہوا ایک بڑا بیالہ • لایا گیا۔ آپ نے اس میں سے پچھ بیا، پھر آپ نے وہ پیالہ اپنی دلہن کو دینا چاہا تو انھوں نے اپنی گردن جھکا لی اور شرما گئی۔ سیّدہ اساء وظائفہا نے کہا: میں نے انھیں ڈانٹ پلائی اور کہا: تم نبی کریم طنے آئے آئے دست مبارک سے لے لو۔ بقول راویہ کے تب انھوں نے لیا۔ اس میں سے پچھ بیا، پھرنی کریم طنے آئے آئے نے انھیں فرمایا: ''باقی اپنی سہیلیوں کو دے دو۔''ف

ستیدہ اساء دنا پہر آپ وہ بیالہ بچھا ہے دست مبارک سے عنایت کریں۔ آپ نے وہ لیا اور اس میں سے پچھ پی لیس، پھر آپ وہ بیالہ بچھا ہے دست مبارک سے عنایت کریں۔ آپ نے وہ لیا اور اس میں سے پچھ پی لیا۔ پھر وہ مجھے پکڑا دیا۔ سیّدہ اساء دخل ہا: تو میں بیٹھ گئی اور پیالہ اپنی ٹھوڑی کے قریب کرکھ لیے گئی ، میں چاہتی تھی کہ وہاں سے بیوں جہاں سے نبی کریم میلے تی ہے بیا ہی تھا۔ ہی ولیمہ کی رُوداد

جس دن سیّدہ عائشہ وظائمہا کی رخصتی ہوئی، ای دن آپ مطنع آیا نے ولیمہ کھلا یا۔سیّدہ عائشہ زلائھ اسے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں:

"میری شادی پر نداونٹ ذخ کیے گئے اور ند بکری ذخ کی گئے۔ تا آ نکد سعد بن عبادہ رہائی ہے اسے کھانے سے بھرا ہوا ایک برتن بھیجا جو وہ رسول اللہ طشے آتی کی جانب بھیجا کرتے تھے۔ جو

العس: "" برا بیالداس کی جمع عماس اور اعماس ہے۔ (تھلذیب السلغة ، ج۱، ص: ۲۳۔ النهایة فی غریب الحدیث ج۳، ص: ۲۳۱۔)

<sup>2</sup> تِرْبَكِث: .....ا فِي سَهِيلِيول كو بِيلفظ بَم عَمر پر بولا جاتا ہے ۔ (السماح، ج۱، ص: ۹۱ مقديب اللغة، ج ١٤، ص

**<sup>۞</sup> المشوب: .....جُس جُلُم كُونَي فَخُص بِي \_ (ا**لنهاية في غريب الحديث ، ج ٢ ، ص: ٤٥٥\_)

<sup>•</sup> مسند احد، ج٦، ص: ٤٥٨، حدیث: ٢٧٦٣- حمیدی: ٣٦٧- الطبرانی، ج٢، ص: ٢٧٦، ص: ١٧١، حدیث الطبرانی، ج٢، ص: ١٧١، حدیث عدیث الزوائد: ٣٦٨ مین کهااس کی سند مین شهرنامی رادی منتکلم فیه ہاوراس کی حدیث حسن ہے۔ علامه البانی رفضہ نے اپنی کتاب "آ داب الزفاف کے ص: ١٩ مین کها: اسے دواسناد سے ردایت کیا گیا ہے جو ایک دوسری کو تقویت دیت میں اوراس کا ایک شاہد بھی ہے۔ علامہ البانی برفضہ نے اسے حسن کہا ہے۔

<sup>🗗</sup> بیسعد بن عبادہ بن دلیم ابو ثابت انصاری زائٹۂ ہیں۔ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے۔ بنوخز رج کے سردار اور مشہور جرئیل تھے۔ انھیں شرافت، نجابت ادر سخاوت کی وجہ سے خاص شہرت حاصل تھی۔ ۱۵ھ میں فوت ہوئے۔ (الاستیسے ساب، ج۱، ص: ۴۷۸۔ الاصابة، ج۳، ص: ۲۶)

# آپ نے باری باری اپنے گھر والوں کو دیا اور میں اس وقت نوبرس کی تھی۔' • سیدہ عائشہ رہائی تھا؟

نبی کریم طفی آیا کی ہر بیوی کا علیحدہ علیحدہ مہر کہیں بھی مروی نہیں۔ البتہ مجموعی طور پر آپ طفی آیا کی متا ہے۔ تمام بیویوں کے مہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ (یا سیّدہ اُم حبیبہ واللہ کا مہر آپ طفی آیا کی طرف سے بادشاہ حبشہ خاشی دلئیں خاشی دلئیں نے ادا کیا تھا۔ جس کی مقدار چار ہزار درہم تھی۔[مترجم])

سيّدنا ابوسلمه بن عبدالرحمن فالنين سے روایت ہے:

''میں نے نبی کریم طفی آیا کی زوجہ سیّدہ عائشہ رظائی سے بوجھا کہ رسول الله طفی آیا نے کتنا مہر اداکیا؟ انھوں نے جواب دیا: آپ کی تمام بیویوں کا مہر بارہ اوقیہ سے پچھا د پر تھا۔ پھر خود ہی کہا: نصف اوقیہ کہا: مختصہ معلوم ہے کہ المنتش کیا ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ انھوں نے کہا: نصف اوقیہ کو کہتے ہیں۔ اس طرح آپ نے پانچ سو درہم مہر اداکیا۔''

سیّدنا عمر خلائیّ ہے روایت ہے کہ میرے علم میں نہیں کہ رسول الله طفیّاتیّ نے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کے جملہ نکاح بارہ اوقیہ سے زائد پر کیے ہوں۔' ہ

<sup>•</sup> مسند احمد: ج٦، ص: ٢١٠، حدیث: ٢٥٨١- الطبرانی: ٢٣/ ٢٣، حدیث: ٧٥٠- الحاکم: ج٢، ص: ١٨١- البیهقی ، ج٧، ص: ٢٠٩، حدیث: ١٥٨- الم عالم برالفید نے کہا: بیسی مسلم کی شرط برصح ہے۔ اور شیخین نے البیهقی ، ج٧، ص: ١٢٩، مسلم کی شرط برصح ہے۔ اور شیخین نے البدایہ والنہایہ ، ج٣، ص: ١٣٩ میں کہا: یہ سیاق مرسل کی طرح ہے۔ لیکن بیروایت مشل ہے۔ امام بیشی برالفید نے مجمع الزوائد، ج ٩، ص ٢٢٨ میں کہا: اس کی اکثر روایات مرسل ہیں۔ اس کی سند میں ایک راوی محمد بن عمرو بن علقمہ ہے البری ، ج ٤، ص ٢٢٨ میں کہا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی میں اس کی سند میں کہا ہے۔ اس کے دیگر راوی میچ مسلم کے راوی ہیں۔ ابن حجر برالفید نے فتح الباری ، ج ٤، ص ٢٢٢ میں اس کی سند کوحن کہا ہے۔

<sup>8</sup> صحيح مسلم: ١٤٢٦\_

البوداؤد: ۲۱۰۱ ـ ترمذی: ۱۱۱۶ ـ ای کی روایت ہے۔ نسائی: ج ۲، ص: ۱۹۰ ـ ابن ماجه: ۱۵۶ ـ مسند احمد، ج ۱، ص: ۲۶۰ مسند من ۲۶۰ مسند من ۲۶۰ مسند، ج ۱، ص: ۱۹۰ من ۲۲۰ ـ طیالسی، ج ۱، ص: ۲۶ ـ اسم حدیث: ۲۲۰ ـ طیالسی، ج ۱، ص: ۲۶ ـ ابن حبان، ج ۱، ص: ۲۸۰ مسند ۲۲۰ ـ السم عجم الاوسط، ج ۱، ص: ۱۷۹، من ۲۲۰ ـ اسم ۲۲۰ مسند ۱۷۹، حدیث: ۲۳۲ من ۱۹۲۰ ـ امام تذی نے حدیث: ۲۳۲ منداحد کی تحقیق میں اس کی اساد کو سیح کہا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سیح سنن تذی کی مدیث: ۱۱۱۲ میں اس کی اساد کو سیح کہا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سیح سنن تذی کی مدیث: ۱۱۱۲ میں اس کی اساد کو سیح کہا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سیح کہا ہے۔

نی اکرم طفی آیا ہوسیدہ عاکشہ رہائی کی رفاقت کتنا عرصہ رہی؟

سیدہ عاکشہ رفائی نے نبی کریم طفی آئے کی رفاقت میں آٹھ سال اور تقریباً پانچ ماہ بسر کیے۔ •

جب نبی کریم طفی آئے نے وفات پائی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رفائی کی عمرا تھارہ سال تھی۔
انھی سے روایت ہے کہ'' جب نبی کریم طفی آئے نے ان کے ساتھ شادی کی تو وہ چھ سال کی تھی اور جب آپ طفی آئے نے کہ باس تو برس تک رہیں۔ ایک جب آپ طفی آئے نے پاس تو برس تک رہیں۔ ایک روایت میں ہے:'' جب رسول اللہ طفی آئے کی وفات ہوئی تو وہ اٹھارہ سال کی تھیں۔''

روایت میں ہے:'' جب رسول اللہ طفی آئے کی وفات ہوئی تو وہ اٹھارہ سال کی تھیں۔''

سیدہ عاکشہ رفائی تو اور ماہ شوال

سال کے بارہ مہینوں سے سیّدہ عائشہ رہائے الیے محبوب ترین مہینہ شوال کا تھا۔ کیونکہ اس مبارک ماہ سے ان کی محبوب ترین یادیں وابستہ تھیں۔وہ خود فر ماتی ہیں:

''رسول الله طفظ مَلَيْنَ نے ماوشوال میں میرے ساتھ شادی کی اور ماہ شوال میں ہی آپ نے میرے ساتھ از دواجی تعلقات قائم کیے۔ تو رسول الله طفظ مین کی کونی بیوی آپ کے ہاں مجھ سے زیادہ خوش نصیب تھی؟ 3

سيده عائشه وظافها كويه بات بهت پيندهی كه وه اپن قريبی عورتوں كی رفعتی ماه شوال ميں كريں۔'نه دو سدر ا نكته

نبی کریم طلطی میں سیدہ عائشہ وٹالٹھا کی گزربسر پر ایک طائرانہ نظر گھر کا منظر:

سیّدہ عائشہ رہا ہیں اسی جرے کے سامان کی تفصیل یوں بتاتی ہیں کہ'' جس بستر پر رسول اللّه طلطے اَلَیْہ سوتے تھے وہ رنگی ہوئی کھال کا تھا © اور اس کے اندر کھجور کے جھلکے بھرے ہوئے تھے۔ ۞

● الاجابة لا يسراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي، ص: ٣٩٠ ـ زواج السيده عائشه و مشروعية الزواج المبكر لخليل ملا خاطر، ص: ٣٩ ـ

🛭 صحیح بخاری: ۱۲۳ ۵ ـ صحیح مسلم: ۱۶۲۲ . 🔻 🗗 صحیح مسلم: ۱۶۲۳ ـ

عائشه ﷺ معلمة الرجال والاجيال، لمحمد على قطب، ص: ٢٣.

6 الادّم: ..... اسم جمع ہے۔ ادیم اس کھال کو کہتے ہیں جس کی دباغت کمل ہوجائے۔ (السمنعسرب فسی تبر تیب المعرب للمطرزی، ج ١، ص: ٣٦۔ تاج العروس للزبیدی، ج ٣١، ص: ١٩٢۔)

6 صحب مسلم: ۲۰۸۲ - قاضى عياض وطف نے كها: اس ميں تكيه، بستر اور سرمانے بنانے اور ان پر فيك لگانے كا جواز ہے اور چزے كا استعال بھى جائز ہے۔ (اكمال المسلم شرح صحيح مسلم، ج ٦، ص: ٣٠٣) ابندا میں دونوں کے لیے ایک ہی بستر تھا۔ اس کی دلیل سیّدہ عائشہ والنہ اسے موی وہ حدیث ہے کہ جب ان سے بوچھا گیا کہ'' جب آپ کوچیش آ جاتا تھا تو کیا رسول اللّه طلنے آئے آپ کو اپنے ساتھ سلاتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں ، جب میں اپنے اوپر تہد بند کس لیتی۔ ان دنوں ہمارے پاس صرف ایک ہی بستر ہوتا تھا۔ جب اللّه عزوجل نے مجھے دوسرا بستر عطا کیا تو میں رسول اللّه طلنے آئے آپ سے علیحہ ہوجاتی۔ ہی بستر ہوتا تھا۔ جب اللّه عزوجل نے مجھے دوسرا بستر عطا کیا تو میں رسول اللّه طلنے آئے آپ سے علیحہ ہوجاتی۔ ہی بستر ہوتا تھا۔ جب اللّه عزوجل نے مجھے دوسرا بستر عطا کیا تو میں مزید تھے بھی بنا لیے، وہ بیان کرتی ہیں:

میرے گھر تصویروں والا ایک کپڑا تھا، میں نے اسے اپنے گھر کے اندر ایک کونے میں لٹکا یا ہوا تھا۔ ہی رسول اللّه طلنے آئے آپ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا: اے عائش! تم اسے میرے آگے سے ہٹا دو، میں نے اسے اُ تارکر اس کے تکیے بنا لیے۔'' ہی عائش! تم اسے میرے آگے سے ہٹا دو، میں نے اسے اُ تارکر اس کے تکیے بنا لیے۔'' ہو ان کے گھر میں چراغ نہیں تھا:

سیّدہ عائشہ وظافھ کے پاس چراغ نہیں تھا۔اس کی دلیل سیّدہ عائشہ وظافھ کا بیقول ہے:

''میں رسول الله طلط آئے کے سامنے سوئی ہوئی تھی اور میرے دونوں پاؤں آپ طلط آئے کے سامنے سوئی ہوئی تھی اور میرے دونوں پاؤں آپ طلط آئے کے سامنے سوئی ہوئی تھی۔ جب آپ سجدہ کرنے لگتے تو مجھے دبا دیتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی۔ جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پھر دراز کر لیتی۔ وہ فرماتی ہیں: اس زمانے میں گھروں میں چراغ نہ ہوتے تھے۔' ف

ایک رات سیّدنا ابوبکر خالفیئنے نے ان کی طرف بکری کی دئی کا گوشت بھیجا۔ سیّدہ عائشہ وٹالفیجانے اسے پکڑا اور رسول اللّه طلطے آئے نے اسے کا ٹا۔وہ کہتی ہیں مید کام چراغ کے بغیر ہوا۔ پوچھا گیا: اے ام المؤمنین! چراغ کے بغیر کسول اللّه طلطے آئے! اے ام المؤمنین! چراغ کے بغیر کسیے ممکن ہوا؟ نو اُصوں نے کہا: ''اگر چراغ کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے (بطور غذا) استعمال کر لیتے۔'' ایک کسیے ممکن ہوا؟ نو اُصوں نے کہا: ''اگر چراغ کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے (بطور غذا) استعمال کر لیتے۔'' ا

<sup>•</sup> مسند احمد، ج ٦، ص: ١٩١، حدیث: ٢٤٦٥- ابن عبدالبر برالله نے "التمهید ج ٢، ص: ١٦٨ میں کہا: مارے علم کے مطابق بیصدیث ابن لہیہ ہے مردی ہے اور وہ ضعیف ہے۔

السَّهُ وة: مَنْ مَعْ عَرْضُ مِن كُرُها سا ہوتا تھا جس میں گھر كا پچھ سا مان ركھ دیا جاتا جیسے صندو تچہ سا ہواور رہی كہا گیا: ریک یا الماری كی طرح كى كوئى چیز جس میں سامان ركھا جاتا ہے۔ (عمدة القارى للعینى ، ج ۱۲ ، ص: ۶۰)

<sup>@</sup> صحیح بخاری: ٥٩٥٩ - صحیح مسلم: ٢١٠٧ اورمتن جي اي كا --

<sup>-</sup>الم صحیح بخاری: ۲۸۴\_ صحیح مسلم: ۱۲۵\_

مسند احمد، ج٦، ص: ٢١٧، حدیث: ٢٥٨٦٧ علام البانی براند نے اے "صحیح الترغیب والترهیب مسند احمد، ج٦، ص: ٢١٧ محیح کہا ہے۔ علامہ بیثی براند نے "مجمع الزوائد، ج١، ص: ٣٢٤ سی کہا: اس کے راوی سیح کے راوی بیل۔

مسجد کے درواز ہے کا ایک ہی طاق تھا جوعرع ﴿ یا سا گوان کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔اس حجرے کی ایک جانب سائبان تھا۔ ﴿ (نبی کریم ﷺ آئے آئے جب اپنی ہویوں سے ایلاء کیا تھا تو ایک ماہ تک ای سائبان میں تھہرے تھے۔ ﴾ ﴾

یمی وہ حجرۂ مبارکہ تھا جس میں سیّدہ عائشہ وٹاٹھانے تقریباً پچاس سال بسر کیے۔ سیّدہ عاکشہ وٹاٹٹھا کی گزر بسر:

ہم نے ذیل میں چند احادیث جمع کر دی ہیں جو نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات و امہات المؤمنین کی گزربسر کی تفاصیل برمشمل ہیں،اٹھی میں سے ایک سیّدہ عائشہ مِنالِثِیما بھی ہیں۔

ا۔ سیّدہ عائشہ نظافہ اپنے بھانج عردہ کو اپنی گزر بسر کے احوال بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں جو رسول اللّه طشے اَلیّا کے زمانے میں ان کا معمول تھا: ''اے میرے بھانج! بے شک ہم ایک ماہ کا جاند ویکھتے ، پھر دوسرا چاند دیکھتے ، پھر دو ماہ میں تین چاند دیکھتے اور رسول الله طشے اَلیّا کے کسی گھر میں آگئیں جلتی تھی۔ (بقول عردہ) تب میں نے عرض کیا: اے خالہ جان! آپ لوگ کس چیز پر گزر بسر آگئیں جاتی تھے؟ انھوں نے جواب دیا: دوسیاہ چیزوں پر۔ مجور اور یانی۔ ہاں ، البتہ رسول الله طشے ایکی آپ

 <sup>◘</sup> قصر الامل لابن ابسى الدنيا، ص: ١٦٢ ـ البداية والنهاية، ج٤، ص: ٥٤٥ ـ وسيرة السيده عائشه
 للندوى، ص: ٧١ ـ

<sup>☑</sup> صنوبری کھانسام کے نام بیں جو گھر یلوفر نیچر میں استعال ہوتی ہیں، اس لکڑی کی متعدد انسام ہیں۔ یدایک بڑے درخت کو کہتے ہیں جو لمبائی اور چوڑائی میں پھیلا ہوتا ہے اور اس کے ہے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ (السمعجم الوسیط للطبر انی، ص: ٤٦، ٥٩٥۔ الادب المفرد للبخاری، حدیث: ٧٧٦۔ علامدالبائی برائشہ نے صحیح الادب المفرد میں حدیث نمبر ۵۹۵۔ کتت اس کی سندکو می کہا ہے۔)

**<sup>3</sup> مشوبه: .....** بلند كمره، بالافاند (فتح البارى، ج١، ص: ٤٨٨\_

<sup>4</sup> صحیح بخاری: ۱۹۱۱\_

یچھ پڑوی انصاری صحابہ تھے اور ان کے پاس اونٹنیاں اور بکریاں تھیں۔ • وہ رسول الله طفیع آیا کو تخفے میں دودھ بھیجا کرتے تو آپ طفیع آیا ہماں میں سے جمیں بھی پلاتے رہتے۔ •

۲\_ سیّده عائشه و النّها سے روایت ہے:

''جب سے ہم مدینہ آئے ، تو محد کریم طنے آیا کے اہل خانہ نے آپ کی وفات تک بھی مسلسل تین راتیں گندم کی روٹی سیر ہوکرنہیں کھائی۔'' ا

س۔ سیّدہ عائشہ زلائنیہ سے مروی ہے:

'' جس دن آلِ محمد طلط آیا ہے دو بار کھانا کھایا تو ضروراس دن میں ایک وقت تھجوریں ہوتی تھیں ۔'' •

٣ \_ سيّده عائشه خالطها بيان كرتى بين:

"رسول الله طنظ آنے جب وفات پائی تو میرے گھر میں کوئی الیمی چیز نہیں تھی جسے کوئی جگر والا جانور کھا سکے، ہاں کچھ جو تھے جو طاق میں رکھے ہوئے تھے۔ میں وہ کھاتی رہی جب کافی مت گزرگی (وہ ختم ہونے میں نہ آئے) تو میں نے ان کا وزن کرلیا۔ تو وہ جلدی ختم ہوگئے۔" 🏵 سیّدنا انس زبائی ہے روایت ہے، بیان کرتے ہیں:

''میں نے نبی کریم طفی میآی کی خدمت میں بھو کی روٹی اور باسی چربی پیش کی۔''<sup>©</sup>
اور اس وفت'' نبی کریم طفی میآی نے مدینہ منورہ میں ایک یہو دی کے پاس اپنی ڈھال گروی
رکھی،ادراس کے عوض اپنے اہل وعیال کے لیے پچھ بھو لیے۔''<sup>©</sup>

راوی حدیث بیان کرتا ہے کہ میں نے جنابِ انس ضافتہ کو کہتے ہوئے سنا ''آل محمد طفیقایم نے بھی

<sup>•</sup> السمنائع: ---- جسع منيحة ---- اوْمُنى يا بھير بكرى جس كے دودھ وغيرہ سے فائدہ أَثْمَا كرما لك كو واپس دے ديا جائے۔ (النهاية في غريب الحديث والاثر، ج ٤، ص: ٣٦٤)

**<sup>9</sup>**صحیح بخاری: ۲۵۹۷ صحیح مسلم: ۴۹۷۲

<sup>@</sup>صحیح بخاری: ۱٤٥٤ صحیح مسلم: ۲۹۷۰ ـ

٥ صحيح بخارى: ٦٤٥٥ صحيح مسلم: ٢٩٧١ ـ

المحيح بخارى: ٩٧ - ٣- صحيح مسلم: ٢٩٧٣-

و الاهالة: ﴿ رَجَى كَا كُلُّكُمَا مُونَى حَرِلِ \_ بِمُجْدَ بَكِنَا لَى كَرِّمِى كَهَاجَا تَا ہِ ـ ﴿ وَهُ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>•</sup> سنن الترمذي: ١٢١٥ - علامه الباني برافيه نے است صحيح سنن الترفدى مين صحيح كما --

کوئی الی رات بسر نہ کی کہ ان کے پاس ایک صاع (تقریباً ڈھائی کلو) گندم یا اتنا ہی گیہوں ہو، جب کہ آپ ﷺ کے پاس نو بیویاں ہوتی تھیں۔'' •

رسول الله طلط آیا کے لیے کھانا بنایا۔ پھر آپ ملطے آیا کو اس کھانے پر بلانے کے لیے آیا۔ تو آپ نے بوجھا: ''بی عائشہ بھی مدعو ہے۔' اس نے کہا: نہیں۔ تو رسول الله طلطے آیا نور میں بھی نہیں۔ اس نے دوبارہ آپ کو دعوت دی۔ چنا نچہ رسول الله طلطے آیا نور میہ بھی (مدعو ہے)۔ اس نے کہا: نہیں۔ تو رسول الله طلطے آیا نور میہ بھی (مدعو ہے)۔ اس نے کہا: نہیں۔ آپ کو دعوت دی تو رسول الله طلطے آیا نے دوبارہ فرمایا: اور میہ بھی (مدعو ہے)۔ اس نے کہا: نہیں ۔ آپ طلطے آیا نے دوبارہ فرمایا: اور میہ بھی (مدعو ہے)۔ اس نے کہا: نہیں ۔ آپ طلطے آیا نے فرمایا: میں نہیں آؤں گا۔ پھر اس نے بلٹ کر دعوت دی تو رسول الله طلطے آیا نے فرمایا: میں نہیں آؤں گا۔ پھر اس نے بلٹ کر دعوت دی تو رسول الله طلطے آیا نے فرمایا: میہ بھی مدعو ہے۔ اس نے تیسر ی مرتبہ کہا: جی ہاں۔ تو آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل فرمایا: میہ بھی مدعو ہے۔ اس نے تیسر ی مرتبہ کہا: جی ہاں۔ تو آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل پڑے۔ اس دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل

#### تيسرانكته

### 

سیدہ عائشہ وظائمہ اس بات کا اہتمام کرتیں کہ وہ نبی کریم طبطی آیا ہے سامنے ایسی زیب وزینت کے ساتھ آئیں کہ آپ طبطی آیا ہے ان کا اپنا میں۔ چونکہ ان کا اپنا تو آپ طبطی آئی ہوجا کیں۔ چونکہ ان کا اپنا تو آپ طبطی آئی ہوجا کیں۔ چونکہ ان کا اپنا تو ایس کے آپ باتھ میں جا ندی کے چھلے ہوئے ہوئے تھے۔ آپ طبطی آئی ہے کہ کر فر مایا: اے عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا: میں نے انھیں اس لیے پہنا ہے تا کہ آپ طبطی آئی کو اجھے لگیں۔۔۔۔ "

سیّدہ عائشہ بِنالِیْمُهَا پی ( قرابت دار ) خواتین کو جونفیحتیں کرتی تھیں ان میں سے یہ نفیحت بھی تھی کہ وہ اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت اختیار کریں۔ انھوں نے کسی عورت سے کہا:''اگرتم خاوند والی ہوتو

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری: ۲۰۲۹۔

**<sup>2</sup>** يتدافعان: ..... يعنى دونول ايك دومرے كے ساتھ لگ كرچل رہے تھے۔ (شرح مسلم، ج ١٣، ص: ٢١٠)

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم: ۲۰۳۷\_

ے فتحات: .....یکنی بوی انگوٹھیاں۔ عرب عورتیں زینت کے وقت کہنتی ہیں۔ (عدون السمعبود للمباد کفوری ، ج ٤ ، ص: ۲۹۹)

ا پي آئه سي و خوب صاف کرواور آخيس جتنا بھي خوب صورت بناسکتي ہو بنالو۔' 🕫 سيّده والنّيوبا كالباس وحجاب:

آپ اللیم کے پاس صرف ایک ہی پوشاک تھی۔سیدہ عائشہ وظائیم سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: '' ہمارے زمانے کی عورتوں کے پاس صرف ایک بوشاک ہوتی تھی۔ جب کوئی حائضہ ہوتی اورخون کیڑوں کولگ جاتا تو وہ اپناتھوک لگاتی اور اپنے ناخن 🗨 سے اسے کھرچ ویتی۔'' 🌣 سیّدہ عائشہ رہائٹھا کے پاس ایک قیمتی اورنفیس قیص تھی ، 🗨 جس کی قیمت پانچے سو درہم تھی۔ مدینه منورہ ی عورتیں ان ہے مستعار لے کر رفعتی والی رات دلہن کو پہناتی تھیں ۔سیّدہ عائشہ بنائخہا ہے روایت ہے: "رسول الله طلط کے زمانے میں میرے پاس اس طرح کا ایک کرتا تھا، جب کسی دلہن کو رخستی کے لیے تیار کیا جاتا تو وہ مجھ سے مستعار لینے کے لیے میری طرف پیغام بھیج دیتے۔' 🕲 سیدہ ضائفیا کے زیورات:

آپ خالاتھا کے پاس عقیق بیانی ہے بنا ہوا ایک قیمتی ہار بھی تھا جے وہ موقع کی مناسبت ہے پہن لیتی تھیں۔ 🗗 جس کا ذکر قصہ کا فک میں مفصل بیان ہوا ہے۔ 🕲 قاسم بن محمد جاللہ سے روایت ہے: ''سیّدہ عائشہ فِٹالِنگھا کو میں نے پیتل کی بالیاں اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے دیکھا۔'' 🏵 

سیّدہ عائشہ واللہ کی رخصتی کے وقت ان کے پاس کوئی خاوم نہیں تھا۔ پچھ عرصے بعد بریرہ نامی ایک

المقلة: ... آ كُو\_ (النهاية في غريب الحديث، ج ٤، ص: ٣٤٨)

<sup>2</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٨، ص ٧٠ سير اعلام النبلاء للذهبي: ٢/ ١٨٨ ـ

**٠٤ لَقَصَعَتُه: .... اس كُمر ج و تي \_ (النهابة في غريب الحديث و الاثر، ج ٢٤ ص : ٧٣) ـ** 

۵ صحیح بخاری: ۳۱۲۔

ورع: ..... تيم\_ (مختار الصحاح للرازى، ص: ۲۰۳)

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری: ۲۶۲۸۔

<sup>•</sup> جزع ظِفار: سسيپ، کھو تکے وغیرہ جو یمن کے ساحلوں پر ملتے تھے۔ ظفاد: سسیمن کا ایک ساحلی شہر۔ (النهایة فی غریب الحديث ، ج ١ ، ص: ٢٦٩ فتح الباري، ج ١ ، ص: ١٥١)

ا ركيسے واقعة افك -

<sup>🗨</sup> صحیح بخاری میں دوسرا جزوحدیث: ۵۸۸۰ سے پہلے معلق ذکور ہے اور الطبقات الکبری، ج ۸، ص: ۷۰ میں ابن سعدنے موصول ذکر کیا ہے۔

خادمه کوخرید کرآزاد کر دیااورای لیے اس کی ولاء کی شرط لگائی۔ ٥ امورِ خاند داری اور سیّدہ عائشہ رِخالِنونیا:

کھر میں سیّدہ عائشہ مطابقہ الله طلع الله طلع آنے کی خدمت کرتی تھیں اور آپ کی تمام ضروریات زندگی کا کھر میں سیّدہ عائشہ مطابقہ الله طلع آنے کی خدمت کرتی تھیں اور آپ کی تمام ضروریات زندگی کا کہ طلع آپ طلع آپ طلع آپ مسواک دھو تیں ، زفیس سنوار تیں ، ﷺ جب آپ طلع آپ کے مسجد میں اعتکاف بیٹھتے اور سیّدہ وظافی اپنے محصوص ایام میں ہو تیں ، تب بھی وہی رسول الله طلع آپ کے بالوں میں کنگھی کرتیں۔وہ بیان کرتی ہیں:

''رسول الله ﷺ جب اعتكاف بيٹھ جاتے تو اپنا سرميرے قريب كرتے تو ميں آپ كے مالوں ميں كنگھى كرتے تو ميں آپ كے مالوں ميں كنگھى كرتى۔''

اورآپ ﷺ عَنْ صرف قضائے حاجت وغیرہ کے لیے ہی گھرتشریف لاتے۔

ایک روایت میں ہے: ''وہ حالت حیض میں رسول الله طفی آنے کے گیسوسنوارتی، جب آپ طفی آئے اُنے مسلے آئے اُنے مسلے آئے اُنے مسلے آئے اُنے اور وہ اپنے حجرے میں ہوتیں تو آپ طفی آئے اُن اسران کے قریب کر دیتے۔'' ہو ای طرح سیّدہ عائشہ رہا تھا رسول الله طفی آئے اُنے بدن مبارک پرخوشبوماتیں۔ جب آپ طفی آئے اُنے مناسک سے فارغ ہوجاتے۔ وہ کہتی ہیں:

ایک دوسری روایت میں ہے کہ' میں نے رسول الله طفی آیا کوسب سے عمدہ خوشبولگائی جب آپ نے احرام باندھنے کا ارادہ کیا۔'' ©

ای طرح سیّدہ عائشہ مظانمی روز مرہ کے گھریلو کاموں میں آپ مِشْتَطَاتِهُم کا ہاتھ بٹاتی ۔جیسا کہ ایک

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری: ۲۵۱ و صحیح مسلم: ۲۵۰۴

التوجيل: ..... بال صاف كرنا، ان من كنكم كريا اورسنوارنا ـ (النهاية في غريب الحديث والاثر، ج ٢، ص: ٢٠٣)

<sup>😵</sup> سنن ابى داؤد: ٢٥٠ علامه البانى براشه نے سيج سنن الى داؤد، حديث: ٥٢ كے تحت اس كى سندكومن كها ہے۔

الذريرة: ۱۱۸ ص: ۱۱۸ عضم كي خوشبو (فتح البارى، ج۱، ص: ۱۱۸)

**<sup>3</sup>** صحیح بخاری: ۰ ۹۳۰ مصحیح مسلم: ۱۱۸۹ \_

**<sup>6</sup>** صحیح بخاری: ۹۲۸ - صحیح مسلم: ۱۱۸۹ متن کے الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔

روایت میں ہے:

''سیّدہ عائشہ والنفہ انبی کریم طفیع آئے کے قربانی کے جانوروں کے پٹے کا بناتی تھیں۔'ک سیّدہ عائشہ والنفہ خود تکلیف برداشت کر کے رسول الله طفیع آئے کے آ رام کا خیال رکھی تھیں۔اس کی عمدہ مثال خیبر سے واپسی کے دوران اس رات کی ہے جس میں سیّدہ عائشہ والنفی کا ہار کم ہو گیا تھا۔لشکر والے ان کا ہار تلاش کرنے کی وجہ سے بروقت کوج نہ کر سکے اور رسول الله طفیع آئے ان کی ران پرسر رکھ کرسو گئے۔ جب سیّدنا ابو بکر صد بی والنفی کو حقیقت کا علم ہوا تو وہ آئے اور سیّدہ کے پہلو میں لاٹھی چھو کر آئھیں واقع نہ ہو۔سیّد نا ابو بکر صد بی وائی گئے ہے اس لیے حرکت نہ کی کہ بیں رسول الله طفیع آئے اور میں خلل واقع نہ ہو۔سیّدہ عائشہ وائی ہا ہے روایت ہے:

''ایک سفر میں ہم رسول اللہ ملطنے آئے ہمسفر تھے۔ جب ہم بیداء یا ذات الجیش ● نامی مقام پر پنچ تو میرا ہارٹوٹ کر گرگیا۔ رسول اللہ ملطنے آئے اس ہارکو تلاش کرنے کے لیے ڈک گئے۔ لوگ بھی آپ مطنع آئے ہے کہ اللہ ملطنے آئے ہیں کہ کیا آپ و کیسے نہیں تھا۔ چنانچہ لوگ ابو بمر صدیق خوالئی نے باس آئے اور شکایت کی کہ کیا آپ و کیسے نہیں کہ عائشہ نے کیا کیا؟ انھول نے رسول اللہ ملطنے آئے کو کھرالیا ہے۔ جب کہ وہ پانی کے پاس بھی نہیں، اور ان کے پاس اپنا پانی بھی نہیں، اور ان کے پاس اپنا پانی بھی نہیں۔ جب ابو بکر خوالئو آئے تو رسول اللہ ملطنے آئے آپ نے رسول اللہ ملطنے آئے اور لوگوں کو روک ویا بیانی بھی نہیں۔ جب ابو بکر صدیق خوالئو کہ گئے: آپ نے رسول اللہ ملطنے آئے اور لوگوں کو روک ویا ابو بکر خوالئو نے نہیں اور نہ ان کے پاس اپنا پانی ہے۔ سیّدہ عائشہ توالٹو اکو میرے پہلو میں ابو بکر خوالئو نے مجھے خوب ڈائٹا اور جو کچھے اللہ نے جاپا انھوں نے کہہ دیا۔ وہ میرے پہلو میں کے کوکے لگا رہے تھے۔ میں نے اس لیے حرکت نہ کی کیونکہ آپ مطنع آئے کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ جب تھے۔ میں نے اس لیے حرکت نہ کی کیونکہ آپ مطنع آئے کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ جب تھے۔ میں نے اس لیے حرکت نہ کی کیونکہ آپ مطنع آئے کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ جب تھے۔ میں نے اس لیے حرکت نہ کی کیونکہ آپ مطنع آئے کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ جب تھے۔ میں نے اس لوگوں نے تیم کیا تو سیّدنا اسید بن حضیر خوالئو کو کے کہا:

القلادة: سروبانورول كے كلے مين ڈالے جاتے ہيں۔ (غریب الحدیث للهروی، ج ۲، ص: ۸۹۲ لسان العرب، ج ۱۱، ص: ۵۱۲ مسان ۱۳۲۱ - صحیح بخاری: ۱۷۰۳ - صحیح مسلم: ۱۳۲۱ -

البیداء و ذات الحیش: ..... مدینه منوره اور خیبر کے درمیان دومقامات ہیں۔ (شرح مسلم للنووی، ج ٤، ص: ٥٩) البیداء و ذات الحیش البویکی الانصاری، الاهبلی والنی ہیں۔ اسلام لانے والے سابقین میں سے ہیں۔ بیعقبہ کی رات میں ایک نقیب تھے۔
غزوہ اُحد کے دن کفار کی بلغار کے وقت بیکھی ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے۔ بیصاحب فہم وعقل ورائے تھے۔ ۲۰ ھیا ۲ ھیں وقات یا گو۔ (الاستیعاب، ج ۱، ص: ۲۰۔ الإصابة، ج ۱، ص: ۸۳)

"اے آل ابی برایتمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔"

بقول راوی: ہم نے اونٹ اُٹھایا جس پر میں تھی تو ہمیں اس کے پنچے ہار پڑا ہوامل گیا۔'' • جب رسول الله طنے آئے مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو سیّدہ عائشہ وُٹاٹھا آپ کو دَم کرتی تھیں۔ چنانچہ وہ بیان کرتی ہیں:

"جب رسول الله طفظ آنے الله وعیال سے کوئی بیار ہوتا تو آپ طفظ آنے معوزات پڑھ کر اسے دَم کرتے۔ تو جب آپ مرض الموت میں بیار ہوئے تو میں آپ کو دَم کرتی تھی اور آپ طفظ آنے کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی۔ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بنسبت میرے ہاتھ کے برکت بہت زیادہ تھی۔ " ©

سیّدہ عائشہ بنالٹھا کو نبی کریم مطفع آئے کی قربت بہت پیند تھی۔ وہ اپنی باری کے دن میں کئی اور پر ہرگز ایٹارنہ کرتیں۔ چنانچے معاذہ © رحمها الله نے سیّدہ عائشہ رفائٹھا سے روایت کی ہے:

''ہم میں سے جس بیوی کے پاس آپ طفائی کی باری ہوتی تو آپ اس سے اجازت لیتے۔ جب بیرنازل ہوئی:

﴿ تُرْجِىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُغُوِیْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۗ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۗ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُ ۗ ﴾ (الاحزاب: ٥١)

"ان میں سے جے تو چاہے مؤخر کر دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے اور تو جسے ہمی طلب کر لے ان عورتوں میں سے جنھیں تو نے الگ کر دیا ہوتو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔"
بقول راویہ: میں نے ان سے پوچھا: تو آپ کیا کہتی تھیں؟ سیّدہ عائشہ وہا تھے اللہ کے رسول! اگر مجھے یہ اختیار ہوتا تو میں آپ کے بارے میں کسی اور کے لیے ہرگز ایثار نہیں کروں گی۔" ق

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری: ۳۲۲ صحیح مسلم: ۳۲۷ ـ

<sup>2</sup> صحیح بخاری: ٤٤٣٩ ـ صحیح مسلم: ٢١٩٢ ـ

<sup>•</sup> بیمعاذہ بنت عبداللہ العدویہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی کنیت ام الصہباء البھریہ تھی۔ شریف اور عالم خاتون تھیں۔ اپنی تو م کے سردار صلہ بن اشیم ضبابی کی بیوی تھیں۔ نہایت عابدہ و زاہدہ تھیں۔ کہتے ہیں اپنے خاوند کی وفات کے بعد اپنی وفات تک یہ بستر پر نہ سوئیں۔ ۸۳ھ میں نوت ہوئیں۔ (سیر أعلام النبلاء ، ج٤ ، ص: ٥٠٨)

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری: ٤٧٨٩ ـ صحیح مسلم: ١٤٧٦ ـ

امام نو وي برالله • كهتيم مين:

آپ سی این کا مضان کے روزوں کی وجہ سے سیّدہ عائشہ رہا تھارمضان کے روزوں کی وجہ سے سیّدہ عائشہ رہا تھارمضان کے روزوں کی قضاء آئندہ سال شعبان تک مؤخر کر دیتیں -

سیّرہ عائشہ ظالمیا سے روایت ہے:

''مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہوتی تو میں رسول الله طشے آیا کے ساتھ مشغولیت اوران کی خدمت کی بجا آوری کی وجہ سے شعبان سے پہلے وہ روزے نہ رکھ سکتی۔'' اوران کی خدمت کی بجا آوری کی وجہ سے شعبان سے پہلے وہ روزے نہ رکھ سکتی۔'' اورانیک روایت میں ہے:'' رسول الله طشے آئی آئی موجودگی میں شعبان تک وہ ان کی قضانہیں دے سکتی تھیں۔'' ©

امام نووی جانشه لکھتے ہیں:

''مشغولیت سے ان کی مراد پیھی جو انھوں نے دوسری حدیث میں واضح کر دی ہے کہ'' وہ روز وں کی قضاء پوری کرنے پر قادر نہ ہوتیں۔''

ع شرح مسلم للنووي، ج ١٠، ص: ٧٩ـ

ی بینی رسول الله ﷺ کے ساتھ مصروفیت روزے رکھنے میں ان کو مانع تھی۔ (شرح مسلم، ج ۸، ص: ۲۲)

٥ صحيح بخارى: ١٩٥٠ ـ صحيح مسلم: ١١٤٦ -

اُمہات المؤمنین میں سے بیایک اپنے آپ کورسول الله طفی کیا کے لیے تیار رکھی تھیں اور ہروقت آپ طفی کیا ہے۔ اسے بلا لیس۔ اسی لیے وہ آپ طفی کیا ہے۔ سے مستفید ہونا چاہتی تھیں۔ سیّدہ وفائق کو بھی معلوم نہ تھا کہ کب اسے بلا لیس۔ اسی لیے وہ آپ طفی کیا ہے۔ اس کے کہ آپ کو سفی کی اجازت نہیں مانگی تھیں کہ مبادا آپ اجازت دے دیں جب کہ آپ کو میری ضرورت ہو۔ اس طرح میں اپنی خوش نھیبی سے محروم ہو جاؤں۔

وہ شعبان میں اس لیے روزے پورے کر لیتیں کہ نبی کریم طفی آیا شعبان کے اکثر دنوں میں روزے رکھتے۔ گویا آپ طفی آیا کو دن کے اوقات میں اپنی بیویوں کی حاجت نہ ہوتی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جب ماہ شعبان آ جاتا تو اس کے بعد تو رمضان کی قضا کے لیے کوئی وقت نہ بچتا۔ اس لیے مزید تا خیر کی گنحائش نہ تھی۔ •

### سيّده عائشه والنِّنهَا آپ طَنْيَا اللّهِ كَاكُس قدر مزاج شناس تفين؟!

سیّدہ عائشہ بنالِعْنهارسول اللّه طِیْنَ اَلَٰهِ عَلَیْنَ اَلَٰهِ عَلَیْنَ اَلَٰهِ عِلَیْنَ اللّٰهِ عَلَیْنَ اللّٰهُ عَلَیْنَ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْنَ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْنَ اللّٰهُ عَلَیْنَ اللّٰمُ عَلَیْنَ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَیْنَ اللّٰمِ عَلَیْنَ اللّٰمِ عَلَیْنَ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَیْنَ اللّٰمِ عَلَیْنَ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَیْنَ اللّٰمِ عَلَیْنَ اللّٰمِ عَلَیْنَ اللّٰمِ عَلَیْنَ اللّٰمِ عَلْمُ عَلَیْنَ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَیْنَ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَیْنَ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمُ اللّٰمِمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الل

''آپ منظ آین جب آندهی یا بادل دیمے تو آپ کے چبرے سے فوراً پتا چل جاتا۔ انھوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!لوگ جب بادل دیمے ہیں تو خوش ہوتے ہیں ،اس اُمید کے ساتھ کہ اب بارش بر نے والی ہے اور میں نے محسوس کیا کہ جب آپ بادل دیمے ہیں تو آپ کے چبرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ آپ مطاب پنہاں ہو۔ گزشتہ عائش! بیہ بات مجھے چین سے نہیں بیٹے دیتی کہ ممکن ہے اس میں عذاب پنہاں ہو۔ گزشتہ اقوام میں سے ایک قوم پر آندهی کے ذریعے عذاب نازل ہوا اور ایک قوم نے بادل دیکھے تو اقوام میں سے ایک قوم پر بارش برسائے گا (اوران پر عذاب نازل ہوگیا)۔' اوران برمائے گا (اوران پر عذاب نازل ہوگیا)۔' کے خوان برائے کے مراب کی منتا سمجھ جاتی تھیں:

''سیّدہ عائشہ رہا گئے کہا کرتی تھیں: بے شک مجھ پراللہ تعالی کی نعمتوں میں ہے ایک عظیم نعمت

شرح مسلم للنووی، ج ۸، ص: ۲۲ النهایة فی غریب الحدیث والاثر، ج ٥، ص: ۲۷ می صحیح بخاری: ۸۲۸ صحیح مسلم: ۸۹۹

یہ بھی ہے کہ رسول اللہ طفی آئی کی وفات میرے گھر میں میری باری والے دن اور میرے پیٹ اور سینے و کے درمیان ہوئی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ طفی آئی کی موت کے وقت میرا اور آپ کا لعاب دہن اکٹھا کر دیا۔ میرے پاس میرے بھائی عبدالرحمٰن اس حال میں تشریف لائے کہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں رسول اللہ طفی آئی کو سہارا دے کر میٹی کھی۔ میں رسول اللہ طفی آئی کو سہارا دے کر میٹی کھی۔ میں نے آپ طفی آئی کہ آپ اس کی طرف دکھ رہے ہیں۔ میں سمحھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا: کیا میں یہ آپ کے لیے لیوں؟ تو آپ نے اپنی میں اوک آپ طفی آئی کو کیڑا دی، نے اپنی سرمبارک سے اثبات کا اشارہ کیا۔ عبدالرحمٰن نے مسواک آپ طفی آئی کو کیڑا دی، لیکن وہ آپ کے لیے خت تھی۔ میں نے کہا: کیا میں آپ کو اسے نرم کر دوں؟ تو آپ نے لیکن وہ آپ کے لیے خت تھی۔ میں نے کہا: کیا میں آپ کو اسے نرم کر دوں؟ تو آپ نے سرمبارک سے اشارہ فر مایا کہ ہاں۔ تو میں نے اسے چبا کر نرم کیا، پھر آپ مطفی آئی نے دوم مواک کی۔'

#### ایک اور روایت میں ہے:

''چنانچہ میں نے مسواک کی اوراہے اپنے دانتوں سے چبا کرنرم کیا۔ © اوراسے صاف کیا، پھر میں نے وہ نبی کریم مطاق کیا کو دے دی ہتو آپ نے اسے اپنے وانتوں پر مَلا۔ میں نے رسول اللہ مطاق آیا کو دے دی ہتو آپ نے اسے اپنے وانتوں پر مَلا۔ میں نہ رسول اللہ مطاق آیا کو اسے خوبصورت انداز میں مسواک کرتے ہوئے اس سے پہلے بھی نہ دیکھا۔ جونہی رسول اللہ مطاق آیا فارغ ہوئے ، آپ نے اپنا ہاتھ یا اپنی انگی بلندی ، پھر تین بار فرمایا: رفیق اعلیٰ کے پاس۔ © پھر آپ مطاق آیا کی روح قبض © ہوگئے۔' ©

اس مدیث سے بیمسکدمستنبط ہوتا ہے کہسیدہ عائشہ والنجانے دیکھا کہ آپ مسلط موتا ہے کہسیدہ عائشہ والنجائے

<sup>1</sup> السعر: ..... بي بيروول كاروكر دوالي جكر (غريب الحديث للخطابي، ج ١، ص: ٣٩٨- النهاية في غريب الحديث ، ج ٢، ص: ٣٩٨- النهاية في غريب الحديث ، ج ٢، ص: ٣٠٦- )

النحر: ..... بالا لَى سيند (الصحاح للجوهري، ج٢، ص: ٨٢ مشارق الانوار للقاضي عياض: ٢/٢)

 <sup>€</sup> فَقَضَمْتُه ...... لين مين نے است وائوں كے ساتھ چايا اور زم كيا۔ (مشارق الانوار، ج٢، ص: ١٨٨ - النهاية في غريب الحديث والاثر، ج٤، ص: ٧٨ - لسان العرب، ج٢، ص: ٤٨٧ -)

<sup>•</sup> السوفية الاعلى: ..... انبياء كى جماعت جن كى ارواح اعلى علميين ميس رہتى جيں۔ ايك تول كے مطابق الله عزوجل كے ساتھ مراد ہے۔ (شرح مسلم: ٢٠٨/ ٢٠٢)

<sup>6</sup> قضى يعني آپ شَيَرَ إِلَى فَات بِإِلَى (بحواله مختار الصحاح، ص: ٥٤٠)

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری: ۶۶۶۹ ـ صحیح مسلم: ۲۶۶۳ ـ

طرف د مکھرے ہیں تو میں سمجھ گئ کہ آپ کومسواک س قدر پند ہے اور آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ سیّدہ عاکشہ وہانی ہارسول اللّه طائے علیہ آپ کی محرم راز تھیں:

چونکہ سیّدہ عائشہ مِنالِیْنہا کورسول اللّه طِنْ اللّه عِنْ اللّه عَلَيْمَ لَيْ إِن كے ساتھ والہانه محبت کرتے تھے۔شاید ای لیے آپ مطفی آپائی انھیں اپنے راز بتا دیا کرتے تھے۔ وہ ان رازوں کومخفی رکھا کرتیں اور ان کوکسی صورت میں افشا نہ کرتیں۔اس کی عمدہ مثال فتح مکہ کا راز ہے۔اییا ہوا کہ رسول الله طَشِيَ إِنْ عَنْ وَاللَّهُ مِنْ مُوتَ ويكُوا تُو فرمايا: بِ شك بيه بادل بنوكعب كي نفرت كے ليے ألمُر آيا ہے۔ جب تک اللہ تعالی نے چاہا، آپ طفے آیا مدینہ میں تھبرے رہے۔ پھر ابوسفیان آپ طفی آیا کے پاس سے چلا گیا تو آپ کو جہاد کی تیاری کی دلیل مل گئی۔ آپ مطنع آپٹے سیدہ عائشہ زایٹھ کو تیاری اور بات کے اخفا کا تھم دیا۔ پھر رسول الله ﷺ مجد کی طرف یا کسی اپنے کام کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ اسی وقت سیّدنا ابوبکر صدیق وظائمهٔ سیّدہ عائشہ وظائمہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس صاف شدہ گیہوں اور تھجوریں پڑی تھیں۔ وہ گویا ہوئے: اے میری لا ڈلی بیٹی! آپ اتنا کھانا کیوں اکٹھا کر رہی ہو؟ تو وہ کچھ نہ بولیں۔ پھر ابو بکر صدیق والنہ نے پوچھا: کیا رسول الله طفی میاد پر جانا جا ہے ہیں؟ تو وہ بدستور خاموش رہیں۔ پھر انھوں نے کہا: شاید آپ مطنے آیم کا ارادہ بنواصفر یعنی رومیوں پریلغار کا ہے؟ اس وقت اہل روم کی طرف ہے بعض ناپیندیدہ باتوں کا تذکرہ کیا، وہ حسب سابق خاموش رہیں۔انھوں نے كها: شايد آپ ﷺ ابل نجد پر حمله كرنا چاہتے ہيں؟ پھر ان كى كچھ ناپنديدہ باتوں كا تذكرہ كيا، وہ خاموش رہیں۔ انھوں نے کہا: شاید آپ طفے ایم قریش سے جہاد کرنا جاہتے ہیں؟ اگر چدان کے عہد کی مدت ابھی باتی ہے۔لیکن وہ خاموش رہیں۔ای وقت رسول الله ﷺ کھر میں تشریف لائے تو ابوبكر مِنْ الله نَا الله مَا الله كَ رسول! آپ كوئى كارروائى كرنا جائب بين؟ تو آپ طَفِيَالِيْ نَا فرمايا: بان درست ہے۔ انھوں نے کہا: شاید آپ بنواصفر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں ۔ انھوں نے كها: كيا آب ابل نجد كے خلاف كارروائى كرنا جاہتے ہيں؟ آپ نے تفی میں جواب دیا۔ انھوں نے كہا: شایدا ب قریش سے مربھیر جاہتے ہیں؟ آپ طفی این نے اثبات میں جواب دیا۔ ابو بکر زائنو نے کہا: اے الله کے رسول! کیا آپ کے اور ان کے درمیان ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ نہیں؟ آپ مطابقاً ا نے فرمایا: کیا آپ کومعلوم نہیں کہ انھوں نے بنوکعب کے ساتھ کیا کیا؟ •

<sup>•</sup> اسے امام یمی نے دلائل السنبوة ، ج ٥ ، ص: ٩ ، حدیث: ١٧٥٥ میں روایت کیا ہے۔ امام ابن کیر برائسے نے اسے البدایه والنهایة کی جلد ٤ ، ص: ٣٢٦ پر روایت کیا ہے۔

# سيده عائشه والنها كي طرف سے رسول الله طفي مايا كے دفاع اور انتقام كى مثال:

سیّدنا عروہ بن زبیر،سیّدہ عائشہ ضافیجا سے روایت کرتے ہیں:

سیّدہ عائشہ وَاللّٰهِ کہتی ہیں: رسول اللّٰه طَفِیَا آنے فرمایا: اے عائشہ! کھہر جاؤ، بے شک اللّٰه تقالیٰ ہر معاطع میں نرمی پیند کرتا ہے۔ تو میں نے کہا: اے اللّٰه کے رسول! آپ طفی آنے نے سنا نہیں ، انھوں نے کیا کہا؟ رسول اللّٰه طفی آنے نے فرمایا: میں نے کہد تو دیا: اور تم پر بھی ...... ورمسلم کی روایت کی میں ہے:

''سیّدہ عائشہ وٹائٹھانے کہا: نبی کریم طفی آیا کے پاس کچھ یہودی آئے اور کہا: اے ابوالقاسم! السام علیک .....یعنی (نعوذ باللہ) آپ ہلاک ہوجا کیں۔ آپ طفی آیا نے فرمایا: وعلیم! اور تم بھی ....۔ سیّدہ عائشہ وٹائٹھانے کہا: بلکہ تم پر ہلاکت اور لعنت ہو۔ 6

چنانچەرسول الله طفی مَلَیْ نے فرمایا: اے عائشہ! تم بدکلامی کرنے والی نه بنو-انھوں نے کہا: جو انھوں نے کہا: جو انھوں نے کہا: جو انھوں نے کہا انہوں نے کہا، آپ نے آپ طفی آئے آئے نے فرمایا: کیا میں نے انھیں اس کا جواب نہیں دیا جوانھوں نے کہا؟ میں نے کہا: اورتم پر بھی ...... \* ©

امام نووی مراللہ نے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا:

"سيده عائشه وظافها كى طرف سے ان كے ليے بد دعا اور ندمت - ظالم سے انتقام لينے كى

<sup>•</sup> الرهط: ..... وس سے كم مجموع پر بولا جاتا ہے۔ جاليس تك بھى كہا گيا، جب كدان كے درميان كوئى عورت ند ہو۔ (النهاية فى غريب الحديث، ج ٢، ص: ٢٨٣-)

السام: "" ليخي موت يا جلدموت \_ (فتح الباری، ج ۱۰، ص: ۱۳۵ و ج ۱۱، ص ٤٢)

<sup>3</sup> صحیح بخاری: ۲۰۲۴ - صحیح مسلم: ۲۱۲۵ -

مسلم بن تجاج بن مسلم ابوانحسین تشیری نیشا بوری، عافظ حدیث اور سیح مسلم کے مؤلف ہیں۔ ۲۰۱۳ ھیں پیدا ہوئے۔ آپ تفاظ اور نقات محدثین میں سے ہیں۔ آپ کی مشہور کتا ہیں: صحیح مسلم اور التمییز ہیں۔ آپ ۲۱۱ ھیں فوت ہوئے۔ (سیر أعلام النبلاء، ج ۲۲، ص: ۵۵۸۔ تھذیب التھذیب لابن حجر، ج ۵، ص: ۲۲۶۔)

**<sup>6</sup>** الذام كالغوى معنى زمت ہے۔ (فتح البارى، ج ١١، ص: ٤٢)

<sup>🙃</sup> صحيح مسلم: ٢١٦٥ ـ

# مثال ہے اور اس میں اہل فضل کو تکلیف دینے والے سے بھی انتقام کا سبق ہے۔' ہ رسول اللّٰہ طلطے آئے ہے۔ کہ ونے : رسول اللّٰہ طلطے آئے کی ذات اطہر اور سیّدہ عا کشہ طافتہا کی غیرت کے نمونے :

غیرت آناعورت کی طبیعت میں راسخ ہوتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے اس کے خاوند کے ساتھ دلی محبت کی دلیل ہے۔ خصوصاً جب سی خاوند کی متعدد بیویاں ہوں۔ سیّدہ عائشہ وُٹائِنَهَا بھی غیرت والی طبیعت کی دلیل ہے۔ خصوصاً جب سی خاوند کی متعدد بیویاں ہوں۔ سیّدہ عائشہ وُٹائِنَهَا بھی غیرت والی طبیعت کی مالکہ تھیں۔ وہ نبی کریم طبیعی آنے معالمے میں فوراً غیرت میں آجا تیں بالفاظ دیگر رقابت میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔

ایک دن جب رسول الله طنط آنے آن سے پوچھا: کیا آپ کوغیرت (یعنی رقابت) محسوس ہوتی ہے؟ سیّدہ عائشہ طالعی آپ طنط آئے آئے جسے پر غیرت نہ کھائے۔' علی طنط آئے آئے جسے پر غیرت نہ کھائے۔' ع

ذیل میں ہم پچھ احادیث جمع کرتے ہیں جن کالب لباب رسول الله طنے عَلِیم کے معاملے میں سیّدہ عائشہ وُٹائِنیا کی غیرت کی وضاحت ہے:

ا۔ سیّدہ عائشہ بڑائی اے روایت ہے کہ بی کریم مظیّق آنے جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ہیو یوں کے درمیان قرعد اندازی کرتے۔ ایک بار قرعہ سیّدہ عائشہ اور سیّدہ خصہ بڑائی اون نے جاتے ایک بار قرعہ سیّدہ عائشہ رہائی کی سیّدہ عائشہ رہائی کے ساتھ دوران سفر با تیں کرتے جاتے۔ تو سیّدہ خصہ بڑائی ان سیّدہ عائشہ رہائی اے کہا: آج رات تم میرے اونٹ پر سوار ہو جا و اور میں آپ کے اونٹ پر سواری کرتی ہوں تا کہ تم بھی نے مناظر دیکھ سکو۔ سیّدہ عائشہ رہائی ان کے اونٹ پر سواری کرتی ہوں تا کہ تم بھی ان مناظر دیکھ سکو۔ سیّدہ عائشہ رہائی ان کے اونٹ پر سوار ہو گئیں اور سیّدہ سیّدہ عائشہ رہائی ان کے اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ چنانچہ حسب معمول نبی کریم مظیّق آئی سیّدہ عائشہ رہائی کی کریم مظیّق آئی سیّدہ عائشہ رہائی کی اور سیّدہ اونٹ کے باس تشریف لائے، جب کہ اس پر سیّدہ حقصہ رہائی اسوار تھیں۔ آپ مظیّق آئی کو تاش کر ایک سیّدہ کے اس کر سیّدہ عائشہ رہائی کریم مظاہر آئی کریم طفیہ ان کے وائل کے اس کر ان کے اونٹ کر بڑاؤ کے مقام پر پہنچ گیا۔ سیّدہ عائشہ رہائی آپ کو تلاش کرنے انسی کریم کا وائل کی کریم طفیہ آپ کو تلاش کرنے نے انسی کریم کا داش کریم کا دیم کا کریم کیا۔ سیّدہ عائشہ رہائی کریم کا دو تاش کر دو تاش کریم کا دو تاش کریک کیا۔ سیّدہ عائشہ رہائی کریم کا دو تاش کریم کا دو تاش کریم کیا۔ سیّدہ عائشہ کیا۔ پور قافلہ چان رہا، بالآخر بڑاؤ کے مقام پر پہنچ گیا۔ سیّدہ عائشہ دیا گھا آپ کو تلاش کریم کیا۔ سیّدہ عائشہ دیا گھا آپ کو تلاش کیا۔ پھر قافلہ چان رہا، بالآخر بڑاؤ کے مقام پر پہنچ گیا۔ سیّدہ عائشہ دیا گھا آپ کو تلاش کریم کیا۔

<sup>🛈</sup> شرح مسلم للنووي ، ج ۱۶، ص: ۱٤٧\_

**<sup>2</sup>** اے مسلم نے روایت کیاہے ، حدیث: ۲۸۱۵\_

یوسیّده هفصه بنت عمر بن خطاب نتاشها بین قبیله بنوعدی سے تھیں ۔ یہ بھی اُم المؤمنین بین اور مہا جرہ بین ۔ یہ کثر ت صوم و قیام کی وجہ سے مشہور تھیں ۔ ۳۵ ھیں وفات پائی۔ (الاستبعاب ج ۲ ، ص: ۸۶ ۔ الاصابة ، ج ۷ ، : ۸۸۱)

لگیں۔لوگوں کے پڑاؤ کے وقت سیّدہ عائشہ وُٹاٹھانے اپنے دونوں پاؤں اذخر (جنگلی گھاس) میں رکھ لیے اور یوں دُعا کرنے لگی: اے میرے رب! تو مجھے پر بچھو یا سانپ مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے میری طاقت نہیں کہ میں آپ مِشْلِقَالِم کواس کے متعلق پچھے کہہ سکوں۔'' • •

۲۔ سیّدنا انس بن مالک مِنْ اللّهُ ہے روایت ہے، انھوں نے کہا:

" نبی کریم مسطی آیا سیدہ عائشہ وظافی کے پاس سے تو کسی ام المؤمنین نے آپ مسلی آیا کی طرف ایک برتن میں کھانا بھیجا۔ تو سیدہ عائشہ وظافی انے خادمہ کے اس ہاتھ پر ہاتھ مارا جس میں کھانے والا برتن تھا۔ تو وہ پیالہ ٹوٹ کر کر چی کر چی ہو گیا۔ تو نبی کریم مسلی آیا نے پیالے کے کھانے والا برتن تھا۔ تو وہ بیالہ ٹوٹ کر کر چی کر چی ہو گیا۔ تو نبی کریم مسلی آیا نے بیالے کے کھر جو کھانا اس پیالے میں تھا، آپ نے وہ اس بیالے میں ڈالا۔ آپ مسلی آیا آئی ہے۔ پھر آپ مسلی آئی آئے اس خادمہ کو روک لیا اور فرما رہے تھے: تمہاری ماں کو غیرت آگئی ہے۔ پھر آپ مسلی آئی آئے اس خادمہ کو روک لیا اور آپ کے گھر میں جو پیالہ تھا وہ اسے وے دیا اور سیح پیالہ اس کی طرف بھیج دیا جس نے کھانا جس بی خواتھا اور ٹوٹا ہوا پیالہ اس کے گھر رکھ دیا جس نے اسے تو ڈا تھا۔ " ﷺ

#### س۔ سیّدہ عائشہ رہائینہا ہے روایت ہے:

''رسول الله طلط آنیا ام المؤمنین سیّدہ زینب بنت جمش وظافی کے پاس جا کر شہد پینے تو میں نے اور حفصہ وظافی نے باہمی مشاورت کی کہ ہم دونوں میں ہے جس کے پاس بھی نبی کریم الطفی آنیا ہے۔ آپ اور حقصہ وظافی کے کہ مجھے آپ سے مغافیر ﴿ کَ اُو آتی ہے۔'' کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ آپ طلفے آن دونوں میں سے کسی ایک کے پاس گئے تو اس نے یہی بات آپ سے کہی۔ آپ طلفے آنی ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس گئے تو اس نے یہی بات آپ سے کہی۔ آپ طلفے آنی نے فرمایا بنہیں میں نے تو زین بنت جمش کے پاس شہد پیا ہے اور اب بھی نہ پول گا۔ تب بی آیت مبارکہ نازل ہوئی:

﴿ يَا يُهَا النَّهِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلُ اللهُ لَكَ تَبُتَغِي مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللهُ عَفُورٌ ﴿ يَا يُهَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَفُورٌ وَاللَّهُ مَوْللكُمْ وَ اللَّهُ مَوْللكُمْ وَ اللَّهُ مَوْللكُمْ وَ اللَّهُ مَوْللكُمْ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْللكُمْ وَ اللَّهُ مَوْللكُمْ وَ اللَّهُ اللّهُ الل

<sup>•</sup> صحیح بخاری: ۲۲۱۱ صحیح مسلم: ۲۶۶۰

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری: ۵۲۲۵۔

<sup>-</sup> سایک درخت سے بہنے والی گوندجس کا ذاکقہ تو شیریں ہوتا ہے لیکن کو بہت تیز ہوتی ہے۔ (غریب الحدیث لابن قتیبه، ج ۱، ص: ۳۱۶۔ لسان العرب: ۷/ ۳۵۰)

عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ اَعْرَضَ عَنُ بَعْضَ فَلَتَا نَبَاهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ اَثَبَاكَ هٰنَا أَ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَ فَلَتُ مَنْ اَثَبَاكَ هٰنَا أَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَرَّفَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞ إِنْ تَتُوْبَالًا وَلَى اللهِ فَقَلْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظْهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهِ هُو مَوْلِمُ وَ جِبُرِيُلُ وَصَالِح الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمَلَيْمِكَةُ بَعْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلِمَ وَ جِبُرِيُلُ وَصَالِح الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمَلَيْمِكَةُ بَعْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلِمَ وَ جَبُرِيُلُ وَصَالِح الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمَلَيْمِكَةُ بَعْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلِمَ وَ جَبُرِيُلُ وَصَالِح الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمَلْمِكَةُ بَعْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلِمَ وَ الْمَلْمِ وَالْمَالِمِ اللهِ فَقَلْ صَعْفَى وَالْمَلْمُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُو مَوْلِمَ وَ جَبُرِيلُ وَصَالِح اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ عَمَا لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

''ات نی ا تو کیوں حرام کرتا ہے جواللہ نے تیرے لیے طال کیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی عابتا ہے، اور اللہ بہت بخشے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ب شک اللہ نے تمھارے لیے تمھاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ تمھارا بالک ہے اور وہی سب کچھ جانے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پرکوئی بات کبی، پھر جب اس حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پرکوئی بات کبی، پھر جب اس (بیوی) نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس (بی) کواس کی اطلاع کر دی تو اس (بی ) نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس (بی ) کواس کی اطلاع کر دی تو اس فرنی نے رائی فر جب اس (بی ) نے اس بیوی کو ) اس میں سے پھھ بات جنلائی اور پھھ سے اعراض کیا، پھر جب اس (بی ) نے اسے بیر (راز فاش کرنے کی) بات بنائی تو اس نے کہا تھے بیکس نے بتایا؟ کہا جھے اس نے بتایا جوسب پھھ جانے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف تو بہ کرو (تو بہتر ہے ) کیونکہ یقینا تمھارے دل (حق سے ) ہٹ گئے ہیں اور اگر تم اس کے مون اور فرانے ایک دوسرے کی مدد کروتو یقینا اللہ خود اس کا مددگار ہے اور جبر بل اور صالح مون اور فلاف ایک دوسرے کی مدد کروتو یقینا اللہ خود اس کا مددگار ہے اور جبر بل اور صالح مون اور اس کے بعد تمام فرشتے مددگار ہیں۔'

آیت نمبر میں ﴿ إِنْ تَتُونُ اَللهِ ﴾ ہے مرادسیدہ عائشہ اورسیدہ هفصہ والح میں۔ اور ﴿ إِذْ اَسَدَّ النَّوَى إِلَىٰ بَعْضِ اَذُواجِهِ حَدِينَكُا ﴾ ہے مراد آپ طفظ اَلَمْ الله میں نے نیب بنت جحش کے پاس شہد بیا ہے۔ •

سے سیدہ عائشہ فٹاٹھا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں:

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری: ۵۲۲۷ صحیح مسلم: ۱۵۷۲\_

تھیلی © دی تو اس نے اس میں سے بی کریم ملے آنے کہ پایا۔ تو میں نے کہا: اللہ کی شم! ہم ضرور آپ کے لیے کوئی حیا۔ سازی کریں گی۔ تب میں نے سودہ وظافیا سے کہا: آپ تمہارے پاس آ نے والے ہیں، جب آپ تمہارے پاس آ جا کیں تو تم کہنا: کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ تو وہ شمیں کہیں گے بیس ۔ تو تم ان سے کہنا کہ یہ بوکسی ہے، جوآپ سے آ رہی ہے؟ تو منا کی جا تو با کیں گے کہ مجھے حفصہ نے بچھ شہد بلایا ہے۔ تو تم کہنا کہ اس کے شہد پر "عو فط " آپ کو بنا کیں گے کہ مجھے حفصہ نے بچھ شہد بلایا ہے۔ تو تم کہنا کہ اس کے شہد پر "عو فط " ق نامی درخت کا اثر ہوگیا ہے۔ میں بھی ایسا ہی کہوں گی اور اے صفیہ تم بھی ایسے ہی کہنا۔ نامی درخت کا اثر ہوگیا ہے۔ میں بھی آپ ملے آپ کے سامنے بیان کر دول لیکن تمہارے کے جومعا ملہ تم نے میرے سپرد کیا ہے میں آپ ملے آپ ملے آپ ملے آپ کے سامنے بیان کر دول لیکن تمہارے خوف کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی ۔ " ق

جب آپ طفی آپ نے اس کے قریب گئے تو سودہ والا ان کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے معافیر کھایا ہے؟ آپ طفی آپ نے فرمایا: نہیں۔ ام المؤمنین نے کہا: تو یہ بوکسی ہے جو مجھے آپ سے محسوس ہورہی ہے؟ آپ طفی آپ نے فرمایا: ''مجھے هفصہ نے شہد پلایا ہے۔' تو اس نے کہا: اس شہد پرعرفط کا اثر ہوگا۔ جب آپ میرے پاس آئے تو سیرے ساتھ بھی آپ کا یہی مکالمہ ہوا اور جب صفیہ والا ہی پاس گئے تو وہاں بھی یہی مکالمہ ہوا۔ پھر جب آپ هفصہ والا ہی اس کے تو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں اس سے آپ کو نہ ملاوں؟ آپ طفی آپ کو نہ اللہ کے رسول! کیا میں اس سے آپ کو نہ ملاوں؟ آپ طفی آپ کی نے فرمایا: ''مجھے اس کی خواہش نہیں۔'' یہ ملاوں؟ آپ طفی آپ نے فرمایا: ''مجھے اس کی خواہش نہیں۔'' یہ

سيده عائشه والنوان كها: "سوده والنواكم كه كالله كالله كالله كالتم في الله كالم الله كالم كالله على الله كالمان المان الله كالمان المان الم

العكة: ..... چرن كر تقلى كو كتي بير اس مين كلى اور شهد والا جاتا ہے۔ (عمدة القارى للعينى ، ج ١٦ ، ص: ١٢٢) عوفط: .... ايك ورخت ہے اور جرست يعنى شهد كی کسى نے اس ورخت كارس چوس كر شهد ميں ملا ديا ہے۔ (النهاية في غريب الحديث ، ج ١ ، ص: ٢٦٠)

<sup>•</sup> حافظ ابن حجر برانشہ نے لکھا: سوزہ سمیت اکثر ازواجِ مطہرات سیّدہ عائشہ بنانتہا ہے مرعوب تھیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ نبی کریم استیکی آئے کی محبوب ترین اور لا ذلی ہیں۔ (فتح الباری ، ج ۹ ، ص: ۳۸۰۔)

<sup>•</sup> الكويا آب نے متعدد يو يول كے اظہار نفرت كى وجد سے انكاركيا۔ (فتح البارى: ٩/ ٣٨٠٧)

كها:تم خاموش رمو\_" ٠٠ ، ٥

# ۵۔ سیّدہ عائشہ فٹائٹھا سے روایت ہے:

"ایک دات میں نے بی کریم مسطی آن کو گل پایا، میں نے سوچا کہ شاید آپ اپنی کی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو تلاش کیا۔ پھر اپنے جمرے کی طرف لوٹ کر آئی تو آپ (مجد میں) رکوع یا سجدے میں یوں دُعا کر رہے تھے: (اے اللہ!) میں تیری تعریف کے ساتھ تیری تنبیع کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا: میرے مال باپ آپ پر قربان۔ میں کیا سوچ رہی ہوں اور آپ مسلیک آنے کی تو شان ہی زالی میں۔ میرے مال باپ آپ پر قربان۔ میں کیا سوچ رہی ہوں اور آپ مسلیک آنے آپ کی تو شان ہی زالی میں۔ ن

### ٢- سيده عائشه والنعلا ہے مروی ہے، انھوں نے كہا:

''کیا میں شمص نی کریم مطاع آیا اور اپنے بارے میں ایک حدیث ندسناؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں! انھوں نے بتایا: جس رات آپ طاع آیا کی باری میرے پاس تھی، آپ مجد سے واپس آئے تو اپنے جوتے اُتارکر آپ نے اپنے پاؤں کے درمیان رکھ دیے اور اپنی اور مینی کی، پھر آئے ہستہ سے دروازہ کھولا اور آپ باہرنکل گئے، پھر اسے آہستہ سے بند کیا۔ میں نے اپنی قیص پہنی ، سر پر چادر کی اور اپنا تہہ بند باندھا اور آپ کے پیچے چل پڑی۔ بالآخر آپ بقیع الغرقد کی مرر پر چادر کی اور اپنا تہہ بند باندھا اور آپ نے دونوں ہاتھ تین بار بلند کیے اور طویل قیام (قبرستان اہل مدینہ) میں آئے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ تین بار بلند کیے اور طویل قیام

<sup>•</sup> صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سابقد روایت ۱۳۷۳،۲۵۲۷ اور بیروایت ۱۳۷۳،۲۵۲۸ اس طرح جمع موسکتی بین که شهد پینے کے دو واقعات بین سووه اور عائشہ وظافته والا واقعہ بعد کا ہے۔ اگر دونوں طرح کی روایات کا بدت نظر جا تقامت بین ہوتا ہے۔ اگر دونوں واقعات صحیحین میں مردی بین اور ان جا کڑن ایا جائے تو شہد بلانے والی سیدہ زینب بنت جحش والا واقعہ رائح دکھائی ویتا ہے۔ وگرند دونوں واقعات صحیحین میں مردی بین اور ان میں کوئی بڑا تفاوت نہیں۔ (فتع الباری ، ج ۹ ، ص: ۳۷٦)

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم: ٤٨٥\_

کیا، پھر آپ طفی آیا واپس پلئے۔ میں بھی واپس بلٹ آئی۔آپ تیز تیز چلنے گئے، میں بھی مزید تیز چلنے گئے، میں بھی مزید تیز چلنے گئے، میں بھی دوڑنے گئی۔ بہر حال میں آپ طفی آیا سے پہلے مزید تیز چلنے گئی۔ آپ میں آپ طفی آیا ہے پہلے حجرے میں داخل ہوئے اور فرمانے حجرے میں داخل ہوئے اور فرمانے گئے: اے عائش! کیا بات ہے، سائس کیوں پھولا ہوا ہے؟

راوی حدیث: سلیمان کہتا ہے میراخیال ہے، آپ نے (رکشیکا)) کہا۔ (اس کو کہتے ہیں جو دَمہ کا مریض ہواوراس کا سانس آ جارہا ہو) ساتھ ہی آپ نے فرمایا: تم مجھے بتادو، یا مجھے وہ لطیف و خبیر ضرور بتائے گا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے مال باپ آپ پر قربان ۔ میں نے آپ کو پوری بات بتا دی۔ آپ بر شیکھ آنے نے فرمایا: میرے آگے جو سابی تھا وہ تر بان ۔ میں نے کہا: ای بان کرتی ہیں کہ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ تم تھی؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ سیّدہ عائشہ زائھ ابیان کرتی ہیں کہ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ اور اس کا رسول تم پوظم کریں گے؟ سیّدہ عائشہ زائھ کے نے فرمایا: کیا تم نے بیگان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پوظم کریں گے؟ سیّدہ عائشہ زائھ کہ دیا: لوگ چاہے جنتنا بھی چھپا میں بیٹ کے شک اللہ تعالی اے ضرور بتلا دے گا۔ آپ میکھ آئی نے فرمایا: ہاں ایسا ہی ہے۔ "

ب شک جب تم نے مجھے دیکھا تو جریل عالیہ میرے پاس آئے اور تم نے چونکہ اپنے کپڑے کہ دیا تو اس لیے وہ تمہارے سامنے نہ آئے ، انھوں نے مجھے کہا دا۔ میں نے ان کی لیکا کہا، اور اپنی لیکار کوتم سے مخفی رکھا۔ میں نے سوچا کہ تم سوچی ہوگی اور شمیس جگانا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ تم ڈر جاؤگی، جبریل عالیہ ایک میں اہل بھیج کم دیا کہ میں اہل بھیج کہا دی اور ان کے لیے استغفار کروں۔ " پھی مناسب نہ سمجھا۔ مجھے تکم دیا کہ میں اہل بھیج کے پاس آئوں اور ان کے لیے استغفار کروں۔ " پھی کہا تو کہا تو کہا کہا کہا تو کہا تو کہا تو کہا کہا کہا تو کہا کہا تو کہا کہا کہا کہا تو کہا تو کہا کہا کہا کہا تو کہا کہ میں اہل بھیج کے پاس آئوں اور ان کے لیے استغفار کروں۔ "

<sup>•</sup> اللَّهَد: ..... سين من زور من وها الله الله في غريب الحديث والاثر، ج ٤، ص: ٤٣٤)

ام نودی برانشہ نے اس '' ہاں' کا قائل سیّدہ عائشہ نظافھا کو قرار دیا ہے کہ جب انھوں نے اللہ تعالیٰ کے وسعت علم کی گواہی دی، ساتھ ہی خود کہا: ہاں بالکل ایبا ہی ہے۔ اس طرح مصادر صدیث میں ہے اور یہی مفہوم زیادہ سی جے۔ (شسرے مسلم للنووی ، ج کی صن علی کی اس ایس ایس ایس ایس تیمیہ برانسے نے اس جملے کوسیّدہ عائشہ نظافیا کی طرف سے استفہامیہ انداز قرار دیا ہے کہ وہ ایسے مسئلے کے بارے میں دریافت کر رہی ہیں جو وہ نہیں جانتیں اور آپ مسئلے تیجے ان کی لاعلی کا عذر قبول کیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ برانسے نے جی ہاں (نعم) کورسول اللہ مسئلے کے فرمان قرار دیا۔ (مجموع فتاوی ابن تیمیه رحمه الله ، ج ۱۱ ، ص: تیمیہ برانسے نے جی ہاں (نعم) کورسول اللہ مسئلے کے فرمان قرار دیا۔ (مجموع فتاوی ابن تیمیه رحمه الله ، ج ۱۱ ، ص:

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم: ٩٧٤ ـ

#### ے۔ سیّدہ عائشہ خ<sup>الف</sup>نہا ہے روایت ہے:

''ایک دن رسول اللہ مسطح آبا بقیع میں ایک جنازہ پڑھا کرمیری طرف تشریف لائے۔اس
وقت جھے سر درد ہو رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی: ہائے میرا سر۔ آپ مسطح آبا نے فرمایا: ''بلکہ
ہائے میں میرا سر۔' آپ مسطح آبا نے فرمایا: ''شھیں کیا نقصان ہے اگرتم جھ سے پہلے مرگئ تو
میں شھیں عسل دوں گا اور شھیں گفن پہناؤں گا۔ پھر تمہاری نمازِ جنازہ پڑھوں گا اور شھیں دفن
کر دوں گا؟'' میں بول آھی: لیکن میں یا میرے ساتھ (راوی کو شک ہے) اللہ کی قتم! اگر
آپ ایسا پھھ کریں گے تو جب آپ میرے گھر میں لوٹ کرآ کیں گے تو اپنی کسی یوی کے
ساتھ از دوائی تعلقات کریں گے۔سیّدہ عائشہ بڑا ٹھا نے کہا: بیس کر رسول اللہ مسطح آبا مسکرا
دیے۔ پھر آپ مسلطے آبا کو اس بیاری نے آبا ہی میں آپ فوت ہوئے۔ •

جب رسول اللہ مسطح آبا نے بھکم الہی اپنی ہویوں کو افقیار دیا کہ وہ چا ہیں تو اللہ اور اس کے رسول ک
مساتھ رہیں اور چا ہیں تو دنیاوی زیب وزینت کے لیے رسول اللہ مسلط آبا ہے علیحہ ہو جا کمیں۔ چنا نچ سیّدنا

"جب سیّدہ عائشہ زالین انے کہا: بلکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں تو ساتھ ہی کہہ دیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ سے بیہی درخواست کروں گی کہ میرا جواب آپ اپنی کسی بیوی کو نہ بتا کمیں۔ آپ طفی ایک نے فرمایا: "ان میں سے جو بیوی بھی بواب آپ اپنی کسی بیوی کو نہ بتا کمیں۔ آپ طفی اللہ تعالی نے جھے تحق کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا۔ بلکہ اس نے جھے سہولتیں بہم پہنچانے والا معلم بنا کر مبعوث کیا ہے۔ " اللہ تعالی ما کر مبعوث کیا ہے۔ " اللہ تعالی ما کہ مبدی خوا کہ دیث کے تحت لکھتے ہیں:

"خاوند کے متعلق غیرت، ایک مکمل باشعور اور فہم و فراست والی بیوی کو بھی ایسے کام کرنے آ آمادہ کر لیتی ہے جو عام حالات میں بالکل اس کے لائق نہیں ہوتے۔ جیسا کہ سیّدہ عائشہ وٹائٹھا نے نبی طفیع آئے ہے درخواست کی کہ آپ میرے جواب کے متعلق اپنی دوسری عائشہ وٹائٹھا نے نبی طفیع آئے ہے درخواست کی کہ آپ میرے جواب

<sup>🗗</sup> صحيح مسلم: ١٤٧٨\_

بیو یوں کو پچھ نہ بتا کمیں۔لیکن آپ ططخ اللہ کے یقین کامل تھا کہ اُن کا یہ کہنے کا سبب اُن کی فطری غیرت اور اپنی سوکنوں سے رقابت کا جذبہ ہے، تو آپ نے اُن کی درخواست کو دَرخورِ اعتنا نہ تمھا۔' •

٨ سيّده عائشه والله على على الله من الله من الله من الله على الله

((إِنِّى لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَى ّغَضْبَى قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مَعْرُهُ وَاللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ . )) وَ رَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ . )) وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ . ))

"جھے اچھی طرح معلوم ہے جبتم بھے پرخوش ہوتی ہواور یہ بھی مجھے معلوم ہے جبتم مجھ پر ناراض ہوتی ہو۔ میں نے کہا: ان باتوں کا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے۔ آپ طشے اللے نے فرمایا:
"جبتم مجھ سے خوش ہوتی ہوتو قسم اٹھاتے وقت کہتی ہو" رب محمد کی قسم!" اور جبتم مجھ سے ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہو" ابراہیم کے رب کی قسم!"۔ میں نے کہا: بالکل اسی طرح ہے،
اے ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہو" ابراہیم کے رب کی قسم!"۔ میں نے کہا: بالکل اسی طرح ہے،

#### امام نو وي لكھتے ہيں:

''آپ النظامی کا سیدہ عائشہ والنظام کو یہ فرمانا کہ: ''بے شک مجھے بخوبی علم ہوتا ہے جب تم مجھے سے خوش ہوتی ہواور جواب مجھے سے خوش ہوتی ہواور جواب مجھے سے خوش ہوتی ہواور جواب میں سیدہ عائشہ والنظام کا بیر فرمانا کہ: اے اللہ کے رسول! میں صرف آپ کے نام ہی زبان پر نہیں لاتی۔''

<sup>🛭</sup> فتح الباري، ج ۸، ص: ٥٢٢ ـ

و ما فظ ابن جر برانشد نے لکھا ہے: ''سیّدہ عائشہ رہا تھی کا ناخوشی کی حالت میں ابراہیم عَالَیْلا کا تذکرہ کرنا اور دوسرے انبیا کا عدم تذکرہ اس کی اضافی فظانت کی دلیل ہے۔ کیونکہ نبی مِنْظِیْلا کے زیادہ قریب ہیں۔ جیسا کہ قرآنی نص کہتی ہے۔ چونکہ جب آپ مِنْظَیْلا کے زیادہ قریب ہیں۔ جیسا کہ قرآنی نص کہتی ہے۔ چونکہ جب آپ مِنْظِیْلا کے نام جیوڑے بغیر اس کا چارہ نہ تھا تو بدلے ہیں ای شخصیت کا نام لیا جو آپ مِنْظِیْلا ہے متعلق تھا تا کہ مجموعی طور پر آپ مِنْظِیْلا کے ساتھ تعلقات سے باہر نہ رہے۔'(فتح الباری ، ج ۹ ، ص: ۳۲۲)

۵ صحیح بخاری: ۵۲۲۸ صحیح مسلم: ۲۶۳۹

قاضی عیاض مراتشه • فرماتے ہیں:

''نی طنتی آن پرستیدہ عائشہ رہائی کا ناراضی کا باعث مذکورہ بالاغیرت ہے جوعورتوں کی فطرت میں داخل ہے اور اس فطرت کی وجہ سے اکثر احکام میں ان سے درگز رکیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ اس غیرت سے علیحدہ ہوہی نہیں سکتیں۔''

بلكه امام مالك وغيره علائة مدينه فرمات بين:

''اگر بیوی غیرت سے مشتعل ہو کراپنے خاوند پر زنا کی تہمت لگائے تو اس پر سے صد قذ ن ساقط ہے۔''

مزيد فرماتے ہيں:

''اس دعویٰ کی دلیل نبی اکرم ملط کا یہ فرمان ہے:'' غیرت مندعورت وادی کے بالائی اور زیریں کنارے میں تمیز نہیں کرتی۔''

اگریہ بات نہ ہوتی تو سیّدہ عائشہ وہ کی جرم نہایت شدید ہوتا۔ کیونکہ نبی مطفی این سے ناراضی اور ان سے علیحدگی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے سیّدہ عائشہ وہ کی این ہی کہا:'' میں صرف آپ مطفی آیا کا نام ہی تو نہیں لیتی۔'' یعنی اُن کے دل میں آپ مطفی آیا کی محبت اور ہیبت اسی طرح ہوتی جس طرح خوشی کی صورت میں ہوتی تھی۔ عورتوں میں غیرت کا سبب شدت محبت ہے۔ اس

9۔ سیّدہ عائشہ مِناتِعیا ہے روایت ہے:

''جوریر یہ بنت حارث بن المصطلق ، ثابت بن شاس بن قیس یا اس کے پچا زاد کے جھے میں بطور لونڈی آئی۔ اُس نے اپنی آزادی کی قسطیں مقرر کروالیں اور وہ نہایت حسین وجمیل دوشیزہ تھی۔ نگا ہیں اس پر جم جاتی تھیں۔سیّدہ عائشہ وظافیا فرماتی ہیں کہ وہ رسول اللہ مشتے میالے

<sup>•</sup> برعیاض بن موئی بن عیاض ابوالفضل سبتی مالکی بیں۔امام وقت، حافظ حدیث، شیخ الاسلام ان کے القاب بیں۔ ۲۵۱ بجری میں بیدا ہوئے۔ وہ سبتہ نامی شہر پھرغرنا طرکے قاضی رہے۔ نہایت عمرہ تصانیف اپنے بیچھے چھوڑی بیں۔ ان کی مشہور تصنیف: الثفاء بحقوق شرف المصطفیٰ منظیکی شیکی تھیں ہے۔ وہ ۵۳۱ بجرمی میں قوت ہوئے۔ (از ھار السریاض فی اخبسار السقساضی عیاض، لابی العباس المصری۔ سیر اعلام النبلاء للذھبی، ج ۲۰، ص: ۱۲۔)

ا اله يعلى في من المراد المسلمة الاحداديث المراد المائي مرافيه في "مسلسلة الاحداديث الصحيفة ، حديث المراد المراد المنتقر شده ، ظفر)

<sup>🛭</sup> شرح مسلم للنووي، ج ١٥ ص: ٢٠٣ ـ

کے پاس اپنی قسطوں کی اوائیگی میں مدو لینے کے لیے آئی۔ جب وہ ہمارے دروازے پر آ

کر کھڑی ہوئی تو مجھے بہت بری گئی اور مجھے یقین ہوگیا کہ رسول الله طفی آئی جب اسے
ریکھیں گے تو آپ کو بھی وہ چیز ضرور دکھائی دے گی جو میں نے و کیے لی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے
گئی: اے اللہ کے رسول! میں حارث کی بیٹی جو بریہ ہوں۔ میرا معالمہ آپ سے پوشیدہ نہیں
(یعنی میں مفتوحہ قبیلہ کے قیدیوں میں آئی ہوں) اور میں ثابت بن قبیں بن شاس کے جھے
میں آئی ہوں۔ میں نے اپنی آزادی کے لیے قسطیں مقرر کروالی ہیں۔ تو میں آپ کے پاس
اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ قسطوں کی اوائیگی میں میری مدد کریں۔ چنانچہ رسول اللہ مشکور آئی اس نے فر مایا: ''تو تیراکیا خیال ہے آگر تیرے ساتھ اس سے اچھا معالمہ طے ہو جائے؟''اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ کیا ہے؟ آپ میں میری شرمایا: ''میں تیری قسطیں دوں گا اور تجھے
کہا: اے اللہ کے رسول! وہ کیا ہے؟ آپ میں میری شرمایا: ''میں تیری قسطیں دوں گا اور تجھے
سے شادی کروں گا۔''اس نے کہا: مجھے منظور ہے۔

سیّدہ عائشہ فرہاتی ہیں: جب لوگوں نے سنا کہ رسول اللہ مظینی آئے نے جوریہ سے شادی کر لی ہے تو ان کے پاس اس (قبیلے) کے جتنے قیدی مرد وخوا تین تھے انھوں نے سب کوآ زاد کر دیا اور وہ کہنے لگے یہ تو رسول اللہ مظینی آئے کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ تو ہم نے اپنی قوم کے لیے اس خاتون سے زیادہ کوئی بابر کت خاتون نہیں دیکھی، جس کے سبب بنو مصطلق کے سیکروں گھر انوں میں رہنے والوں کوآ زادی کمی۔ " ©

#### ال سيّده عائشه وظافتها سے روایت ہے:

"فدیجہ والا کی بہن ہالہ بنت خویلد نے رسول اللہ طلط آنے کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ طلط آنے کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ طلط آنے کا اندازیاد آگیا۔ آپ چرے پرخوشی اورغم کے ملے جلے جذبات سے نمایاں ہوئے اور فرمایا:"اے اللہ! بہتو ہالہ چہرے برخوشی اورغم کے ملے جلے جذبات سے نمایاں ہوئے اور فرمایا:"اے اللہ! بہتو ہالہ ہے۔" سیّدہ عائشہ والله فرماتی ہیں: میں رقابت کی آگ میں جل آئی۔ چنانچہ میں نے کہہ دیا: آپ قریش کی ایک سرخ با چھوں والی بوڑھی کو ہر وقت کیوں یا دکرتے ہیں جبکہ اسے فوت ہوئے ایک زمانہ بیت گیا ہے؟ بے شک اللہ تعالی نے آپ طلط آئی کو اس کے بدلے میں ہوئے ایک زمانہ بیت گیا ہے؟ بے شک اللہ تعالی نے آپ طلط آئی کو اس کے بدلے میں

<sup>•</sup> أبو داود: ٣٩٣٣ مسند احمد: ٢٦٤٠٨ سنن الكبرى للبيهقى، ج ٩، ص ٧٤ علام البائى يرافحه ني الصحيح سنن الى واؤد يرصح كها بـ ابن القطان ني (احكام النظر، ص: ١٥٣) يراح صن كها ،

اجھیعورتیں عطا کر دی ہیں۔ • سیّدہ عائشہ رہائیجا فر مایا کرتی تھیں:

" مجھے نبی مسلط آیا کی کسی بیوی سے اتنی رقابت یا غیرت محسوں نہیں ہوئی جتنی غیرت و رقابت مجھے سیّدہ خدیجہ وظافی سے محسوس ہوتی تھی۔ اگر چہ آپ مسلط آیا کی میرے ساتھ شادی سے مجھے سیّدہ خدیجہ وظافی سے محسوس ہوتی تھی۔ اللہ پہلے وہ فوت ہو چکی تھیں۔ لیکن میں کثرت سے آپ کواس کا تذکرہ کرتے ہوئے ستی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس تھم پر کہ اس نے سیّدہ خدیجہ کے متعلق آپ ملط آیا کو یہ بشارت دی تھی کہ جنت میں اس کا گھر ایک موتی سے بنا ہوا ہے اور اگر آپ بکری ذری کرتے تو خدیجہ رفافی کی سہیلیوں کو کوان کی ضرورت کے مطابق گوشت کا تخذ بھیجتے۔ "ک

چونکہ نبی طلط آئے اس غیرت کا بنیادی سبب جانتے تھے اس لیے سیّدہ عائشہ وہا ہوں سے اکثر معاملات میں درگزر سے کام لیتے۔ لیکن جب وہ آپ طلط آئے آئے کے ذریعے شرعی حدود سے تجاوز کا امکان ظاہر کرتیں تو آپ طلط آئے آئے فوراً انھیں مناسب واحسن انداز میں تنبیہ بھی کر دیتے۔ اس بات کی عمدہ مثال سیّدہ عائشہ وہا تھی سے مروی صحیح حدیث ہے آپ وہا تھی فرماتی ہیں:

''میں نے ایک بار نبی ملط ایک اسے صفیہ والٹھا کے بارے میں اتنا ہی کہا کہ آپ ملط ایک کو صفح میں اتنا ہی کہا کہ آپ ملط میک ایک صفیہ کا پہت قد ہونا نہیں کھلتا ؟ تو آپ ملط میک آپ نے فر مایا:

((لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ.)) 6

"بے شکتم نے تو اتن کڑوی بات کہی ہے کہ اگر یہ بات سمندر کے پانی میں مل جائے تو اس کی کڑواہٹ سمندر کے یانی پرغلبہ یا لے۔"

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری: ۳۸۲۱ ـ صحیح مسلم: ۲۶۳۷ ـ

قَصَبًا: كَاوَكُلُامُولَى \_ (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ٤، ص: ٦٧.)

<sup>€</sup> خلائلها: خليلة كرجم بمعن "سيل" \_ (النهاية في غريب الحديث و الاثر، ج ٢، ص: ٧٢\_)

**<sup>4</sup>** صحیح بخاری: ۳۸۱٦ صحیح مسلم: ۲٤۳٥ ـ

#### چوتها نكته

# نبی کریم طفیع ایم سے ہاں سیدہ عائشہ ولی عظیم کی قدر ومنزلت

نی کریم منظی آیا کے دل میں سیّدہ عائشہ وُٹائِٹھا کا خاص مقام تھا۔ کیونکہ وہ آپ کے سب سے زیادہ جا نثار ابو بکر صدیت وہ نئی میٹی تھیں، اسی وجہ سے وہ آپ کوسب ہیویوں سے زیادہ محبوب تھیں۔ آپ سیّدہ عائشہ وُٹائِٹھا کے ساتھ اپنی محبت خاص کا خود اظہار کرتے تھے اور اسے مُفی نہیں رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ سیّد نا عمر و بن عاص وُٹائِٹھ ، • نے آپ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! لوگوں میں سے سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ آپ طفی آئی نے فرمایا: ''عائشہ وُٹائِٹھا ہے۔'' سیّدنا عمر و بن عاص وُٹائِٹھ نے عرض کیا: مردوں میں سے (آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟) آپ طفی آئی نے فرمایا: ''اس کے باپ (ابو بکر صدر تی وَٹائِٹھا ہے۔'' سیّدنا و رایا: ''اس کے باپ (ابو بکر صدر تی وَٹائِٹھا ہے۔'' فرمایا: ''اس کے باپ (ابو بکر صدر تی وَٹائِٹھا ہے۔'' فرمایا: ''اس کے باپ (ابو بکر صدر تی وَٹائِٹھا ہے۔''

فوافد العديث: .... ال حديث مين ام المونين سيّده عائشه والنّه المعظيم منقبت ثابت ہے اور وہ بیہ ہے کہ نبی سِنْکَ عَلَیْمَ سیّدہ عا مَشه وَاللّٰمِها کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔

۔ ، چنانچہ سیّدنا عمر و بن عاص رفائنو نے جب نبی طلط اللہ سے سوال کیا کہ لوگوں میں سے آپ کوسب سے زیاد کون محبوب نیاد کون محبوب ہے؟ تو سائل کا یہ اسلوب کہ ((مِنَ السنّاسِ))سب لوگوں سے زیادہ آپ کوکون محبوب ہے۔ چونکہ اس عموم کی نبی طلط اللہ آئے کے دل میں خصوصی تا ثیر ہے (سب لوگوں سے) آپ طلط اللہ نے فی البریہ جواب دیا۔ عاکشہ (وفائنو) سے۔ آپ کے اس مخضر جواب میں ہماری ای جان کی قدر ومنزلت کا کون اندازہ کرسکتا ہے۔ جو نبی طلط اللہ کے دل میں ان کے لیے موجود تھی۔ گویا سیّدہ عاکشہ صدیقہ وفائنوا کا مترادف آپ بیشے این کے کے کا فظ محبت ہے۔

جب سائل نے خود وضاحت کی کہ میرے سوال کا مقصد مردوں میں سے آپ کے محبوب ترین ہستی کے متعلق بوچھنا تھا۔ تو آپ نے الفاظ کے ساتھ جواب دیا جو ہماری والدہ محتر مہسیّدہ عائشہ صدیقہ رفاظہا

<sup>•</sup> سيّدناعمرو بن عاص بن واكل ابوعبدالله قرشى بن الله علي القدر صحافي رسول اور فاتح وامير مصرر ب و فتح كمه سے پہلے آئھ بجرى مِين اسلام قبول كيا اور رسول الله مِشْعَاقِيْلِ نے ان كوعمان كا والى بنايا۔ انصوں نے سيّدنا عمر، عثمان اور معاويہ تفات كے ليے كام كيا، به شام كے جہاد مِيں الشكروں كے ايك اہم كما نثر رہتے۔ جنگ صفين مِيں شامل ہوئے اور صلح كے ليے دو مِيں سے ايك محم ( فالث ) تھے۔ تقريباً ٣٣ جہاد مِيں وفات بائى۔ (الاستيعاب، ج ١ ، ص ٣٦٦٠۔)

<sup>🗗</sup> رواه البخاري: ٣٤٦٢\_ مسلم: ٢٣٨٤\_

ك ساته متصل بين - يعني آپ السي الله الله الله الله الله الله ك باب ك ساته ـ"

نبی ﷺ بھاری ای جان سے اس قدر محبت کا اعلان فرمایا کرتے تھے۔ جبیبا کہ حافظ ابو عبداللہ ذہبی مِرالله نے لکھا:

''آپ ﷺ میں ما کشہ صدیقہ وہا گھا کے ساتھ شدید محبت کرتے تھے جس کا اظہار بھی کیا کرتے۔''۴

((كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ يَأْمُرُنِيْ آنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ)

"آپ ملطَّ الله مجھے نظر بدسے دم کروانے کا حکم دیا کرتے تھے۔"

سیّدہ عائشہ مِنْالِنْها کے ساتھ آپ کی محبت اس درجہ بہنے گئی کہ آپ مِلْنِیْمَانِیْ کوان کے بارے میں اس قدرخوف تھا کہ آپ مِلْنِیْمَانِیْ انھیں نظر بدے دم کروانے کا مشورہ دیا کرتے۔

چنانچەسىدە عائشە دخالىجا سے روايت ہے:

''آپ طلط ایک استده عائشہ والنام کو کھیلنے کی فرصت مہیا کرتے تصاور آخیں اس مشغولیت سے روکتے نہ تھے۔ بلکہ آپ ان کو کھیلنا و کھے کر خوش ہوتے اور آپ طلط آیا اتنا مسکراتے کہ آپ طلط آیا کی ڈاڑھیں مبارک ظاہر ہوجا تیں۔''

سیّدہ عائشہ وَناہُ جَا ہے روایت ہے:

''میں نی طفی آن کے پاس گڑیوں سے کھیلا کرتی اور میری چند سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تقیس۔ چنانچہ جب رسول الله طفی میر کے ساتھ کھیلتے آنہ وہ حجب جایا کرتی تھیں، تو آپ طفی آئی آئی ان کو باری باری میری طرف کھسکا دیتے بھروہ میرے ساتھ کھیلنے لگ جاتیں۔'' •

سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۲، ص: ۱٤۲\_

<sup>•</sup> صحیح مسلم: ۲۱۹۵ ه صحیح مسلم: ۲۱۹۵

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری: ۲۱۳۰ صحیح مسلم: ۲۶۶۰

آپ ہمیشہ ان کے ول کو شاداں و فرحاں رکھنے میں کوشاں رہتے اور انھیں اپنے کندھے کی اوٹ دیتے تا کہ وہ حبشیوں کو جنگی کھیل کھیلتے و کچھ لیں۔

سیدہ عائشہ ظائمی ہے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں:

''الله کی شم! میں نے رسول الله طلط آلیا کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا جبکہ حبتی لوگ اپنی لاٹھیوں کے ساتھ مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے۔ آپ نے مجھے اپنی چا درکی اوٹ میں لے لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ پھر آپ میرے لیے کھڑے رہے حتیٰ کہ میں خود وہاں سے ہٹ گئی۔''

اس دلچیپ مظاہرہ میں سیّدہ عائشہ وہ النہ وہ اللہ اللہ اللہ کھڑی رہیں کہ ان کا سرآپ مطنظہ کے کندھے پر ٹکا تھا۔ یعنی جو آپ کے کندھے اور کان کے درمیان مقام تھا۔ سیّدہ عائشہ وہ النہ اللہ قیام کو طویل کرتی گئیں۔ انھیں کھیل ہے کوئی دلچیس نہ تھی بلکہ وہ صرف اس بات کا اظہار کرنا جا ہتی تھیں کہ نبی مطنظہ کے سامنے ان کی کتنی اہمیت ہے اور ان کی کیا قدر ومنزلت ہے۔

هاری ای جان مطافعها فرماتی بین:

''رسول الله طلط الله علی بارفر مایا: ''تو سیر ہو چک ہے؟'' تو میں کہتی: اے الله کے رسول! آپ جلدی نه کریں۔ سیّدہ عائشہ وظافتها فر ماتی ہیں: مجھے ان کے کھیل میں ذرا دلچہی نه تھی لیکن میں عورتوں کو دکھانا چاہتی تھی کہ میرے دل میں آپ ملطے آئیا کا کیا مرتبہ ہے اور آپ ملطے آئیا کی کے نزد کے سیری کیا قدر ومنزلت ہے۔' آپ

نبی مطابق کی خواہش کی تحیل تک کھڑے رہنا آپ کے دل میں ان کی بلند قدر ومنزلت کی دلیں ہے اور یہ کہ آپ ان کی جادر منزلت کی دلیل ہے اور یہ کہ آپ ان سے س قدر والہانہ محبت کرتے تھے۔ یہ ممکن تھا کہ آپ انھیں ان کے کھیل کا مشاہدہ کرنے کی مہلت دیے اور خود تبلیغ رسالت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے وہاں سے چلے جاتے۔ انھیں کسی مناسب جگہ پر کھڑا کر دیتے تا کہ وہ حبشیوں کے کھیل سے لطف اندوز ہوتیں اور یہ بھی جاتے۔ انھیں کسی مناسب جگہ پر کھڑا کر دیتے تا کہ وہ حبشیوں کے کھیل سے لطف اندوز ہوتیں اور یہ بھی

۲٤٤٠ صحیح بخاری: ۱۱۳۰ صحیح مسلم: ۲٤٤٠ - ۲٤٤٠

السنن الكبرى للنسائى، ج ٥، ص: ٣٠٧، حديث: ١٩٥١ مسند أبى يعلى، ج ٨، ص: ٢٤٨، حديث: ١٩٥١ مسند أبى يعلى، ج ٨، ص: ٢٤٨، حديث: ١٩٥١ مسند أبى يعلى، ج ٨، ص: ٢٤٨، حديث: ٤٨٣٠ مسرح مشكل الآثار للطحاوى، ج ١، ص ٢٦٨ - اسابن قطان برات خرا احكام النظر، حديث: ٣٦٠) كضمن مرضيح كها اور الباني برات في (سلسلة الاحاديث الصحيحة، ج ٧، ص: ٨١٨) براس كى سند وصح كها ب

ممکن تھا کہ آپ اس کے قریب کھڑے ہوجاتے۔ بجائے اُن کے آپ اُن کی ٹھوڑی کے بنچ اپنا مبارک کندھار کھے رہتے اور وہ آپ کے کندھے پر سرٹیک کراپنے قیام کوطویل کرتی رہتیں اور یہ بھی ممکن تھا کہ آپ طفظ کیا ان کے پاس سے چلے جاتے اور ان کے اختیام کھیل کا انتظار نہ کرتے۔ بلکہ زیادہ مناسب آپ طفظ کیا ہے گئے گئے آپ آپ طفظ کیا گئے گئے گئے گئے اور ان سے جلے جاتے کے لیے آپ وہاں رہتے پھر امت کی حاجات کے لیے آپ وہاں سے جلے جاتے۔

کیکن بیسارے امکانات سیّدہ عائشہ صدیقہ وٹاٹھا کے حق کے سامنے معدوم تھے، چونکہ:

ا۔ یہ معاملہ آپ مشیقی کی طرف سے ان کے لیے محبت کی عظیم گواہی ہے اس میں کسی قتم کا شک نہیں۔

۲۔ وہاں تا دریے قیام دوسری گواہی ہے۔

۳۔ حالت قیام تیسری گواہی ہے۔

س- آپ طفی آیا کا سے کندھے کا سہارا فراہم کر کے تا دیر وہاں جے رہنا چوتھی گواہی ہے۔

- ان کی نوعمری کی رعایت اور آپ کا محبت بھراصر اور آپ کا شفقت بھرا انداز جیسے متعدد گواہ ہیں۔
یہ واقعہ سیّدہ عائشہ رہا تھا کی نفسیلتوں سے لبریز ہے جن کی کوئی انتہا نہیں کہ تمام مخلوقات سے افضل
ہستی کے دل میں ہماری امی سیّدہ عائشہ صدیقہ رہا تھا کہ کیا قدر ومنزلت تھی۔ اللّٰہم صلی علی محمد
و آل محمد . ای طرح عید کی مناسبت سے آپ سے آپ سے آپ ان کو کھیل کو د کے لیے فرصت مہیا فرماتے۔
اس میں خود بھی شامل ہو جاتے۔

ستیدہ عاکشہ وٹائٹھا سے روایت ہے:

''نی طفع آنی میرے پاس آئے تو میرے پاس دولڑکیاں جنگ بُعاث کے اشعار گارہی تصین، آپ طفع آنی آئے ہی بستر پر دراز ہو گئے اور اپنی کروٹ بدل لی۔ ای اثنا میں میرے والدمختر م سیّدنا ابو بکر خالفی آئے اور مجھے ڈانٹے لگے اور کہنے لگے: شیطان کی بانسریاں رسول اللّه طفع آئے آئے ہیں کیوں؟ چنانچہ رسول اللّه طفع آئے ہی سیّدنا ابو بکر صدیق فالفی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''تم آئیس کچھ نہ کہو۔'' جب آپ طفع آئے آئے کی توجہ ہے گئی تو میں نے ان دونوں ہوئے کو کو ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا۔ وہ دونوں جلدی سے نکل گئیں۔''ک

<sup>•</sup> بنگ بُعاث: اسلام سے پہلے انصار کے درمیان جو بنگ ہوئی۔ (النہایة فی غریب الحدیث و الاثر، لابن الاثیر، ج ٣، ص: ٣٩٢۔) • بخاری: ٩٤٩۔ مسلہ: ٨٩٢

رسول الله عضائل ان کے ساتھ شدت محبت کی وجہ سے ان کی دلچیپیوں کا ہمیشہ خیال رکھتے اور آپ مظامل ان کے کھیل میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔

سیدہ عائشہ زلائھ سے روایت ہے:

"میں ایک سفر میں نبی طفی آیا ہے ہمراہ تھی ، تو میں نے آپ طفی آیا کو مقابلہ میں دوڑنے کے لیے کہا اور چند قدموں میں ہی آپ سے آگے بڑھ گئی چر جب میں زیادہ گوشت کی وجہ سے ہماری ہوگئی تو آپ کے ساتھ پھر دوڑ کا مقابلہ کیا چنانچہ آپ مجھ سے آگے نکل گئے تو ہماری ہوگئی نو آپ کے ساتھ پھر دوڑ کا مقابلہ کیا چنانچہ آپ مجھ سے آگے نکل گئے تو آپ طفی آئے نے فرمایا:"بیاس دن کا بدلہ ہے۔" •

رسول الله ﷺ بمیشه سیّده عائشه و الله علی خوشی کے متمنی رہتے اور ان کی محسوسات کی ہمیشه رعایت برتے ۔ سیّده عائشه و الله علی سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں:

"هم نبی النظامین کے ساتھ صرف جج کی نیت سے روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام" سرف" پہنچ تو میں روری تھی۔ آپ النظامین تو میرے ایام شروع ہو گئے۔ جب نبی طفی آنے ہم میں ان کے تو میں روری تھی۔ آپ طفی آنے اللہ کی تم ایمیری تمنا تو یہ ہے کہ میں نے استفیار فر مایا: "تم کیوں روری ہو؟" میں نے کہا: اللہ کی تم امیری تمنا تو یہ ہے کہ میں اس سال جج نہ کرتی۔ آپ طفی آنے نے فر مایا: "شاید تیرے ایام شروع ہو گئے ہیں؟" میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ فر مانے گئے: "یہ چیز اللہ تعالی نے آ دم کی ساری بیٹیوں پر لکھ دی اثبات میں سر ہلایا۔ آپ فر مانے گئے: "یہ چیز اللہ تعالی نے آ دم کی ساری بیٹیوں پر لکھ دی ہے۔ © تم اس طرح کروجی حجاج کریں گے سوائے اس کے کہ پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ "

<sup>•</sup> سنن ابی داود: ۲۰۷۸ سنن ابن ماجه: ۱۹۲۳ مسند احمد، ج ۲ ، ص ۳۹ ، حدیث: ۲۶۱۶ اسنن الکبری للنسائی، ج ۵ ، ص ۳۰ ، حدیث: ۸۹۶۳ صحیح ابن حبان، ج ۱ ، ص ۵۶۵ ح: السنن الکبری للنسائی، ج ۵ ، ص ۳۰ ، حدیث: ۸۹۶۳ صحیح ابن حبان، ج ۱ ، ص ۵۰ محدیث: ۲۹۱ السمع جسم للطبرانی ، ج ۲۳ ، ص ۲۷ ، حدیث: ۱۲۵ البیهقی ، ج ۱ ، ص ۱۷ ، حدیث: ۲۹۵ المدیث و ۱۲ ، ص ۱۷ ، حدیث: ۲۰۲۷ اس مدیث کواین الملتن نے (البدر المنیر ، ج ۹ ، ص: ۲۲) میں ، العراقی نے (تخریج الاحیاء ، ص: ۲۸۲) ، البانی برات نے (صحیح سنن ابی داود) وادی نے (الصحیح المسند: ۱۳۲۱) میں صحیح کہا ہے۔

علامه ذرکشی برانسه لکھتے ہیں: آپ ذراسیدہ عائشہ بڑاٹھا کے ایام کے موقعہ پر نبی منظی آنے کے اس فرمان پرغورتو کریں: یعنی ''میہ چیز اللہ تعالیٰ نے آدم مَلاَیْنَ کی سب بیٹیوں پر لکھ دی ہے اور جب صفیہ بڑاٹھا کے ایام شروع ہوئے تو آپ منظی آنے نے فرمایا: ''کیا اس نے ہمیں محبوں کردیا؟''دونوں مواقع پر فرق کتنا واضح ہے۔ (الاجابة، ص: ٥٦ - فتح البادی، ج ٣، ص: ٥٨٩) میں دونوں مقامت کی مناسبت تحریر کی گئی ہے۔

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری: ۳:۵ صحیح مسلم: ۱۲۱۱

#### اورایک روایت میں ہے کہ:

"آپ طنطور آنے انھیں فرمایا:" تجھے کوئی نقصان نہیں تو اپنے حج کو جاری رکھ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے نصیب میں عمرہ کر دے۔" •

''جب سیّدہ عائشہ وہ اللہ کے ایام ختم ہو گئے اور بیت اللہ کا طواف کر لیا تو سیّدہ عائشہ وہ اللہ کا کہنے گئیں: اے اللہ کے رسول! کیا آ ب سب تو جج اور عمرہ کر کے لوٹیں اور میں صرف جج کر کہنے لگیں: اے اللہ کے رسول! کیا آ ب سب تو جج اور عمرہ کر کے لوٹیں اور میں صرف جج کر کے جاؤں گی؟ تو آب طفی آنے ان کے بھائی سیّدنا عبدالرحمٰن بن ابی بکر وہ اللہ کو تھم دیا کہ وہ ان کے ساتھ مقام'' بر جائے تو تب سیّدہ عائشہ وہ ان کے ساتھ مقام' وہ علیہ بر جائے تو تب سیّدہ عائشہ وہ ان کے ایام جج کے بعد ذوالحجہ میں عمرہ ادا کیا۔'

#### ایک روایت میں ہے:

سیّدہ عا کشہ رہافتھا ہے روایت ہے:

''ایک دن مجھ سر درد ہو گیا تو میں نے کہا:''ہائے میرا سر۔'' تو نبی کریم مشکھیے نے فر مایا: ''بلکہ ہائے میراس۔''3

## علامه بدر الدين الزركشي والله @ كلصة بين:

۵ صحیح بخاری: ۷۲۳۰۔

🛈 صحیح بخاری: ۱۷۸۸ ـ صحیح مسلم: ۱۲۱۱ ـ

ا امام نووی فرماتے ہیں: ''رسول الله مطنع آیا کے نرم نُو ہونے کا بید مطلب ہے کہ جب وہ دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپی دلچی کا اظہار کرتیں تو آپ مطنع آیا اسے پورا کرتے۔ جیسا کہ اس موقع پرعمرہ کی خواہش۔ (شرح مسلم، ج ۸، ص: ۱۶۰) صحیح مسلم: ۱۲۱۳۔

وسنن ابن ماجه: ١٢٠٦ مسند احمد، ج٦، ص: ٢٢٨، حديث: ٢٥٩٥٠ سنن دارمي، ج١، ص: ٥١٦٥، حديث: ٢٥٩٥٠ سنن دارمي، ج١، ص:

''اس روایت کے ان الفاظ میں سیّدہ عائشہ وٹاٹنوا سے رسول الله مطفیّا ہے کا انتہا در ہے کی موافقت کا اشارہ پنہاں ہے۔ یہاں تک کہسیّدہ عائشہ وٹاٹنوا کا درد آپ طفیّا ہے ہی محسوں کیا۔ گویا آپ نے اپنی تجی محبّت کا اظہار فر مایا اور ان کے درد کو اپنا در دقر ار دیا۔' • علامہ ابن قیم وُلِلْمَه کیصے ہیں:

"جبسیّدہ عائشہ والنہ والدہ کہا: "ہائے میراس' تو رسول اللہ طفظ آیا کا اپنی زبان اقدی سے یہ فربانا: "بلکہ ہائے میراس' یعنی تم سے زیادہ میرے سرمیں تکلیف ہے۔ تم تو میری وجہ سے پرسکون ہو جا وَ اور شکوہ مت کرو اور بیہاں بی مسکلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ رسول اللہ طفظ آیا کی محبوب بیوی تھیں بلکہ آپ طفظ آیا کو اپنی سب بیویوں سے زیادہ محبت انھی کے ساتھ تھی۔ جب انھوں نے اپنے سرکی شکایت آپ کے سامنے رکھی، تو آپ طفظ آیا ہوئے کہ ان کے مجوب کو بھی انھی جسین تکلیف ہوئے کہ ان کے مجوب کو بھی انھی جسین تکلیف ہے اور یہ کسی محبوب کی اپنے محبوب کے ساتھ حد درجہ کی موافقت ہے جو ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوثی و فرحت میں شریک ہوتے ہیں۔ حتی کہ جب مجوبہ کے جم کا کوئی حصہ دردمحسوس کرتا ہے تو اس کے مجوب کا بھی وہی عضو بھار پڑ جاتا جب اور یہ تکی اور یا گیزہ محبت کی لا ٹانی مثال ہے۔ جو اور یہ تکی اور یا گیزہ محبت کی لا ٹانی مثال ہے۔

چونکہ پہلے معنی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ طشے میں نے انھیں یہ نصیحت فرمائی کہتم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور صبر کرو۔ کیونکہ جو تکلیف شمصیں ہے وہ مجھے بھی ہے۔ گویا آپ طشے ایکی نے نے صبر اور عدم شکایت کے ذریعے انھیں ہمدردی جتائی۔

دوسرے معنی کے لحاظ ہے آپ طلط اللہ کی ان کے لیے تچی محبت کا اعلان ہے، یعنی تم اپنے ساتھ میری شدید محبت کا اندازہ کرو۔ میں نے تمہارے سر درداور تمہاری تکلیف میں تمہارے ساتھ میری شدید محبت کا اندازہ کرو۔ میں نے تمہارے سر درداور تمہاری تکلیف میں تمہارے ساتھ کس طرح ہمدردی کا اظہار کیا۔ گویا آپ طلط آپانے کا یہ مطلب تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ میں تذرست رہوں اور تم بیار ہو جاؤ۔ بلکہ جو چیز شمیس دکھ پہنچائے وہ مجھے دکھ پہنچاتی ہے اور مجھے ہیں وہی چیز خوش کرتی ہے جو شمیس خوش کرے۔ بقول شاعر:

الاجابة لا ير او ما استدركته عائشة على الصحابة ، للزركشي ، ص: ٦٩ ـ

'' مخلوق میں سے جو تیرے دکھ میں شریک ہوتو اس کی خوشی میں بھی شریک بن جا۔'' والی رسول اللہ طلطے آئے سیّدہ عائشہ رطان ہا کی طویل گفتگو سے اکتاتے نہیں تھے۔ جیسا کہ ام زرع والی طویل گفتگو سے اکتاتے نہیں تھے۔ جیسا کہ ام زرع والی طویل حدیث جس میں سیّدہ عائشہ رطان کے خاوندوں کا مویل حدیث جس میں سیّدہ عائشہ رطان کے خاوندوں کا باہمی سلوک سنایا، پھر آیے طلطے آئے اس واقعہ کے آخر میں فرمایا:

"میں تیرے لیے ایبائی ہول جیسے ابوزرع ام زرع کے لیے تھا۔" ا

علامه نووی لکھتے ہیں:

"سيّره عائشه رفائنها كے ليے آپ طفي آيا كا يہ فرمان كه" ميں تمهارے ليے ايسے ہى ہوں جيسے ابوزرع ام زرع كے ليے تھا۔"

محدثین کہتے ہیں کہ

''آپ سِلْظَائِلَمَ نَے سیّدہ عائشہ وَلَا لِنَهُمَا کی دل میری اور ان کے لیے اپنی حسن معاشرت کے نمونے کے طور یر فرمایا۔''

لیعن '' میں تمہارے لیے ابوزرع کی مانند ہوں۔''

رسول الله طنظيماً في سيّده عا ئشه وناتينها كے ساتھ ڈھلتی رات سرگوشياں:

آب طفی آیا تہدے فارغ ہوکران سے چیدہ چیدہ باتیں کیا کرتے تھے۔

سیّدہ عائشہ رخالفھا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں:

ایک روایت میں ہے:

"أب طلط التي دائيس پهلو پرليٺ جاتے۔" ٥

اسی طرح دوران سفر خصوصاً جب رات جھا جاتی تو آپ سیدہ عائشہ سے راز دارانہ گفتگو فرمایا

<sup>🗗</sup> كتاب الروح لابن القيم، ص: ٢٥٨\_

<sup>2</sup> صحیح بخاری: ٥١٨٩ - صحیح مسلم: ٢٤٤٨ ـ

<sup>€</sup> شرح مسلم للنووي، ج ١٥، ص: ٢٢١\_

٥ صحيح بخارى: ١١٦١ ـ صحيح مسلم: ٧٤٢ ـ

#### کرتے تھے۔

سیّدہ عائشہ ظالمنیا سے روایت ہے:

''جب نبی کریم طنع می استر بر روانه ہونے لگتے تو آپ طنے می اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے۔ایک بارسیدہ عائشہ اورسیدہ هفصه والفہا دونوں کے نام کا قرعه نکلا۔ جب رات ہوتی تو نبی طنع می اسیدہ عائشہ وہالفہا سے با تبس کرتے ہوئے چلتے۔'' •

آپ النظائی از ماری ای جان سے بظاہر خوش طبعی بھی کرتے۔ چنا نچہ آپ النظائی افر ماتے:

'' بے شک میں بخو بی سمجھتا ہوں تم مجھ سے خوش ہوتی ہواور کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔

سیّدہ عائشہ بڑا تھا عرض کرتی ہیں کہ آپ النظائی از کو کیسے بتا چاتا ہے؟ تو آپ النظائی از فر مایا:

''جبتم مجھ سے خوش ہوتی ہوتو اس طرح قسم اٹھاتی ہو:

((کلا وَ رَبِ مُحَمَّدِ!)) ''محمد (النظائی از ) کے رب کی قسم!''

اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہو:

( ( لَا وَ رَبِّ إِبْرَاهِيْمَ!))" ابراسيم عَلَيْلًا كرب كي سم!"

سيده عائشه طِالله على تصديق كرتے ہوئے فرماتی ہيں: "الله كي قسم! ميں صرف آپ كا نام عى

<sup>•</sup> الاستيعاب ج ٢، ص: ٨٤ الاصابة، ج ٧، : ٥٨١

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم: ۳۰۰-

حچھوڑتی ہوں۔''•

گویا سیّرہ عائشہ رہنائی انے محبت کے بدلے محبت اور عادت کے بدلے عادت کا تبادلہ کیا۔

آیک دن سیّدنا ابو بکرصدیق فِی اُنین نے سیّدہ عائشہ وَ اللهِ عَلَیْ اِللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اور زجر و رسول الله طلطے آئے ان کو جا کر پکڑلیا اور زجر و تو نیخ کرنا چاہی اور کہا: ''کیا میں نے رسول الله طلطے آئے آئے کے سامنے تمہارا بلند آ واز میں گفتگو کرنا نہیں سنا؟ (مطلب یہ کہ من لیا ہے)''

ایک روایت کے مطابق ابو بکر ضائفہ نے انھیں یوں مخاطب کیا:

"اے فلال عورت کی بٹی ارسول اللہ مظیم آئے کے سامنے اپنی آ داز بلند کیوں کررہی ہو؟"اس مورت حال کو دکھ کر نبی مظیم آئے دونوں باپ بٹی کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔اس پر ابو بکر دہائی (سیّدہ عاکثہ ہوئی دونوں باپ بٹی کے درمیان میں کھڑے ہوئی پڑے۔ جب ابو بکر دہائی (سیّدہ عاکثہ ہوئی آئے نے فرمایا: "تم نے دکھ لیا کہ میں نے اس مرد جری سے ابو بکر دہائی نظر نے اور بر جری سے شمیس کیسے بچایا؟" پچھ دن گزرے تو ابو بکر دہائی نے بھر نبی مظیم آئے کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ جب انھوں نے ان دونوں کو دیکھا کہ وہ خوش باش ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ مطلب کی۔ جب انھوں کے دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو ابو بکر دہائی میں ماول کیا تھا میں ہے کہ آپ مطلب کرتے ہوئے دونوں نے جھے اس روز کی تلخی میں شامل کیا تھا مخاطب کرتے ہوئے کہا:"جس طرح آپ دونوں نے جھے اس روز کی تلخی میں شامل کیا تھا مطورے اب جھے اپنی باہمی خوشی میں بھی شریک سے بچے۔" تو نبی مطلب کرتے ہوئے نہ مایا:"جمیں منظور ہے۔"ہیں منظور ہے۔"میں منظور ہے۔"ہیں منظور ہے۔"جہیں منظور ہے۔"ہیں منظور ہے۔"ہیں منظور ہے۔ جمیں منظور ہے۔ بھور کی منظور ہے۔ جمیں منظور ہے۔ بھور کی منظور ہے۔ جمیں منظور ہے۔ جمیں منظور ہے۔ بھور کی منظور ہے۔ بھور کی منظور ہے۔ بھور کی میں منظور ہے۔ بھور کی میں منظور ہے۔ بھور کی منظو

بے شک نبی مطنع آئے نے سیّدہ عائشہ وٹاٹھا کی حمایت میں ان کو تکلیف دینے والی سب اشیاء کو دُور کر دیا۔ خواہ وہ ان کے باپ کی طرف سے ہی ہوں اور آپ ہمیشہ انھیں خوش رکھنے اور راضی رکھنے کے لیے دیا۔ خواہ وہ ان کے طبیب خاطر کے لیے نرم روبیہ اختیار کرتے۔ ان سب معمولات سے سیّدہ عائشہ وٹاٹھا کے ساتھ

<sup>﴾</sup> بخاری: ٥٢٢٨ مسلم: ٢٤٣٩\_

<sup>﴾</sup> سنن ابى داود: ٩٩٩٩ مسند احمد: ج٤، ص ٢٧١، حديث: ١٨٤١٨ ال عديث والبانى والله ن والله في والله في والله في والله في من الله الإحاديث الصحيح المسند، حديث: ١١٤) من صحيح كها اور وادى والله في الله الصحيح المسند، حديث: ١١٧) من صحح كها ب

رسول الله ﷺ کی حب بیکراں صاف دیکھی جاسکتی ہے۔ آپ اس بات کو بھی برداشت نہ کرتے کہ عائشہ رہائش کوکوئی تکلیف بنچ خواہ ان کے والدمحتر م کی طرف سے ہی ہو۔

چنانچ ستيده عائشه را ناهجا سے روايت ہے:

نی کریم سے آپ کو جب اللہ تعالی نے آپ کی بیویوں کے متعلق اختیار دیا کہ آپ انھیں کہیں کہ جو آپ کو اختیار کرنا چا ہے تو اس کی مرضی ہے اور جو آپ سے علیحدہ ہونا چا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس ضمن میں سیدہ عائشہ وٹائٹھا کے ساتھ جو بات چیت آپ ملے آپ کی ہوئی اس میں بھی آپ کی سیدہ عائشہ وٹائٹھا کے ساتھ جو بات چیت آپ ملے آپ کی ہوئی اس میں بھی آپ کی سیدہ عائشہ وٹائٹھا کے ساتھ شد ید محبت کا اظہار نظر آتا ہے۔

چنانچەستىدە عائشەر ئاللۇپا فرماتى بىن:

" رسول الله طلط آلی این مجھ سے ابتداکی اور فر مایا: " میں شمصیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں تو تم اس معاملے میں اپنے والدین کے ساتھ مشورہ کرنے سے پہلے جلد بازی مت کرنا۔" • سیّدہ عائشہ وُٹائِ کہتی ہیں: آپ طلط آلیے کو بخو بی علم تھا کہ میرے والدین مجھے آپ سے جدا ہونے کا مشورہ ہرگزنہیں دیں گے۔" •

علامة قرطبي رالله لكهة بين كه علماء كبت بين:

"نبی کریم طلط این نے سیّدہ عائشہ فالٹھ اکوا پنے والدین سے مشورے کا تھم اس لیے دیا کیونکہ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں سیّدہ عائشہ فالٹھ افرطِ جذبات میں آ کر مجھ سے جدائی کا فیصلہ نہ کر

<sup>•</sup> زہری براشد نے (تھا نیب السلغة: ۲/ ۱۸۶) پر لکھا: سیّدنا ابو بکر من لئن نے سیّدہ عائشہ بڑاتھا کو کسی معاملہ میں ڈانت ڈیٹ کی تو آپ مِشْنَا آنے نے ابو بکر بنائنڈ کوفر مایا: 'اس کی طرف ہے تم میری معذرت تبول کر لو میں خود اسے ادب سکھا دُل گا۔'

ا ب عدات المرادة عدان: ١٨٥٤ - الباني والله في السلسلة الصحيحة: ٢٩٠٠) من صحح كها -- ٥ صحيح ابن حبان: ١٨٥٥ - ١٧١) من من كم كها -- ٥

<sup>🕡</sup> بخاری: ۲۶۲۸ مسلم: ۱۶۷۹ -

احكام القرآن للقرطبي، ج ١٤، ص: ١٦٣۔

کے۔ جہاں تک ان کے والدین کا تعلق تھا تو وہ دونوں سیّدہ عائشہ وظافیم کو آپ ہے علیحد گ کا مشورہ کسی صورت میں نہ دیتے۔'' •

نبی کریم طنطقائی نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات تک سیّدہ عائشہ وُٹائِٹھا کی محبت کو تھا ہے رکھا۔ چنانچہ آپ طنٹے آئی نے اپنی مرض الموت میں اپنی تمام ہو یوں سے مشورہ کر کے سیّدہ عائشہ وُٹائِٹھا کے حجر ہے کو اپنا مشیقر بنالیا اور آپ نے اپنے آخری سانس سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کی گود مبارک میں پورے کیے۔ انھی کے گھر میں آپ طنٹے آئے ایک کو دفن کیا گیا۔

چنانچہ ام المومنین سیّدہ عائشہ رہائی ام المومنین کے ساتھ نبی طبی آنی اس محبت کی شعاعیں کا نات کے اطراف و اکناف تک چیل گئیں۔ بلکہ آفاق کو اس محبت کی کرنوں نے عبور کر لیا۔ جس کے نتیج میں سیّدہ عائشہ رہائی اس حمد و ثنا اور اذکارِ جمیلہ کی کیٹر تعداد آئی اور سیّدہ عائشہ رہائی کے ساتھ اس قدر جلال و تکریم کا سلوک ہوا جو ان کی شایانِ شان تھا اور تاریخ اسلامی میں ان کو وہی مقام ملا جس کی وہ ستی تقییں۔ چونکہ نبی کریم مسلی ہوا جو ان کی شایانِ شان تھا اور تاریخ اسلامی میں ان کو وہی مقام ملا جس کی وہ ستی تقییں۔ چونکہ نبی کریم مسلی ہوتی ہے صحابہ کرام دی انسی ہوتی سیّدہ عائشہ وہائی کے ساتھ تھی۔ اس دن کا اس محبت سے بخو بی آگاہ تھے جو آپ کو اپنی بودی سیّدہ عائشہ وہائی کے ساتھ تھی۔ اس دن کا انتظار کرتے جس دن آپ کی باری سیّدہ عائشہ وہائی ارش سیّدہ عائشہ وہائی اربی سیّدہ عائشہ وہائی اس موبت ۔

ا۔ صحیح حدیث جوسیدہ عاکثہ بنالٹھا سے مروی ہے کہ:

" بے شک رسول الله منظی آنی بیو یوں کے دوگروپ تھے۔ ایک گروپ میں سیّدہ عائشہ، هفصه اور سودہ ﷺ تھیں۔ رسول الله منظی آنی کی اور سودہ ﷺ کی دیگر تمام بیویاں ان کے گروپ میں تھیں۔

جبکہ تمام صحابہ کرام کو اس حقیقت کا بخو بی ادراک تھا کہ رسول اللہ طفیے آئے آپ کوسیّدہ عائشہ رٹائٹھا کے ساتھ بے بناہ محبت تھی۔ جبیبا کہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے۔ جب صحابہ کرام رٹٹی تھیں سے کوئی رسول اللہ طفیے آئے آپ سیّدہ عائشہ رٹائٹھا کے اللہ طفیع آئے آپ سیّدہ عائم سیّدہ کا سیانٹھا کے اللہ طفیع آئے آپ سیّدہ عائشہ رٹائٹھا کے اللہ طفیع آئے آپ سیّدہ عائشہ رٹائٹھا کے اللہ طفیع آئے آپ سیستا کے اللہ طفیع آئے آپ سیکھا کے اللہ طفیع آئے آپ سیّدہ کیا تھا تھا کہ سینٹھا کے اللہ طفیع آئے آپ سینٹھا کے اللہ طفیع آئے آپ سیانٹھا کے اللہ طفیع آئے آپ سیانٹھا کے اللہ طفیع آئے آپ سینٹھا کے اللہ سین

<sup>•</sup> صحیح بخاری: ۱۳۸۹ ـ صحیح مسلم: ۲۶۶۳ ـ

<sup>2</sup> یہ ہند بنت ابی امیہ بن المغیر ہ ام سلمہ قرش مخز دی بڑا تھا ہیں۔ انھیں نبی مطفی آنی زوجیت کا شرف حاصل ہے۔ یہ حبشہ کی طرف ہجرت میں شامل تھیں۔ بھر مدینہ منورہ کی ہجرت بھی گا۔ نبی مطفی آنی ہے بکشرت احادیث روایت کی ہیں۔ یہ تمام امہات المونین میں ہے آخر میں ۱۲ ہجری کے لگ بھگ فوت ہو کمیں۔ (الاستیعاب لابن عبدالبر ﷺ، ج ۲، ص: ۱۷۹۔ الاصابة لابن حجر، ج ۸، ص: ۱۵۰)

گھر میں ہوتے۔ چنانچہ ام سلمہ والفتھا کے گروپ میں شامل ازواج مطہرات نے ام سلمہ والفتھا ہے اس سلسلے میں گفت و شنید کی اور انھیں اس بات پر آ مادہ کر لیا کہ وہ رسول اللہ طشے آیا ہے۔ بات کریں کہ آپ لوگوں کو تھم دیں کہ تم میں سے جو کوئی اللہ کے رسول طشے آیا کو کوئی تحفہ دینا جا ہے وہ وہیں آپ کے لیے بھیج دے جہاں آپ ہوں اور صرف مخصوص دن کا انتظار نہ کرے۔

توام سلمہ قائنہ نے آپ سے اس معالمے پر بات کی۔ آپ نے اسے کوئی جواب نددیا۔ دیگر ازوان کے ان سے پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ آپ نے بھے کوئی جواب نددیا۔ سب نے انھیں دوبارہ بات کرنے کا کہا۔ چنانچہ جب آپ سٹے تقیق دوبارہ ان کے پاس گئے تو انھوں نے آپ سے یہی بات کی۔ آپ سٹے تقیق نے پھر بھی اسے کوئی جواب نہ دیا۔ ازواج مطہرات نے ان سے پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ آپ سٹے تھے کوئی جواب نہیں دیا۔ انھوں نے پھر اصرار کیا کہ تم اس وقت تک آنحضرت سے بات کرتی آپ دوجب تک آپ سٹے تھی کوئی جواب نہیں دیا۔ انھوں نے پھر اصرار کیا کہ تم اس وقت تک آنحضرت سے بات کرتی رہو جب تک آپ سٹے تھی کوئی جواب نہیں دیتے۔ پس جب آپ سٹے تھی نے پھر اپنی باری پر ان کے پاس تشریف لائے تو انھوں نے پھر آپ سے وہی بات کی۔ نب آپ سٹے تھی نے نہ نوا انہوں نے پھر آپ سے وہی بات کی۔ نب آپ سٹے تھی نے نہ نوا ہوں تو میرے پاس وی نہیں کے معاطم میں اذبت نہ دو۔ کیونکہ جب میں کسی اور بیوی کے بستر میں ہوتا ہوں تو میرے پاس وی نہیں آپ کو تکلیف دینے پر اللہ تعالی سے آپ سلمہ بنا تھی ملتی انداز میں گڑڑ انھیں کہ اے اللہ کے رسل! میں آپ کو تکلیف دینے پر اللہ تعالی سے معانی معانی مائی انگی ہوں۔

وفات کے چید ماہ بعد ان کی وفات ہوئی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل وعیال میں سے سب سے پہلے یہی فوت ہو کمیں۔

(فضائل فاطمة الزهراء للحاكم - الاصابة لابن حجر، ج ٨، ص: ٥٣ ـ)

توانھوں نے دوبارہ جانے سے انکار کر دیا۔

پھر انھوں نے سیّدہ زینب بنت بحش وناٹھا کو آپ طینے آئے ہاں بھیجا۔ وہ آپ کے پاس اور نہایت درشت لہجہ میں آپ سے مخاطب ہو کیں۔ وہ کہنے لگیں: آپ کی بیویاں آپ سے این ابی قافہ کی بیٹی کے معالمے میں اللہ کے واسطے عدل و انصاف کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس وقت سیّدہ عائشہ وناٹھا بھی رسول اللہ طینے آئے آئے کے پاس بیٹھی تھیں۔ چنا نچ سیّدہ زینب وفاٹھا کے غصے کا رُخ جلد ہی ان کی طرف ہو گیا۔ زینب وفاٹھا نے انھیں بھی خوب بخت با تیں کہیں۔ بالآخر رسول اللہ طینے آئے آپ کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ کیا یہ بولتی ہے کہ نہیں۔ بقول رادی چونکہ سیّدہ عائشہ وفاٹھا کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ کیا یہ بولتی ہے کہ نہیں۔ بقول رادی چونکہ سیّدہ عائشہ وفاٹھا کی طرف پر امید نگاہوں کے دیکھنے ہوگے کہ کیا یہ بولتی ہے کہ نہیں۔ بقول رادی چونکہ سیّدہ عائشہ وفاٹھا کی طرف دیکھا اور فر مایا: ''آخر یہ ابو بکر کی بیٹی نینب رسول اللہ طینے آئے نے عائشہ وفاٹھا کی طرف دیکھا اور فر مایا: ''آخر یہ ابو بکر کی بیٹی ہیں تب رسول اللہ طینے آئے نے عائشہ وفاٹھا کی طرف دیکھا اور فر مایا: ''آخر یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔' دَضِمی اللّٰه عُنھا . ۵

جیسے نبی کریم طنے میں کہ سیدہ عائشہ و اللہ اس کے ساتھ محبت کا یہ انداز صحابہ رفٹی کا میں مقا ای طرح آپ طنے میں مقا ای طرح آپ طنے میں آپ کے سید کے مسئلہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کی روایت ہے۔

ابوقیس ہےروایت ہے:

'' بجھے سیدنا عبداللہ بن عمر وظافیہانے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ وظافیہا کے پاس بھیجا تا کہ میں ان سے بید مسئلہ پوچھوں کہ کیا رسول اللہ طلطے آئے ہم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے؟ اور اگر وہ نفی میں جواب دے تو ان سے کہنا کہ سیدہ عائشہ وظافیہا لوگوں کو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ طلطے آئے۔ روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے۔

بقول راوی میں نے امسلمہ رہائیں سے بوجھا کہ کیا رسول اللہ منظی آئے روزہ سے ہوتے ہوئے بوسہ لیتے تھے؟ انھوں نے نفی میں جواب دیا۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا: بے شک سیّدہ عائشہ وظافتہا لوگوں کو بتاتی ہیں کہ رسول اللّٰہ مِلْظَامَیْنَا روز سے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے۔ ام سلمہ وظافتها نے کہا: شاید آپ مِلْظَامَیْنَا نے اس کا بوسہ لیا ہو کیونکہ آپ کو اس کی محبت پر ضبط نہیں تھا۔ بہر حال میرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا۔ ' • ۔ سیّد ناعمر ہنائیۂ سے روایت ہے:

''وہ هفته وظافی کے پاس سے اور اسے یوں مخاطب کیا۔ اے بین! تو اس عورت کے معاملہ میں بھی دھوکا نہ کھانا جس کے حسن کو رسول الله طلطے آنے کی محبت نے پیند کر لیا۔ ان کی مراد عائشہ وظافیہا نے اپنے باپ کی اس نصیحت کا تذکرہ رسول الله طلطے آنے اپنے باپ کی اس نصیحت کا تذکرہ رسول الله طلطے آنے اپنے باپ کی اس نصیحت کا تذکرہ رسول الله طلطے آنے اپنے باپ کی اس نصیحت کا تذکرہ رسول الله طلطے آنے اس کیا۔ آپ مسکرا دیئے۔''

یا میں ہوئی اللہ کا اس قدریقینی علم تھا کہ (ان) صحابہ رشی اللہ کا ان (عائشہ رفاظ تھا) کے ساتھ نبی طلطے آیا ہے کی شدید محبت کا اس قدریقینی علم تھا کہ (ان) عائشہ رفاظ ہا کی خوشنو دی نبی طلطے آیا ہے کے سفارش کا ذریعہ بن گئی۔

ذراغور کریں! بیہ بین ہماری والدہ محتر مہسیّدہ سودہ وزال بیب ان کے دل میں بیہ وسوسہ بیدا ہوا کہ امور خانہ داری اور نبی ملین کی افران میں مردول کی امور خانہ داری اور نبی ملین کی کریم ملین کو ہوجی طریقے سے ادانہیں کرسکتیں اور ان میں مردول کی دلیجی کا کوئی اشارہ بھی نہیں رہا، تو انھیں نبی کریم ملین کی کے جدائی کے تم نے آگھرا۔ چنانچہ انھوں نے بی کریم ملین کی کہ وہ اپنی باری سیّدہ عاکشہ والتھا کو ہبہ کرتی بیں اور ان کا خیال نبی ملین کی کہ وہ اپنی باری سیّدہ عاکشہ والتھا کہ ہماری والدہ محتر مہ عاکشہ صدیقہ والتھا کہ بیاری والدہ محتر مہ عاکشہ صدیقہ والتھا کہ ہماری والدہ محتر مہ عاکشہ صدیقہ والتھا کہ میں شریک نہیں ۔ ©

، پ رہ ب سب سے بین ہیں۔ تا آئکہ ہماری والدہ محتر مدعا کشہ صدیقہ رہا تھا اللہ اور اس کے اس فضیلت کے شہوت غیر متناہی ہیں۔ تا آئکہ ہماری والدہ محتر مدعا کشہ صدیقہ رہا تھا اللہ اور اس کے رسول مطابق کے ہاں سب سے اونچی شان ومرتبت والی ہوگئیں۔

علامه ابن حزم والله لكصف بين:

'' بے شک کسی شخص کے لیے رسول اللہ طلط آیا کے محبت بہت بردی فضیلت ہے اور یہ بات ایسی میں ہے کہ فتح خیبر کے موقع پر آپ طلط آئی کے سیدناعلی میں ہے جیسے کہ فتح خیبر کے موقع پر آپ طلط آئی کے سیدناعلی میں جینڈا اسے بی دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت میں جینڈ ااسے بی دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت

<sup>•</sup> مسند احمد، ج ٤٤، ص ٩٨، حدیث: ٢٦٦٩١ شرح معانی الآثار، للطحاوی، ج ٢، ص ٩٣، حدیث: ٣٢٩٥ اورقصد کیفیراصل روایت (صحیح مسلم، حدیث: ١١٠٦) میں ہے۔

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری: ۱۲۱۸ صحیح مسلم: ۱۶۷

O صحیح بخاری: ۲۰۹۳ محیح مسلم: ۲۶۳۳ و

کرتے ہیں۔'' چونکہ سیّدہ عائشہ بڑا تھا کے ساتھ آپ میٹی ہی مجبت اس سے فزوں تر ہے
اور وہ فندیلت میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ اس شخص سے بہرحال افضل ہے جس کا رسول
اللہ میٹی ہی محبت میں حصدان سے کم ہے۔ ای لیے جب سائل نے رسول اللہ میٹی ہی نے فرمایا:

بوچھا: آپ مردوں میں سے کس کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو آپ میٹی ہی نے فرمایا:

''اس (عائشہ بڑا تھا) کے باپ کے ساتھ۔ پھر عمر فراٹی کے ساتھ۔'' آپ میٹی ہی کا یہ فرمان
مام صحابہ سے زیادہ آپ میٹی ہی محبت ابو بکر اور پھر عمر فراٹی کے ساتھ۔'' آپ میٹی ہی کہ کہ مورت کے ساتھ کے ابو بکر اور پھر عمر فراٹی کے ساتھ کے دیل ہے۔' وہ میں مقاصد کے لیے کسی عورت سے شادی کی جاتی ہوجا۔ تیرے ہاتھ فاک آلود ہوں۔' تو یہ ناممکن خرمایا: ''تو دین دارعورت کے ساتھ شادی کر کے کامیاب ہوجا۔ تیرے ہاتھ فاک آلود ہوں۔'' تو یہ ناممکن ہے کہ رسول اللہ میٹی کی دیروں کو دیگر اسباب و وسائل کو ترک کرکے دین دارعورت سے شادی کرنے کی رغبت دلا میں اور خود سیّدہ عائشہ بڑا تھا کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے تمام کھانوں پر تر یہ کو فضیلت ایسے ہی ہے جیسے تمام کھانوں پر تر یہ کو فضیلت عاصل ہے۔''

توکسی مسلمان کے لیے بیسو چنا جائز نہیں کہ اللہ کے نزدیک دین کے علاوہ بھی کوئی وجہ فضیلت ہے۔
علامہ ذہبی ہم لللہ نے (سیسر اعلام البلاء، ج ۲، ص ۱۶۳) پر اور علامہ ندوی ہم لللہ نے (سیسر اعلام البلاء، ج ۲، ص ۱۶۳) پر اور علامہ ندوی ہم لللہ خسس سیسدہ عائشہ ام المؤمنین، ص ۱۹۹) پر نبی طبط آتا کے اس فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا جس سیسدہ عائشہ ام المؤمنین، ص ۱۹۹ پر نبی طبط آتا ہے معاطع میں اذبیت نہ دو۔''کیونکہ اللّہ کی قتم! میں آپ طبط آتا ہے علاوہ جس کسی کے لحاف میں ہوتا ہوں تو میری طرف وی نہیں آتی۔''

علامہ ذہبی براللہ کہتے ہیں: آپ طبیقی کی جانب سے یہ جواب، تمام امہات المومنین پر سیدہ عاکشہ وظاہر کرتا ہے اور اس بات پر کہ آپ طبیقی کی حضرت عاکشہ وظاہر کرتا ہے اور اس بات پر کہ آپ طبیقی کی حضرت عاکشہ وظاہر کرتا ہے اور اس بات پر کہ آپ طبیقی کی اور یہ تھا۔ اللی کی وجہ سے تھی اور یہ تھم اللی بھی آپ طبیقی کی ان کے ساتھ محبت کا ایک سبب تھا۔

حتی کہ مسروق جلفیہ جب سیّدہ عائشہ بنی ہا کے متعلق حدیث روایت کرتے تو کہتے: بھے ہیے حدیث صدیق بنالٹی کی بیٹی مبر″اُ قن مصدقہ اور اللّہ کے حبیب کی محبوبہ بنالٹی انے بیان کی۔ ◙

<sup>1</sup> الفصل في الملل و الاهواء و النحل، ج ٤، ص: ٩٩\_

<sup>€</sup> الزهدو الرقائق لابن المبارك، ج١، ص ٣٨٢، حديث: ١٠٧٩ و الشريعة للأجرى، ج٥، ص: ٢٤٠٤ ي

# 

سیّدہ عائشہ ونائٹھا کے احوال و کیفیات ومحسوسات

اگر الله عزوجل کی قضا وقدر پر اسلام نے صبر و رضا کا درس نہ دیا ہوتا تو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے اپنے پیاروں کی جدائی کے لمحات کتنے شدید ہوتے اور انسانی جان کی برداشت سے کس طرح باہر ہوتے سے بیان کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے۔

ذراغور کریں کہ سیّدہ عائشہ وظائم جو اپنی عمر فانی کے اٹھارویں سال میں تھیں۔ جب ان کے سرتائی اور ساری دنیا سے ان کوزیادہ محبوب سیّد الانبیاء اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت ان پر کیا بہتی ہوگی؟

ابتدا میں رسول الله طفیے آئے ہے سر مبارک میں معمولی سا درد ہوا، جب رسول الله طفیے آئے ہی سیّدہ عائشہ وظائم ہانے کہا: ہائے میرا سر (درد سے پھٹا جارہا ہے)۔ تو رسول الله طفیے آئے ہی میرا سر (درد سے پھٹا جارہا ہے)۔ تو رسول الله طفیے آئے ہی میرا سر (درد سے پھٹا جارہا ہے)۔ تو رسول الله طفیے آئے ہی میرا سر (درد سے پھٹا جارہا ہے)۔ تو رسول الله طفیے آئے ہی میرا سر (درد سے پھٹا جارہا ہے)۔ تو رسول الله طفیے آئے ہی میرا سر (درد سے پھٹا جارہا ہے)۔ تو رسول الله طفیے آئے ہی میرا سر (درد سے پھٹا جارہا ہے)۔ تو رسول الله طفیے آئے ہی میرا سر (درد سے پھٹا جارہا ہے)۔ تو سول الله طفیے آئے ہی میرا سر (درد سے پھٹا جارہا ہے)۔ " ق

اس دن سے رسول اللہ ملتے آیا کا سر درد شروع ہوا اور وہ مسلسل روز بروز برختا گیا۔ اس سے پہلے کہی کہیار رسول اللہ ملتے آیا کہ کہی ہی تیز سر درد ہوتا رہتا تھا۔ اس کے باوجود آ ب اپنی مقررہ باریوں پراپی از واج کے گھروں میں جاتے رہتے۔ جونبی درد برخنا شروع ہوا تو آ ب ملتے آیا ہوچھنے لگے کہ آج میں کہاں ہوں گا اور کل میں کہاں ہوں گا۔ ﴿ وراصل آ ب کوسیّدہ عائشہ بڑا ہوں کا اور کل میں کہاں ہوں گا۔ وراصل آ ب کوسیّدہ عائشہ بڑا ہوں کا روز نے مطہرات سے اجازت لے لی کہ آب جہاں چاہیں رہیں۔ اس دن سے اپنی وفات آب نے اپنی از واج مطہرات سے اجازت لے لی کہ آب جہاں چاہیں رہیں۔ اس دن سے اپنی وفات تک آب سیّدہ عائشہ بڑا ہوا ہوئی اور آ ہوئی اور آ ب کے سر درد میں اضافہ ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ جب سے رسول اللہ مطبقے آئے کی بیاری بڑھنا شروع ہوئی اور آ پ کے سر درد میں اضافہ ہو گیا۔ تو آ پ نے گئے آب بی بی کہ آب میں ہیں کہ جب سے رسول اللہ مطبقے آئے گھر اس بات کی اجازت دے دی آب اپنی جس بیوی کے گھر میں ہوئی اور آ دی کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنے کے گھر آئیں، سب نے آپ میں ہی کہاں بات کی اجازت دے دی آب اپنی جس بیوی کے گھر میں بی عبدالمطلب اور ایک اور آدمی کے کندھوں پر ہاتھ در کھے ہوئے اپنے شے دہاں سے آپ سیّدنا عباس بن عبدالمطلب اور ایک اور آدمی کے کندھوں پر ہاتھ در کھے ہوئے اپنے خوال سے آپ سیّدنا عباس بن عبدالمطلب اور ایک اور آدمی کے کندھوں پر ہاتھ در کھے ہوئے اپنے شور ہاں سے آپ سیّدنا عباس بن عبدالمطلب اور ایک اور آدمی کے کندھوں پر ہاتھ در کھے ہوئے اپنے تھو دہاں سے آپ سیّدنا عباس بن عبدالمطلب اور ایک اور آدمی کے کندھوں پر ہاتھ در کھے ہوئے اپنے تھوں کہا

O صحیح بخاری: ٥٦٦٦ صحیح مسلم: ٢٣٨٧-

<sup>-</sup> من مدیث سے رافضیہ جوشبہات بیدا کرتے ہیں ان سب کامفصل جواب کتاب میں آ گے آ رہا ہے-

قدم مبارک زمین پر تھیٹے ہوئے نکلے۔ راوی حدیث عبیداللہ کہتے ہیں: چنانچہ میں نے آ کر عبداللہ بن عباس وظافہ کوسیدہ عائشہ سے نی ہوئی حدیث بیان کی تو عبداللہ بن عباس وظافہ نے کہا: کیا تو جانتا ہے دوسرا آ دمی کون ہے، جس کا نام عائشہ نے نہ لیا؟ بقول راوی میں نے کہا: نہیں۔ ابن عباس وظافہ نے کہا: وہ علی بن الی طالب وظافہ نتھ۔

بقول راوی سیّدہ عائشہ رظافیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللّه طفیۃ جب میرے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا مرض زور پکڑگیا تو آپ طفیۃ آپ نے فرمایا تم میرے او پرسات منہ بندمشکیزوں کا پانی بہاؤتا کہ میں لوگوں کو وعظ ونصیحت کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو ایک ٹب میں بٹھا دیا جو نبی طفیۃ آپ کو ایک ٹب میں بٹھا دیا جو نبی طفیۃ آپ کی زوجہ مطہرہ سیّدہ حفصہ رٹائٹہا کا تھا۔ پھر ہم نے ان مشکیزوں سے آپ پر پانی بہانا شروع کر دیا جی کہ آپ نے اشارہ کیا کہ تم نے میرے تھم کی تعمیل کر دی۔

سیّدہ عائشہ رہانی ہیں کہ پھر آپ لوگوں کی طرف گئے آپ نے انھیں نماز پڑھائی اور ان سے خطاب کیا۔

شاید بعض لوگ رسول اللہ طلعے آئے ہی رغبت ہے۔ جو آپ کو اپنی مرض کے ایام سیّدہ عائشہ کے گھر میں گزارنے سے تھی۔ یہ جھیں کہ آپ کوسیّدہ عائشہ وٹائٹہا سے خصوصی محبت تھی ان کا بیہ جھیا بالکل حق ہے، لیکن اللہ تعالی نے سیّدہ عائشہ وٹائٹہا کو جو بے شار فضائل اور فطری خصوصیات عطا کی تھیں اور جو کمالات عقلیہ ان کو جبہ کیے شے اور مضبوط قوت حافظہ فہم شناس، ذہانت و فطانت، بدیمی حاضر جوابی، معاملہ فہمی پرعبور اور ایے تصورات ذہبیہ کا مکمل احاطہ و ادراک اور نصوص سے مسائل کو مستبط و مستخرج کرنے کا خصوصی ملکہ اور احتجاد کے لیے ناور و نایاب قوت جو اللہ تعالی نے ان کوعطا کی تھی تو پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟!!

اگر رسول الله طفی آنے آئی مرض کے ایام سیدہ عائشہ وٹاٹھا کے گھر میں گزار نا پند کیا اور وہاں کھم برنے کو آپ طفی آنے نے اس لیے ترجیح دی تاکہ سیدہ عائشہ وٹاٹھا آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں امت کے لیے جو اقوال و افعال آپ کی طرف سے صادر ہوں وہ محفوظ کر لے اور پوری امانت و میں امت کے لیے جو اقوال و افعال آپ کی طرف سے صادر ہوں وہ محفوظ کر لے اور پوری امانت و میانت کے ساتھ امت تک پہنچا دیں۔ جس میں کوئی شبہ بیں اور جس کا پوری امت مسلمہ کو اعتراف دیانت کے ساتھ امت تک پہنچا دیں۔ جس میں کوئی شبہ بیں اور جس کا تیوری امت مسلمہ کو اعتراف ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ طفی آنے آئی نامی گئے اور آپ کے بیشتر اقوال و افعال سیدہ عائشہ وٹاٹھا سے حاصل کیے فیصوصات آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں امت کی خیرخواہی کے جو ارشادات فرمائے اور آپ کے محسوسات آپ نائی زندگی کے آخری ایام میں امت کی خیرخواہی کے جو ارشادات کے ساتھ سیدہ عائشہ وٹاٹھا نے اور آخری کمات کی کیفیات کو جس باریک بینی اور جس امانت و مہارت کے ساتھ سیدہ عائشہ وٹاٹھا نے

صحابہ رخی اللہ میں اور کبارتا بعین رئیلتنم کک پہنچائے وہ سعادت صرف انہی کے جھے میں آئی۔ انہی سے جھے میں آئی۔ ا سیّدہ عاکشہ طالبتہ طالبتہ طالبتہ ہے۔

‹‹نبی ﷺ اپی مرض الموت میں فرماتے تھے۔اے عائشہ! میں ابھی تک خیبر میں زہر یلے کھانے ے زہر کی شدت محسوس کرتا ہوں۔ مجھے ایسے لگ رہا کہ میری رگ جان کث رہی ہے۔ " 🗨 جوں جوں دن گزرتے گئے نبی <u>طشک</u>و آئے کی مرض میں شدت آتی گئی، حتیٰ کہ آپ <u>طشکو آ</u>ئے میں مسجد کے اندر جا کرلوگوں کونماز بڑھانے کی سکت بھی نہ رہی۔ نبی ﷺ جب بھی بیار ہوتے تو سیجھ دعا کیں اور تعوزات پڑھ کر آپ این بدن مبارک پر پھونک لیتے۔ اس طرح آپ کی مرض الموت میں سیدہ عائشہ فالٹھا وہ دعا کمیں اور تعوذات پڑھتیں اور آپ کے ہاتھ پر پھونک مارتیں پھر آپ کا دست مبارک آپ کے بدن پر پھیر دیتیں۔لوگ مسجد میں جمع ہو کر نماز صبح کی امامت کے لیے نبی طفی کی آم انظار کر رہے تھے۔ ہر بار جب آپ نماز پڑھانے کے لیے اٹھنا چاہتے آپ بے ہوش ہو جاتے۔ تب آپ نے فرمایا: تم ابو بکر رہائیں کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ چنانچہ عائشہ بناٹیں نے کہہ دیا: اے اللہ کے رسول! بے شک ابو بکر خلافیئر نرم دل ہیں، جب وہ قرآن پڑھیں گے تو اپنے آنسو نہ روک سکیل گے۔ اگر آپ طنے علیہ اللہ کی قشم میں اور کو حکم دیں سیّدہ عائشہ وٹا ٹھیا کہتی ہیں: اللّٰہ کی قشم میں صرف اس بات کو ناپند کرتی تھی کہ لوگ اسے برا جانیں گے کہ سب سے پہلے ابو بکر بنائٹی رسول اللہ ملتے ایک تائم مقام بن رہے ہیں۔سیّدہ عائشہ واللہ اللہ میں دویا تین بار میں نے نبی مطفے کیے سے اس بات کا تکرار کیا تو آپ نے زور دے کر فرمایا: ''تم ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ بے شک تم عورتیں تو بوسف عَالِيلًا كے زمانے كى عورتيل لكتى ہو۔ "

رسول الله طلط على عن مرض الموت سے پہلے سيدہ عائشہ والله عالی پہلے سونا رکھا تھا۔ آپ طلط عَن کو اپنے مرض الموت میں وہ یاد آ گیا۔ تو آپ طلط عَن نے سیدہ عائشہ واللہ عا سے بوچھا۔ "تم

سيرة السيدة عائشة ام المؤمنين للندوى، ص: ١٥١-١٥٢.

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری: ۲۸ کا۔

<sup>۔</sup> وہ احب یوسف: لینی جیسے انھوں نے اپنے ارادے کو یوسف مَالِیا پر نافذ کرنا چاہا ایے بی تم بھی اپی چاہت پر اصرار کررہی ہو۔ (شرح مسلم للنووی ، ج ٤ ، ص: ١٤٠) تم ابو برے کو سست یہ حدیث تعجمسلم میں ہے۔ (حدیث: ٤١٨)

نے اس سونے کا کیا کیا؟ تو عائشہ وٹالٹھا پانچ سے آٹھ دینارتک آپ کے پاس لے آ کمیں۔ آپ اپنے ہاتھ سے اللّنے بلٹنے لگے اور فرماتے تھے محمد مشکے گئے اللّه عزوجل کے بارے میں کیا گمان رکھیں گے کہ جب وہ اس سے ملاقات کرلے گا اور بیر (دینار) اس کے پاس موجود ہوتے ،تم انھیں خرچ کردو۔' •

اب رسول الله طفق آن کے آخری لمحات آپنچ - جبکہ سیّدہ عائشہ ہو الله طفی آن کو ہمارا دے کر بھایا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہیں: میرے پاس میرے بھائی (سیّدنا عبدالرحمٰن بن ابی بکر وہو گئی) آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور میں رسول الله طفی آن کو ہمارا دے کر بیٹھی تھی۔ چنا نچہ میں نے آپ کو ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہم گئیں کہ آپ کو مسواک کی خواہش ہے، کیونکہ آپ طفی آن مسواک بہت پند کیا کرتے تھے، میں نے آپ طفی آن ہے یوچھا کیا میں آپ کے لیے مسواک لول۔ آپ طفی آن نے اثبات میں اپنے سرے اشارہ کیا۔ میں نے مسواک اس سے لے لی وہ بخت تھی، پس میں نے اسے چہا کر نرم کیا۔ میں اپنے سرے اشارہ کیا۔ میں نے مسواک اس سے بہلے میں نے آپ کو استان خوبھورت انداز میں مسواک کرتے ہوئے کہوں نہ دیکھا۔ "ک

رسول الله طِنْطَوَيْمُ ان كلمات ك ذريع الله تعالى كى پناه طلب كياكرتے تھے: ((اَلسَلْهُ مَّ رَبَّ النَّاسِ، اَذْهِبِ الْبَاسَ، وَ اشْفِ وَ اَنْتَ الشَّافِئ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُ كَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا))

''اے اللہ! اے لوگوں کے رب! تو بیاری کو لے جا اور تو شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری شفا کے علاوہ کوئی شفانہیں ہے۔وہ ایسی شفا ہے جو بیاری کونہیں چھوڑتی '' سیّدہ عائشہ خالفہا فرماتی ہیں:

"جب آپ کی وہ بیاری شدت اختیار کرگئ، جس میں آپ نے وفات پائی، میں آپ کا دست مبارک پر پھیرتی اور یہ الفاظ دہراتی وست مبارک پر پھیرتی اور یہ الفاظ دہراتی چنانچہ آپ نے اپناہا تھ میرے ہاتھ سے جھڑالیا اور فرمایا:

<sup>•</sup> اساحم نے اپن "مسند" (ج ٦، ص ٤٩، حدیث: ٢٤٢٦٨) پر روایت کیا ہے اور "صحیح ابن حبان" (ج ٢، ص ٤٩، صند ٢٩٤) من ١٩٤ من ٢٩٤ من

**۵** صحیح بخاری: ۲۵۱۱<u>.</u>

((اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِیْ، وَ اَلْحِقْنِیْ بِالرَّفِیْقِ الْاعْلٰی)) ''اے اللَّه تو میری مغفرت فرما دے اور تو مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔'' سیّدہ عائشہ رِخانِتُها فرماتی ہیں:

''رسول الله طلط الله الله على تك تندرست تصنو فرما يا كرتے تھے: ''كوئى نبى اس وقت تك فوت نہيں كيا جاتا جب تك اسے اس كا جنت ميں مھكانا نه دكھا ديا جائے۔ پھر يا تو اسے زندگى دے دى جاتى ہے يا اسے اختيار مل جاتا ہے۔'' تو جب آپ بيار ہوئے اور آپ كا آخرى وقت آ گيا اور آپ كا سرمبارك عائشہ والن الله الله كى ران پرتھا آپ طلق الله بياتي طارى ہوگئى جب آپ كوافاقہ ہوا تو آپ كى نگاہيں جيت كى جانب جم كئيں۔ پھر آپ طلق الله في فرمايا:

((اَللّٰهُ مَ فِي الرَّ فِيْقِ الْاَعْلَى))

"اے اللہ! تو مجھے رفیق اعلی کے پاس لے جا۔"

تب میں نے سوچا کہ اب آپ ہمارے پاس نہیں رہیں گے، اور تب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ جو حدیث اپنی صحت کی حالت میں ہمیں سایا کرتے تھے، وہ بالکل صحیح ہے۔' • سرہ عند وہ عائشہ بنان ہیں:

''نبی ﷺ میری ہنگی اور سینے کے درمیان تھے۔ پنانچہ میں نبی طفی آیا کہ آپ سی اور کی موت کی شدت سے تھے۔ چنانچہ میں نبی طفی آیا کی موت کی شدت سے نبیس گھبراتی ۔' ہ

اس حقیقت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ سیّدہ عائشہ صدیقہ رظامینہا کی سب سے زیادہ فضیلت اور منقبت یہی ہے کہ نبی طلتے آیا ہے کی زندگی کے آخری کمحات ان کے گھر میں بسر ہوئے اور آپ کی وفات بھی

<sup>•</sup> صحیح بخاری: ٥٦٧٥ مسلم: ٢١٩١ -

<sup>•</sup> صحیح بخاری: ۲٤٤٧ ـ صحیح مسلم: ۲٤٤٤ ـ

<sup>9</sup> الحاقنة: گلے كساتھ وونوں بنسلوں كے درميان پست جگه كو كہتے ہیں۔ (النهاية لابن الاثير، ج ١، ص: ٢٦٦٠) الذاقنة: ايك تول كے مطابق گلے كے اردگرواور ايك تول كے مطابق تھوڑى كے بالكل فيچ كاسيند (النهاية، ج ٢، ص: ١٦٢٠) بخارى: ٤٤٩ ـ مسلم: ٢٤٤٣ ـ

و ہیں ہوئی اور آپ کا مدفن بھی سیّدہ عائشہ زباط کا گھر بنا۔ اس لیے سیّدہ عائشہ زباطی اس فضیلت کو فخریہ انداز میں بیان کرتیں۔

آپ وظافیها فرماتی ہیں:

"رسول الله طلط آنے میرے گھر، میری باری کے دن اور میری بنسلی اور سینے یا حلقوم کے درمیان وفات بائی اور الله تعالیٰ نے آپ کی وفات کے وقت میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا۔" •

تيسرامبحث:

## وفات نبوی کے بعد سیّدہ عاکشہ ضافتہا کی زندگی کیسے بسر ہوئی؟

اس مبحث میں ایک تمہیداور پانچ نکات ہیں۔

تمھید:

\_\_\_\_\_\_ رسول الله ﷺ في وفات ہے مسلمانوں کو بہت بڑا صدمہ پہنچا سیّدہ عائشہ رہا ہی ان اذیت ناک ایام کی یوں تصویر کشی کرتی ہیں:

"جب رسول الله طنظ آیا کی وفات کی خبر صحابہ کرام رفخاندیم تک بہنچی اور کس طرح ابو بکر رفحانین کو الله طنظ آیا کی وفات کی خبر صحابہ کرام رفحالہ جب ان کے یار غار، مرشد، رہبر کو الله تعالیٰ نے اس مشکل مرحلے میں ثابت قدم رکھا۔ جب ان کے یار غار، مرشد، رہبر خاص اور مشعل ہدایت ہستی نظروں سے اوجھل ہوگئی۔ جو ہستی تمام مخلوقات سے ان کو محبوب خاص اور مشعل ہدایت ہستی نظروں سے اوجھل ہوگئی۔ جو ہستی تمام مخلوقات سے ان کو محبوب ترین تھی ۔ تب سیّد نا ابو بکر وہائی نئے نمام مسلمانوں کو سہارا دیا۔"

اس کے بعد سیّدہ عائشہ زائوں کے اس مرحلے کی جمی حکایت بیان کرتی ہیں جب سقیفہ بنی ساعدہ میں مسلمانوں کے درمیان ستعقبل کے امور کے متعلق مباحثہ ہوا اور جب انصول نے زمام خلافت سیّدنا ابو بکر زائٹوئی مسلمانوں کے لیے خلیفہ چن لیا۔ سیّدہ عائشہ زائٹوئیا فرماتی ہیں:

''جب رسول اللہ سِنے عَیْم نے وفات پائی تو سیّدنا ابو بکر زائٹوئی "السَّنے" یعنی باب العوالی نامی محلے کے کھیت یا باغ میں موجود تھے۔ تب عمر زائٹوئا الحصے اور کہد دیا: اللّہ کی قتم! رسول اللّہ سِنے عَیْم اس موجود تھے۔ تب عمر زائٹوئا اللّه کی تیم! اللّه کی قتم! رسول اللّه سِنے عَیْم اللّه اللّه کی تیم اللّه کی تیم اس موجود تھے۔ تب عمر زائٹوئا اس کے بعد سیّدنا عمر زائٹوئا کہا کرتے تھے:

اللّه کی قتم! میرے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور خیال تھا بی نہیں اور میرا پختہ یقین تھا کہ اللّه لائٹوئی نظر در آپ کو زندہ اٹھائے گا اور آپ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کا ٹیمن گے۔ اسی وقت ابو بکر زائٹوئا اور آپ کو بوسہ دیا ابو بکر زائٹوئا آپ کو بوسہ دیا الو بکر زائٹوئا آپ اللّه کی اور کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جیسے اپنی زندگی میں پاک وصاف تھے وفات پانے ابور کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جیسے اپنی زندگی میں پاک وصاف تھے وفات پانے کے بعد ہمی ایسے بی ہیں۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اللّه تعالیٰ آپ کو بھی

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ اللهِ رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الْفَائِنُ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمُ عَلَى اَعْقَابِكُمُ اوَ مَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَ سَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِيْنَ ۞ ﴾ (آل عمران: ١٤٤)

''اورنہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے ، یا قال کر دیا جائے تو ہو جائے تو وہ جائے ، یا قال کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ کے اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور الله شکر کرنے والوں کوجلد جزا دے گا۔'' تو لوگوں نے آہ و بکا اور گریے زاری شروع کر دی۔'' 3

#### ایک روایت میں ہے:

"ابوبكر فالنيئ مقام "السُّنح" بين اپني ر مائش گاه سے اپنے گھوڑے پر واپس آئے۔مسجد كے باس آئے ور رسول باس آئے گئے اور رسول باس آئے گئے اور رسول باس آئے گئے اور رسول اللہ طابعہ بین کو ہاتھ سے چھوا جو كہ ایک منقش اور جھالر دار كپڑے سے ڈھانے ہوئے تھے۔ اللہ طابعہ بین کو ہاتھ سے چھوا جو كہ ایک منقش اور جھالر دار كپڑے سے ڈھانے ہوئے تھے۔ ا

<sup>•</sup> یہاں ایک سادہ سا سوال ہے کہ حضرت ابو بکر دنائنڈ نے میہ جوآ میہ مبار کہ پڑھی، اس میں لفظ "میت" سے کیا مراد تھی؟ اور انہوں نے کس کے لیے لفظ "میٹ" بولا؟ اب اگر کوئی میہ کہ نبی کریم مشکل آئے پر موت آئی ہی نہیں یا آپ آج بھی زندہ ہیں، تو گو یا اس کا عقیدہ حضرت ابو بکر دنائنڈ نے میہ آمیۃ مبار کہ غلط مقام پر پڑھی اور اس کی تفہیم ہیں مضور کھائی؟ (معاذ اللہ).....(قد وی)

و صحیح بخاری: ٣٦٦٧ - ﴿ حِبَسِ ءَ ایک جادر کو کہتے ہیں جس کے کناروں پر جھالر (عاشیہ) اور اندر دھاریاں ہوں۔ (غریب الحدیث للخطابی، ج ۲، ص: ٤٣٢)

پھر وہ آپ مطنع آئی پر جھک گئے اور آپ کو بوسہ دیا اور رو پڑے پھر کہنے لگے: میرے مال باپ آپ پر قربان ، اللہ کی قتم! اللہ آپ کو دومونیں نہیں دے گا۔ جوموت آپ پر فرض تھی وہ باپ آپ پر آپ کی ہے۔''

امام زہری واللہ فرماتے ہیں:

''ابوسلم نے مجھے عبداللہ بن عباس بنائی کے ذریعے بتایا کہ ابو بکر بنائیڈ سیّدہ عائشہ بنائی کے جرے سے نکلے توسیّدنا عمر بنائیڈ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ ابو بکر بنائیڈ نے ان سے فرمایا: اے عمر! تو بیٹے جا! تو لوگ ابو بکر بنائیڈ کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر بنائیڈ کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ تو ابو بکر بنائیڈ نے فرمایا: بعد از حمد وثنا، جو کوئی تم میں سے محمد ( منظے مَدَانِم) کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد ( منظے مَدَانِم) فوت ہو گئے ہیں اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شک محمد ( منظے مَدِانِ بعد از میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَمَا مُحَتَّدٌ إِلاَ رَسُولُ ۚ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ الْفَايِنُ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمُ عَلَى اَعْقَابِكُمُ اللهَ شَيْعًا لِهُ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنْ يَضُرَّ الله شَيْعًا وَ سَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِيْنَ ﴿ اللهُ مَان : ١٤٤) الشَّكِرِيْنَ ﴿ ﴾ (آل عمران : ١٤٤)

''اورنہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے ئی رسول گزر چکے تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے، یافتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے اور جواپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کوجلد جزا دے گا۔''

بقول راوي:

الله کی قسم! جب ابو بکر زائشین نے اسے تلاوت کیا، تو گویالوگوں نے پہلی باریہ آیت سی اور انہی سے الله کی قسم! جب ابو بکر زائشین نے اسے تلاوت کیا، تو گویالوگوں نے پہلی باریہ آیت سے ملاقات کی وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا۔'' 🍎 بقول رادی:

''انصاری صحابہ اپنے سر دار سعد بن عبادہ رہ اللہ کی قیادت میں بنوساعدہ کے احاطہ میں جمع ہوگا۔ ہوئے اور کہنے لگے: ہم میں سے ایک امیر ہوگا اور ایک امیر تم (مہاجرین) میں سے ہوگا۔ چنانچہ ابو بکر وعمر بن خطاب اور ابوعبیدہ بن جراح رہ اُن تغییم سقیفہ بنوساعدہ میں گئے،سیّدنا عمر فیانند نے بولنا چاہالیکن سیّدنا ابو بکر مِنْ لَقُوْ نے انھیں خاموش کرا دیا۔ بعد میں عمر مِنْ لَقُوْ کہا کرتے تھے:
اللّٰہ کی شم! میرا ارادہ بیتو نہ تھا، تا ہم میں نے اپنے مطابق کچھ ہا تیں سوچی ہوئی تھیں اور مجھے
اندیشہ تھا کہ ابو بکر ایسا کلام نہ کر سکے گا۔ پھر ابو بکر مِنْ لَقُوْ نے لوگوں کو نہایت فضیح و بلیغ خطاب
کیا۔ جس کے چند الفاظ یوں تھے:

#### يهلانكته

### سیّدنا ابو بکر خالفیۂ کے عہد خلافت میں ام المؤمنین سیّدہ عائشہ وہالٹیجا کے احوال

رسول الله منظناً عَلَيْمْ کے بعد سیّدنا ابو بکر رہائین مندخلافت پر فائز ہوئے۔ جب نبی طفیکا آنے اصحاب نے ان کی بیعت کر کی اور سیّدہ عائشہ رہائی اسٹے ایک منظنا آنے کی دفات کے بعد اپنے حجرے میں تنہا زندگی بسر کرنے لگیں۔

عام لوگوں کے لیے سیّدہ عائشہ بنائنہا کی کم عمری کے باعث دعوت دین کے سلسلے میں ان کاعلمی بہلو اور نبی طبیعی آئی کی موت سے جو زخم انھیں لگا اس کا مندل ہونا بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ نیز آپ طبیعی آئی کی موت کے ساتھ ہی سحابہ کرام دی انتہا ہم رقدین و منکرین کی سرکو بی میں مشغول ہوگئے۔ آپ طبیعی آئی کی موت کے ساتھ ہی سحابہ کرام دی انتہا ہے کہ اوجود جب نبی کریم طبیعی آئی کی از واج مطہرات نے سیّدنا عثان بن کی کریم طبیعی آئی کی از واج مطہرات نے سیّدنا عثان بن

عفان مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عائشہ والنفیہ نے فوراً کہا: کیا رسول الله طفیکا آئے ہے میں فرمایا: '' ہمارے وارث نہیں بنائے جاتے ہم جو حپوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔' 😉

سیّد نا ابو بکر بنائنیٔ ان شرعی امور میں سیّدہ عا مَشہ رظافتها کی طرف رجوع کرتے جوان ہے خفی تھے۔اس ی عدہ مثال شیخین کی وہ روایت ہے جو سیّدہ عائشہ وظافیہا سے مروی ہے: (جب سیّدنا ابو بکر وظافیہ مرض الموت ميں مبتلا تھے)

''میں ابو بکر منافیظ کے پاس گئی، تو انھوں نے پوچھا: تم لوگوں نے نبی منتی علیہ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا؟ سیّدہ عائشہ وٹائٹوہا نے فر مایا: تنین سفید سہولی 🗣 جا دروں میں، ان میں قمیض اور عمامة نبيس تها اور ابو بكر فالنيئ نے ان سے بوچھا: رسول الله طفي الله الله علق في كس دن وفات ياكى؟ سیّدہ عائشہ رہا ہوں نے بتایا: بیسوموار کا دن تھا۔ انھوں نے بوجھا: آج کون سا دن ہے؟ عائشہ والنجها نے کہا: آج سوموار ہے ....الحدیث ۔ " 🗨

سيّده عا مَشه وَاللَّهِ اللّهِ مَا ابو بَمر وَاللّهُ كَعَهد خلافت مِين شرعي مسائل بو چھنے والوں كى را ہنما أي مكمل عزم و ہمت سے کرتی رہیں۔ چنانچیسیّدنا محمد بن ابی بکر © کہتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ رہی نے ابوبکر وعمر اور عثان بنی این کا دوار خلافت کے دوران بھی اور اپنی بوری حیات مستعار میں افتاء کا شعبہ کامیا بی اور

🗨 پیونتان بن عفان بن ابی العاص بناتین میں۔ ان کی کنیت ابوعمر و اور لقب ذوالنورین ہے۔ پیقریشی و اموی ہیں۔ خلفائے اربعہ میں ے ایک ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف دونوں ہجرتوں کے مہاجر ہیں۔ رسول الله مطفی میٹیا نے اپنی دو بیٹیوں کا کے بعد دیگرے ان سے نکاح کیا۔ ان کے عبد خلافت میں بے شارعلاقے جیسے خراسان و افریقیہ وغیر ہا خلافت اسلامیہ کے تحت فتح کیے گئے۔ ۳۰ بجری میں مظلومیت کی حالت میں شہیر ہوئے۔ (تاریخ الاسلام للذھبی، ج ۳، ص: ۳۰۳۔ الاصابة لابن حجر، ج ٤، ص:٢٥٦ ـ)

2 صحیح بخاری: ۲۷۳۰ ـ صحیح مسلم: ۱۷۵۸ ـ

السُّهُ ولِية: يمن كى ايك بستى "سهول" من بن جانے والے كبروں كوسبولى كتے تھے۔ كچھ علماء نے كہا ہے كہ يسفيد اورسوتى موتے تھے۔ ابن تنیبہ برائیے فرماتے ہیں: یہ کپڑے سفید ضرور ہوتے لیکن سوت سے خاص نہیں۔ (شرح مسلم للنووی ، ج ۷ ، ص: ۸۔) ٥ صحيح بخاري: ١٣٨٧ ـ صحيح مسلم: ٩٤١ ـ

 پیسیدنا ابو برصد این بخانید کے بیٹے محمد رائلے ہیں۔ ان کی کنیت ابوالقاسم ہے مدینہ میں پیدا ہوئے۔ قریشی اور بنوشیم قبیلہ سے ہیں۔ یہ دی ہجری میں پیدا ہوئے۔ جنگ جمل وصفین میں علی خانتھ کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر میں مصر کے امیر بے سیّد ناعلی بن ابی طالب بنائیڈ ہمینہ ان کی مدح و ثنا کرتے اور ان کے فضائل بیان کرتے۔ بیعباوت و ریاضت کے ساتھ مشہور تھے۔ ۳۸ جمری میں شہید ہوئے۔ (الاستيعاب لابن عبدالبر، ج ١، ص: ٢٥٥ ـ الاصابة لابن حجر، ج ٦، ص: ٢٤٥ ـ)

بھر پور دیانت سے جاری رکھا۔ 6، 6

سیّدنا ابو بکرصدیق براتین کی مدت خلافت طویل نه تھی۔ دوسال تین ماہ اور دس دن تک مندخلافت پر فائز رہنے کے بعد ابو بکرصدیق براتین نے وفات پائی۔ وہ تقریباً پندرہ دن تک بیار رہے۔ لوگ ان کی عیادت کرتے رہاورسیّدہ عاکشہ رہا تھا والدمحرّم کی خدمت پرمسلسل مامور رہیں۔ اس دوران وہ عربوں عیادت کرتے رہاورسیّدہ عاکشہ رہا قالدمحرّم خلیفہ رسول الله طبیع آیا اور اپنے دل کوتسلی دیتیں۔ وہ اپنی کے کہ ہوئے اشعار کے ذریعے والدمحرّم خلیفہ رسول الله طبیع آیا اور اپنے دل کوتسلی دیتیں۔ وہ اپنی بیاری بیٹی کوتند بہانہ اور ناصحانہ انداز میں کہتے کہ اشعار کی بجائے قرآن کریم کی آیات پڑھا کرو۔ سیّدنا ابو بکر وہائی کی موت کا وفت جب قریب آیا تو سیّدہ عاکشہ رہا تھی اور عام (شاعرعرب) کا پیشعر پڑھا:

لَعَمْ رُكَ مَا يُغْنِى الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتَيِ إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

'' تیری عمر کی قشم! جس دن محشر میں جانا ہو گا اور سینے میں گھٹن ہور ہی ہوگی تو نو جوان کو اس کی دولت کوئی فائدہ نہ دے گی۔''

توابوبكر وَالنَّهُ نَهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢، ص: ٣٧٥ ـ تاريخ دمشق لابن عساكر، ج ٤٩، ص: ١٦٥ ـ وونول المات تاسم بن محمد سے مروى بين \_

اموسوعة فقه عائشة ام المومنين لسعيد الدخيل، ص: ٥٥\_

<sup>،</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٣، ص: ٢٠٩\_

<sup>،</sup> انضًا۔

سيدنا ابوبكرصديق ضائفيه نے اپني اولا دميں سے اپني وصيت سيدہ عائشہ ضائفها کے حوالے كى:

سیّدنا ابو برصد بی براتی اور نیا جمله اولاد میں سے سیّدہ عاکشہ تواقی کواپی وصیت سونی کہ وہ اسے نافذ کریں۔ ای وصیت میں سیّدہ عاکشہ تواقی اسے یہ بھی کہا کہ'' میں نے تعصیں ایک باغیچہ بہر کیا تھا۔

لیکن میرے دل میں اس کے بارے میں ایک خلش ہے، لہٰذاتم وہ باغیچہ میرے ترکے میں شامل کر دو۔''
سیّدہ عاکشہ تواقی نے ای وقت کہا:'' میرسی ہے۔'' انھوں نے وہ باغیچہ والدمحرم کی میراث میں شامل کر دیا۔
پھر سیّدنا ابو بکر خواقی نے یہ وضاحت کر دی کہ بے شک جب سے مسلمانوں کا معالمہ (خلافت) ہمارے
پر دہواہے ہم نے ان کے مال سے بھی ایک ویناریا ایک درہم تک نہ لیا۔ تاہم ہم نے ان کے غلہ جات
سے اپنے پیٹوں میں پچھ بخت و لقمے ضرور ڈالے اور ہم نے اپنے اجسام پر ان کے کپڑوں سے چند
کھر درے کپڑے ضرور پہنے اور ہمارے پاس مسلمانوں کی غنائم میں سے نہ کثیر ہے نہ قلیل ہے، سوائے
میر نوائی غلام اور ایک پائی ڈھونے والے اونٹ کے اور پچھ میلے کچیلے کپڑے۔ نہ تعلیل ہے، سوائے
ماکٹہ توائی میں بین میر فرق نین کو و دے دینا اور خود ان چیزوں سے اپنی براء سے کا اعلان کرنا۔ سیّدہ
عاکشہ توائی کہتی ہیں: ''میں نے ایسے ہی کیا۔''جب قاصد سیّدنا عمر خواتی کی پاں پہنچاوہ اتناروئے کہان

''الله ابو بكر پررهم كرے، بے شك انھوں نے اپنے بعد آنے والوں كوتھكا دیا۔الله ابو بكر پررهم كرے بے شك انھوں نے اپنے بعد آنے والوں كومشقت ميں ڈال دیا۔'' 🏵

دوسرا نكته: .....سيّده عا ئشه رضينها عهد عمر رضي نها ميس

امیر المؤمنین سیّد ناعمر فرانشهٔ کے عہد میں سیّدہ عائشہ نظامین قدر ومنزلت ظاہر ہونے گئی۔سیّد نا عمر خلابیہ سمیت کبار صحابہ کرام دیجی اللہ ہو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ،خصوصاً وہ معاملات جن کا تعلق لوگوں

<sup>•</sup> نحلتك حائطا: من ني سنة مس ايك باغيچ به كيار (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ٢، ص:

و جَرِيْشٌ: مونا پيا ہوا غلم (لسان العرب لابن منظور ، ج ٦ ، ص: ٢٧٢ - المعجم الوسيط ، ج ١ ، ص: ١١٧ -) السناضيع: جواؤمُن دوده كے ليے ہويا جس پر پائى وغيره لادا جائے - يعنی گريلواستعال كے ليے - (فتسع البسارى لابسن حجر رَحَالِثَانَ ، ج ٢ ، ص: ٢٠٠ -)

 <sup>﴿</sup> وَعَلِيْفَةٍ: حِمَالُ وَارْ عِلْوَارِ \_ (معجم القواعد العربية لعبد الغنى الدقر ، ص: ٦٤)

<sup>6</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٣، ص: ١٩٦-

سے ہوتو وہ ان کے متعلق ام المومنین سیّدہ عائشہ والنہ اسے ہی پوچھا کرتے۔ چنانچہ محمود بن لبید مِراللہ • سے روایت ہے:

''نی طفی کیا کی سب از واج مطبرات کی کو بکثرت احادیث یادتھیں تا ہم سیّدہ عائشہ وٹائیہا کو استہ وٹائیہا کے اور سیّدہ ام سلمہ وٹائیہا اس معاملے میں بے مثال تھیں۔ سیّدہ عائشہ وٹائیہا عمر وعثان وٹائیہا کے عبد خلافت سے تاحیات فتویٰ دیتی رہیں اور سیّدنا عمر اور عثان وٹائیہا کے ادوار خلافت کے بعد مجمی اکابرین صحابہ کرام وٹائیہ اپنی امی عائشہ وٹائیہا کے پاس کثرت سے مسائل لے کر آتے اور ان سے استفادہ کرتے ۔''

سیّدنا عمر وظافیر امهات المومنین کا بهت خیال رکھتے ، کثرت سے ان کی خبر گیری کرتے اور جب انھوں نے خیبر کے محاصل تقلیم کیے تو نبی ملئے آئے ہے کا زواج مطہرات دیا گئے اگر وہ چاہیں تو خیبر کی زواج مطہرات دیا گئے گئے ہے تو نبی ملئے آئے ہے اور اگر وہ چاہیں ہر سال اپنے لیے سوسو بوری کھل لے لیں۔ چنا نبچہ سیّدہ عائشہ وظافیہا اور سیّدہ حفصہ وظافیہا نے محبوریں لینے کا انتخاب کیا۔ ©

سیّدنا عمر فیانی امهات المومنین کا اس قدراحتر ام کرتے اور ان کی اس قدر فکر ہوتی کہ جب امهات المومنین نے عمر فیانی سے حج پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو سیّدنا عمر فیانی نے ان کے ساتھ سیّدنا عثان بن عفان اور سیّدنا عبدالرحمٰن بن ابی بکر فیانی کو بھیجا اور انھیں حکم دیا کہ ''ان دونوں میں سے ایک ان کی سوار یوں کو نہ سوار یوں کے آگے چلے اور ایک ان کی جیچے چلے اور ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ان کی سوار یوں کو نہ ہانگے۔'' انھوں نے حکم دیا کہ ''جب وہ پڑاؤ کریں تو تم ان کا پڑاؤ کسی سرسز گھاٹی میں ڈالنا۔ پھرتم دونوں کو حکم دیا گھاٹی کے رائے پر پہرہ دینا۔ ان کے پاس کوئی ہرگز نہ جائے۔'' پھرسیّدنا عمر فرائی نے ان دونوں کو حکم دیا کہ ''جب وہ طواف نہ کرے۔''

عروه دملنيه سے روایت ہے كه سيّده عائشه رخالفي نے فرمایا:

''سیّدنا عمر خالفیّهٔ ہمارے حصوں کے مطابق بھیٹر، بکریاں اور اونٹ ہماری طرف بھیجتے تھے۔'' 🕫

<sup>•</sup> محمود بن لبيد بن رافع ابونعيم الانصارى في رسول الله الشيئة كازمانه پايا- اپنوفت كمشهور عالم تصد ٩١ يا ٩٥ جرى مين فوت موك رالاستيعاب لابن عبدالبر، ج ١، ص: ٤٣- الاصابة لابن حجر، ج ٦، ص: ٤٢-)

الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٢، ص: ٣٧٥\_

۵ صحیح مسلم: ۱۵۵۱ بروایت سیدنا عبدالله بن عمر ﴿ وَالْتُنارِ

<sup>♦</sup> الموطا لمالك، حديث: ٩٢٧ بحواله الاموال لابن زنجويه الطبقات الكبرى، ج٣، ص: ٣٠٢ .

ای طرح فتو حات عراق کے غنائم میں ایک ہیرا آیا جوسیّدنا عمر ڈنٹی نے وصول کیا۔ انھوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا شخصیں اندازہ ہے اس کی قیمت کیا ہوگ۔ انھوں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور نہ آخیں معلوم نہ تھا کہ وہ اسے کیے تقسیم کریں۔ تو سیّدنا عمر فائند نے فرمایا: اگرتم مجھے اجازت دو کہ میں اسے سیّدہ عاکشہ فائند وائنی کے لیے بھیج دوں۔ ان کے ساتھ رسول اللہ طبیع آئی کی خصوصی محبت تھی۔ سب نے بیک زبان کہا: ہمیں منظور ہے۔ تب سیّدنا عمر فائند نے وہ ہیرا سیّدہ عاکشہ فائندہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ انھوں نے اسے دیکھ کر کہا: رسول اللہ طبیع آئی نے عمر بن خطاب کو کتنی کشادگی عطا کی۔ اے اللہ! آئندہ کے لیے تو مجھے عمر وائند سے عطیہ لینے کی مہلت نہ دے۔ ©

سیده عائشہ والنی کھی سیدنا عمر والنی کی ہیب و جلالت کی قدر کرتی تھیں۔ ان کی مند میں سیدنا عمر والنی کی مند میں سیدنا عمر والنی کی مند میں سیدنا عمر والنی کی مند میں اور جب سیدنا عمر والنی کی عملہ ہوا تو انھوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو سیدہ عائشہ والنی اور جب سیدنا عمر والنی اور جب سیدنا ابو بکر والنی کے ساتھ وفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ سیدہ عائشہ والنی ابو بکر والنی کے ساتھ وفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ سیدہ عائشہ والنی ابو بکر والنی کو جو دی اور انھیں اجازت دے دی۔ وہ فرماتی ہیں: ''میں خود اس جگہ برون ہونا جا ہی تھی لیکن آج میں اپنی ذات برانھیں ترجیح دیتی ہوں۔' ا

آپ ذراغور کریں سیّد ناعمر فائین کوام المومنین کا کتنا ادب و احترام تھا کہ ان کی سائیس گئی جا چکی ہیں، وہ موت کی آغوش میں ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے عبداللّه فرائین کو یوں کہتے ہیں: تم ام المومنین سیّدہ عائشہ فرائین کے پاس جاؤ اور انھیں کہنا کہ عمر آپ کوسلام کہتا ہے اور تم امیر المومنین نہ کہنا المومنین سیّدہ عائشہ فرائین کے ساتھ فن کیونکہ ہیں آج مومنوں کا امیر نہیں ہوں اور تم کہنا: عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھوں کے ساتھ فن

<sup>•</sup> الامالي للمعاملي، ص: ٢٤٢ - اعتدال القلوب للخرائطي، ص: ٢٥ - مستدرك حاكم، ج ٤، ص: ٩٠ - الامالي للمعاملي، ص: ٩٠ - اعتدال القلوب للخرائطي، ص: ٩٠ - مستدرك حاكم، ج ٤، ص: ٩٠ - اس في كبايي حديث شخين كي شرط پرسي مهم المراق عن المراق

<sup>•</sup> مسند احمد (فضائل الصحابة)، حديث: ١٦٤٢ مسند ابن راهويه، ج ٢، ص: ٩ - فهي في الصمر مل كها بـ (سير اعلام النبلاء، ج ٢، ص: ١٩٠ -)

<sup>@</sup>صحیح بخاری: ۱۳۹۲ - عمروبن میمون کی روایت ہے-

ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ عبداللہ رخالفہ نے سیّرہ عائشہ رخالفہ اسے دروازے پر جا کرسلام کیا، پھر اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ پھر سیّرہ عائشہ رخالفہ اسے پہنچ تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ عبداللہ رخالفہ نے عرض کیا: عمر بن خطاب رخالفہ آپ کوسلام کہتے ہیں اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو سیّرہ عائشہ رخالفہ انے فرمایا: میں نے وہ جگہ اپنے لیے بیند کی ہوئی محقی۔ تا ہم آج میں عمر بن خطاب رخالفہ کو اپنے آپ پر 6 ضرور ترجیح دوں گی۔

جب سیّدنا عبداللّه واپس پہنچ تو لوگوں نے عمر فرائی سے کہا یہ عبداللّه آگئے ہیں۔ وہ کہنے گئے مجھے اٹھاؤ، تو ایک آ دمی نے انھیں اپناسہارا دے کر بٹھایا۔ تو آپ بڑائی نے فوراً پوچھا تمہارے پاس کیا خبر ہے؟
اٹھوں نے جواب دیا: اے امیر المونین آپ جو چاہتے ہیں سیّدہ عائشہ وٹائٹھا نے اجازت دے دی۔ سیّدنا عمر بن خطاب وٹائٹ نے فر مایا: الحمد لله، میرے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز اہم نہ تھی۔ میری روح جب قبض کر لی جائے تو مجھے اٹھا کر چل دینا اور پھر سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کو سلام کہنا اور دوبارہ ان سے اجازت طلب کرنا اور کہنا عمر بن خطاب یہاں فن ہونے کی اجازت طلب کررہا تھا۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے لحمد کرنا اور کہنا عمر بن خطاب یہاں فن ہونے کی اجازت طلب کررہا تھا۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے لحمد میں اتارنا اور اگر وہ میری درخواست رد کر دیں تو تم مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔ ۵ میں اتارنا اور اگر وہ میری درخواست رد کر دیں تو تم مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔ ۵ تیسرا نکتہ: ..... سیّدہ عاکشہ وٹائٹھا عہد عثمان وٹائٹھ، میں

سیّدنا عثمان بنائین کے دورِ خلافت میں سلطنت اسلامیہ اطراف واکناف عالم رنگ و بو میں پھیل گئی۔
امت اسلامیہ میں بے شار قبائل اور قومیل داخل ہوئیں اور لوگ ام المونین سیّدہ عاکشہ بنائیہ اس کے علم کے کشرت سے محتاج ہوگئے۔ چنانچہ ہر گھاٹی اور ہرنشیب وفراز اسے تشنگان علوم شریعہ سیّدہ عاکشہ بنائیہ اس کر سے القرآن والحدیث کی طرف اللہ پڑے، گویا عہد عثمان بنائی میں سیّدہ عاکشہ بنائی مقام و مرتبہ مزید بلند ہو گیا۔ سیّدنا عثمان بنائی امہات المونین کے احترام واہتمام میں سیّدنا عمر بنائی سے کسی طرح کم نہ مزید بلند ہو گیا۔ سیّدنا عثمان بنائی امہات المونین کے احترام واہتمام میں سیّدنا عمر بنائی سے کسی طرح کم نہ

عبدالله بن عمر بن خطاب بنائب ابوعبدالرمن قریش، عدوی۔ زمد و ورع میں اپنے زمانہ کے امام تھے۔ بعثت نبوی ملتے یہ کے تیسرے مال مکہ میں پیدا ہوئے۔ بعثت نبوی ملتے یہ کے معمولات کی مال مکہ میں پیدا ہوئے۔ بعین میں ہجرت کی صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شریک تھے۔ رسول الله ملتے یہ اللہ ملتے یہ اللہ مسلم کے معمولات کی نتہائی جانفشانی سے بیروی کرتے اور کشرت سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ مشہور عابد تھے۔ جج وعمرہ کے دلدادہ تھے۔ سے یا ۲۸۹۔ الاصابة ، ج ۶، ص: ۵۶۵۔)
ہی فوت ہوئے۔ (الاستیعاب، ج ۱، ص: ۲۸۹۔ الاصابة ، ج ۶، ص: ۵۶۵۔)

<sup>€</sup> صحیح بخاری: ۱۳۹۲ میروین میمون کی روایت ہے۔

<sup>﴾</sup>الحدب: پیخر لی اور باندز مین الصوب: سمت و جهت (السنه آیة فسی غریب الحدیث و الاثر ، ج ۱ ، ص: ٣٤ تاج العروس للزبیری: ج ٣ ، ص: ٣١٣ ـ)

تھے۔ وہ ان کی ای طرح خبر گیری کرتے تھے۔ سیّدنا عثمان زائٹیئ نے بھی امہات المومنین وَ اَلَّا کُوجِج پر اَ بھیا اور اسی طرح ان کی خدمت و حفاظت کا اہتمام کیا جس طرح سیّدنا عمر فراٹٹیئا کے زمانے میں جج پر جاتے ہوئے اہتمام کیا گیا تھا۔ چنانچے سیّدنا عثمان وُٹائٹیئا نے اپنی بجائے جلیل القدر صحابی سعید بن زید زائٹیئا کوسیّدنا عبد الرحمٰن بن عوف وُٹائٹیئا کے ساتھ اس مہم پر روانہ کیا۔ ان دونوں میں سے ایک امہات المؤمنین کی سواریوں کے بیٹھے ہوتا تا کہ ان کی کمل حفاظت کی جاسکے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ سیّدہ عائشہ ونافیہ سیّدنا عثمان ونافیہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں سب لوگوں سے زیادہ باخبر تھیں۔ سیّدہ عائشہ ونافیہ کورسول اللّٰہ طلطے کیا ہے ہاں سیّدنا عثمان ونافیہ کے مقام ومر ہے کا بخو بی علم تھا۔ وہ سیّدنا عثمان ونافیہ کے فضائل و مناقب میں رسول اللّٰہ طلطے آیا ہے۔ متعدد احادیث روایت کرنے میں منفرد میں۔ جو اس بات کی تو می دلیل ہے کہ وہ سیّدنا عثمان بن عفان ذوالنورین ونافیہ کی کس قدر، قدردان تھیں۔

سیّدہ عائشہ ہولیٹی نے ہی سیّدنا عثان ڈاٹٹؤ کے متعلق نبی مطنع آئے کی وصیت روایت کی تا کہ وہ اگر زمامِ خلافت سنجالیں تو کسی کہنے والے کے اصرار پر خلافت کی خلعت ہرگز ندا تاریں۔

سيده عائشه بناللها سے روایت ہے که رسول الله طفی مین نے فر مایا:

((يَاعُشْمَانُ إِنْ وَلَاكَ اللّهُ هٰذَا الْآمْرَ يَوْمًا، فَارَادَكَ الْمُنَافِقُوْنَ عَلَى اَنْ تَخْلَعَ قَمِيْصَكَ اللّهُ، فَلَا تَخْلَعُهُ. يَقُوْلُ ذَٰلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتِ))
مَرَّاتٍ))

"اے عثان! اگر الله عزوجل کسی دن مصی خلافت کی ذمه داری بخشے اور منافقین چاہیں کہتم یہ خلافت کی ذمه داری بخشے اور منافقین چاہیں کہتم یہ خلعت (خلافت) اتار دو جو الله تعالی نے مصیں پہنائی ہے تو اسے مت اُتارنا۔ آب سے اُنہ نے یہ بات تین بار فرمائی۔'

سيّدنا نعمان بن بشير رفائفيُه 🗨 كہتے ہيں: ميں نے سيّدہ عائشہ وفائعها سے كہا: بير حديث لوگوں كو بتانے

<sup>•</sup> فَمَصَكَ: لِينَ اللّه نِ تَخْصِيبِنا فَى ہے اور تمین سے مراو خلافت ہے۔ (النهایة فی غریب الحدیث ، ج ٤ ، ص: ١٠٨۔) پینی الله نے تخصے بہنائی ہے اور تمین سے مراو خلافت ہے۔ (النهایة فی غریب الحدیث ، ج ٤ ، ص: ١٠٨۔) پینمان بن بشیر بن سعد ابوعبدالله انصاری جلیل القدر صحافی زائم ہیں۔ سیّدنا معاویہ زائن کی طرف سے یہ کوفہ کے گورز ہے پھر ممص (شام) کے گورز ہے۔ یہ بڑے ہی تنی مشریف اور شاعر تھے۔ ٢ ، جری میں پیدا ہوئے اور ٢٥ ، جری میں فوت ہوئے۔ (الاستیعاب ، ج ١ ، ص: ٤٤٠)

ے آپ کوئس نے روکا؟ انھوں نے فرمایا: مجھے بھلا دیا گیا تھا۔ •

نیز انہی ہے روایت ہے کہ نی سے توالہ اللہ! کیا ہم ابو بکر فرائیۃ کو بلا لیں۔ آپ سے تواہ عاموں پاس میرا ایک صحابی ہو۔ ہم نے کہا: اے رسول اللہ! کیا ہم ابو بکر فرائیۃ کو بلا لیں۔ آپ طاموں رہے۔ ہم نے کہا اے رسول اللہ! کیا ہم آپ کے لیے عمر فرائیۃ کو بلا لیں۔ آپ خاموں رہے۔ ہم نے کہا: اے رسول اللہ! کیا ہم آپ کے پاس سیّدنا عثان فرائیۃ کو بلا جیجیں تو آپ نے فرمایا: '' ٹھیک ہے۔''
لیا: اے رسول اللہ! کیا ہم آپ کے پاس سیّدنا عثان فرائیۃ کو بلا جیجیں تو آپ نے فرمایا: '' ٹھیک ہے۔' پس وہ آئے تو آپ میٹے تو

چنانچہ سب سے پہلے خونِ عثمان رہائٹۂ کے قصاص کا مطالبہ سیّدہ عائشہ رہائٹۂا نے ہی کیا اور یہ کہ ان پر ظلم کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ آئندہ صفحات میں ان شاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اس طلم کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ آئندہ صفحات میں ان شاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اس طرح عثمان بڑائٹۂ اپنی زندگی کی آخری کمحات تک سیّدہ عائشہ سمیت تمام از واج مطہرات

<sup>•</sup> صحيح سنن ابن ماجه للالباني رَفَالِلْهَا ـ

<sup>•</sup> سنن ابن ماجه، حدیث: ۱۳ مسند احمد، ج ۲، ص ۵۱، حدیث ۲۶۲۹ مسند ابی یعلی، ج ۸، ص ۲۳۶، حدیث ۲۶۲۹ مسند ابی یعلی، ج ۸، ص ۲۳۶، حدیث ۲۳۴، حدیث ۲۳۴، مستدرك حاكم، ج ۳، ص: ۲۰۱ و حاكم نے اسے صحیح الاساد كہااور شخین نے اسے روایت نہیں كیا-البانی برائشہ نے (السحیح سنن ابن ماجہ میں اسے صحیح كہا ہے ۔ الواد في برائشہ نے (السحیح المسند: ۱۶۰۸) پراسے صحیح كہا ہے ۔ کہا ہے اور شعیب ارنا دُوط نے منداحمہ كی تحقیق میں اسے صحیح كہا ہے ۔

امہات المومنین رکھی کی خدمت وعزت واحتر ام میں کوشال رہے۔

ان دنوں میں فسادیوں اور شورش پبندوں کا مدینہ منورہ پرغلبہ ہوگیا اور ان کی خبا ثنوں میں یہاں تک اضافہ ہوگیا کہ جب ہماری امی سیّدہ ام حبیبہ وظافی ان خیان والنی شکت جبکہ وہ اپنے گھر میں محصور ہتھے، پانی بہنچانے کی کوشش کی تو ان ظالموں نے بردھ کر اس خچر کی رسیاں کاٹ ڈالیس جس پر ام حبیبہ وظافی عثمان وظافی کے کوشش کی تو ان ظالموں نے بردھ کر اس خچر کی رسیاں کاٹ ڈالیس جس پر ام حبیبہ وظافی عثمان وظافی کے لیے پانی لا رہی تھیں اور ممکن تھا کہ وہ خود بھی خچر ہے گر پڑتیں۔ اور انھوں نے شریبندوں کواپنے نایاک ارادوں کی تعمیل سے باز رکھا۔

پھر لوگوں کے دلوں میں مفیدوں کی شرانگیزیوں کے باعث خوف چھا گیا اور اکثر لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ اس سال جب جج کے ایام شروع ہوئے تو ام الموشین سیّدہ عائشہ رنائٹھا جج پر روانہ ہوئیں۔ کسی نے کہا: اگر آپ مدینہ میں رہتیں تو بیزیادہ بہتر ہوتا۔ انھوں نے جواب دیا اگر میں مدینہ میں ہوتی تو مجھے اندیشہ تھا کہ میر ہے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا جوام حبیبہ رنائٹھا کے ساتھ روار کھا گیا ہے۔ جسسیّدہ عائشہ رنائٹھا جج کے بعد مدینہ منورہ واپس آ رہی تھیں تو انھیں شہادت عثان زنائٹھ کی افسوس ناک خرراسے میں مل گئی۔ وہ وہاں سے مکہ واپس قبلی گئیں وہ بالکل خاموش تھیں۔ بالآخر انھوں نے مسجد حرام

خرراتے میں مل گئے۔ وہ وہاں سے مکہ واپس چلی گئیں وہ بالکل خاموش تھیں۔ بالآخر انھوں نے معجد حرام میں داخل ہو کر حطیم کے اندراپنے آپ کو چھپالیا۔ جب لوگ ادھر آئے تو انھیں یوں مخاطب کیا: ''اے لوگو! مختلف شہروں اور چشموں سے سازتی لوگ ® آئے اور مدینہ میں رہنے والے غلاموں کو ساتھ ملا یا اور اس سے پہلے بھی نو عمر لوگ الیم سازش کے لیے استعمال ہو چکے تھے۔ اگر چہسٹیدنا عثمان بڑھٹئ نے اصلاح احوال کی بھر پور کوشش کی۔ متعدد معاملات میں ایسے اقدام کیے کہ ان کے علاوہ چارہ نہ تھا۔ تو ان کی ان کا اور جب کا وشوں اور اصلاحات کو بہانہ بنا کر شورش پیندوں نے سازش کو عملی جامہ پہنا یا اور جب وہ دلائل اور جب کے میدان میں لا جواب © ہو گئے اور ان کا باطل پر جمع ہونا ثابت ہو گیا تو انھوں نے حدود سے تجاوز کر نے میں جلدی کی۔ چنانچہ وہ حرمت والے شہر میں ،حرمت والے مہینوں میں ایک حرام خون بہانے کے مرتک ہو گئے۔ انھوں نے حرمت والے شہر میں ،حرمت والے مہینوں میں ایک حرام خون بہانے کے مرتک ہو گئے۔ انھوں نے حرمت والا شہرا سے لیے طلال کر لیا اور حرام طریقے سے اموال لوٹے۔ اللّٰہ کی مرتک ہو گئے۔ انھوں نے حرمت والا شہرا سے لیے طلال کر لیا اور حرام طریقے سے اموال لوٹے۔ اللّٰہ کی

لَدَّ: ثَجِر بدَك كَيار (النهاية في غريب الحديث و الاثر، ج٥، ص: ٣٥۔)

البداية و النهاية لابن كثير، ج٧، ص: ٢٠٩ـ

الإرب: سازش ركباجاتا به فلان سازش به اورمكار وفرين ب رادب الكاتب .)

<sup>•</sup> خلجوا: الاختلاج، و الاضطراب، مظرب مو كئر (النهاية في غريب الحديث، ج ٢، ص: ١٣٨ ـ)

قتم! سیّدنا عثمان رضائی کی ایک انگلی زمین کے تہد در تہدخز انوں سے بہتر ہے اور اللّٰہ کی قتم! جس نام نہاد عیب کو بہانہ بنا کران ظالموں نے ظلم ڈھائے اگر وہ ٹابت بھی ہوجا تا تو عثمان رضائی اس سے اس طرح بری ہوتے جس طرح خالص سونامیل کچیل سے علیحدہ ہوتا ہے یا میلا کپڑا صاف ہوجا تا ہے۔ •

سیّدنا عنمان مِنافِیْ کی شہادت کے بعدسیّدہ عائشہ مِنافِیْن کی بیالی گفتگوتھی جو اس حقیقت کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں سیّدنا عنمان مِنافِیْن کی کس قدر قدر ومنزلت تھی اور بید کہ ان پر جتنے بھی اتہام اور الزامات لگائے جاتے تھے سیّدہ عائشہ مِنافِیْها انھیں کھمل طور پر ان سے بری الذمہ ہونے کا یقین رکھتی تھیں۔ بیسی کے امور خلافت میں بھی بھار وہ سیّدنا عنمان مِنافِیْن کی مخالف رائے بھی ظاہر کرتی تھیں۔لیکن بیسب بچھ خیرخواہی کی نیت سے ہوتا تھا۔ جیسا کہ نبی مِنافِیْن نے فرمایا:

((اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ))

"دین خیرخوای کا نام ہے۔"

وه دونوں (سیّدنا عثمان اورسیّده عا نَشه رظافتها) مجتهد تقے وه صرف حق کی تنفیذ چاہتے تھے۔ ان دونوں کو ہر حال میں ایک یا دواجرملیں گے۔ ان شیاء اللّٰہ .

### چوتھا نکتہ :....سیدہ عا کشہ رضائنیہ عبد علی ضافنہ میں

سیّدنا عثمان بڑھ نی شہادت کے بعد سیّدنا علی بڑھی نے خلافت کی ذمہ داری سنجالی۔ خلافت سے پہلے سیّدہ عاکشہ رہ ن ن کے خلاف بہلے سیّدہ عاکشہ رہ ن ن کے خلاف بعناوت پر اکسا تا۔ بلکہ دونوں کے درمیان باہمی اعتاد واحرّ ام کا رشتہ قائم تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب لوگوں سے زیادہ سیّدنا علی بڑھی سیّدہ عاکشہ رہ ن اللہ کا رشتہ قائم تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب لوگوں سے زیادہ سیّدنا علی بڑھی سیّدہ عاکشہ رہ ن اللہ کا جو مقام محبت تھا اس سے بھی سیّدنا علی بڑھی کا کیا مقام ومرتبہ ہے۔ وہ آپ کے بیازاد عاکشہ رہ نوائع کی کا جو مقام محبت تھا اس سے بھی سیّدنا علی بڑھی کا کیا مقام ومرتبہ ہے۔ وہ آپ کے بیازاد عاکشہ رہ نوائع کی نام کی علم تھا کہ نبی ملے میں ہے۔ ان کا جذبہ جہاد، ان کی شجاعت و بہادری ، ان کا فضل اور داماد بھی سے ، ان کا شار بھی عشرہ میں ہے۔ ان کا جذبہ جہاد، ان کی شجاعت و بہادری ، ان کا فضل اور داماد بھی سے ، ان کا شار بھی عشرہ میں سے ۔ ان کا جذبہ جہاد، ان کی شجاعت و بہادری ، ان کا فضل اور داماد بھی سے ، ان کا شار بھی عشرہ میں صفات سیّدہ عاکشہ بڑا تھی کی نگاموں سے اوجھل نہ تھیں ۔ ﴿

نبأ الشيء: تجافى و تباعد، دورجلا گيا\_ (مختار الصحاح للرازى، ص: ٦٤٤\_)

<sup>2</sup> صحیح مسلم، حدیث: ٥٥- سيّدناتميم الداري فاشفز سے مروى ب\_

<sup>🗗</sup> اس موقف کی وضاحت بالنفصیل وہاں آئے گی جہاں سیدناعلی اور سیدہ عائشہ بڑگا ہے باہمی خوشگوار تعلقات بر گفتگو ہوگی۔

علامہ طبری براللہ • نے احف بن قیس • سے روایت کی ہے کہ ہم جج کے ارادے ہے آئے تو دیکھا کہ لوگ مبحد نبوی کے وسط میں انکھے ہور ہے ہیں۔ میں سیّد ناطلحہ • اور زبیر بڑا ٹیٹا سے ملا اور میں نے کہا کہ بلا شبہ سیّد ناعثان بڑا ٹیٹا شہید ہو چکے ہیں۔ اب آپ دونوں صاحبان مجھے کس کی بیعت کا مشورہ دیں گے؟ ان دونوں نے فرمایا: علی بڑا ٹیٹا کی بیعت کر لو۔ ہم مکہ پنچے۔ میں سیّدہ عائشہ بڑا ٹیٹا سے ملا۔ ہم نے انھیں سیّدنا عثمان بڑا ٹیٹا کی شہادت کی خبر دی اور میں نے ان سے بوچھا اب آپ مجھے کس کی اطاعت کا تھم دیں گی؟ انھوں نے فرمایا: تم علی بڑا ٹیٹا کی بیعت کر لو۔ چنا نچہ ہم مدینہ واپس آئے۔ سیّدنا علی بڑا ٹیٹا کی بیعت کر لو۔ چنا نچہ ہم مدینہ واپس آئے۔ سیّدنا علی بڑا ٹیٹا کی بیعت کی اور میں واپس بھرہ آگیا۔ •

جب سيّدناعلى ذائنو كى عام بيعت ہوئى تو سيّدہ عائشہ وفائند وخالئد ان كا وہى احرّام باقى رہا۔
بلكہ ان كے متعلق وہ اپنے موقف پر ثابت قدم رہیں۔ بیغی ان كی بیعت كرنے كی نفیحت كرتى رہیں۔ ابن ابی شیبہ براللہ © نے اپنی تصنیف "الـمصنف في الاحادیث و الآثاد" بیل محمد كے ساتھ عبدالرحمٰن بن ابزى وفائنو وایت لائے ہیں كہ عبداللہ بن بدیل بن ورقاء خزاعی جنگ جمل كے عبدالرحمٰن بن ابزى وفائنو وایت لائے ہیں كہ عبداللہ بن بدیل بن ورقاء خزاعی جنگ جمل كے

• يحمد بن جرير بن يزيد ابوجعفر طبرى بين \_اپخ وقت كه ام ، عالم ، مجتبد ، مفسر اور بهت بزيم مورخ بين \_ ٢٢٣ ، بجرى بين بيدا موت اور ١٣٠ ، بجرى بين فوت مورخ بين \_ ١٤٥ ، الدام و الملوك " اور ١٤٥ ، بين الموك المدون النبلاء ، ج ١٤٥ ، ص: ٢٦٧ ـ البداية و النهاية ، ج ١١، ص: ١٤٥ - )

و یہ بن قیس بن معاویہ ہیں ابو بحرتمیں کنیت ہے۔ انھوں نے نبی میٹی آئی کا زمانہ پایا کیکن آپ کو دیکھے نہ سکے۔ جنگ صفین کے روز قائد انجیش تھے۔ فتح مروالروز میں شامل تھے۔ ۲۷ ہجری یااس کے بعد فوت ہوئے۔ (سیسر اعلام النبلاء، ج۷، ص: ۹۳۔ الاصابة، ج۱، ص: ۱۸۷)

ی بیسیدناطلحہ بن عبیداللہ بن عثان ہیں ابو محمد القرشی المیمی ان کی کنیت ہے۔ جلیل القدر صحابی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں ان کا شار ہوتا ہے اور سب سے پہلے اسلام لانے والے آئھ آ دمیوں میں شامل ہیں اور عمر بڑائٹو کے بوقت شہادت بنائی ہوئی جھ آ دمیوں کی شور کی میں شامل سے یہ خودہ احد میں عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ ۳۱ ہجری میں وفات پائی۔ (الاستبعاب، ج ۱، ص: ۲۳۱۔ الاصابة، ج ۳، ص: ۲۶۹۔)

فناریخ الطبری، ج ۳، ص: ۳۶ مافظ ابن مجرف (فتح الباری، ج ۱۳، ص: ۳۸) پراس روایت کی سند کوشیح کہا ہے۔ فیر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم ابو بکر میں بنوعبس کے مولی میں۔ اپنے وقت کے عالم تبحر اور میش بہا تصنیفات کے مصنف میں۔ جن میں سے مشہور ترین کتاب "السم صدنف فسی الاحادیث و الآثار " ہے۔ یہ ۲۳۵ ہجری میں فوت ہوئے۔ (سیسر اعلام النبلا للذھبی، ج ۲۱، ص: ۲۸۲۔)
للذھبی، ج ۲۱، ص: ۲۶۲۔ تھذیب التھذیب لابن حجر، ج ٤، ص: ۲۸۲۔)

بی سے بدالرحمٰن بن ابزی فزاع ہیں جو بنوفزاعہ کے مولی تھے۔ ان کی صحبت نبوی میں اختلاف ہے۔ لیکن جمبور علاء کے نزویک بیصحابی میں۔ بیقر آن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے اور علم فرائض کے ماہر تھے۔ سیّدنا عمر بنی تیز کے عہد خلافت میں بید کمہ کے گور فررہے اور سیّدنا علی بناتی کے عہد خلافت میں بید خراسان کے گور فر ہے اور جنگ صفین میں بیانہی کے ساتھ تھے۔ (الاستیسعاب، ج ۱، ص: ۲۶۸۔ الاصابة، ج ٤، ص: ۲۸۲۔)

دوران سیّدہ عائشہ را اللہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے جب وہ ہوں کے ہمانہ ہوئی تھیں۔ انھوں نے کہا:
اے ام المونین ! کیا آپ کو یاد ہے کہ جب سیّدنا عثمان رہی ہوئے شھید ہوئے تھے تو میں مکہ میں آپ کے پاس آیا تھا اور پوچھا تھا کہ آپ مجھے کیا تھم دیں گی تو آپ نے کہا تھا: تو علی رہا تھا: تو علی رہا تھا کہ آپ مجھے کیا تھم دیں گی تو آپ نے کہا تھا: تو علی رہا تھا: کے ساتھ ہو جا (یعنی ان کی بیعت کر لے)۔ پس وہ یہن کر خاموش ہو گئیں۔

سیّدہ عائشہ طلحہ، زبیر اور سیّدنا علی ریخاتیم کے درمیان کچھ اختلاف مشہور ہے اسے بنیاد بنا کر ہر زمانے کے روافض،صحابہ پرسب وشتم کرتے ہیں۔ روافض کے تمام شبہات کاعلمی روّ ان شاء اللّه آئندہ صفحات میں جنگ جمل کے شمن میں تفصیلاً آئے گا۔

امام نووی برالٹنے فرماتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ وظائیم کا رہے کہنا کہ نبی ملطے آئے کے اصحاب کے لیے مغفرت طلب کریں اور قاضی عیاض نے کہا: رہے اس وقت کی بات ہے جب انھوں نے رہے سنا کہ اہل مصرعثان وظائیہ پرسب وشتم کرتے ہیں اور حروری (خارجی) سب پرسب وشتم کرتے ہیں اور حروری (خارجی) سب پرسب وشتم کرتے ہیں۔ شتم کرتے ہیں۔

خوارج جب سیّدناعلی را النی سے علیحدہ ہوئے تو وہ حروراء نامی بستی میں رہنے گے، اس مناسبت ہے انھیں حروری کہا جاتا تھا۔ چنانچہ سیّدہ عائشہ را النی ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا: جب ہم طہر میں داخل ہو جا کیں تو ہم روزوں کی قضا دیتی ہیں لیکن نماز کی قضانہیں دیتیں تو انھوں نے فرمایا: ''کیا تو حروریہ ہے؟ نبی طلط ایک عہد میں ہمیں حیض آتا تو آپ ہمیں ایام حیض میں قضاء ہونے والی نمازوں کی ادائیگی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔''یا سیّدہ عائشہ را النی ان ہے نیونرمایا:

<sup>•</sup> الهودج: كجاوه يا پاكل جواونث كاو پرركى جاتى باورعموماً دائن يامعزز عورت اس بين بيشى بدر تهديب اللغة، ج ٦، ص: ٢٨- المعجم الوسيط، ج ٢، ص: ٩٧٦- )

۵ صحیح مسلم: ۳۰۲۲\_

" چنانچه هم قضانهیں دیت تھیں۔"**•** 

تو سیّدہ عائشہ وظافی کی اس بات ہے ثابت ہوتا ہے''کیا تو حرور یہ ہے؟'' وہ اس فرقہ سے نفرت کرتی تھیں۔اس کے مدمقابل یعنی سیّد ناعلی وٹائیؤ کا احترام کرتی تھیں۔

#### پانچواں نکته

#### سيّده عائشه والنيج سيّدنا معاويه والنيد وكعمد خلافت ميس

جنگ جمل میں مسلمانوں کے کثرت سے جانی نقصان پرسیّدہ عائشہ وظائفہا کوشدید صدمہ پہنچا۔اس کے بعد انھوں نے اپنے آپ کونماز، روزہ،صدقہ وخیرات،استغفار اور علوم سنت کی نشر واشاعت کے لیے وقف کر دیا اور اپنے حجرے سے باہر نکلنا بالکل بند کر دیا۔

جیسے سیّد نامحد بن ابی بکر رضائین کی شہادت کا واقعہ ہے۔ بیسیّدہ عائشہ رضائین کی علاقی بھائی تھے۔ انھیں ہمری میں مصر میں بے در دی ہے شہید کر دیا گیا یہ وہاں سیّد ناعلی رضائین کی طرف ہے گورنر تھے تو وہاں

<sup>•</sup> کوفد کے قریب ایک بستی ہے ای کی نسبت سے خوارج کوحروری کہا جاتا ہے۔ (النہابة لابن الاثير ، ج ١ ، ص: ٣٦٦۔)

• یہ سیّدنا معاویہ بن ابی سفیان بناتہ بن حرب ابوعبدالرحمٰن اموی ہیں۔ یہ کا تب وحی ہیں سیّدنا عثان بناتیٰ کی طرف سے شام کے گورز سے ان کی شہادت کے بعد سیّدنا معاویہ بناتیٰ نے سیّدنا علی بناتیٰ کی بعدت نہ کی اور شام ہیں ہی رہنے گئے جنگ صفین میں صکمین کے فیصلے کے بعد متفقہ طور کے بعد اللہ مین الشنفیطی۔)

<sup>€</sup> السيدة عائشة ام المومنين و عالمة نساء العالمين لعبد الحميد طهماز ، ص: ١٤٧-١٤٩ (مختصر)-

معاویہ رفاظ کے حمایت یافتہ معاویہ • بن حدیج سکونی رفاظ کی قیادت میں ان پر حملہ ہوا۔ سیّدنا معاویہ رفاظ نے نے لشکر کثیر کے ساتھ انھیں کمک دی۔ جس کے قائد عمرو بن عاص رفاظ نے تھے۔ سیّدنا محمہ بن ابی بحر رفاظ کا کوشکست ہوئی اور وہ معاویہ بن حدیج کے قیدی بن گئے۔ تو انھیں قبل کر دیا گیا اور گدھے کی کھال میں ڈال کر ان کی لاش کو جلا دیا گیا۔ جب سیّدہ عائشہ رفاظ کا ایٹ بھائی کی مظلومانہ وسفا کا نہ شہادت کی خلاف خبر ملی تو انھیں بہت صدمہ ہوا۔ چنانچہ اپنی نمازوں میں سیّدنا معاویہ اور سیّدنا عمرو بن عاص رفائظ کے خلاف قنوت کرتی رہیں۔ پھرمحمد مراف ہے اہل وعیال سیّدہ عائشہ رفاظ ہا کے سپر دکر دیے گئے۔ ان میں قاسم • بن محمد بن انی بکر بھی شامل تھے۔ •

معاویہ بن حدیج کے ہاتھوں محمہ بن ابی بر رفاقہا کے ساتھ جو وحثیانہ سلوک ہوا سو ہوا۔ سیّدہ عاکشہ نظافہا کو بیہ حادثہ تق کہنے سے نہ روک سکا اور وہ یوں کہ جب سیّدہ کو بتا چلا کہ معاویہ بن حدیج زائینہ اہل مصر کے ساتھ نہایت فیاضی کا سلوک کر رہے ہیں تو فورا ان کی تعریف کی چنانچہ جب عبدالرحمٰن بن شاسہ سیّدہ عائشہ بڑا تھا کے باس آیا تو اس سے پوچھا: تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا: میں مصر سے آیا ہوں۔ انھوں نے پوچھا: تہ کہاں سے آیا حال ہے اور تہارے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتا ہے؟ اس نے ہا۔ بیا میں مول ہوں۔ انھوں نے پوچھا: تا اگر ہم میں سے کسی کا اونٹ مر جائے تو وہ اسے اونٹ دیتا ہے بتا ہے۔ سیّدہ اور آگر کسی کا غلام مر جائے تو اسے غلام دیتا ہے اور جو نان و نفقہ کا مختاج ہوا ہے نان و نفقہ دیتا ہے۔ سیّدہ عائشہ مخافظہ نے جب بیٹ تو کہنے گئیں: جو کچھ اس نے محمد بن ابی بکر سے کیا ہو وہ مجھے یہ بتا نے سے منع عائشہ مخافظہ نے جب بیٹ تو کہنے گئیں: جو کچھ اس نے محمد بن ابی بکر سے کیا ہو وہ مجھے یہ بتا نے سے منع نہیں کرتا کہ 'دمیں نے رسول اللہ منتے آگر کی کو اینے اس گھر میں بی فرماتے ہوئے سا:

((اَللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ) ٥

سیسیّدنا معاویه بن حدیج بن جفنه ابوعبدالرحمٰن السکونی خاتین میں۔سیّدنا معاویه بن الی سفیان خاتین کی خلافت میں مصرے کو بڑے۔
یہ معرصحا بی متھے۔ بیہ فتح مصر میں شامل متھے۔ فتح اسکندریہ کی بشارت لے کر بیم بڑاتھ کے پاس آئے۔ یہ جنگ ریموک میں ہمی شامل متھے۔ ۱۲ ہجری میں فوت ہوئے۔ (الاستیعاب، ج۱، ص: ۲۶۸۔)

ع بہ قائم بن محمہ بن ابی بکراات پی مِنْ تَسِیم ہیں۔ ابومحمہ ان کی کنیت ہے۔ نسب کے لحاظ سے بیٹی ہیں۔ سیّدنا علی مُنْ تَنَّ کے عبد خلافت میں پیدا ہوئے۔ سیّدہ علاقت اور نے۔ (سیسر میں پیدا ہوئے۔ سیّدہ علاقت اور نے نے اسیسر میں پیدا ہوئے۔ سیّدہ علاق النہ میں بیدا ہوئے۔ اسیسر العلام النبلاء، ج ٥، ص: ٥٣٥۔ تھذیب التھذیب، ح ٤، ص ٢٥٠٠)

<sup>🗗</sup> تاریخ ابن جریر الطبری، ج ۳، ص ۸۳ نهایت الارب للنویری: ۲۰/ ۱۵۱ ـ

<sup>🗗</sup> صحيح مسلم: ١٨٢٨ .

''اے اللّہ سیری امت کا معاملہ جس شخص کے سپر دہواور وہ ان پرمشقت ڈالے تو تو بھی اس پرمشقت ڈالے تو تو بھی اس پرمشقت ڈالے دو ان سے نرمی کا سلوک پرمشقت ڈال اور جس کسی کے سپر دمیری امت کا کوئی معاملہ ہوا اور وہ ان سے نرمی کا سلوک کرے تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی کرے''

محمہ بن ابی بکر بنائی کے واقعہ کے بعد سیّدہ عائشہ وُٹائی کے ساتھ تعلقات میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اے سنوار نے کے لیے معاویہ بن حد جی فرائی سیّدہ عائشہ کے پاس آئے تو سیّدہ عائشہ وُٹائی انے انھیں وعظ ونصیحت کی۔ •

جو واقعات وحوادث سیّدہ عائشہ مِنالِقها اورسیّدنا معاویہ بن ابی سفیان مِنالِقها کے درمیان بگاڑ کا سبب بن ان میں سے دوسری مثال: مروان بن تکم ﴿ جب معاویہ بِنَالِمُنَّا کی طرف سے مدینه منورہ کا گورنر بنا اور حسن ﴿ بن علی مِنالِیْهَا کی طرف سے اجازت ملنے حسن ﴿ بن علی مِنالِیْهَا کی طرف سے اجازت ملنے کے لیے سیّدہ عائشہ مِنالِیْهَا کی طرف سے اجازت ملنے کے باوجود مروان نے انھیں وہاں دفن کرنے سے روک دیا۔

تیسری مثال: جبستینا معاویہ وٹائٹ نے اہل مدینہ سے اپنے بیٹے یزید کی جاشینی تنلیم کروانے کے لیے مروان کو حکم دیا اس موقع پر مروان اور سیّدہ عائشہ وٹائٹ کے درمیان جو تکی ہوئی وہ کچھ یوں ہے کہ سیّدنا معاویہ وٹائٹ نے مزوان کی طرف یزید کی جانتینی کے لیے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے خط لکھا۔ جو اس وقت ججاز کا گورنر تھا۔ مروان نے لوگوں کو جمع کیا، ان سے خطاب کیا اور یزید کا تذکرہ کیا اور اس کی بیعت لینے کے لیے لوگوں کو کہا۔ تب اسے سیّدنا عبدالرحمٰن بن ابی بکر وٹائٹ نے کہا: کیا تم آل ہرقل اپنی اولا دے لیے بیعت کروانے کے لیے آئے ہو؟ چنانچہ مروان نے اپنے ساہیوں کو حکم دیا اسے پکڑ لو۔ وہ

<sup>•</sup> سير اعلام النبلاء، ج٢، ص: ١٨٣ -١٨٧ ـ

ی بیروان بن عم بن ابی العاص بن امیہ ہے۔ اس کی کنیت ابوعبدالملک ہے۔ خاندان قریش اور بنوامیہ بیس سے ہے۔ بیہ جمری بیس پیدا ہوئے اور ہم جمری کا بھی کہا گیا ہے۔ سیّدنا عثان ہائٹنڈ کے چھازاد ہیں اور ان کی خلافت میں ان کے معاون بھی رہے۔ جنگ جمل اور جنگ میں شامل تھے۔ معاویہ بنائٹنڈ کی طرف سے مدیخ کے گور رہنے ۔ بزید کی امارت کے ابتدائی عہد میں انھیں ابن زبیر بنائجا نے جلا بطن کردیا جو مدید میں واقعہ حرہ (قتل عام) کا ایک سب بنا۔ یہ ۲۵ جمری میں فوت ہوا۔ (الاستب عداب، ج ۲، ص: ۲۵۷۔)
الاصابة، ج ۲، ص: ۲۵۷۔)

ی برحس بن علی بہتر میں۔ ابو محمد کنیت ہے۔ خاندان قریش اور قبیلہ بنو ہاشم ہے۔ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار میں۔ رسول اللہ منظی بین بین میں ہیں ہوئے۔ اپنے والد محتر مسیّدنا علی بین تنظیم کے بعد اہل عراق کے پاس چلے گئے۔ جبکہ معاویہ بین شام میں متھے انھوں نے جنگ ہے گریز کیا اور سیّدنا معاویہ کی بیعت کر لی۔ ۲۹ جمری میں فوت ہوئے۔ (الاستیعاب، ج ۱ ، ۱۹۳۔ الاصابة، ج ۲ ، ۱۸۰۔)

سیّدہ عائشہ وٹا ٹھا کے گھر چلے گئے، سپاہی انھیں گرفتار نہ کر سکے۔ چنانچہ مروان نے پکار کر کہا یہی وہ فخض ہے جس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت اتاری:

﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَنِّ تَكُمَّا آتَعِلْ نِنِي ﴾ (الاحقاف: ١٧)

''اوروہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہااف ہے تم دونوں کے لیے! کیاتم مجھے دھمکی دیتے ہو۔'' سیّدہ عاکشہ دخان علی انے جب بیرسنا تو پر دے کے پیچھے سے کہا:''اللّٰہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سوائے

میری براءت کے ہمارے بارے میں قرآن میں پچھنیں اتارا۔ ' •

سیّدنا معاویہ خِلْفَهٔ بمیشہ سیّدہ عائشہ خِلْفِها کوراضی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کشرت ہے گراں بہا عطیات ان کی خدمت میں بھیجا کرتے۔ عروہ براللے کہتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ بڑٹھ اس وقت نیا لباس فنہ نہیں بہنتی تھیں جب تک اپنے لباس میں استے بیوند نہ لگا لیتیں کہ اندر باہرا یک ہوجا تا۔ ﴿ ایک دن ان کے باس معاویہ بڑائیٰ کی طرف ہے اس ہزار درہم آئے۔لیکن شام تک ان کے باس ایک درہم بھی نہ رہا۔سب حاجت مندول میں بانٹ دیئے۔انھیں ان کی خادمہ نے کہا کاش آپ ایک درہم کا گوشت خرید لیتیں۔انھوں نے فرمایا:''اگر مجھے تو یا ددلاتی تو میں ضرور منگوادیتی۔' ﴾

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری: ٤٨٢٧\_

<sup>2</sup> استجد الثوب: نيالباس فريدنا اور پېنا ـ (تاج العروس للزبيدي، ج٧، ص: ٤٧٨ ـ)

<sup>3</sup> نكس الشيء: الثاكرنا- بالائي سطح اندركردينا ياسركي جانب ينچكي طرف كرنا- (منختار السمحاح للرازي، ص: 1٧٩-)

لطبقات الكبرى لابن سعد، ج٨، ص: ٦٧ ـ حلية الاولياء لابى نعيم، ج٢، ص: ٤٧ ـ سير اعلام النبلاء للذهبى، ج٢، ص: ١٨٧ ـ

اتلوگوں کے سپردکر دیتا ہے۔'و السلام علیك - (اور جھ پرسلامتی ہو)' • ہمیں ایبا کوئی مجوت نہیں ملا کہ سیدہ عائشہ رہائنی نے سیدنا معاوید رہائنی کوخلافت ملنے کی مخالفت کی ہو۔ البتہ انھوں نے سیّدنا معاویہ خالتیٰ کے بعض افعال کا انکارضرور کیا ہے۔خصوصاً جب حجر بن عدی قتل کے گئے تو اس وجہ سے سیدہ عائشہ وہا فی اے سیدنا معاویہ وہائیں سے سخت باتیں ضرور کیں۔

العواصم من القواصم كا منصف كهتا ي:

'' اکثر علماء کے نزویک حجر بن عدی مراللہ تابعی تھے جوعلی مناللہ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ جب معاویہ مِناللہ؛ نے زیاد بن ابیہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تو وہ ایک بار خطبہ جمعہ دے رہا تھا۔ کہا جا تا ہے کہ اس نے خطبہ کوا تنا طویل کیا کہ نماز کا وقت گزرنے کے قریب ہو گیا۔ نُجر بن عدی کھڑا ہو گیا اور اسے کنگری مارتے ہوئے بیکارنے لگا۔ نماز ، نماز ، اور اسے اتنے پھر مارے کہلوگ بھی مشتعل ہو گئے اور وہ بھی اسے پھر مارنے گئے۔ جب معاویہ ہونائیڈ کواس واقعہ کا پتا چلاتو انھوں نے اسے تل کرنے کا حکم صادر فرمایا کیونکہ ان کے نز دیک بیلوگوں کو بعناوت پراکسانا جا ہتا تھا۔

شاید سیدنا معاوید زالتی نے اس حدیث سے استدلال کیا: "جبتم متحد ومتفق ہو اور کوئی شخص تمہارے درمیان آ کرتفرقہ پھیلانا چاہے تو تم اسے تل کر دو۔''ابن العربی نے لکھا: اگریہ کہا جائے حجرابن عدى كونل كر ديا گيا اور وہ صالح صحابی تھا، زياد كے تھم پراہے قيدى بنايا گيا پھراہے باندھ كرفتل كر ديا گيا۔ سیّدہ عائشہ نٹائٹھا نے تحقیق کے لیے اور اس کے معاملے کی جیمان بین کے لیے قاصد بھیجا۔ کیکن اس کے پہنینے سے پہلے ہی جرقل ہو چکا تھا۔

تو ہم یہ ہیں گے ہمیں مکمل طور پر حجر کے تل ہونے کاعلم ہو گیا۔لیکن کئی وجوہ سے اختلاف ہے۔ پچھ كنے والے كہتے ہيں: اسے ظلماً قتل كيا عميا اور مجھ كہنے والے كہتے ہيں: اس كاقتل صحيح ہوا۔ اگر كوئى كم ورحقیقت اسے ظلماً ہی قبل کیا گیا۔ بشرطیکہ بیر ثابت ہو جائے کہ اسے قبل کرنا ضروری تھا۔ ہم جواب میں کہیں گے کہ اصول یہ ہے کہ امام اسلمین کوحق حاصل ہے کہ وہ کسی کوبطورِ سز اقتل کر دے لہذا جو کہتے ہیں کہ اسے ظلماً قتل کیا گیا تو اس پر اس دعویٰ کی دلیل لا نا واجب ہے۔اگر فقط ظلماً ہی قتل کیا گیا تھا تو پھراییا ضرور ہوتا کہ ہرگھر ہے معاویہ پرلعنت کی جاتی ۔لیکن واقعہاس کے برنکس ہے۔ چونکہ بغدادعباسی خلفاء کا 🗗 سنن ترزی ۲۳۱۳\_اس کی اسنادکوابن مفلح مراہد نے (الآواب الشسرعیة ، ج ۱ ، ص: ۱٦٤) پرجیدکہا ہے اوراثین علامہ

الهانی براللہ نے سیح سنن تر ندی میں اسے سیح کہا ہے۔

دار الخلافہ تھا جسے دار السلام کہا جاتا ہے اور بنوعباس اور بنوامیہ کے درمیان جوعداوت تھی وہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ وہاں کی تمام مساجد کے دروازوں پریہ تحریر نمایاں تھی: ''رسول اللہ طفی آیا کے بعد سب سے بہترین شخص ابو بکر زلائی تا ان کے بعد عمر، پھرعثان پھرعلی پھر معاویہ جسے مومنوں کے ماموں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ رہیں تان

لیکن جو کچھ کہا جاتا ہے کہ جمر نے زیاد میں کچھ متکرات دیکھیں تو اس نے اسے پھر مارا اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا اور اس نے لوگوں کو فتنہ وفساد پر ابھار نے کی کوشش کی تو معاویہ رفائٹن نے اسے زمین میں فساد پھیلانے والا شار کیا اور جی کے موقع پرسیّدہ عائشہ رفائٹہا نے سیّدنا معاویہ رفائٹن سے جمر کے معاملے پر بات کرنا چاہی تو انھوں نے کہا: آپ مجھے اور جمر کوچھوڑ دیں۔ یہاں تک کہ ہم اللہ سے جاملیں وہاں جا کر جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہے۔ تو اے اہل اسلام تمہارے لیے بھی بہی بہتر ہے کہ تم ان دونوں کا معاملہ اللہ کے سپر دکر وو۔ وہی ان دونوں کے درمیان عادلا نہ اور ویا نت دارانہ فیصلہ کرے گا۔ جو بالکل صیح معاملہ اللہ کے سپر دکر وو۔ وہی ان دونوں کے درمیان عادلا نہ اور ویا نت دارانہ فیصلہ کرے گا۔ جو بالکل صیح معاملہ اللہ کے سپر دکر وو۔ وہی بادشاہ ہے اور شمیس اپنے داخل ہونے کے مقام کا شعور نہیں تو بھر کیا وجہ ہے تم سنتے کیوں نہیں۔ " ف

سیّدنا معاویہ رضی خلافت ہیں سالہ مدت پر پھیل گئ جبکہ سیّدہ عا کشہ رضی خلافت کے انھارویں سال کے بعد فوت ہو گئیں۔



چوتھا مبحث:

### سيّده عا ئشه رضي عنها كي وفات

مؤمنین کی ماں مقدسہ ومطہرہ وہ اللہ ہا آخری عمر میں طویل عرصہ تک بیار رہیں اور جب آخیس یقین ہو گیا کہ بیمرض الموت ہے اور کوچ کا مرحلہ آنے والا ہے تو وہ نہایت عجز وانکساری سے پکار آخیس جبکہ وہ اپنے دل میں سوچا کرتی تھیں کہ آخیں اپنے گھر میں دفنا یا جائے۔وہ کہا کرتی تھیں:''میں نے رسول اللہ ملطے قائے ہا کے بعد ایک گناہ کا ارتکاب کر لیا لہٰذاتم مجھے آپ ملطے قائے کی بیویوں کے ساتھ دفنا دینا۔'' • میں

ع بعدایت ماہ مادرہ بو یہ ہو اسب پہلے ماہ ماہ کے لیے ان کی اپن تاویل تھی۔

اس گناہ ہے ان کی مراد جنگ جمل میں شرکت تھی اور اس معا ملے کے لیے ان کی اپنی تاویل تھی۔

ای لیے انھوں نے عبداللہ بن زبیر رہائی ا کو وصیت کر دی کہ''تم جھے ان کے ساتھ نہ دفانا اور مجھے بقیع کے قبرستان میں میری بہنوں کے ساتھ دفانا۔ میں اس واقعہ ہے اپنے آپ کو بھی بری الذمہ نہیں سمجھتی۔' ﴿

مرض الموت میں ابن عباس رہائی ان کی عیادت کے لیے گئے ۔ ابن الی ملیکہ ہے روایت ہے کہ سیّد نا ابن عباس رہائی ان کی عیادت کے پاس جانے کی اجازت طلب کی جبکہ وہ انتہائی لاغر ﴿ موسیکی سیّد نا ابن عباس رہائی اللہ معظم ہے کہ وہ میری تعریف کریں گے۔' تو کہا گیا:''رسول اللہ معظم ہیں ۔ وہ کہنے گئیں:'' ہو اللہ معلم ہیں اجازت دے دو۔' وہ آئے تو کہنے گئیں:'' تی کی طبیعت کہیں عبی ہے'' جواب دیا:''خیریت کے ساتھ ہوں اگر میں (عذاب اللہ ہے) یک گئی۔'' آپ کی طبیعت کہیں ہے'' جواب دیا:''خیریت کے ساتھ ہوں اگر میں (عذاب اللہ ہے) یک گئی۔'' آب کی طبیعت کہیں عباس رہائی ہے کہا:''اگر اللہ نے جاہا تو آپ بھلائی پر ہیں۔رسول اللہ معظم ہیں ہیں آپ کے علاوہ رسول اللہ معظم ہیں گئی کے نواری ہے شادی نہیں کی اور آسان سے آپ کی براء ت بیں آپ کے علاوہ رسول اللہ معظم ہیں کی اور آسان سے آپ کی براء ت بیں آپ کے علاوہ رسول اللہ معظم ہیں کی اور آسان سے آپ کی براء ت بیں آپ کے علاوہ رسول اللہ معظم ہیں کواری ہے شادی نہیں کی اور آسان سے آپ کی براء ت بیں آپ کے علاوہ رسول اللہ معظم ہیں کواری ہے شادی نہیں کی اور آسان سے آپ کی براء ت بیں آپ کے علاوہ رسول اللہ معلم ہیں کی اور آسان سے آپ کی براء ت بیت کی براء کی کار کی کواری ہے شادی نہیں کی اور آسان سے آپ کی براء کی کار کی کواری ہے کہا کو کو کھوں گئی کی کو کھوں گئی کو کھوں کو کھوں گئی کو کھوں گئی کو کھوں گئی کو کھوں گئی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں

<sup>1</sup> العطبقات الكبرى، ج ٨، ص: ٧٤ مستدرك حاكم، ج ٤، ص: ٧- اورانهول ن كهايروايت شيخين كى شرط كالعطبقات الكبرى، ج ٨، ص: ١٩٣ -

ے دروں ہوں کا معدد کے جاتا اور ندیری کی اتھا میرے جنازے کے ساتھ تم آگ نہ لے جاتا اور ندمیری صحیح بخداری: ۱۳۹۱۔ نیز انھوں نے وصیت میں یہ بھی کہا تھا میرے جنازے کے ساتھ تم آگ نہ لے جاتا اور ندمیری میت پرسرخ چاور ڈالنا۔ (الطبقات الکبری، ج۸، ص: ۷۶-۷۱۔)

الصحیحین لابن الجوزی، ج۲، ص: ۳۸۷ عمدة القاری، للعینی، ج ۱۹، ص: ۸۷ من حدیث الصحیحین لابن الجوزی، ج۲، ص: ۳۸۷ عمدة القاری، للعینی، ج ۱۹، ص: ۸۷ من

جب سیّدنا ابن زبیر رظافتها آئے تو سیّدہ عائشہ وظافتها نے بتایا کہ 'ابن عباس رظافها آئے اور میری تعریف کی اور میں جاہتی ہوں کہ میں نسبیًا منسبیًا (بھولی بسری) بن جاؤں۔ " 🗨

ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ والنجها کے مرض الموت میں سیدنا ابن عباس والنہا نے ان کی عیادت کے لیے اجازت طلب کی تو سیّدہ عائشہ رطانتہا نے اجازت نددی۔ وہ اصرار کرتے رہے۔ بالآخر سيده عائشه وظافيها في الصير واجازت و ي وى سيدنا ابن عباس وظافها في سيده عائشه وظافها كوبيكت بوئ سنا، میں آگ سے الله کی پناہ چاہتی ہوں۔سیدنا ابن عباس بظافہ انے کہا: اے ام المومنین! بے شک الله عزوجل نے آپ کوآگ سے پناہ دے دی ہے۔آپ سب سے پہلی عورت ہیں، جن کی براءت آسان ہے نازل ہوئی۔ 🛭

ایک روایت میں ہے: بے شک سیّدہ عائشہ وظافتها بہار ہو گئیں تو ابن عباس وظافتها ان کی عیادت کے کے آئے اور کہا: آپ اپنے دو سے پیش رؤوں € کے پاس جا رہی ہیں تعنی رسول الله مستَ اَوْمَ اور سیّدنا ابو بكر رضائني كے ياس۔ ٥

سیدہ عائشہ ونا تعلی جب بیار ہو کمیں اور بیاری کے دوران جب بھی ان کا حال یو چھا جاتا تو وہ کہتیں: "الحمدلله خيريت سے ہوں۔" 😉

جوبھی آپ کی عیادت کے لیے آتا اور وہ انھیں بشارت دیتا تو وہ اس کے جواب میں کہتیں: ''اے کاش میں ایک پھر ہوتی اے کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی \_' 🙃

ام المومنين سيّده عا نَشْه رَفَانِنْهَا مدينه نبويه مين ستره رمضان السبارك كي رات ٥٧ يا ٥٨ يا ٥٩ ججري كو فوت ہوئیں۔ جب سیّدنا معاویہ بن ابی سفیان طاقت انھی جاری تھی۔ 🙃

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری: ٤٧٥٣ ـ

<sup>2</sup> فضائل الصحابة لاحمد، ج ٢، ص: ٨٧٢

<sup>🛭</sup> السفسرط: جو مخف قافلے سے پہلے جا کرقافلے والول کے آرام کے لیے سامان تیار کرتا ہے اور جگہ صاف کرتا ہے۔ یہاں تواب اور شفاعت مراد بـ (مقدمة فتح البارى يعنى هدية السارى، ص: ٦٦ ـ)

<sup>🗗</sup> اس روایت کی تخریج آگے آ رہی ہے۔

<sup>6</sup> الطبقات الكبرى، ج ٨، ص: ٧٤\_

الطبقات الكبرى، ج ٨، ص: ٥٧٠ الطبقات الكبرى، ج ٨، ٧٨ ـ الاستيعاب، ج ٤، ص: ١٨٥ - ١٨٨ ـ المنتظم في تاريخ الملوك و

الامهم لابن الجوزي، ج ٥، ص: ٣٠٣ اسد الغابة لابن الاثير، ج ٧، ص: ١٨٦ ـ البداية و النهاية لابن كثير، ج ١١، ص: ٣٤٢ الوافئ بالوفيات للصفدى، ج ١٦، ص: ٣٤٣ الاصابة، ج ٨، ص: ٢٣٥ -

۔ ان کی وفات ہے تمام اہل مدینہ شدید نم میں ڈوب گئے اور عبداللہ بن عبید بن عمیر رمائشہ نے کیا خوب کہا: ''سیّدہ عائشہ بٹائٹھا کی وفات ہے صرف اے ہی صدمہ پہنچا جس کی وہ مال تھیں۔'' •

جب سیّدہ ام سلمہ وناٹھانے سیّدہ عائشہ وناٹھا کے گھر سے رونے کی آ وازشی تو انھوں نے اپنی خادمہ کو ادھر بھیجا کہ جاکر دیکھوان کا کیا ہوا؟ وہ واپس گئی اور بتایا کہ وہ فوت ہوگئی ہیں۔ ہسیّدہ ام سلمہ وناٹھا نے کہا: ''اللہ اس پر رحم کرے اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ مسئی کے جوب تھیں ،سوائے اس کے باپ کے۔''ہ

ایک روایت میں ہے: ''اے عائشہ! اس (الله تعالیٰ) نے تیری مصیبت ختم کر دی ہے۔ روئے زمین پر رسول الله طفی آیا کے ۔'' پھرام سلمہ ونافتھا پر رسول الله طفی آیا ہے۔'' پھرام سلمہ ونافتھا نے کہا:'' میں الله تعالیٰ ہے مغفرت طلب کرتی ہوں۔'' ، •

سیدنا ابوہریہ فرائن کے سیدہ عائشہ والن کی نماز جنازہ بقیع والے قبرستان میں پڑھائی اور انھیں بقیع میں وفن کیا گیا۔اس وقت سیدنا معاویہ فرائن کی طرف سے مروان بن تکم مدینہ منورہ کا گورنر تھالیکن وہ حج پر چلا گیا اور سیدنا ابوہریہ فرائن کو اپنا نائب بنا کر گیا۔ اسیدہ عائشہ والن کو نماز عشاء کے بعد اندھری رات میں وفن کیا گیا۔ جنازے کے ساتھ جانے والوں کے لیے آگ جلائے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ چنا نچے انھوں نے کپڑے استدروش ہو

الطبقات الكبرى، ج٨، ص: ٧٨ سير اعلام النبلاء للذهبى، ج٢، ص: ١٨٥ ـ

و فینه کی چیز کے کئے، تمام ہونے اور جدا ہونے کے معانی میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے: ﴿ فَینَهُمْ مَنْ فَضَى نَحْبَهُ ﴾ لین اپنی مت پرری کرلی لغت میں قصی کے متعدد معانی آتے ہیں۔ (معانی القرآن و اعرابه للزجاج، ص ٤، ص: ٢٢٢۔ تفسیر راغب اصفهانی، ج ١، ص: ٣٠٢۔ مشارق الانوار للقاضی عیاض، ج ٢، ص: ١٨٩۔ لسان العرب لابن منظور، ج ٧، ص: ٢٢٣۔)

<sup>•</sup> مسند ابی داود طیالسی، ج ۲، ص ۱۸۵، حدیث: ۱۷۱۸ ـ اس کے حوالے ہے۔ حلیة الاولیاء، ج ۲، ص : ۲۶ ـ ورب کا دور کی استان کی مند کو میں کی سند کو میں کہا ہے۔ (اتحاف الخیرة المهرة، ج ۷، ص: ۲۶۸ ـ)

<sup>4</sup> السنة لابن ابي عاصم: ١٢٣٤\_

ان کا نام مشہور روایت کے مطابق عبدالرحل بن صحر ہے ابو ہریرہ کنیت ہے اور یمن کے قبیلہ بنو دوس سے ہیں۔ جلیل القدر صحافی ہیں تام صحابہ سے زیادہ انھیں احادیث یاوتھیں اور ای طرح انھوں نے کثرت سے روایت کی۔ حافظ حدیث، ثقد اور سفتی ہے۔ روزوں اور تنہد کے ساتھ مشہور ہے۔ سیّد تا عمر فائعیٰ نے انھیں بحرین کا گورنر بنایا اور پھے عرصہ تک مدینہ کے گورنر بھی رہے۔ ۵۷ جمری کے لگ بھگ فوت ہوئے۔ (الاستیعاب، ج ۲، ص: ۷۰۔ الاصابة، ج ۷، ص: ۲۵۔)

المستدرك للحاكم، ج ٤، ص: ٥ - تاريخ الاسلام للذهبي: ٤/ ١٦٤ -

<sup>•</sup> الخرق: ﷺ پرانے کڑے۔ (جمهرة اللغة لابن درید، ج ١، ص: ٥٩٠ الصحاح للجوهری، ج ٤، ص: ١٤٦٨ -

جائے۔ لوگوں کا بہت بجوم ہوگیا وہ چار پائی ہے گر دجمع ہو گئے۔ اس رات سے زیادہ کی رات میں اس قدرلوگ دکھائی نہ دیئے حتی کہ باب العوالی ہی (بالائی مدینہ) کے لوگ بھی مدینہ میں پہنچ گئے۔ ہو ان کی قبر میں آل صدیق سے پانچ جوان اتر ہے۔ سیّدہ اساء بنت ابی بکر اور سیّدنا زبیر بن عوام رفح ان کی قبر میں آل صدیق سے پانچ جوان اتر ہے۔ سیّدہ اساء بنت ابی بکر کے دونوں بیٹے قاسم اور عوام رفح ان میں کے دونوں بیٹے قاسم اور عبداللّٰہ رفع اور ان کے دوسرے بھائی سیّدنا عبدالرحمٰن بن ابی بکر دونوں کے عبداللّٰہ رمائنے۔ سیّدہ عبداللّٰہ رفع اور ان کے دوسرے بھائی سیّدنا عبدالرحمٰن بن ابی بکر دونوں کے عبداللّٰہ رمائنے۔ سیّدہ عبداللّٰہ رفع اور ان کے دوسرے بھائی سیّدنا عبدالرحمٰن بن ابی بکر دونوں کے عبداللّٰہ رمائنے۔ سیّدہ عبداللّٰہ رفع اللّٰہ رفع ہواور انھیں راضی کر ہے۔ ہ



<sup>•</sup> النعش: جبميت عاربائي پر موتواسے العش كتے بير . (السحاح للجو هرى، ج ٣، ص: ١٠٢٢ لسان العرب، ج ٢، ص: ٣٠٥ لسان العرب، ج ٢، ص: ٣٥٥ ـ

المعوالى: مدينه منوره كى شرقى جانب كے سارے علاقے ميں واقع بستيوں پرالعوالى كا اطلاق ہوتا ہے جس كامدينہ ت تريب ترين فاصلہ چارميل ہے انب (مدينہ ہے مشرق كى جانب) بعيد ترين العوالى آئھ ميل تك ہے۔ (مشارق الانوار، ج ٢، ص : ٢٠٧۔ ص : ١٠٨ - النهاية فى غريب المحديث: ٣/ ٢٩٥ - المغرب فى ترتيب المعرب للمطرزى، ص : ٣٢٧۔

الطبقات الكبرى، ج ٨، ص: ٧٦- تاريخ الطبرى: ١١/ ٢٠٢ مستدرك للحاكم، ج ٤، ص: ٥-

<sup>4</sup> الطبقات الكبرى، ج ٨، ص: ٧- تاريخ ابن ابي خيثمة، ج ٢، ص: ٥٨- الاستيعاب، ج ٤، ص: ١٨٨٥ - السيعاب، ج ٤، ص: ١٨٨٥ - السد الخابة، ج ٧، ص: ١٨٦- المنتظم في تاريخ الملوك و الامم، ج ٥، ص: ٢٠٣- تاريخ الاسلام لملذهبي، ج ٤، ص: ٢٤٩- البداية و النهاية لابن كثير، ج ١١، ص: ٣٤٢- الاصابة لابن حجر، ج ٨، ص: ٣٣٥-



سیّده عا کشه طالعها کی صفات ان کاعلمی اور دعوتی مقام ومرتبه

پهلا مبحث: شخص اوصاف دوسرا مبحث: سیمی اور دعوتی مقام ومرتبه





## سيدنا عبدالله بن زبير ظافيها فرمات بين

''میں نے دوعورتوں (سیّدہ عائشہ اورسیّدہ اساء رظائیں) سے بڑھ کرکوئی تنی نہ دیکھا۔ تاہم ان دونوں کی سخاوت کے انداز اپنے اپنے تھے۔ سیّدہ عائشہ رظائیہ اتو اپنے یاس تھوڑ اتھوڑ امال جمع

تيسراباب:

# سیده عا کشه وخلیمها کی صفات ، ان کاعلمی اور دعوتی مقام ومرتبه

پېلامبحث:.....ثخصی اوصاف

رنگ وروپ:

سیّدہ عائشہ رناہی اپنے وقت کی خوبصورت گندمی سفید رنگ ہے متصف تھیں۔ اس لیے ان کا لقب حمیراء • بھی تھا۔ عرب چونکہ خالص سفید رنگ کو اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ وہ برص سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس لیے گندمی رنگ عربوں کے ہاں خوبصورت ترین رنگوں میں شار ہوتا ہے۔ • جسمانی کیفیت:

''ایک بار میں نے نبی مطفع آئے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ مطفع آئے ہوھ گئے۔ آگے بوھ گئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد جب میں فربہ ہوگئ تو آپ مطفع آئے اسے دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ تب آپ مطفع آئے جھ سے آگے بوھ گئے۔ تو آپ مطفع آئے نے فرمایا: یہ اس کا بدلہ ہے۔' 3

#### قىروقامت:

سیّدہ عائشہ مطالعہ قدر ہے طویل القامت تھیں۔ چنانچہ ایک بارسیّدہ صفیہ رہائیہ اکو انھوں نے بیت قد مونے کا طعنہ دیا تھا۔

سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج۱، ص: ۱۹۸

البدء و التاريخ لابن طاهر المقدسي: ٥/ ١١ ـ سير اعلام النبلاء: ٢٥ / ١٤٠ ـ

المستداحمد، ج 7 ، ص: ٣٩ ، حديث: ٢٤١٦٤ صحيح سنن ابى داود للالباني ، الصحيح المستد للوادعى: ١٦٣١ ـ

رگفیس: زنگیس:

سیّدہ عائشہ وظائفہا کے سر کے بال بچین میں طویل تھے۔ پھر بیاری کی وجہ سے ان کے زیادہ بال گر گئے اور کندھوں تک پہنچ گئے۔ جبکہ ان کی عمر چھ سال ہوئی۔ پھر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بال بھی دوبارہ اگ آئے اور کندھوں تک پہنچ گئے۔ وہ کہتی ہیں: ''جب میں چھ سال کی تھی تو نبی شینے آئے آئے اور لیے بھی ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں: ''جب میں چھ سال کی تھی تو نبی شینے آئے آئے ہے جھے سے نکاح کیا۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہم بنو حادث بن خزرج کے پاس تھرے۔ مجھے شدید بخار ہو گیا جس کی وجہ سے میرے بال جھڑ گئے۔ ہو حتی کہ کا نوں تک آگئے۔ ہ

واقعہ افک کے دوران سیّدہ عائشہ رہائٹھا کی والدہ محتر مہ ام رومان کا بیہ کہنا بھی ان کے حسن و جمال میں مزید بردھوتری کی دلیل ہے:

''اے بیٹی تم اس معاملہ کو اپنے اوپر ہلکالو۔اللّٰہ کی قتم! جب بھی کوئی خوبصورت عورت کسی مرد کے پاس ہوتی ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو اس کے خلاف باتیں تو بنتی ہیں۔''ہ ایک روایت میں ہے:

''بہت کم ایبا ہوتا ہے کہ کوئی حسین وجمیل عورت کسی مرد کے نکاح میں ہواور وہ اس ہے محبت نہ کرتا ہو۔'' 🌣

اس بات پرسیّدنا عمر بنالیّن کا وہ قول بھی دلالت کرتا ہے جو انھوں نے اپنی بیٹی سیّدہ هفصه ام المومنین بنالیجا ہے کہی تھی:

" بختے ہرگز اس دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے اگر تیری ہمسائی (سیّدہ عائشہ وَفَاتُع) تجھ سے زیادہ حسین ہوادررسول اللّه طَفِیَ اَیْم کُوسب سے زیادہ محبوب ہو۔ " ا

<sup>•</sup> فتمرق: لين جراك اوركم بوك ـ (المفاشق في غريب الحديث للزمخشري، ج ٢، ص: ٢٤٩. مشارق الانوار للقاضي عياض، ج ١، ص: ٣٥٧ ـ النهاية في

<sup>-</sup>غريب الحديث لابن الاثير، ج ٤، ص: ٣٢٠ـ

**۵** صحیح بخاری: ۳۸۹۶ صحیح مسلم: ۱۶۲۲ م

<sup>3</sup> صحیح بنخاری: ۲۲۲۱ صحیح مسلم: ۱٤۲۲

<sup>🗗</sup> سحیح بخاری ۷۵۷۰\_

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری: ۲۶٦۸ ـ صحیح مسلم: ۱۶۷۹ ـ

د وسرا مبحث:

# علمى اوردعوتى مقام ومرتبه

تمهيد:

سیدہ عائشہ بناتھ بربان خود نبی کریم مطنع بی کی ان کے لیے تنبیہات و توجیہات کومن وعن پوری دیا تنہ بات ہوں کا اور جہاں جہاں ان کی غلطی کی نشان وہی کی گئی بلا کم و دیا تنہ داری اور بغیر گلی لیٹی تاحیات بیان کر دیتیں اور ان کا یہی انداز رسول الله مطنع بی تعلیمات اور کاست و با جب اس غلطی کو کھل کر بیان کر دیتیں اور ان کا یہی انداز رسول الله مطنع بی تعلیمات اور ارشادات کی تبلیغ میں ان کی امانت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں: اسیدہ عائشہ بنات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں: اسیدہ عائشہ بنات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔اس کی جند مثالیں درج ذیل ہیں: اسیدہ عائشہ بنات کی سب سے کہ:

'' میں نے نبی اکرم طفی آنے ہے کہا: آپ کوصفیہ کا ایسا ایسا ہونا کیا اچھا لگتا ہے؟ راوی حدیث کہتا ہے کہ انھوں نے ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا۔ تو آپ طفی آنے نے فرمایا: ''بے شکتم نے ایسالفظ بولا ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو اسے بھی وہ کڑوا کر دے۔''

۲\_سیّدہ عائشہ خالفیہا سے روایت ہے:

'' میں نے آپ ﷺ کے سامنے کسی انسان کے عیوب کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: ((ما اُحِبُّ اَنِّی حَکَیْتُ اِنْسَانًا وَ اَنَّ لِیْ کَذَا وَ کَذَا)) ﴿ '' میں یہ پندنہیں کُرْنا کہ میں کسی انسان کے عیوب کا تذکرہ کروں اور مجھ میں ایسے ایسے

<sup>---</sup>• سنن ابی داود: ٤٨٥٧ صحيح سنن ابي داود للالباسي..

<sup>-</sup> سن ترمذی حدیث: ۱۳۲ ملایت: ۲۰۹۵ سن ترمذی ، حدیث: ۲۰۰۲ و بیهقی ، ج ۱۰ ، ۵ مستان ترمذی ، حدیث: ۲۰۹۲ و بیهقی ، ج ۱۰ ، م

عيوب موجود هول ـ''

٣-عروه بن زبيرسيّده عائشه رخالينها سے روايت كرتے ہيں:

''رسول الله طنط و باس چند يهودى آئے اور كها: السمام عليكم (تم پر ہلاكت ہو)۔ سيّدہ عائشہ طائشہ اللہ على جيں كه ميں نے ان كى بات سمجھ لى۔ تو ميں نے كها: تم پر بھى (ہلاكت) ہو اور لعنت ہو''

وہ بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ طفے والے نے فرمایا:

''اے عائشہ! رک جاوً! بے شک الله تعالیٰ ہر معاملے میں زی پند کرتا ہے۔ تو میں نے کہا: اے رسول الله! کیا آپ نے سانہیں جو انھوں نے کہا؟ رسول الله مطاعید آنے فرمایا: ''میں نے بھی کہددیا: و علیکم (اورتم پر بھی ہو)۔''

م صحیح مسلم کی روایت میں ہے:

"سیده عائشہ بڑا ہے کہا کہ بی کریم سے آنے کہا کہ بی کریم سے آئے ہیں کھے یہودی آئے اور کہا: اے ابو القاسم!

السام علیك (آپ پر ہلاکت ہو)۔ آپ سے آئے آئے ان فرمایا: "و علیكم (اور تم پر بھی ہو)۔"
سیدہ عائشہ رہا ہے کہتی ہیں: "میں نے کہا بلکہ تم پر ہلاکت و ندمت یا لعنت ہو۔ تو رسول
اللہ سے آئے آئے نے فرمایا: "اے عائش! تم بدكلامی نہ كرو۔ تو انھوں نے كہا: كیا جو انھوں نے كہا
آپ نے نہیں سنا؟ آپ سے آئے آئے ان فرمایا: "جو انھوں نے كہا كیا میں نے اسے انھیں پر لوٹا
آپ سے نہیں سنا؟ آپ سے آئے آئے اور تم پر بھی ہو)۔"

٥-آپ طفي آيم أنهين فرمايا كرتے تھے:

"اے عائشہ! تم بظاہر ملکے گناہوں سے ضرور اجتناب کیا کرو۔ کیونکہ اللہ عزوجل ان کے بارے میں بھی باز پرس کرے گا۔ " •

سیّدہ عائشہ بڑا ٹھا نبی کریم طلط آئی آئی توجیہات وارشادات کو بہت جلد قبول کرتیں اور کوشش کرتیں کہ آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اس حقیقت پران کی بیردوایت دلالت کرتی ہے: آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اس حقیقت پران کی بیردوایت دلالت کرتی ہے: ''آپ وُٹاٹھانے ایک بچھونا یا تکیے خریدا جس میں پچھ تصاویر نقش تھیں۔ جب رسول اللہ سے آئی آئے۔

<sup>•</sup> اس کی تر تع بیچے گزر بھی ہے۔ • اس کی تر تع بیچے گزر بھی ہے۔

نے اسے دیکھاتو دروازے میں رک گئے اور اندرتشریف نہ لائے۔

بقول عائشہ وَ وَاللّٰهُ عِنْهُمْ عِينَ نِهِ آپ کے چہرے پر ناپندیدگی کے اثرات دیکھے تو کہا: اے رسول الله! عیں الله! عیں الله اور رسول کے سامنے تو بہ کرتی ہوں۔ عیں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ مُشِطِّ اللّٰهُ الله اور رسول کے سامنے تو بہ کرتی ہوں۔ عیں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ مُشِطِّ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اور اس پر فیک لگا کمیں۔ رسول اللّٰه طَشِیْ اَیْ آپ نے فر مایا:

( (إِنَّ آصْ حَابَ هٰذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُوْنَ ، وَ يُقَالُ لَهُمْ: آحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ . ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلائِكَةُ ) • قَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلائِكَةُ ) •

'' بے شک بیقصوریں بنانے والوں کوعذاب دیا جائے گا اور انھیں کہا جائے گا جوتم نے تخلیق کیا اسے زندہ کرو۔'' پھر آپ طلے آیا نے فر مایا:'' بے شک جس گھر میں تصویریں ہوں فرشتے اس میں نہیں آئے۔''

صحیح مسلم میں سیّدہ عائشہ ظائفہا کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے:

''میں نے بچھونا لے کراس کی دو چادریں بنا دیں جنھیں آپ گھر کے اندراوڑھتے تھے۔'' و سول سیّدہ عائشہ وہا ہوں اللہ طفی آپ کے حسن اخلاق کے متعلق ہمیں بتاتی ہیں جو کہ انھوں نے رسول اللہ طفی آپ کے سن اخلاق کے متعلق ہیں بتاتی ہیں جو کہ انھوں نے رسول اللہ طفی آپ کے اخلاق کے متعلق بوجھا تو سیّدہ اللہ طفی آپ کے اخلاق کے متعلق بوجھا تو سیّدہ عائشہ وہا تھی نے فرمایا: ''کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ؟'' اس نے کہا: کیوں نہیں (پڑھتا ہوں)۔ سیّدہ عائشہ وہا تھی نے فرمایا: '' بی کریم طفی آپ کے احسن اخلاق قرآن تھا۔'' و

سيده عائشه والنفوا آب طفي الم المستعلق كهتى عين:

''آپ بدگواور بدکردارنہیں تھےاور نہ ہی بازاروں میں شور وغل کرتے تھےاور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی ہے دیتے تھے۔لیکن آپ عفو و درگز رکرتے تھے۔'' •

<sup>0</sup> صحیح بخاری: ۲۱۰۵ صحیح مسلم: ۲۱۰۷

<sup>@</sup> صحيح مسلم: ٢١٠٧ - الاصحيح مسلم: ٧٤٦

سنن ترمذی: ۲۰۱۱ مسند احمد، ج ۲، ص ۱۷۶، حدیث: ۲۰۶۵ مسند طیالسی، ج ۳، ص: ۱۲۵ مسند ترمذی: ۲۰۱۱ مسند ترمذی: ۲۰۱۱ مسند احمد، ج ۲، ص ۱۲۵ مسند احمد، ج ۲، ص ۲۵۵ محدیث: ۱۲۵ مسحیح اب ن حبان، ج ۱۶، ص ۳۵۵ محدیث: ۱۲۵۸ مسحیح اورالبانی برطنی این برمذی: ۲۰۱۱ مین می کیا به وادگی برا می است می کیا به وادگی برا می است می کیا اور شعیب ارنا و وط نے اسے منداحم کی تحقیق کے دوران (ج ۲، ص: المسند: ۱۷۵) مین است می کیا اور شعیب ارنا و وط نے اسے منداحم کی تحقیق کے دوران (ج ۲، ص: ۱۷۵) می می کیا ہے۔

سیدہ عائشہ وٹائٹی احسن خلق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں نے رسول الله طشی آیم کو فرماتے ہوئے سنا:

( (إِنَّ الْمُوَّمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ) • ( (إِنَّ اَلْمُوَّمِنَ لَيُدُرِكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ) • ( بِعث مؤمن حن اخلاق كرايتا ہے . '

### مكارم ومحاسن اخلاق

ان کے علاوہ بھی متعدد روایات ان سے مروی ہیں جنھوں نے سیّدہ عائشہ رہ النّظہا کی ذات پر بہت گہرے نقوش چھوڑے اور ان کی سیرت وکر داراعلیٰ مکارم ومحاس اخلاق سے مزین ہو گئے: گہرے نقوش چھوڑے اور ان کی سیرت وکر داراعلیٰ مکارم ومحاس اخلاق سے مزین ہو گئے: ا۔سیّدہ عاکشہ وخلینی کیا دت کا انداز:

سیّدہ عائشہ وظائفہ عبادت کرنے میں نبی طفیہ آیا کی سیرت ومعمولات سے بہت زیادہ متاثر تھیں۔
کیونکہ سب لوگوں سے زیادہ بہی آپ کے قریب ترین رہنے والی شخصیت ہیں اور آپ خاص اوقات میں جوعبادت کرتے تھے اس کا حال سیّدہ عائشہ وظائفہ ہی زیادہ جانتی تھیں، چونکہ نبی طفیہ آئے کی گھر میں عبادت کی اکثر روایات سیّدہ عائشہ وظائفہ ہی سے مروی ہیں۔ جن سے آپ کی تمام عبادات کی مکمل تصویر سامنے آپ کی اکثر روایات سیّدہ عائشہ وظائفہ ہی سے مروی ہیں۔ جن سے آپ کی تمام عبادات کی مکمل تصویر سامنے آپ کی آئے ہے۔ ●

سب سے تعجب خیز حدیث وہ ہے جس میں عبادت کے متعلق سیّدہ عائشہ رُٹاٹی اور رسول اللّه طِشْتَا اَیْنَ عِلَیْنَ اِ کے درمیان مکالمہ ہوا اور جسے ابن عمیر نے روایت کیا۔ان کے بقول:

" بهم نے سیّدہ عاکشہ وظائفہا سے کہا: آپ ہمیں رسول الله طفی الله طفی علق سب سے انوکھی خبر دیں جو کچھ آپ نے دیکھا، تو وہ خاموش ہو گئیں۔

<sup>•</sup> سنن ابی داود: ۲۷۸ مسند احمد، ج ۲ ، ص ۱۳۳ ، حدیث: ۲۰۰۷ مصیح ابن حبان ، ج ۲ ، ص ۲۲۸ مسند ابی داود: ۲۸۸ مستدرك حاکم ، ج ۱ ، ص: ۱۲۸ شعب الایمان للبیهقی ، ج ۲ ، ص ، ۲۲۲ مدیث: ۷۹۹۷ مستدرك حاکم ، ج ۱ ، ص: ۱۲۸ شعب الایمان للبیهقی ، ج ۲ ، ص ، ۲۳۲ ، حدیث: ۷۹۹۷ ابن مفلح نے (الآداب الشرعیة ، ج ۲ ، ص: ۱۹۵) میں کہا: اس روایت کسب راوی تقت بین اور مطلب نامی راوی کے بارے میں ایوزرع برانی نے کہا ، مجھ امید ہے کہاں نے عائشہ بنانی سام میں کہا اور البانی برائی نے کہا ، میں دیکھا ۔ علم میں کہا اور البانی برائی رائی برائی سے دیست کہا اور البانی برائی برائی سے مسند ابی داود: ۲۰۹۸ ) برائے میں کہا ہے۔

سیرة سیّدة عائشة للندوی، ص: ۳۰۸ السیدة عاسیة ام المؤمنین و عالمة نساء الاسلام لعبد الحمید طهماز، ص: ۱۲۱\_

پھریہ حدیث بیان کی کہ ایک رات کا واقعہ ہے، آپ طفی آنی نے فرمایا: ''اے عائشہ! تو مجھے جانے دے تاکہ آج رات اپنے رب کی عبادت کرلوں۔''

بقول عائشہ زلائھیا: میں نے کہا: اللّٰہ کی قتم! میں آپ کا قرب جاہتی ہوں اور آپ کوخوش کرنا جاہتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ اٹھے وضو کیا پھر کھڑے ہو کرنماز شروع کر دی۔

وہ بیان کرتی ہیں، آپ اتنا روئے کہ آپ کی گود بھیگ گئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ بھر رونے گلے حتی کہ آپ کی داڑھی تر ہوگئی۔

وہ فرماتی ہیں کہ آپ بھراتنا روئے کہ زمین تر ہوگئ۔ تب بلال رہائی آپ کو نماز کی اطلاع رہے کے لیے آئے۔ انھوں نے جب آپ طین آپ کوروتے ہوئے دیکھا تو کہا: اے رسول اللہ! آپ کیوں روتے ہیں جبہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے بچھلے گناہ معاف کر دیئے ہیں؟ اللہ! آپ کیوں روتے ہیں جبہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے بچھلے گناہ معاف کر دیئے ہیں؟ آپ سین اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بے شک آج رات مجھ پر آپ سین اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بے شک آج رات مجھ پر ایک آپ سین اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بے شک آج رات مجھ پر ایک آپ سین اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نے شک آج رات مجھ پر ایک آپ سین اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نے شک آخ رات محمل نہ کرے، ایک آپ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلُوتِ وَ الْحَرْضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَادِ وَ الْفُلُكِ الَّتِي تَجْدِى فِي الْبَكُورِ بِهَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّهَاءِ مِنْ مَّا ﴿ فَاخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعُكَ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّهَاءِ مِنْ مَّا ﴿ فَاخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعُكَ النَّاسَةُ وَيُهَا مِنْ كُلِّ دَابَةٍ " وَ تَصْدِيْفِ الرِّيْحِ وَ السَّحَابِ الْسُخَدِ بَايُنَ السَّهَا وَ الْرَبْ لِيَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَةٍ " وَ تَصْدِيْفِ الرِّيْحِ وَ السَّحَابِ الْسُخَدِ بَايُنَ السَّهَا وَ الْرَبْ لِيَا فِي لَا يَعْوَلُونَ ﴿ وَالسَّمَا وَ اللَّهُ مَا لَا يَالِي لَكُولِ لَا يَعْوَلُونَ ﴾ (البقرة: ١٦٤)

''بے شک آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جولوگوں کو نقع دیتی ہیں اور اس پانی میں جواللہ نے آسان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور اس میں ہر شم کے جانور پھیلا دیے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسان و زمین کے درمیان مخر کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت می نشانیاں ہیں جو جھتے ہیں۔'' فی درمیان مخر کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت می نشانیاں ہیں جو جھتے ہیں۔'' فی درمیان مخر کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت می نشانیاں ہیں جو جھتے ہیں۔'' فی

<sup>•</sup> صحیح ابن حبان: ٦٢٠ منذری نے اے (التر غبب و التر هیب، ج٢، ص: ٣١٦ می صحیح کہا ہے اور البانی برائیہ نے صحیح المسند: ١٦٥٤ میں روایت کیا جبکہ البانی برائیہ نے صحیح التر غیب میں اے حن کہا ہے اور واوی نے اے (الصحیح المسند: ١٦٥٤ م) میں روایت کیا جبکہ اس صحیح میں میں ہے۔

تو اس لحاظ ہے اس جیسے واقعات کا سیّدہ عائشہ رہا گئیا کے دل پر بڑا گہرا اثر تھا۔ جس سے ان کا اللّه تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت ہی مضبوط ہو گیا۔ نیتجنًا وہ کثرت سے عبادت کرنے والی، اللّه کے حضور کثرت سے قیام کرنے والی اور دائمی تبجد گزارتھیں۔ •

قاسم وطفتہ بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق خانہا اپنی پھوپھی ام المومنین سیّدہ عا کشہ وخانہا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہوہ طویل قیام کرتی تھی۔وہ کہتے ہیں:

''میں جب صبح کو اٹھتا تو ابنی پھویھی سیّدہ عائشہ وٹاٹھ اے گھر سے ابتداء کرتا۔ سب سے پہلے اٹھیں سلام کرتا ایک بار میں جب صبح وہاں گیا تو دیکھا وہ نفل نماز میں یہ آیت پڑھی رہی تھیں: ﴿ فَعَنَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ وَقُدِنَا عَنَ اَبَ السَّمُوْمِ ۞﴾ (الطور: ٢٧)

''پھراللہ نے ہم پراحسان کیااور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچالیا۔'' وہ دعا کررہی تھیں اور رورہی تھیں اور وہ بیآیت بار بار دہرا رہی تھیں میں نے کھڑے ہوکر انتظار کیا تاآئکہ میں اکتا گیا اور بازار میں اپنے کام کے لیے چلا گیا۔ پھر میں واپس لوٹا تو دیکھا کہ وہ اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے رورہی ہیں۔''ف

عبدالله بن ابی موی و الله کو مدرک یا ابن مدرک نے سیّدہ عائشہ رفائشہ سے پچھ مسائل پوچھنے کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ بقول راوی: 'میں ان کے پاس گیا تو وہ اشراق کے نوافل پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا میں ان کے پاس بان کے فارغ ہونے تک بیٹھتا ہوں۔ تو ان کے پاس والوں نے کہا تو نے بہت مشکل فیصلہ کیا۔ یعنی مجھے طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ وہ رکوع ، جود اور قیام کوطویل کرتی ہیں۔' 🌣

سیّدہ عائشہ وُناٹھا نماز تراوت کا خصوصی اہتمام کیا کرتی تھیں۔ جب رمضان آتا تو وہ اپنے خادم ذکوان کو حکم دیتیں وہ مصحف سے دیکھ کران کی امامت کرتا۔ ۞

<sup>📭</sup> مصنف عبدالرزاق، ج ۸، ص ٤٥٤، حديث: ١٥٨٨٧\_

ابن الی دنیانے اسے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جیسا کہ یہ روایت (تح الباری میں ہے۔ (فتح الباری لابن حجر، ج
 ۵، ص: ۲٤٧۔) اور ابن جوزی ہولئے نے اسے (صفة الصفوة، ج ۲، ص ۳۱۔) پر روایت کیا ہے۔

<sup>3</sup> مسند احمد، ج7، ص ١٢٥، حدیث: ٢٤٩٨٩ علام ينځي برانته نے (مجمع الزوائد، ج٧، ص ٣٥٦) مسند احمد کتحقیق کرتے ہوئے حج کہا ہے۔ ٣٥٦) میں کہا ہے کہا ہے۔

امام بخاری نے آسے اپن سیح میں (حدیث: ۲۹۲) سے پہلے علق روایت کیا۔ لیکن صیغہ روایت قطعی ہے۔ پہلی نے اسے موصول روایت کیا ہے۔ (ج ۱، روایت کیا ہے۔ (ج ۱، مس ۲۵۳) نووی برائیے نے "المخلاصة" میں اس کی سند کوسیح کہا ہے۔ (ج ۱، ص ۵۰۰) ویکسین: (تغلیق التعلیق لابن حجر، ج ۲، ص ۲۹۰)

''میں ہر ماہ کی چودہ تاریخ • یا سال کی سب سے بردی رات میں آپ ملتے این کے ساتھ قیام كرتى \_ تو آپ سورة البقرة ، النساء اور آل عمران پر صفت - جب بھى آپ كسى خوشخبرى والى آیت ہے گزرتے تو آپ اس میں رغبت کرتے اور اس کے حصول کے لیے دعا کرتے اور جب کسی وعید والی آیت ہے گزرتے تو آپ اس وعید سے بیخنے کے لیے دعا کرتے اور اس ہے بناہ طلب کرتے ۔" 😉

سيّده عائشه ظالمتها اپنے كمرے ميں رہتے ہوئے آپ طلطے آيا كى اقتدا كيا كرتی تھيں۔ سيدنا عبدالله بن عمروظ اللهاس مروى ب

" جب رسول الله طلط علية كزماني ميں سورج كوگر بن لگا تو آواز دى گئى: نماز باجماعت ك لي آ جاؤ۔ رسول الله طفی مین نے ایک رکعت میں دو رکوع کیے پھر سجدوں کے بعد آپ کھڑے ہو گئے پھرایک رکعت میں دورکوع کیے۔ چنانچیسیّدہ عائشہ طَیٰ عَبَهَا کہنے لگیں: میں نے اس دن کے رکوع اور سجدوں سے زیادہ طویل رکوع اور سجدے بھی نہ کیے۔'' 🗨 سیّدہ عائشہ رہا تھا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیشہ نوافل پڑھتی تھیں۔اس میں نبی طفی آیے کی اقتذا كرتى تھيں ۔ وہ رسول الله طشے علیہ سے بيرحديث بيان كرتى تھيں:

((إِنَّ اَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دُوْوِمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّ.)) '' بے شک الله تعالیٰ کو وہی اعمال محبوب ترین ہیں جن پر دوام اختیار کیا جائے۔اگر چہ وہ کم

نيزسيّده عائشه طالثها فرماتي مين:

''آل محد طلط الله جب کوئی عمل شروع کرتے تواہے ہمیشہ کے لیے جاری کرویتے۔''**'** 

<sup>•</sup> ليلة النسمام: برميني كي جودهوي رات كونكه اس مين جاند بورا بوتا ہے۔ يہى كہا گيا ہے كمال كى سب سے بوى رات مراو ع\_ (النهاية في غريب الحديث، ج ١، ص: ٥٣٦)

<sup>2</sup> مسند احمد، ج 7، ص: ٩٢ - تفسير ابي يعلى: ٤٨٤٢ - طافظ نے اسے "نتائج الافكار" كى جلد ٣ ص: ١٥٥ پر صن كها ہے اور الباني نے (صفة الصلاة، ج٢، ص: ٥٠٦) ميں كها اس كى سند جيد ہے۔

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری: ۱۰۵۱ ـ صحیح مسلم: ۲۱۵۲ ـ

٥ صحيح بخارى: ٥٨٦١ صحيح مسلم: ٧٨٢

اپنی مخصوص نفلی عبادت ادا کرنے سے پہلے اگر سو جاتیں تو اس کی قضا دیتیں۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ' قاسم بن محمد ان کے پاس نماز فجر سے پہلے گئے جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ قاسم نے ان سے پہلے گئے جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ قاسم نے ان سے پوچھا: یہ کون سی نماز ہے؟ سیّدہ عائشہ رہا تھا نے بتایا:'' میں رات کے وقت اپنی مقررہ عبادت نہ کر سکی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی یعنی ان کی قضا دوں گی ۔' •

ای طرح وہ نفلی عبادات کی نصیحت کرتی تھیں خصوصاً قیام اللیل کی ترغیب دلاتی تھیں۔ چنانچہ عبداللہ بن قیس سے روایت ہے:

'' مجھے سیّدہ عائشہ وظائفہانے کہا:''تم قیام اللیل بھی ترک نہ کرو۔ کیونکہ رسول الله طشاعیّنی اسے نہیں چھوڑتے تھے اور جب آپ بیار ہو جاتے یا تھک جاتے تو بیٹھ کر پڑھ لیتے'' ہو سیّدہ عائشہ وظائمہا کثرت سے روزے رکھا کرتیں۔

عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ نبی طنے آئے گی زوجہ مطہرہ سیّدہ عا کَشہ رَائِیْنَهَا ہمیشہ روز ہ رکھتیں اور صرف عیدالفطر اور عیدالاضحیٰ کے دو دنوں میں روز ہ نہ رکھتیں۔ ۞

ایک روایت میں ہے:'' بے شک سیّدہ عا کشہ رخالین مسلسل روز ہے رکھتیں۔'' 🚭 🗨 بلکہ دہ شدید گرم دنوں میں بھی روز ہ ترک نہ کرتیں۔

ایک بارعبدالرحمٰن بن ابی بکر مِنْاتُهٔا عرفہ والے دن ان کے پاس گئے تو وہ روزہ سے تھیں اور اپنے او پر پانی حچھڑک رہی تھی۔عبدالرحمٰن مِنْاتِیْوُ نے ان سے کہا کہ آپ روزہ افطار کر دیں۔ انھوں نے فر مایا: میں کیسے افطار کر دوں جبکہ میں نے رسول اللہ طِشْائِیَاتِم کوفر ماتے ہوئے سنا:

<sup>📭</sup> سنن الدارقطني، ج ١، ص: ٢٤٦\_

و سنسن ابسی داود: ۱۳۰۷ مسند احمد، ج ٦، ص ٢٤٩، حدیث: ٢٦١٥٧ مستدرك حاكم، ج ١، ص ٢٥١٠ و حدیث: ٢٦١٥٧ مستدرك حاكم، ج ١، ص ٢٥٢ و التيخ علامه الباني برانته نے اسے (صحیح سنن ابی داود، حدیث: ١٣٠٧) صحیح كما اور وادگ نے (الصحیح المسند: ١٦١٨) میں كمائي برام مسلم كی شرط كے مطابق صح ہے۔

الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٤، ص: ٦٨.

<sup>•</sup> وہ بمیشہ روزے رکھتیں لینی صرف ان دنول میں روزہ نہ رکھتیں جس میں ان کے لیے روزہ رکھنامنع تھا جیسے عیدین کے دن اور حیض کے دن اور حیض کے دن اس مراد یہی ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھتی تھیں۔ (فنسے الباری لابن حجر، ج کے دن اس طرح اشکال ختم ہوجاتا ہے اور یہاں مراد یہی ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھتی تھیں۔ (فنسے الباری لابن حجر، ج

الطبقات الكبرى، ج ٨، ص: ٧٥ الصيام للفريابى، ص ١٠٠، حديث: ١٣١ سير اعلام النبلاء للذهبى، ج ٢، ص: ١٨٧ سير اعلام النبلاء

((إِنَّ صَوْمَ يَوْم عَرَفَةَ يُكَفِّرُ الْعَامَ الَّذِي قَبْلَهُ))

'' بے شک عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہوگا۔''

سیّدہ عائشہ وظافینا دوران سفر بھی روز ہے رکھا کرتی تھیں۔ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے میں سفر میں سیّدہ عائشہ طالتہ اللہ عارمہ میں داخل ہونے تک انھوں نے روز نے ہیں چھوڑ ہے۔ 6

قاسم رالنیہ سے روایت ہے:

'' بے شک میں نے سیّدہ عا کشہ مُناہُ تھا کو دوران سفر روز ہے رکھتے ہوئے ویکھا حالانکہ اُنھیں گرم لو کے تھیٹروں نے کمزور کر دیا تھا۔' 😉 ، 🌣

سیّدہ عائشہ والنو نے ایک بارنی ملطّے آیا ہے اپنے ساتھ اعتکاف بیضنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے آھیں اجازت دے دی۔سیّدہ عائشہ رخانیجا سے روایت ہے:

"رسول الله طلط عَلَيْهِ بررمضان مين اعتكاف كرتے تھے-آپ طلط عَلَيْهِ جب نماز فجر پڑھ ليتے تو اپنی اعتکاف والی جگہ پر چلے جاتے۔ بقول راوی سیّدہ عائشہ طِلْعُنها نے آپ طِلْطَا اللہ سے اعتكاف كرنے كى اجازت طلب كى تو آپ نے انھيں اجازت دے دى۔ تو ان كے ليے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ جب سیّدہ هفصه وظافتها نے بیخبرسی تو انھوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا اور جب سیّدہ زینب وظافی کو پتا چلاتو انھوں نے بھی خیمہ لگالیا، جب دوسرے دن صبح کی نماز پڑھا کر نبی طشکالیم فارغ ہوئے تو جار خیمے دیکھ کر پوچھا:''یہ کیا ہے؟'' آپ کو آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے پوچھا:''انھیں اس فعل پرکس چیز نے ابھارا؟ کیا وہ نیکی کرنا جاہتی ہیں؟ تم انھیں اکھیڑ دوحتیٰ کہ میں انھیں نہ دیکھوں۔' 🗗 تمام خیمے اکھیڑ دیے

۱۲۸ مسند احمد، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ، حدیث: ۲۰۰۱۶ همصنف ابن ابی شیبة ، ج ۳ ، ص: ۱۵ .

<sup>3</sup> أَذْلَقَهُ السَّمُوْمُ: كُرِم لوك لهرول في الص كزور كرديا\_ (تاج العروس، ج ٢٥، ص: ٣٢١\_)

<sup>🗗</sup> مصنف ابن ابی شیبه، ج ۳، ص:۱٦۔

جافظ ابن جر برالله نے (فتح الباری ، ج ٤ ، ص: ٢٧٦) میں لکھا ہے: "گویارسول الله منظی میں آئے کے بیاندیشہ ہوگیا کہ از واج کو اس فعل پر ابھار نے والا اصل محرک بے جا مفاخرت ہے اور وہ رقابت ہے جس کی بنیاد خاوند کے متعلق غیرت ہوتی ہے۔ تا کہ ہر بیوی رسول الله ﷺ کے قریب رہے۔ اس طرح تو اعتکاف کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے یا جب آپ ﷺ نے ابتداء میں سیّدہ عائشہ اور سیّده حفصه بناتینا کواجازت وی توبیه کام آسان ہوگالیکن اس کا جوانجام ہوا دہ اچھانہیں تھا کہ دیگر از واج مطہرات بھی اس تک و دو میں مگن ہو گئیں۔اس طرح نمازیوں کے لیے معجد میں جگہ ہی نہ رہی۔ یا آپ کے منع کرنے کا بیسب تھا کہ اگر آپ کی سب بیویاں معجد میں اعتکاف بیٹھ کئیں تو آپ اپنے آپ کو اپنے گھر میں بیٹھا ہوامحسوں کرتے اور ممکن تھا کہ وہ آپ کوعبادت کے لیے خلوت ہے روک ریتیں جس سے عبادت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔

گئے۔ آپ طلنے میں اورے رمضان میں اعتکاف نہیں بیٹھے بلکہ شوال کے آخری عشرے میں آپ طلنے میں آپ طلنے میں آپ طاف کیا۔' •

ال حدیث سے سیّدہ عائشہ رہائیں کا نبی مظیّر آئی کی اقتدا کا شوق ظاہر ہوتا ہے اور بیر کہ وہ عبادت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتیں۔

سیّدہ عائشہ طالعتی شب قدر پانے کی کتنی متمنی تھیں اور اس میں شدت سے ان کی عبادت کے شوق کا اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ رظافتہا نبی طلط آیا ہے اس دعا کے متعلق پوچھا کرتی تھیں کہ اتفا قاجب وہ شب قدر کو پالیس تو وہ کون سی دعا کریں۔ چنانجے وہ بیان کرتی ہیں کہ:

"میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے بتا کیں کہ اگر مجھے بتا چل جائے کہ شب قدر کون کی ہے بتا چل جائے کہ شب قدر کون کی ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں۔ فرمایا: "تو کہہ: ((اَلَـلَّهُ ہُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌ كَرِیْمٌ وَسُعافَ كَرِیْمٌ اللَّهُ عَنِیْ)) "اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا تی ہے۔ معافی کو پند کرتا ہے۔ پس مجھے معاف فرما۔ "ق

جہاں تک جج کا معاملہ ہے تو سیّدہ عائشہ رہائی جج کی اتنی شدت ہے آرزو مند رہیں کہ وہ فوت ہونے سے ڈرتیں۔ چونکہ انھوں نے نبی طفی آئے ہے پوچھا تھا کہ:''اے اللہ کے رسول! کیا ہم (عورتیں) آپ کے ساتھ غزوات میں جائیں اور جہاد کریں؟''

تو رسول الله طلطة أن فرمايا تھا: "تمهارے ليے سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت جہاد جج مبرور ہے۔ "چنانچہ سیّدہ عائشہ وٹا تھا نے فرمایا: "جب سے میں نے بید الفاظ رسول الله طلطے آیا ہے سے ہیں، میں بھی جج نہیں چھوڑوں گی۔ "

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری: ۱۳ ۳۵ ـ سنن ابن ماجه: ۱۹ ۳۱ ۲

<sup>●</sup> سنن ترمذی: ۳۰۱۳ سنن ابن ماجه: ۳۱۱۹ مسند احمد، ۳، ص ۱۷۱، حدیث: ۳۰۲۰ مسند کبری للنسائی، ج۶، ص ۷۰۲، حدیث: ۷۷۱۲ مستدرك حاکم، ج۱، ص: ۷۱۲ شعب الایسمان للبیهقی، ج۳، ص ۳۳۸، حدیث: ۷۷۰۰ ترزی نے کہا: حسن مح علام نووی نے "الاذکار" کے ص: الایسمان للبیهقی، ج۳، ص ۳۳۸، حدیث: ۷۰۰۰ ترزی نے کہا: حسن مح کہا ہے۔ البانی براشہ نے ۷۲۷ پراس کی سند کوچے کہا ہے۔ البانی براشہ نے (احادیث معلقة، ص: ۳۰۹) پر کہا بظام یوسن سنن ترمذی: ۳۰۱۳) میں مح کہا ہے۔ الوادی براشہ نے (احادیث معلقة، ص: ۳۰۹) پر کہا بظام یوسن سنن ترمذی: ۲۰۱۳ کہا عبداللہ بن بریدہ کا عاکثہ بڑا تھا ہے۔ الوادی برائس کا بارے میں کھی التی ہے لیکن واقعنی براشہ نے کہا عبداللہ بن بریدہ کا عاکثہ بڑا تھا ہا ہے۔ اس کا بارے میں کھی اختلاف ہے۔

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری: ۱۸۲۱۔

سیّدہ عائشہ صدیقہ ونافینہانے نبی طفی میں کے بعد متعدد مرتبہ حج کیا اور وہ مردوں کی موجودگی میں طواف نہ کرتیں بلکہ مردوں ہے الگ تھلگ 🗨 ہو کر طواف کرتیں۔ان کے قریب نہ جاتی۔ایک عورت نے ان سے کہا کہ: آ ہے اے ام المومنین! ہم اسلام (حجر اسود کا بوسہ) کرلیں؟ تو سیّدہ عاکشہ واللّٰ انے فرمایا: ''تم چلی جاؤ'' اورخود جانے ہے انکار کر دیا۔ 🗗 جب دن میں آپ طواف کا ارادہ کرتیں تو مطاف ہے مردوں کو باہر نکال دیا جاتا۔ 🖲

صرف یہی نہیں بلکہ سیدہ عائشہ والنوء انداء میں اپنی قیام گاہیں مختص کر لی تھیں۔ابتداء میں تو وہ نی طفی این کا اتباع کرتے ہوئے عرفات کی حدود کے آخر میں وادی نمرہ میں قیام کرتیں ۔ لیکن جب وہاں لوگوں کا از دہام ہو جاتا تو ان کا خیمہ اس جگہ ہے بہت دور لگایا جاتا اور مقام" اراک" ، پر قیام کرتیں اور بھی کھارکوہ شہر 🗨 کے قرب و جوار میں قیام کرتی تھیں ۔سیّدہ عاکشہ ظائشہ خود بھی اور جو اِن کے ساتھ ہوتے وہ بھی ان کے خیمہ ہے ہی تلبیہ لکارتے۔ جب وہ سوار ہو کر موقف کی طرف اپنا رخ کر کیتیں تو تلبیہ کہنا بند کر دیتیں اور ان کامعمول تھا کہ وہ حج کے بعد ماہ ذی الحجہ میں مکہ سے ہی عمرہ کرتی تھیں۔ پھر بیہ معمول چھوڑ دیا۔اب وہ ماہ ذی الحجہ کے آخر میں جسحے فسے (میقات) میں چلی جاتیں اور ماہِ محرم کا جاند و مکھ کرعمرہ کی نبیت کرتیں۔ 🙃

وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتی تھیں ، پھر وقوف کرتیں یہاں تک کہ ان کے پاس سے لوگ واپس جلے جاتے اور زمین بالکل خالی ہو جاتی تب وہ پینے کے لیے پچھ منگوا کر اس سے روز ہ کھول کیتیں۔ 🌣 جب نبی ﷺ عَلَیْ کے ساتھ ججۃ الوداع میں سیدہ عائشہ زالین کے مخصوص ایام شروع ہو گئے تو انتہائی

افسردگی ہے رو پڑیں کہان ہے کچھ مناسک رہ جائیں گے۔ تب نبی طبیع آئے نے انھیں ان الفاظ ہے تسلی

<sup>•</sup> حَجَرَةً: اليمن عليحده موكر - ايك طرف يا ايك كنار بر - (شوح السنة للبغوى ، ج ٧ ، ص: ١٢٠ -)

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری: ۱۲۱۸ ـ

<sup>🛭</sup> صسحیے بے اللہ میں جا ۱۹۱۸ ۔ اور بخاری کے الفاظ میہ ہیں:''لیکن جب عورتیں بیت اللہ میں جاتیں اور مطاف میں پہنچین تو مردول کو زکال دیا جاتا۔''

<sup>4</sup> الأراك: عرفات مين شام كى جانب ايك بتى كا تام - ( شرح الزرقاني على المؤطا، ج ٢ ، ص: ٣٤٥ ـ)

ثبیر: کمکاایکمشهور پهاژ\_(النهایة، ج۱، ص: ۲۰۷\_) 🛭 مؤطا امام مالك ﷺ، ج ٣، ص: 8٨٩\_

<sup>🗗</sup> مؤطا امام مالك ج ٣، ص: ٥٥٠ مصنف ابن ابي شيبة، ج ٣، ص: ٥٨٨ معرفة السنن و الآثار للبيهقي: ٦/ ٣٤٨ - اس كي سند كوابن مجر براشير في (الدراية ، ج ٢ ، ص: ٣٣ - ) مين سيح كها ب-

دی: "به چیز الله تعالی نے بنات آ دم پر لکھ دی ہے۔" اور آپ نے اضیں تھم دیا کہ وہ سب پھے کرو جو دیگر جاج کریں گے۔ وائے بیت الله کے طواف کے۔ جب ان کو طہارت حاصل ہوئی تو کہہ آٹھیں:"اے الله کے رسول! آپ لوگ جج اور عمرہ کر کے واپس جاؤگے اور کیا میں صرف جج کر کے واپس جاؤں گی؟" تب آپ نے ان کے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق وظافیا کو تھم دیا کہ "وہ آٹھیں لے کر "تعیم" جا کیں۔"اس طرح سیّدہ عائشہ وظافی ان جج کرنے کے بعد ماہ ذی الحجہ میں ہی عمرہ اوا کیا۔ اس سیّدہ عائشہ وظافی کا بیان:

سیّدہ عائشہ زلاقی کا بکٹرت صدقات کرنے والی تنی خانون تھیں۔ جب تک وہ تمام مال نقراء و مساکین پرخرج نہ کر دبیتیں اپنے ہاتھ کو نہ روکتیں۔ چنانچے سیّدہ عائشہ بڑاٹھ ایک گھر ایک لا کھ دینار میں فروخت کیا پھراس کی قیمت نقراء میں تقنیم کر دی اور سیّدنا عبداللہ بن زبیر نے ان کی طرف درخواست لکھ بھیجی۔

عروہ بن زبیر فرائی سے روایت ہے کہ سیّدہ عائشہ ونائی اکورسول الله ملے اور ابوبکر فرائی کے بعد سب لوگوں سے زیادہ سیّدہ عائشہ ونائی سے محبت تھی اور وہ بھی سب سے زیادہ سیّدہ عائشہ ونائی کے سب لوگوں سے زیادہ سیّدہ عائشہ ونائی اللہ کا جتنا رزق بھی آتا، وہ اسے فوراً صدقہ کر ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ سیّدہ عائشہ ونائی اللہ کا جتنا رزق بھی آتا، وہ اسے فوراً صدقہ و خیرات دی تھیں۔ سیّدنا ابن زبیر ونائی ا نظیس روکنا چاہیے۔ (تاکہ وہ سوچ سمجھ کر صدقہ و خیرات کریں۔)

سیّدہ عائشہ بنی ہی جب بیسنا کہ مجھے روکا جائے گا اگر میں ابن زبیر ہے بات کروں تو مجھ پر نذر کا کفارہ پڑ جائے، چنانچہ ابن زبیر نے بچھ قریشیوں خصوصاً رسول اللہ بین ہی ماموؤں کے ذریعے سیّدہ عائشہ بنی ہی ہوں (جوز ہرہ کی عائشہ بنی ہی ہوں (جوز ہرہ کی عائشہ بنی ہی ہوں کہا جاتا ہے اس کا نام مغیرہ بن کلاب تھا) میں سے عبدالرطن بن اسود بن عبد یغوث طرف منسوب لوگوں کو کہا جاتا ہے اس کا نام مغیرہ بن کلاب تھا) میں سے عبدالرطن بن اسود بن عبد یغوث اور مسور بن مخرمہ بنی ہا تا ہے اس کا نام مغیرہ بن کلاب تھا) میں سے عبدالرطن بن اسود بن عبد یغوث اور مسور بن مخرمہ بنی ہا تا ہے اس کا نام مغیرہ بن کلاب تھا) میں سے عبدالرطن بن آئا۔ چنانچہ اور مسور بن مخرمہ بنی ہو گئیں انہ ہو گئیں ) تب انھوں نے سیّدہ عائشہ بنی ہو کا منسل آئاد کر دیا۔ پھر وہ مسلسل آئاد کرتی رہیں جی کہ جالیس غلام آئاد کر دیا۔ پھر وہ مسلسل آئاد کرتی رہیں جی کہ جالیس غلام آئاد کر کے فارغ کے سے جب وہ کہ اٹھیں میں نے جب قتم اٹھائی تھی ، اسی وقت کوئی کام خاص کر لیتی اور اسے کر کے فارغ

<sup>🛭</sup> اس کی تخ تئ گزرچکی ہے۔

<sup>🛭</sup> فتح الباری، ج ۳، ص: ۸۸۹\_

۵ عمدة القارى للعينى، ج ١٦، ص: ٧٧\_

<sup>🗗</sup> عمدة القارى للعيني، ج ١٦، ص: ٧٧ـ

ہو جاتی ۔ 🛭

ان کی سخاوت اور فراخ ولی کی دلیل وہ روایت بھی ہے جوعروہ بن زبیر براللہ نے روایت کی ہے۔

"سیّدنا معاویہ بن الی سفیان وظافیا نے سیّدہ عائشہ وظافیا کی طرف ایک لاکھ درہم بھیج۔

" پر راللہ نے یہ مال فوراً تقسیم کر دیا اور بچھ بھی نہ رکھا، تو ان کی خادمہ سیّدہ بریرہ وظافیا نے ان

سے کہا آپ روزہ سے بیں کاش ہمارے لیے ایک درہم کا گوشت خرید لیتیں۔ سیّدہ
عائشہ وظافیہ نے فرمایا: اگر مجھے یاد ہوتا تو میں ایسا ضرور کرتی۔ "

عروہ مراللہ ہی ہے روایت ہے:

'' میں نے اضیں ستر ہزار درہم صدقہ کرتے ہوئے دیکھا اور ان کی اپنی قمیض کو پیوند لگے ہوئے تھے۔''3

ام ذرہ رہ الله سے روایت ہے:

"ابن زبیر نظی نا نے سیّدہ عائشہ والی نے اللہ کی طرف مال سے بھرے دو بڑے تھیلے ہی بھیجے جن میں تقریباً ایک لاکھ درہم ضرور ہوں گے۔ آپ والی کھا نے فوراً ایک تھال منگوایا اور آپ اس ون روز سے سے تھیں۔ تو وہ مال لوگوں میں تقسیم کرنے لگیں۔

بقول راوی جب شام ہوئی تو خادمہ ہے کہا: اے لڑکی! میرے افطار کے لیے پچھ لے آؤ۔ امّ زرّہ نے کہا: کیا آپ اتنا بھی نہ کر سکیں کہ جو مال اللّٰہ کی راہ میں خرج کیا ہے اس میں سے ایک درہم کا گوشت خرید لیتیں اور اس کے ساتھ افطار کرلیتیں؟ سیّدہ عائشہ زبان جہا نے اسے کہا:

🛈 صحیح بخاری: ۳۵۰۵۔

ی ابن سعد نے اے (السطیقات الکبری، ج ۸، ص: ٦٧) پراور الوقیم نے (حلیة الاولیاء، ج ۲، ص: ٤٧) اور وہی نے (سیر اعلام النبلاء، ج ۲، ص: ۱۸۷) پرروایت کیا ہے۔

مطبوعة ني من (( أَرُفَعُ) به بقول محقق ثايد فطا مطبی به اور سحيح يه به (( أَرُفَعُ )) يعني ان كا سادگی كايد حال تھا كري من پر پروند گر تھ\_ (غريب المحديث للحربی ، ج ٢ ، ص: ١٩٤ ـ مشارق الانوار للقاضی عياض ، ج ١ ، ص: ٢٥٦ ـ السنهاية في غريب المحديث و الاثر لابن الاثير ، ج ٢ ، ص: ١١٤ ـ ) احمد ني السر (السزهد ، ص: ١٦٥ ـ ) براور ابن سعد ني (السطب قسات الكبرى ، ج ٨ ، ص: ٢٦ ـ ) اور ابوليم ني (حلية الاولياء ، ج ٢ ، ص: ١٦٥ ـ ) برروايت كيا اور ذبي ني اسر اعلام النبلاء ، ج ٢ ، ص: ١٨٧ ـ ) برنقل كيا اور اسي محمح كما به - ٢ .

• الغرارة: أون يا برى ك بالول كا بنا بوابراته يلار (لسان العرب لابن منظور ، ج ٥ ، ص: ١٦ - تاج العروس للزبيدى ، ج ١٣ ، ص: ٢٢٦ -)

تو مجھے اب ملامت نہ کر۔اگر تو اس وفت مجھے یاد دلا دیتی تو میں ایسا ہی کرتی۔' • سیّدہ عائشہ رہائش نے اپنا ایک مکان سیّدنا معاویہ رہائش کوایک لا کھاسی ہزار درہم میں فروخت کیا اور جب تک وہ سب تقسیم نہ کرلیا اس وفت تک اپنی جگہ سے نہ اٹھیں۔ •

سیدہ عائشہ رہائنہ سے روایت ہے:

''ایک بار میں نے اپنی نئ تھی نیس نے بہت اچھی اور وہ مجھے بہت اچھی گئی۔ میرے ابا جان سیّدنا ابو بکر فائنو کہنے گئے: تم کیا دکھے رہی ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ شمیں نہیں دکھے رہا۔ میں نے کہا: اس کا کیا مطلب؟ انھوں نے فرمایا: کیا شمیں علم نہیں جب بندے میں خود پہندی آ جاتی ہے تو اس کا رب عزوجل اس پر ناراض ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ زینت ترک کر دے۔ سیّدہ عاکشہ والنہ کہتی ہیں: میں نے فوراً اسے اتارا کر صدقہ کر دیا۔ چنانچے سیّدنا ابو بکر فائنو نے فرمایا: اُمید ہے تہارا میمل اس فعل کا کفارہ بن جائے گا۔' او چنانچے سیّدنا ابو بکر فائنو نے فرمایا: اُمید ہے تہارا میمل اس فعل کا کفارہ بن جائے گا۔' اُ

عطاء ہے روایت ہے:

"سيّدنا معاويه وْلَاثِنَهُ نِے سيّدہ عائشه وَلَيْهُا كَى طرف ايك لا كھ درہم كا ايك ہار بھيجا۔ انھوں نے اسے امہات المومنين ميں تقسيم كر ديا۔" •

سيّدنا عبدالله بن زبير ظافيّنا فرمات بين:

"میں نے دوعورتوں (سیّدہ عاکشہ اورسیّدہ اساء ونالٹھا) سے بڑھ کرکوئی تخی نہ دیکھا۔ تاہم ان دونوں کی سخاوت کے انداز اپنے اپنے تھے۔سیّدہ عاکشہ ونالٹھا تو اپنے پاس تھوڑ اتھوڑ امال جمع

• ابن سعد نے اسے (السطبقات الكبرى، ج ٨، ص: ٦٧-) پر، ابونعيم نے (حلية الاولياء، ج ٢، ص: ٤٧-) پر روايت كيا اور وَبِي نے اسے (سير اعلام النبلاء، ج ٢، ص: ١٨٧-) بنقل كيا۔

(ما دامت)): لیمی ((ما قامت)) آپ بالتها کمری نه ہوئیں۔ (فتح الباری لابن حجر، ج ۱، ص: ۱۲٦۔)
 اے ابن سعد نے (الطبقات الکبری، ج ۸، ص: ۱٦٥۔)

ابراتیم نے اے (حلیة الاولیاء، ج۱، ص: ۳۷\_) پرروایت کیا۔

مصنف ابن ابی شیبة، ج ٦، ص: ٩٠ سیر اعلام النبلاء: ٢/ ١٨٧ ـ

عطاء: بيعطاء بن اسلم بن صفوان بير-اس كى كنيت ابوقحد باور ولاء كے ذريع بيقريش باي وقت كے شخ الاسلام، مكه كے مفتی اعظم اور محدث شار ہوتے تھے۔سيّدنا عمر بن تنظم كل خلافت ميں پيدا ہوئے۔علوم كثيرہ پراسے دسترس حاصل تھی۔ زہد وعبادت ميں بھی خاص مقام حاصل تھا۔ ١١٣ يا ١١٥ جمرى ميں فوت ہوئے۔ (سيسر اعلام النبلاء، ج٥، ص: ٧٨ ـ شذرات الذهب لابن العماد، ج١، ص: ١٤١ ـ)

کرتی رہتی تھیں پھراسے تقسیم کر دیتیں۔ جبکہ سیّدہ اساء وظافی کو جونہی مال ملتا وہ کم ہوتا یا زیادہ
وہ اسے فوراً تقسیم کر دیتی تھیں۔ آ نے والے دن کے لیے ایک درہم بھی نہر کھتی تھیں۔ " •
سیّدہ عائشہ وظافی فقراء کے حسب حال ان کی مدد کرتی تھیں۔ ایک بار ایک سوالی ان کے پاس آیا تو
اسے ایک روٹی دے دی۔ وہ لے کر چلا گیا پھر ان کے پاس سے ایک آ ومی گزرا جس نے صاف سقرا
لباس بہنا ہوا تھا اور قدرے باوقار تھا۔ سیّدہ عائشہ وظافی نے اسے بٹھا کر کھانا فراہم کر دیا۔ اس نے وہیں
تناول کیا۔ ان دواشخاص کے متعلق مختلف سلوک کے بارے میں سیّدہ عائشہ وظافی سے بوچھا گیا تو انھوں
نے کہا کہ رسول اللہ طفی تھی نے فرمایا:

((أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ))

''تم لوگوں کے ساتھ حسب مرتبہ سلوک کرو۔''

سیّدہ عائشہ طالتہ اللہ کی نہ سوچا کہ وہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرج کر رہی ہیں وہ قلیل ہے کثیر۔ کیونکہ دہ نبی طلعے آیا کی سیرت سے فیض یافتہ تھیں اور آپ طلعے آیا نے فر مایا:

((اِتَّقُوْا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ))

''تم آگ سے بچو، چاہ آ دھی تھجور کے ذریعے ہو۔''

ایک بارنی طفی مین نے خود انھیں ان الفاظ کے ساتھ نصیحت فرمائی تھی:

((يَا عَائِشَةُ! اِسْتَتِرِيْ مِنَ النَّارِ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَاِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مسدُّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ))

''اے عائشہ! تم آگ ئے پردے میں ہو جاؤ اگرچہ آ دھی تھجور کے ذریعے ہو۔ کیونکہ بھوکے کی بھوک اس سے ای طرح ختم ہوتی ہے جس طرح پیاہے کوایک تھونٹ پانی سے تسکین مل جاتی ہے۔''

الادب المفرد للبخارى، حديث: ٧٨٠ـ

 <sup>●</sup> صحیح بخاری: ۱٤۱۷ - صحیح مسلم: ۱۰۱۱ - سیّدنا عدی بن عاتم فالنی اس کے راوی ہیں۔

<sup>•</sup> مسند احمد، ج ٦، ص: ٧٩- اس كا اسناد كومنذرى والنسر غيب و الترهيب، ج ٢، ص: ٥٧-) پراور عراق مسند احمد، ج ٦، ص: ٧٩-) پراور بومرى في رائسي في (اتسحاف السخيرة المهرة، ج ٣، ص: ٣٩-) پراور بومرى في (اتسحاف السخيرة المهرة، ج ٣، ص: ٣٣٤-) پردس كها ب-

صیح مسلم میں سیّدہ عائشہ وظافتها کی روایت مروی ہے:

''ایک بارایک مسکین عورت میرے پاس آئی، اس نے اپنی دو بیٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے تین محبوریں دیں، اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کوایک ایک محبور دی اورخود ایک محبور کھانے کا ارادہ کیا تب اس کی دونوں بیٹیوں نے وہ محبور بھی کھانے کی خواہش کا اظہار کیا، چنا نچہاس نے محبور کے دو حصے کے اور دونوں کو آ دھی محبور دے دی اورخود نہ کھائی۔ چنا نچہاس نے محبور کے دو حصے کے اور دونوں کو آ دھی محبور دے دی اورخود نہ کھائی۔ (بقول عائش) مجھے اس کا بیسلوک بہت عجیب لگا۔ میں نے اس کا سارا واقعہ رسول اللہ مشاریق کو بتایا تو آ ب نے فرمایا: ''ب شک اللہ تعالی نے اس محبور کے بدلے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔' یا آ ب نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے اس محبور کے بدلے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔' یا آ ب نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے اُس محبور کے بدلے، آگ سے واجب کر دی ہے۔' یا آ ب نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے اُسے اس محبور کے بدلے، آگ سے آزاد کر دیا ہے۔' ی

ایک بارایک مسکین نے آپ وہا ہے کھانے کے لیے پچھ مانگا۔ اس وقت آپ کے پاس انگور کا ایک دانہ پڑا تھا۔ سیّدہ عائشہ وہا ہی انٹور کی طرف ایک دانہ پڑا تھا۔ سیّدہ عائشہ وہا ہی این نظروں سے دیا تھے۔ بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ چنا نچہ سیّدہ عائشہ وہا ہی انٹر وہایا: کیا تم تعجب کر رہے ہو؟ شمیس کیا معلوم ہے اس ایک دانے میں کتنے ذرّوں کا وزن ہے؟ گویا وہ اللّٰہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف اشارہ کر رہی تھیں:

﴿ فَكُنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَةً ﴿ إِلزَازِال: ٧)

'' تو جو خص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا ہے دیکھ لے گا۔''

سیّدہ عائشہ وظائیں کی سخاوت کی ایک واضح مثال بیبھی ہے کہ انھوں نے اپنی نذر کے کفارے میں عالیس غلام آزاد کیے۔ €

نیزآب وظافی انے سرسٹھ (۲۷) غلام آزاد کیے۔ 🕹

ای طرح سیّدہ بریرہ وظافی سیّدہ عائشہ صدیقہ وظافی کے پاس اپنی آزادی کی قسطوں میں معاونت لینے کے لیے آئیں۔ بریرہ وظافی ان ایک قسط بھی ادانہ کی تھی کہ سیّدہ صدیقہ وظافی نے ان کی نقد

<sup>•</sup> صحيح مسلم: ٢٦٣٠ـ

ج يراثيني في (شعب الايمان، ج ٣، ص ٢٥٤، حديث نمبر: ٣٤٦٦) پرروايت كيا إ-

<sup>؈</sup>صحیح بخاری: ۲۰۷۵ مسنل السلام للصنعانی، ج ٤، ص: ۱٤۹ ـ

قبت کیمشت دے کر انھیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ **٥** 

نبی ﷺ نے آپ وظافیہا کی تربیت آزادی دلانے کی فضیلت پر کی تھی۔ آپ وظافیہا کے پاس بنوتمیم کی ایک لڑکی بطور خادمہ تھی۔ نبی ملے آئیہ نے سیّدہ عائشہ وظافیہا سے فرمایا:

((اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّهَا مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ))

''تم اے آ زاد کر دو کیونکہ بیاولا داساعیل عَلَیْلا ہے ہے۔'' سے سیّدہ عاکشہ خِلائیما کے زمد و ورع کی مثالیں:

ام المومنین سیّدہ عائشہ رہ اللہ اینے کثرت صیام وقیام اور کثرت جود وسخاکے باوجود اپنی مدح وثنا سے سخت نفرت کرتی تقییں اور ریا کے خوف سے اگر کسی موقع پر اپنی مدح ہوتے ہوئے سن لیتیں تو تہتیں:
''کاش! میں بھولی بسری بن جاتی۔''

اکثر مواقع پرسیّدہ عائشہ و واٹنٹہ مشہور شاعر لبید ہی بن ربیعہ عامری و واٹنٹہ کا بیشعر پڑھا کرتیں: ذَھَبَ الَّ فِیْ اَکْ فَاوْھِی وَ بَیْ فِیْ اَکْ فَاوْھِی وَ بَیْ فِیْ اِلْمَادُ وَ مِیْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللل

نیز سیّده عا مُشه رسینها کها کرتی تقییں: نیز سیّده عا مُشه رسینها کها کرتی تقییں:

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری: ۲۰۱۰\_ صحیح مسلم: ۲۰۰۴\_

وصحيح بخارى، كتاب العتق، حديث: ٢٥٤٣ ـ

<sup>•</sup> مصنف عبدالرزاق، ج ۱۱، ص: ۳۰۷ فضائل الصحابة للامام احمد، ج ۱، ص ٤٦٢ محديث: ٧٥٠ سنن أبى داؤد، كتاب الزهد، ص ٢٧٩ ، حديث: ١٨ ٣ مسند الشاميين للطبرانی، ج ٤، ص ٢٠١ مسند الشاميين للطبرانی، ج ٤، ص ٢٠١ مسند الايمان للبيهقی، ج ٤، ص ٢٠١ مديث: ٢٠١ مديث: ٧٩١ مديث: ٧٩١ مديث: ٧٩١ مينا ٢٠١ مديث: ٧٩١ مينا ٢٠١ مينا مينا ٢٠١ مينا ٢٠٠ مينا ٢٠١ مينا ٢٠١ مينا ٢٠١ مينا ٢٠١ مينا ٢٠٠ مينا ٢٠١ مينا ٢٠١ مينا ٢٠٠ مينا ٢٠٠ مينا ٢٠١ مينا ٢٠٠ مينا ٢٠

لل لبید بن رہید بن ما لک ابوعقیل عامری زمانہ جاہیت واسلام کے مشہور شاعر ہیں۔ جاہیت میں مشہور جنگجواور بہادر سید سالار تھے۔ اپنی توم کے وفد میں نی بیٹی آئے پاس آئے اور اسلام قبول کیا۔ سیجے حدیث میں وارد ہے کہ آپ سیٹی آئے فرمایا:"کسی شاعر کی سب سے تحقی بات لبید کے یہ الفاظ ہیں:"خروار! اللہ تعالی کے علاوہ سب کچھ باطل ہے۔ اور برنعمت بہرحال زائل ہونے والی ہے۔' وہ اہم بجری میں فوت ہوئے۔ (الاستیعاب لابن عبدالبر، ج ۱، ص: ۱۱۶۔ الاصابة لابن حجر، ج ٥، ص: ۱۷۵۸۔) میں فوت ہوئے۔ (الاستیعاب لابن عبدالبر، ج ۱، ص: ۱۳۵۶۔ الاصابة لابن حجر، ج ٥، ص: ۱۳۵۸۔) الدخلف: براجائشن۔ (الصحاح للجو هری، ج ٤، ص: ۱۳۵۶۔ دیوان لبید شرح طوسی، ص: ۵۰۔)

''الله تعالی لبید پررخم فرمائے اگروہ ہمارا زمانہ دیکھے لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔'' عروہ بن زبیر برطنگے کہا کرتے:

''الله تعالی ام المونین پررخم فرمائے اگروہ ہمارا زمانہ دیکھ لیتیں توان کا کیا حال ہوتا۔'' • سیّدہ عائشہ وظافیہا نے رسول الله ﷺ کے گھر میں انتہائی سمپری کی زندگی بسر کی۔ چنانچہ وہ فرماتی ہیں:

(( مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عِلَيُّ مُنْذَ قَدَمِ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامٍ بُرِّ ثَكَلاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ.) •

''جب سے ہم مدینہ آئے رسول اللہ طنتی آئے کے گھر والوں نے آپ کی وفات تک بھی تین دن متواتر گندم کی روٹی سیر ہوکر نہ کھائی۔''

ای طرح آب بناشها به بھی فرماتی ہیں:

''نی طفی آیا کے بعد جب بھی مجھے سیر ہو کر کھانا ملتا تو میں رونا چاہتی تو ضرور روتی اور آل محد نے بھی سیر ہو کرنہیں کھایا یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔''

سیّده عائشه وظائفها کی طرف مختلف لوگ عطیات بھیجتے ،لیکن آپ نے بھی اپنے لیے ان کو بہندیدگی کی فاقہ سیّدہ عائشه وظائفها کی طرف مختلف لوگ عطیات بھیجتے ،لیکن آپ نے بھی اس نے دنیاوی مال و متاع بر کھا فوراً وہ انھیں اللہ کی راہ میں خرج کر دبیتیں اور نہ ہی بھی اس نے دنیاوی مال و متاع بر مجروسہ کیا اور نہ ہی وہ ان سے مطمئن ہوتیں بلکہ وہ اس سب سے اپنے ہاتھ جھاڑتی تھیں ۔ کیونکہ انھوں نے بی کریم طفی آئے ہے تر بیت پائی تھی اور سیّدہ عائشہ وظائفها کی پرورش ہی اس نہج پر ہوئی تھی ۔ چنانچہ جب آ بیت تخییر نازل ہوئی :

﴿ يَاكِتُهَا النَّبِيُّ قُلْ لِإِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ اللَّهُنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ

<sup>●</sup> كتناب المجامع لمعمر بن راشد، ج ۱۱، ص: ۲٤٦ و التاريخ الاوسط للبخارى، ج ۱، ص: ٥٦ سنن أبى داؤد، كتاب الزهد: ۳۱٦ مصنف عبدالرزاق، ج ۱۱، ص: ۲٤٦ مصنف ابن أبى شيبة، ج ۸، ص: ۱۵ مسند الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمى لحارث ابن ابى اسامة، ج ۲، ص ۸، ص: ۱۵۸ رقم: ۱۵۹۵ المجالسة و جواهر العلم لابى بكر دينورى، ج ۸، ص ۱٤۳، رقم: ۳۵۵ معجم الشيوخ للصيداوى، ص: ۳۰۱ معرفة الصحابة لابى نعيم، ج ٥، ص ۲٤۲۲، رقم: ۲۵۲۵ معرفة الصحابة لابى نعيم، ج ٥، ص ۲٤۲۲، رقم: ۵۹۲۶ معجم الشيوخ للصيداوى، ص: ۳۰۱ معرفة الصحابة لابى نعيم، ج ٥، ص ۲٤۲۲، رقم: ۲۵۹۵ معرفة الصحابة لابى نعيم، ج ٥، ص ۲٤۲۲، رقم: ۲۵۹۲ معرفة الصحابة لابى نعيم، ج ٥، ص ۲٤۲۲، رقم: ۲۵۹۵ معرفة الصحابة لابى نعيم، ج ٥، ص ۲٤۲۲، رقم: ۲۵۹۵ معرفة الصحابة لابى نعيم، ج ٥، ص ۲٤۲۲ معرفة الصحابة لابى نعيم م ٢٠ ص ۲۵۲۲ معرفة الصحابة لابى نعيم م ٢٤٢٠ معرفة الصحابة لابى نعيم م ٢٤٢٠ معرفة الصحابة لابى نعيم م ٢٤ مصنف المعرفة الصحابة لابى نعيم م ٢٤٢٠ معرفة الصحابة لابى نعيم م ٢٤ مصنف المعرفة المعرفة الصحابة لابى نعيم م ٢٤٢٠ معرفة الصحابة لابى نعيم م ٢٤٠٠ معرفة الصحابة لابى نعيم م ٢٤٠٠ مصنف المعرفة الصحابة لابى نعيم م ٢٤٠٠ مصنف المعرفة الصحابة لابى نعيم م ٢٤٠٠ معرفة الصحابة لابى نعيم م ٢٤٠٠ مصنف المعرفة ال

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری: ۲۹۷۰ ـ صحیح مسلم: ۲۹۷۰ ـ

۵ کتاب الزهد للامام احمد، ص: ١٦٤ ـ حلية الاولياء لابي نعيم، ج٢، ص: ٤٦ ـ

تو نبی کریم سے آیا ہے ابتدا انبی سے کی اور آپ سے آئے انھیں دنیاوی مال ومتاع اور اللہ ورسول کے درمیان اختیار دیا کہ وہ اپنی خوشی سے جو بھی اختیار کرلیں۔ آپ سے آئے انھیں فرصت مہیا کرنے کے درمیان اختیار دیا کہ وہ اپنی خوشی سے جو بھی اختیار کرلیں۔ آپ سے آپ سے آپ اللہ جاؤ اور اپنے والدین سے بھی مشورہ کرلو کہ اگر انھیں دنیا کی طرف میلان ہوتو اپنے دل میں مخفی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر جہ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی۔ چنانچہ رسول اللہ اللے آئے آئے انے فرمایا: ''تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم جلدی نہ کروتا کہ اپنے والدین سے مشورہ کرلو۔'' انھوں نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا: کیا اس معاطم میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی۔ بے شک میں اللہ، اس کا رسول اور دار آخرت جا ہتی ہوں۔ میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی۔ بے شک میں اللہ، اس کا رسول اور دار آخرت جا ہتی ہوں۔ چنانچہ آپ سے والدین کے دواب میں کامل صدیقیت نمایاں تھی اور ان کا جواب بلنداخلاق ویقین کا عمدہ سیّدہ عاکشہ فرانشی کے جواب میں انھوں نے سوالیہ انداز میں انکار کرتے ہوئے کہا: کیا میں اس معاطم خدونہ جیسا کہ اپنے جواب میں انھوں نے سوالیہ انداز میں انکار کرتے ہوئے کہا: کیا میں اس معاطم خدونہ جیسا کہ اپنے جواب میں انھوں نے سوالیہ انداز میں انکار کرتے ہوئے کہا: کیا میں اس معاطم خدونہ جیسا کہ اپنے جواب میں انھوں نے سوالیہ انداز میں انکار کرتے ہوئے کہا: کیا میں اس معاطم

سیرہ عاصہ ری جا ہے جواب میں انھوں نے سوالیہ انداز میں انکار کرتے ہوئے کہا: کیا میں اس معاملے نمونہ تھا۔ جیسا کہ اپنے جواب میں انھوں نے سوالیہ انداز میں انکار کرتے ہوئے کہا: کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں۔ گویا ان کے انکار میں کافی و شافی جواب تھا اور جواب کے بعد جو وضاحت تھی اس سے ان کے قلبی لگاؤ اور دنیا سے بے رغبتی ، ذہانت و فطانت کا نمونہ اور خوبصورت طرز شخاطب جھلگا تھا۔

سیّدہ عائشہ صدیقہ دلی تنها کی ساری زندگی زمد و ورع سے عبارت تھی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم طفی آنے کے حیات طیبہ میں انھوں نے اپنے رضاعی چچا کواپنے گھر نہیں آنے دیا، یہاں تک کہ انھوں نے اس بارے میں نبی کریم طفی آنے ہیں انھوں نے اس بارے میں نبی کریم طفی آنے ہیں اجازت نہیں دی ، جب تک میں نبی کریم طفی آنے انھیں اجازت نہیں دی ، جب تک آب طفی آنے انھیں یہ نہ فرمایا: ''تمہارے چچا کے تمہارے گھر آنے میں کوئی حرج نہیں۔'' اس کے آب طفی آنے میں کوئی حرج نہیں۔'' اس کے

صحیح بخاری: ۲٤٦٨ صحیح مسلم: ۱٤٧٩ - سيدناعمر فاتش راوی بين -

باوجود وہ اپنے دل کے مزید اطمینان کے لیے عرض کیا: '' مجھے عورت نے دودھ پلایا تھا مرد نے تو نہیں۔'' آپ طلطے آئے نے اپنی بات کی تاکید کے لیے دوبارہ وہی فربایا: '' بے شک وہ تمہارا چچا ہے اور تمہارے پاس آسکتا ہے۔''•

ایک دفعہ جب نبی کریم طفیعاً آیا اعتکاف بیٹے ہوئے تھے تو آپ نے انھیں مخاطب کیا کہ مجھے اوڑھنی پکڑا دو۔ تو انھوں نے فوراً کہا ، میں حائضہ ہوں۔ آپ طفیعاً آیا نے فربایا:''تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں۔'' ©

آپ نظائما کے ورع کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک جھوٹی بچی کو اپنے پاس آنے سے صرف اس لیے منع کر دیا کہ اس نے گھنگھر و پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: جب تک اس کے گھنگھر و نہ کاٹ دواس وقت تک میرے پاس مت لاؤ۔ میں نے رسول اللہ طشائل فی سے سنا کہ آپ نے فرمایا:

((لا تَذْخُولُ الْمَلَائِكَةُ بَیْتًا فِیْهِ جَرْسٌ))

"اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں (بجنے والی چیز) گھنٹی ہو۔ "

سیّدہ عائشہ رظافی اے ورع کی ایک مثال بیہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک نابینا شخص ان ہے کچھ پوچھنے آیا تو انھوں نے حجاب کے بیچھے رہ کر جواب دیا، وہ کہنے لگا: میں تو نابینا ہوں، آپ مجھ سے کیوں پر دہ کر رہی ہیں؟ سیّدہ عائشہ رظافی انے فر مایا: اگرتم مجھے نہیں د کھے سکتے تو میں توشمھیں د کھے سکتی ہوں۔ ©

آپ بنائھ کے ورع کے بابت شریح بن ہانی سے موزوں پرمسے کے شمن میں مروی ہے کہ میں نے سیّدہ عائشہ بنائھ سے موزوں پرمسے کے متعلق بوچھو۔ کیونکہ سیّدہ عائشہ بنائھ سے موزوں پرمسے کے متعلق بوچھا تو انھوں نے فر مایا: تم سیّد ناعلی بنائی سے موزوں پرمسے کے متعلق بوچھو۔ کیونکہ وہ اس مسکلہ میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ میں سیّدنا علی بنائی کے پاس آیا تو انھوں نے نبی کریم مظیر کیے ہیں ہوئی وہی بات بنلائی۔ 3

<sup>•</sup> صحیح بخاری: ٥٢٣٩ - صحیح مسلم: ١٤٤٥ - سيّده عائشر زاي هاسيم وي بـ

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم، حدیث: ۲۹۸\_

<sup>؈</sup> سنن أبي داؤد: ٢٣١٦\_ مسند احمد، ج٦، ص ٢٤٢، حديث: ٢٦٠٩٤\_

الطبقات الكبرى، ج ٨، ص: ٦٩ - التحاق تايما بيم مروى ب\_ نير (السيدة عائشة ام المومنين و عالمة نساء العالمين لعبد الحميد طهماز، ص: ١٧١ -)

<sup>•</sup> صحیح مسلم: ۲۷۱ یشری بن بانی بن بزید ابو المقدام حارثی ہے۔ اس نے نبی طفی آن کا زماندتو پایا کین آپ طفی آن کی وفات کے بعد ہجرت کی۔ جنگ جمل کے دن سیّدناعلی بنائی کا کامشہور کمانڈر اور ان کا حامی تھا۔ یہ ۲۸۸ ہجری میں فوت ہوا۔ (الاحسابة لابن حجر، ج م ، ص: ۲۸۲۔)

### س ۔ سیدہ عائشہ طالع اے خشوع، قیام اور نرم دلی کی مثالیں:

سیّدہ عائشہ و النفی انہایت نرم دل، الله تعالیٰ سے ڈرنے والی اور طویل قیام کرنے والی خاتون تھیں۔ وہ اپنی ذات میں کوئی فضیلت نہ دیکھتیں اور نہ ہی رسول الله طشیقین کی قرابت کا سہارا لیتیں۔ جیسا آپ والنفی کے والد محترم سیّدنا ابو بکر صدیق والنفی کی نسبت مروی ہے بالکل ویسا ہی خشوع وخضوع ، تواضع اور قنوت سیّدہ عائشہ والنفی کی ذات میں نمایاں تھا۔ ان کے قول و کردار اس کے بہترین شاہد ہیں ، وہ خود این بارے میں فرمایا کرتی تھیں :

'' کاش! میں اس درخت کا ایک پیته ہوتی۔'' •

ایک دن اپنی جائے نماز پر قیام کی حالت میں تا دیر ایک ہی آیت ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا وَوَفَنَا عَنَابَ السَّمُومِ ٥﴾ (الطور: ٢٧) ''پھر الله نے ہم پراحیان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچالیا۔' ﴿ پڑھتی اور روتی رہیں اور قیام نہایت طویل کیا۔ اس دوران آپ یہ دعا کر ہی تھیں:

((رَبِ مُنَّ عَلَى ، وَقِنِيْ عَذَابَ السَّمُوْمِ))

"اے میرے رب تو مجھ پراحیان فرمااور مجھے گرم لو کے عذاب سے بچالے۔" لوگوں کی اصلاح کی نبیت سے جنگ جمل میں شرکت پر ندامت کا اظہار:

سیّدہ عائشہ رہا طور کے درمیان صلح کی نبیت سے جنگ جمل میں اپنی عملی شرکت کو یا دکرتیں تو ہمیشہ تاسف بھرے لہجہ میں اپنی ندامت کا اظہار کرتیں اور آنسوؤں میں ڈونی ہوئی استغفار کا اعلان کرتیں، یہاں تک کدان کی اوڑھنی بھیگ جاتی۔

ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر وظی نے کی معاملے میں ایک بار کہہ دیا: اللہ کی شم! خالہ عائشہ اس قدر سخاوت سے رک جائیں وگرنہ میں ان سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ سیّدہ عائشہ رہ اللہ انے استفسار کیا: کیا عبداللہ نے ایک بات کی ہے لوگوں نے تصدیق کی ۔ تو فوراً نذر مان کی کہ اللہ کے لیے مجھ پرنذر ہواگر میں کبھی بھی ابن زبیر سے بات کروں ۔ جب ان کی ناراضی طویل ہوگئی تو عبداللہ بن زبیر سفارشیں کروانے لگے۔ سیّدہ عائشہ زلی ہوائے اللہ کی شم! میں اس معاملے میں نہ تو کوئی سفارش قبول کروں گی اور نہ اپنی نذر توڑوں گی۔ جب یہ معاملہ طول کیڑ گیا اور ابن زبیر زلی ہوگئی مشقت میں پڑ گئے تو انھوں نے اپنی نذر توڑوں گی۔ جب یہ معاملہ طول کیڑ گیا اور ابن زبیر زلی ہوگئی مشقت میں پڑ گئے تو انھوں نے

الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٨، ص: ٧٤ سير اعلام النبلاء للذهبى، ج ٢، ص: ١٨٩.

ع مصنف عبدالرزاق، ج ۲، ص: ٤٥١ شعب الايمان، ج ۲، ص ٣٧٥، رقم: ٢٩٩٢ ـ

رسول الله سے تی خیالی قبیلہ بنوز ہرہ کے دواشخاص سیّدنا مسور بن مخر مداور سیّدنا عبدالرحمٰن بن اسود بن ایفوث بی بیغوث بی بی اور ان سے کہنے گی میں تم دونوں کو الله کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم دونوں مجھے سیّدہ عائشہ بی بینچاؤ، کیونکہ ان کے لیے جھے سے قطع حری کی نذر طال نہیں۔ چنانچہ مسور بن محص سیّدہ عائشہ بی بینچاؤ، کیونکہ ان کے لیے جھے سے قطع حری کی نذر طال نہیں۔ چنانچہ مسور بن محر مداور عبدالرحمٰن دونوں عبداللہ کواپی چا دروں میں لیبیٹ کرلائے اور دونوں نے سیّدہ عائشہ بی بی بین محر مداور عبدالرحمٰن دونوں عبداللہ کواپی چا دروں میں لیبیٹ کرلائے اور دونوں نے سیّدہ عائشہ بی بی اسیّدہ عائشہ بی بی ایس آنے کی اجازت طلب کی۔ دونوں نے اضی سلام کیا اور پوچھا کیا ہم آب جا کیں؟ سیّدہ عائشہ بی بی ایس کے اندر دو کے ساتھ ابن زبیر ذائشہ بھی ہیں۔ جب بیلوگ کم سے میں سب آباؤ ابن زبیر ذائشہ بھی ہیں۔ جب بیلوگ کم سے میں ہوئے ابنان زبیر ذائشہ بھی معلی میں اللہ کا واسطہ دے بی اس پردے کے اندر جے گئے اور جاتے ہی ان سے لیٹ گئے اور رہ تے کہ سوے انھیں اللہ کا واسطہ دینے گئے اور باہر سے مسور اور عبدالرحمٰن بھی آخیں اللہ کا واسطہ دے رہے ان کی بی بی ہوئے انہوں اللہ کا واسطہ دے رہے ہی کی وہ دونوں کہدر ہے تھے: ب شک آپ کو بی بی می میں اللہ کا واسطہ دینے اور باہر سے مسور اور عبدالرحمٰن بھی آخیں اللہ کا واسطہ دینے گئے اور باہر سے مسور اور عبدالرحمٰن بھی آخیں اللہ کا واسطہ دینے والے بی کو بی بی کے کہ رسول اللہ میں اور ان کا عذر قبول کر لیں ، وہ دونوں کہدر ہے تھے: ب شک آپ کو بی کی بی کہ رسول اللہ میں اللہ کا داروں کی بیارہ بی کہ رسول اللہ میں اور دونوں کی دونوں کہدر ہے تھے: ب شک آپ کو بی کی دونوں کہدر ہے تھے: ب شک آپ کو بی کو

((لا یَحِلُّ لِمُسْلِمِ اَنْ یَهْ جُوَ اَخَاهُ فَوْقَ شَلاثَ لَیَالِ)) • ''کی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین راتوں سے زیادہ ترک کرے۔''

جب ان تینوں حضرات نے سیّدہ عائشہ وظافیہا ہے بکٹرت الحاح و زاری کی تو وہ بھی نرم پڑ گئیں اور ان دونوں کو ناصحانہ انداز میں روتے ہوئے کہا: میں نے بڑی ہی سخت نذر مانی ہوئی ہے، تاہم وہ دونوں حضرات مسلسل انھیں مناتے رہے۔ بالآخر ام المؤمنین سیّدہ عائشہ وظافیہانے ابن زبیر کی معذرت قبول فر ما کی اور ابنی نذر کے کفارے میں چالیس غلام آزاد کیے۔ اس کے بعد جب بھی وہ اپنی نذر معصیت کو یاد کرتیں تو اتنا روتیں کہان کی اوڑھنی بھیگ جاتی۔ 🗨

سیّدہ عائشہ زبان عمار ندگی بھر اسی محکم منہ اور روشن سیرت پر گامزن رہیں تا آ نکہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملیں۔

۵۔ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی حرص:

جنگ جمل میں ان کی شرکت کا قصد زبان زَ دعام ہے۔ اگر چدسیّدہ عائشہ رہا ہیں وہاں صرف فریقین

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری: ۲۰۷۴\_

(النساء: ١١٤)

''ان کی بہت می سر گوشیوں میں کوئی خیرنہیں ،سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے اور جو بھی بیاکام اللّٰہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔'' 🇨

تاہم اس کے بعد جو معاملات ان کے سپر دہوتے گئے وہ ان پر قطعاً خوش نہ تھیں بلکہ ہمیشہ ان پر نظماً خوش نہ تھیں بلکہ ہمیشہ ان پر ندامت کا اظہار کرتی رہیں اور لوگوں کو پرسکون رہنے اور باہمی سلح وصفائی میں کوشاں رہیں۔ اس کی مزید تفصیل آگے آرہی ہے۔

#### ٢ ـ سيّده عا ئشه ريالنّعها كاجهاد وشجاعت:

سیّدہ عائشہ رٹی ہیں کی شجاعت و بسالت نا قابل بیان ہے۔ وہ اندھیری رات میں مدینہ منورہ کے قبرستان' دیقیع الغرقد'' میں چلی جاتیں۔ انھیں ذرّہ کھر خوف یا تردّد نہ ہوتا۔ اسی طرح بے باک میدانِ جہاد میں پہنچ جاتیں، کسی قشم کا ڈریا خوف نہ ہوتا اور مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کے خلاف جہاد میں بے باکا نہ حصہ لیتیں اور مجاہدین اسلام کی خوب خدمت کرتیں۔

#### ا۔ سیدنا انس فالنیو بیان کرتے ہیں:

"جب غزوہ احد بیا ہوا تو نبی طفی آئے گئے ہاں سے مجاہدین بکھر گئے۔ بقول راوی میں نے سیدہ عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم ریخ اللہ کو دیکھا وہ پورے جوش و جذبے ، کامل ہمت اور

البداية و النهاية لابن كثير، ج٧، ص: ٢٥٩\_

اں کی تخ تئے گزرچک ہے۔

دوڑ دھوپ سے • وہ پانی کے مشکیزے • بھر بھر کر اپنی پشتوں پر لا دے زخمی مجاہدین کو پلارہی متھیں۔ وہ دوبارہ جاتیں اور مشکیزے مجر کر لاتیں اور مجاہدین کو پلاتی رہیں۔' • (مفہو ہا)

۲- غزوهٔ خند ق میں نبی کریم منظیم آنے عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعہ میں بھیج دیا۔ سیّدہ عا کُشہ مِنْ اللّ قلعہ ہے نکلیں اور دشمن پرحملہ کر دیا۔ چنانچہ خود فر ماتی ہیں:

''میں جنگ خندق والے دن (قلعہ سے) باہر نکلی اور لوگوں کے پاؤں کے نشانات پر چلنے لگی میں نے اپنے پیچھے آہٹ محسوس کی .....الحدیث' ،

س- ایک مرتبہ سیدہ عائشہ وظافی انے نبی اکرم مطفی آئی سے جہاد کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے ان سے فر مایا:

((جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ )) ﴿ وَهَادُكُنَّ الْحَجُّ )) ﴿ وَهِادُكُنَّ الْحَجُّ )

''تمهاراجهاد حج ہے۔''

سیّدہ عائشہ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَامِ نَظُول کو جہاد کی ترغیب دلاتی رہتی تھیں۔ ان کے ایک غلام نے اپنی آ زادی کے لیے ان سے مکا تبت (قطوں پر آ زادی کا معاہدہ) کرلی۔ آ خری بار جب وہ ادا یکی کے لیے ان سے مکا تبت (قطوں پر آ زادی کا معاہدہ) کرلی۔ آ خری بار جب وہ ادا یکی کے لیے ان کے پاس آ یا تو اسے کہددیا کہ آج کے بعدتم میرے پاس نہیں آؤگے الہٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے راستے میں جہاد فرض ہے۔ چونکہ میں نے رسول اللّٰہ طلطے آئے اللّٰہ کوفر ماتے ہوئے سنا سر .

((مَا خَالَطَ قَلْبُ امْرِی رَهَجَ فِیْ سَبِیلِ اللهِ اِلَا حَرَّمَ اللهُ عَلَیْهِ النَّارُ)) "جو بنده این دل میں الله کی راه میں لڑنے کے متعلق سوچے (خیال کرے) گا الله اس پر

<sup>•</sup> خَدَم: يين الخلخال: بإزيب (النهاية في غريب الحديث، ج ٢، ص: ١٥.)

تَنْقُزُان: الوثب: جلدى چلنا اور المجملنا (فتح البارى، ج ٦، ص: ٧٨\_)

<sup>3</sup> صحیح بخاری: ۲۸۸۰ صحیح مسلم: ۱۸۱۱ ـ

<sup>•</sup> مسند احمد، ج ۲ ، ص ۱٤۱ ، رقم: ۲۰۱۰ مصنف ابن ابسی شیبة ، ج ۷ ، ص ۳۷۳ ، رقم: ۲۸۷۰ مصنف ابن ابسی شیبة ، ج ۷ ، ص ۳۷۳ ، رقم: ۲۸۷۰ مصحیح ابسن حبان ، ج ۵ ، ص ۴۹۸ ، رقم: ۲۸۰ البدایة و النهایة ، ج ٤ ، ص ۱۲۰ مجمع الزوائد ، کثیر برانشه نے اس کی سند کوجید کہا ہے اور اس کے شواہر موجود جس ۔ (البدایة و النهایة ، ج ٤ ، ص : ۱۲۰ مجمع الزوائد ، ج ۲ ، ص : ۱۳۹ ) میں پیٹی کہتے جس اس کی سند میں ایک راوی محمد بن عمر و بن علقہ ہے اس کی صدیق من ورج کی ہے۔ بقید رواة شقہ جس اور البانی برانشی نے (سلسلة الاحادیث الصحیحة ، ج ۱ ، ص : ۱٤۳ ) پراس کی سند کوحن کھا ہے۔

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری: ۲۸۷۵۔

آ گ کوحرام کردے گا۔"•

### ۷ ـ سنیده عا کشه خانفهاشرم وحی**ا کا پیکیر**:

سيّده عائشه وظافها شرم وحيا كالبيكرتفيس وه خود فرماتي بين:

''جس گھر میں رسول اللہ طلطے آئے اور میرے ابا جان مدفون تھے میں اس گھر میں داخل ہوتی اور اپنی اور حق میں اس گھر میں داخل ہوتی اور بین اور سوچتی کہ یہاں صرف میرا شو ہر اور میرے ابا جان ہی تو ہیں الیکن جب سیّدنا عمر رہائی ان کے ساتھ مدفون ہوئے تو اللّٰہ کی قسم! میں جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتی تو سختی سے اپنے اوپر اپنے کیڑے کس لیتی اور میں سیّدنا عمر رہائی سے حیا کرتے ہوئے ایسے کرتی ہے کہا کہ دور میں سیّدنا عمر رہائی ہوئے ایسے کرتی ہوئے کی ایسے کرتی ہے کرتی ہوئے کرتی ہوئی کرتی ہوئے کرتی ہے کرتی ہوئے کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہے کرتی ہوئی کرتی

ايك روايت مين سيّده عا كشه وظافعها فرماتي مين:

'' میں ہمیشہ اپنے گھر میں اپنی اوڑھنی اتار دیتی اور اپنے اوپر والے کپڑے رکھ دیتی یہاں تک کہ وہاں سیّدنا عمر رہائیڈ کو وفن کیا گیا۔ تب سے میں مسلسل اپنے پورے لباس کا خیال رکھتی حتی کہ میں نے اپنے اور قبروں کے درمیان دیوار بنوالی اس کے بعد مجھے اطمینان حاصل ہوا۔' •

حافظ عماد الدين ابن كثير والله • كلصة مين:

<sup>•</sup> مسند احمد، ج ٦، ص ٨٥، رقم: ٢٤٥٩٢ منذرى برائيم نے (التر غيب و التر هيب، ج ٢، ص: ٢٤٥) پركها بك كماس كے سب راوى ثقة بين اور (مجمع الزوائد، ج ٥، ص: ٢٧٨) پريتمى برائيم برائيم اس كے سب راوى ثقة بين اور البانی برائيد نے (صحيح الجامع، حديث: ٢١٦٥) مين استحج كها ب-

ف مسند احمد، ج ۲ ، ص ۲۰۲ ، رقم: ۲۰۷۰ مستدرك حاكم ، ج ۳ ، ص: ۱۳ - امام حاكم برالله فرمات مين كه بير دونول نے اسے روایت نہیں كیا۔ (مجمع الزوائد، ج ۸ ، ص: ۲۹) پر بیمی برالله بین كه بیر دونول نے اسے روایت نہیں كیا۔ (مجمع الزوائد، ج ۸ ، ص: ۲۹) كر بیمی برالله نے لكھا ہے كه اس سند كے تمام راوى ثقة بین اور البانی برائشہ نے (صحیح مشكوة المصابیح ، حدیث: ۱۷۱۲) كی تخریح میں كھا كه اس كے راوى مسجح بخارى كے راوى بین -

الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٣، ص: ٣٦٤ تاريخ المدينة لابن شبة، ج٣، ص: ٩٤٥ -

عداس على بن عمر بن كثير ابوالفد اء شافعي المذهب ومشقى بين - ١٠ ٤ ، جمرى عين پيدا ، و عند وتفير علم الرجال وعلل عين مهارت حاصل كي راب وقت كي بهت بزع عالم اور حافظ حديث مشهور بين - ان كي مشهور تصانيف "البداية و النهاية" اور "تفسير المقرآن العظيم" بين - يه ٢٥ ، من فوت هو ع - (انباء الغصر الابن حجر برافعه ، ج ١ ، ص: ٣٩ - ذيل تذكرة الحفاظ لابي المحاسن ، ص: ٣٨ - )

''ہمارے شخ و امام ابو الحجاج مزی مراشہ • نے اس کی کیا خوب توجید کی، لکھتے ہیں کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کا پختہ یقین ہونے کی بیعمدہ مثال ہے۔' •

اگرسیّدنا عمر مِنْ الله کو فوت ہونے کے باوجودسیّدہ عائشہ مِنْ الله کا بیدعالم تھا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ، کیونکہ انھوں نے تو قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے جمع ہونے والوں سے بھی اپنے حیا کا اعلان کیا کہ ایک مرتبہ انھوں نے رسول اللہ طلطے آئے نے کوفر ماتے ہوئے سنا:

((تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلا))

'' محشر میں تم ننگے پاؤں ، ننگے بدن ،غیرمختون حالت میں جمع کیے جاؤ گے۔''

تو عائشہ وَ وَ اللّٰهِ عَلَى مِیں کہ میں نے کہا: اے اللّٰہ کے رسول! مردوزن ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

(( اَ الْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكَ))

''معامله اس سے کہیں زیادہ ہولناک ہوگا کہ وہ اپنی نگاہوں کو پچھ اہمیت دیں۔'' اُم المؤمنین سیّدہ عا کشہ وٹائٹھا عورتوں کومخاطب کر کے نصیحت فر مایا کرتی تھیں :

''اےعورتو! تم اپنے خاوندوں کو کہا کرو کہوہ پانی سے استنجا کیا کریں، کیونکہ مجھے انھیں یہ کہتے ہوئے حیا آتی ہے اور رسول اللہ طشے عَیْنِ ایسا کیا کرتے تھے۔''3

• یه یوسف بن زکی بن عبدالرحمن ابوالحجاج مزی شافعی محدث شام اور اپنے وقت کے مشہور عالم و حافظ حدیث تھے۔ ۱۵۳ ہجری میں پیرا ہوئے۔"دار اشسر فیق" میں کبار مشارکنے کے سربراہ مقرر ہوئے۔ اپنے وقت میں رواۃ کے احوال میں پیطولی رکھتے تھے۔ ان کی مشہور تصانیف" تھذیب الکمال" اور "تحفۃ الاشراف" ہیں۔ ۲۳۲ ہجری میں وفات پائی۔ (تذکرۃ الحفاظ للذهبی، جگم صن ۱۹۳ ۔ طبقات الشافعیة للسبکی، ج۱، صن ۲۹۶)

الإجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي، ص: ٦٨.

الغرل: ٤٥٤ كيدائش عالت جهداس كے فتخ ند ہوئے ہوں۔ (غريب الحديث لابن الجوزی، ج ٢، ص: ١٥٤)
 صحيح بخارى: ١٥٢٧ ـ صحيح مسلم: ٢٨٥٩ ـ

السنن الترمذى: ١٩- سنن النسائى، ج١، ص: ٤٣- صحيح ابن حبان، ج٤، ص ٢٩٠، رقم: ١٤٣ - المام ترغرى نے لكھا كہ يومديث حن مي ٢٩٠، رقم ابن دقيق العيد نے (الامام، ج٢، ص: ٥٣٧) پر لكھا ہے كه الى روايت كے سب راوى شخين كى شرط پر ثقة بين اور البانى برائشہ نے اے (صحيح سنن الترمذى -) ميں صحيح كہا ہے اور الوادى نے (الصحيح المسند: ١٥٨٩) ميں اے شخين كى شرط پر صحيح كہا ہے ۔

## ٨ ـ سيّده عا كنشه و فالنفها كا امر بالمعروف اور نهي عن المنكر كي ضمن ميں كردار:

ام المونین سیّدہ عائشہ وظافی کی صفات میں ہے ایک اہم صفت بیبھی تھی کہ وہ ہر وفت لوگوں کے ہر طبقہ میں نیکی کا حکم کرنے اور برائی ہے روکنے کے لیے مستعدر ہیں۔ام المؤمنین اپنی حیات ِطیب میں ہمیشہ علاء، حکم انوں ادر عام مسلمانوں کا محاسبہ کرتی رہتیں۔

حکر انوں کے محاسبے کی مثال صحیح بخاری کی روایت میں واضح ہے۔ یوسف بن ما مکب بیان کرتے ہیں کہ جب سیّدنا معاویہ بنائی کی طرف سے مروان حجاز کا والی مقرر ہوا تووہ خطبے میں یزید ۴ بن معاویہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہنے لگا: اس کے باپ کے بعدتم اس کی خلافت کی بیت کرلو۔ یہ بن کرعبدالرحمٰن بن ابی بکر زبائی اسے ڈانٹا تو اس نے اپنے در بانوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لو۔ انھوں نے بھاگ کرسیّدہ عاکشہ ونائی کی گھر میں پناہ لے لی، تو در بان وہاں تک جانے کی جرائت نہ کر سیّدہ عاکشہ ونائی میں بناہ لے لی، تو در بان وہاں تک جانے کی جرائت نہ کر سیّدہ مروان نے کہا: یہی شخص ہے جس کے بارے میں الله تعالی نے یہ فرمان نازل کیا:

﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُقِّ تُكُمَّا ٓ التَّعِدُ نِنِي ﴾ (الاحقاف: ١٧)

''اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا اف ہےتم دونوں کے لیے! کیاتم مجھے دھمکی دیتے ہو۔'' چنانچہ سیّدہ عائشہ رہ کی خوال نے بردے کے پیچھے سے فی البدیہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میرے عذر کے علاوہ ہمارے بارے میں بچھ نازل نہیں کیا (یعنی تمہاری بات غلط ہے)۔ ©

روایات میں ذکر ہے کہ کی ہی بن سعید بن عاص نے اپنی بیوی کوطلاق بتہ وے دی جوعبدالرحمٰن بن حکم کی بیٹی تھی ، تو مروان جو کہ مدینہ منورہ کا گورز تھا ، نے اسے اس کے باپ عبدالرحمٰن کے باس بھیج دیا۔
سیّدہ عائشہ ہن تھی نے اسے کہلا بھیجا کہتم اللّہ ہے ڈر جاؤاور اسے اپنے گھر لے جاؤ۔سلیمان کی روایت میں ہے کہ مروان نے کہا: عبدالرحمٰن بن تھم مجھ پر غالب آ گیا ہے۔قاسم بن محمد بن ابی بکر نے کہا: کیا تم میں سیّدہ فاطمہ بنت قیس وَاللّٰهُ کَا معاملہ بنیں بہنچا؟ سیّدہ عائشہ وَاللّٰهُ انے کہا: اگر تمہیں فاطمہ بنت قیس کا سیّدہ فاطمہ بنت قیس کا

<sup>•</sup> یه یزید بن معاویه بن افی مفیان بن حرب ہے۔ کنیت ابو خالد ہے۔ خاندان بنوامید اور قبیلہ قریش ہے۔ سیّدنا حسین وَخَاتَتُ کی شہاوت سے اپنی خلافت کا افتتاح کیا اور مدیند منورہ پر یلغار کر کے'' واقعہ حرق'' پراس کی سلطنت کا افتتام ہوا۔ غزوہ قسطنطنیہ میں بیشامل ہوا۔ خلافت عثمان فِی تین پیدا ہوا اور ۱۳۸ جمری میں وفات پائی۔ (سیسر اعلام السنبلاء للذهبی ، ج۷، ص: ۳۱۔ و مواقف المعارضة فی عهد یزید بن معاویة لمحمد بن عبدالهادی۔)

۵ صحیح بخاری: ۲۸۲۷۔

<sup>€</sup> بدابوایوب یخی بن سعید بن عاص اموی قریشی بین - تقد بین - خلیفه عبدالملک بن مروان ان کی تکریم کرتا تھا۔ ۸۰ بجری میں فوت ہوئے-

معاملہ معلوم نہیں تو تم پر کوئی عیب نہیں۔ (یعنی اس واقعہ میں مطلقہ کو بلاسب اس کے گھر سے نتقل کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔) تو مروان کہنے لگا: اگر تیرے پاس بیخبر ہے کہ فاطمہ بنت قیس اور اس کے خاوند کے رشتہ داروں کے درمیان کچھا ختلاف تھا تو وہ سبب یہاں بھی موجود ہے۔ گویا اس نے بیہ بات کہہ کر فاطمہ بنت قیس کے واقعہ کو بطور دلیل مانے سے انکار کر دیا۔ •

''دجس نے بیت اللہ کی طرف ہدی (قربانی کا جانور) بھیجی ، اس پر وہ سب پچھ حرام ہو جاتا ہے جو حاجی و معتمر برحرام ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی ہدی نحر ہوجائے۔ حدیث کی راویہ عمرہ کہتی ہیں کہ اس موقع پر سیّدہ عائشہ واللہ انے فرمایا: ابن عباس واللہ نے جو کہا وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے خود رسول اللہ طفی آئے کی ہدی کے بٹے ہاتھ سے بنائے، پھر رسول اللہ طفی آئے کے اس کے سپر دکر نے اپنے ہاتھوں سے انہیں پہنایا، پھر آپ طفی آئے آئے وہ جانور میرے ابا جان کے سپر دکر دیئے۔ (تاکہ وہ کھ حرام نہیں دیئے۔ (تاکہ وہ کھ کہ لے جائیں) ان کی قربانی تک رسول اللہ طفی آئے کے ادبر پچھ حرام نہیں ہوا جو پچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا۔' ا

نوٹ: ..... چند کبار صحابہ براس کے استدراکات کا تذکرہ اس باب کی فصل دوم میں آئے گا۔ ان شاء الله .

جہاں تک عام مسلمانوں کے محاہبے کی مثالیں ہیں تو ان میں سے پچھ درج ذیل ہیں:

ا۔ سیّدہ عائشہ بنائنہا اپنی بوری زندگی نیکی کا تھم دیتی اور برائی سے روکتی رہیں۔ایک بار آپ بنائنہا نے صفا مروہ کے درمیان ایک عورت کو دیکھا جس نے ایسی چا در لی ہوئی تھی جس برصلیب کی شکل کی دھاریاں تھیں،تو سیّدہ عائشہ بنائنہ بنائنہ نائنہ بنائنہ نائنہ بنائنہ اے اسے فرمایا:

''اپنے کپڑے سے بینشانات مٹا دو کیونکہ رسول الله طشے آیا جب ایسے نشانات و کیھتے تو انھیں

 <sup>•</sup> فتح الباری لابن حجر، ج ۹، ص: ٤٧٨ ـ صحیح بخاری: ٥٣٢١ – ٥٣٢٢ ـ صحیح مسلم: ١٤٨١ ـ

 • سنن الترمذی، حدیث: ٢٤١٤ ـ و سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۲، ص: ١٨٣ تا ١٨٧ ـ

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری: ۱۷۰۰ ـ صحیح مسلم: ۱۳۲۱ ـ

مثاوُالتے ''0

۲۔ سیّدہ عائشہ بڑاٹھ ایک بارا ہے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر بڑاٹھ کوسعد € بن ابی وقاص کے جنازہ کے مواقع پر جلدی جلدی وضو کرتے ہوئے دیکھا تو سیّدہ عائشہ بڑاٹھ انے ان سے کہا: اے عبدالرحمٰن!
 اپنا وضو کممل کرو، کیونکہ میں نے رسول الله منظے آئے تم کوفر ماتے ہوئے سنا:

((وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ))

"(خشکرہ جانے والی) ایر یوں کے لیے آ گ کی وادی ہے۔"

س۔ ایک مرتبہ جب سیّدہ عائشہ و والتی اے حفصہ بنت عبدالرحمٰن پر باریک اور صنی ویکھی تو اسے خوب و انٹا اور فی سیّدہ عائشہ و اسے خوب و انٹا اور اس کے بدیے اسے ایک موٹی جا در اور صادی۔ ص

س مص یا شام کی کچھ عور تیں سیّدہ عائشہ وٹاٹنہا کے پاس آئیں تو آپ وٹاٹنہا فوراً کہدائھیں: کیاتم محص وہ عورتیں ہو جو اپنی عورتوں کو حمامات (اجتماعی عسل خانے) میں لیے جاتی ہو۔ بلاشبہ میں نے رسول الله میسے کے اللہ میں ہے جوئے سنا:

((مَا مِنْ اِمْرَاَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلَّا هَتَكَتِ السَّتْرُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ رَبَّهَا))

'' جو بھی عورت اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ اپنے کیڑے اتارتی ہے وہ اپنے اور رب کے

• مسند احمد، ج ٦، ص ٢٢٥، رقم: ٢٥٩٢٣ ـ

و بی بین القدر سحانی سعد بن مالک بن ابه ب ابواسحاق قریش بین، اسلام لانے والے ساتویں سحانی بین اور عشرہ مبشرہ بالجیة بین سے ایک بین ابه ب ابواسحاق قریش بین، اسلام لانے والے ساتویں سحانی بین اور دیا تھا۔ فاتح عراق اور ایک بین ایک بین ایک بین جن کوسیّد ناعمر فائنڈ نے اپن شہادت سے پہلے خلافت کے لیے منتخب کر دیا تھا۔ فاتح عراق اور مدائن کسریٰ بین، اپنے وقت کے ستجاب الدعوات تھے۔ ۵۵ بجری میں فوت ہوئے۔ (الاستبعاب لابن عبد البر، ج ۱، ص: ۱۸۲۔ الاصابة لابن حجر، ج ۳، ص: ۱۳۔)

€صحيح مسلم: ٢٤٠ـ

- 4 الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٨، ص: ٧١- البانى برائيد نه الني كتاب (جلباب المرأة، ص: ١٢٦) من العطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٨، ص: ٧١- البانى برائيد نها كاب كاب المراة المراق المراق
- الآداب المراق ا

- درمیان پردہ (حیا) چاک کردیتی ہے۔''
- متیدہ عائشہ وٹائٹ کو اطلاع ملی کہ ان کے ایک گھر میں کرایہ داروں کے پاس زد (شطرنج کی طرح)
   نامی کھیل کے پانسے ہیں تو انھوں نے ان کی طرف فوراً پیغام بھیجا کہ اگرتم نے اپنے پاس یے کھیل بند
   نہ کیا اور اس کے آلات کو ضائع نہ کیا تو فوراً میرا گھر خالی کر دو۔ گویا سیّدہ عائشہ وٹائٹ نے برائی پر انھیں فوراً سرزنش کیا۔ •
- ۲۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ام منطح وناتی ہا © کا پاؤں ان کی اپنی جادر میں الجھا تو انھوں نے کہا: منطح بلاک ہو گیا۔ تو سیّدہ عائشہ وناتی ہا نے ان سے کہا: تم نے اچھی بات نہیں کی، کیاتم ایسے آ دمی کو بددعا دے رہی ہو جوغزوہ بدر میں شامل ہوا؟ ۞
- 2۔ عبداللّٰہ بن شہاب خولانی رمائٹے ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیّدہ عائشہ وظائنہا کے پاس بطور مہمان کھہرا ہوا تھا کہ اس رات مجھے احتلام ہو گیا۔ میں نے اپنی دونوں چا دروں کو پانی میں ڈبو دیا اس دوران مجھے سیّدہ عائشہ زبائنہ کا کسی خادمہ نے دیکھ لیا اور جا کر سیّدہ عائشہ زبائنہ کا کوخبر دی تو سیّدہ عائشہ زبائنہ نا اپنی خادمہ کو میری طرف بھیجا، انھوں نے بو چھا: تم نے اپنے دونوں کیڑوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟

راوی بیان کرتا ہے کہ ابن شہاب نے جواب دیا: میں نے خواب میں وہی کچھ دیکھا جو کوئی بھی سونے والا دیکھا ہے۔

سیّدہ عائشہ مِنْ عِبَائِ بِهِ جِها: کیا تجھے ان دونوں چا دروں میں کچھ (نشان) دکھائی دیا؟

- الادب الـمفرد للبخارى: ١٢٧٤ ـ الموطأ للامام مالك، ج٥، ص: ١٣٩٦ ـ سنن كبرى للبيهقى، ج
   ١٠ صن ٢١٦ ، وقم: ٢١٤٨٨ ـ
- ع بیجنین لقدر صالبی مسطح بن اثاثہ بن عباد ابوعباد قرینی ہیں۔غزوات بدرواحد سمیت تمام مواقف ومشاہد میں شامل رہے۔ تاہم وہ سیّدہ عائشہ بنی تعابی نظر سلے جس کی پاداش میں انھیں عائشہ بنی تعابی نرانی ربتان ترانی کے واقعہ میں منافقوں کے پروپیکنڈے کا شکار ہوگئے اور اپنی زبان پر قابو ندر کھ سکے جس کی پاداش میں انھیں صدقذ ف (انٹی کوڑے) ۔ ت دو چار ہونا پڑا۔ بیہ ۳۳ جری میں فوت ہوئے۔ (الاستیعاب لابن عبد البر، ج ۱، ص: ۳۶۔ الاصابة لابن حص، ج ۲، ص: ۹۳۔)
  - 3 اس حدیث (واقعدا فک) کی تخ تنج آگے آ رہی ہے۔
- و بيعبدالله بن شباب خولانى ابو جزل كوفى بين كبار تابعين من سے بين كها جاتا ہے كه انھوں نے رسول الله مطاق كا زمانه پايا -سيدنا عرائد ماكثه بنائي سے روايت كرتے بين سيح مسلم مين ان سے ايك حديث بھى مروى ہے ـ (تهد فيسب الته فيسب الابن حجر ، ج ٥ ، ص: ٢٥٤ ـ الاصابة لابن حجر ، ج ٥ ، ص: ٧٢ ـ)

میں نے جواب دیا نہیں، سیجھ بھی نہیں۔

انھوں نے کہا: اگر شمصیں کچھ نظر آتا تو تم اُتنا حصہ دھو لیتے۔ بلاشبہ میں رسول اللّٰہ طلطے آتا ہے کہ اُن کے کہا واغ اپنے ناخن سے کھر چتی تھی۔ •

۸۔ کچھ قریش نوجوان ہنتے ہوئے مقام منی میں سیّدہ عائشہ رہائی کیا آئے۔سیّدہ عائشہ رہائی اسے اسیّدہ عائشہ رہائی ا پوچھا: تم کیوں ہنس رہے ہو؟ انھوں نے کہا: ایک شخص خیمے کی رسی سے الجھ کر منہ کے بل گر پڑا اور ایسا گرا کہ اس کی گردن ٹوٹے یا آئکھ ضائع ہونے کے قریب تھی۔سیّدہ عائشہ رہائی ان انھیں کہا: تم مت ہنسو! کیونکہ میں نے رسول اللہ طرفی میں تے ہوئے سنا:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَ مُحِيَتْ عَنْهُ خَطِئْتَةٌ))

"جس مسلمان کو کانٹایا اس سے بڑی چیز چھے تو اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی ایک خطامٹا دی جاتی ہے۔"

#### 9\_معاصرین کے لیے بھی مبنی برانصاف حسن رائے کا اظہار:

اگر چہ سیّدہ عائشہ اور دیگر امہات المونین ٹٹائیٹا کے درمیان نوک جھونک ہوتی رہتی تھی، تاہم سیّدہ عائشہ بنائیزہا دیگر از واج مطہرات بٹائیٹا کا ذکر ہمیشہ خیر و بھلائی کے ساتھ کرتی تھیں۔مثلاً:

- ا۔ ام المومنین سیّدہ میمونہ و اللّٰہ سے ڈرنے والی اور سے اللّٰہ سے ڈرنے والی اور سب سے زیادہ اللّٰہ سے ڈرنے والی اور سب سے زیادہ صلد حمی کرنے والی تھیں۔ ●
- ۲۔ سیّدہ عائشہ بنالٹھا، ام المومنین سیّدہ زینب بنالٹھا کے بارے میں فرماتی تھیں: دین کے معاملہ میں ، میں نے سیّدہ زینب بنالٹھا سے بردھ کرکوئی دین دارعورت نہیں دیکھی۔ اللّه عزوجل سے سب سے زیادہ درنے والی ،صدق مقال اور سب سے زیادہ صلہ حمی کرنے والی ،سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی اور ان کے ہم مل کا پیش نظر تقرب اللی اور رضائے اللی حاصل کرنا ہوتا۔ وہ انتقام لینے کے لیے فورا غصہ میں آ جا تیں لیکن جلد ہی ان کا غصہ کا فور ہوجاتا۔ ق

<sup>•</sup> صحيح مسلم: ٢٩٠ - • صحيح مسلم: ٢٥٧٢-

الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٨، ص: ١٣٨ ـ مستدرك حاكم، ج ٤، ص: ٣٤ ـ اوراس كى سندكو حافظ ابن جربراند في (الاصابة، ج ٤، ص: ٢١٤ ـ) من صحح كها ب-

٥ صحيح مسلم: ٢٤٤٢ ـ

س- شاعر رسول سیّدنا حسان بن ثابت رخالتهٔ سیّده عائشه رخالتها کو پیش آنے والے بہتان تراش کے الزام میں حد قذف کو جا پہنچ تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عروه بن زبیر سیّده عائشہ رخالتها کے پاس آ کر سیّدنا حسان رخالتهٔ کو برا بھلا کہنے گلے تو سیّدہ عائشہ رخالتها نے ان سے کہا: تم انھیں برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ رسول اللہ مِشْنَا آئے کا دفاع کما کرتے تھے۔ •

سم عبدالرحمٰن بن شاسه بیان کرتے ہیں کہ میں سیّدہ عائشہ وظافیا ہے کوئی مسئلہ بوچھے آیا تو آپ وٹاٹھا نے بوجھانی تم کون ہو؟ میں نے کہا: میں مصری ہوں۔ آپ وٹاٹھا نے کہا: ان جنگوں میں تمہارے گورز کا تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ ہے؟ سائل نے کہا: ہمیں اس میں کوئی عیب دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ہم میں سے کسی آ دمی کا اونٹ مرجائے تو وہ اسے اونٹ دیتا ہے اور غلام کے بدلے غلام دیتا ہے اور علام کے بدلے غلام دیتا ہے اور عمل عیس سے کسی آ دمی کا اونٹ مرجائے تو وہ اسے نان ونفقہ دیتا ہے۔ سیّدہ عائشہ وٹاٹھا نے کہا: اس نے جو پچھ میں فرورت ہوتو وہ اسے نان ونفقہ دیتا ہے۔ سیّدہ عائشہ وٹاٹھا نے کہا: اس نے جو پکھ میں خرورت ہوتے ہوئے میں میرے بھائی محمد بن ابی بکر وٹاٹھا کے ساتھ کیا ہے وہ مجھے حق بات کہنے سے نہیں روک سکتا۔ چونکہ میں نے رسول اللہ میشن کو اسینے اس گھر میں فرماتے ہوئے شا:

((اَللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ)

"اے اللہ میری امت کی ذمہ داری جس کے سپر دہوئی اور اس نے ان پر مشقت ڈالی تو تو بھی ایل پر مشقت ڈالی تو تو بھی ایل پر مشقت ڈال دے اور جس کے ذمہ میری امت کا کوئی معاملہ ہوا اور اس نے ان کے ساتھ نرمی کی تو تو بھی اس سے نرمی فرما۔"

٠١-سيده عائشه والنيم كي تواضع كي مثاليس ان كواين مدح سرائي وخود بيندي يه خت نفرت تهي:

سیدہ عائشہ رہائی مدح و ثنا کو سخت ناپند کرتی تھیں اور کسی کو اپنی تعریف نہ کرنے دیتی تھیں۔
سیدنا ابن عباس رہائی مرض الموت میں تیارداری کی اجازت طلب کی تو سیدہ عائشہ رہائی ان نے فوراً
بھانپ لیا کہ وہ آئیں گے اور میری مدح کریں گے اس لیے آٹھیں اجازت نہ دی۔ پھر جب کسی نے ان
کی سفارش کی تو آٹھیں اجازت دے دی، جب ابن عباس رہائی اندر آ گئے تو ام المونین کی تعریفیں کرنے
گئے۔سیدہ عائشہ وٹائی اندر اسپنے کرب کا اظہاران الفاظ میں کیا: ''میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی یاد

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری: ۳۵۳۱ صحیح مسلم: ۲۶۸۸

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم: ۱۸۲۸ ـ

ہے محوہو جاؤں۔'' 🛈

یہاں ایک بھیب نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں سیّدہ مریم بنت عمران عِنْالاً کی حکایت ولیک نیڈی مِتُ قبلُ هٰذَا و گئٹ نَسیًا هَنْسِیًّا ﴿ وَسریسم: ٢٣) ''اے کاش! میں اس ہے پہلے مرجاتی اور بھولی بھلائی ہوتی۔''بیان ہوئی ہے، ای طرح سیّدہ عائشہ وٹائٹھا نے بھی کہا۔ یہ مشابہت اچا تک پیدا نہیں ہوئی، بلکہ سیّدہ عائشہ وٹائٹھا اور سیّدہ مریم عِنْلاً کے درمیان بہت بوی مشابہت ہے۔ مثلًا سیّدہ مریم عِنْلاً کا لقب صدیقہ ہے تو سیّدہ عائشہ وٹائٹھا بھی اپنے قول وفعل اور بزبان رحمٰ صدیقہ بیں اور بہاں ہے ہمارے لیے ایک اور نکتہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ان دونوں خوا تمین کی آز مائش میں مشابہت کیوں ہوئی؟ مریم عِنْلاً پر بھی بہتان تر اشوں نے الزام لگایا اور سیّدہ عائشہ وٹائٹھا پر بھی بہتان تر اشوں نے الزام لگایا اور سیّدہ عائشہ وٹائٹھا پر بھی بہتان تر اشوں نے الزام لگایا اور سیّدہ عائشہ وٹائٹھا پر بھی بہتان تر اشوں نے الزام لگایا ۔ ﴿

سیدہ عائشہ بڑائیم کسی قدر متواضع تھیں اس کا اندازہ اس وصیت سے ہوتا ہے جو انھوں نے اپنے مرض الموت میں عبداللہ بن زبیر بڑائیم کو گئی ۔ سیدہ عائشہ بڑائیم ان کے ساتھ (میرے کمرے میں) نہ دفنانا بلکہ میری بہنوں (دیگر امہات المومنین) کے ساتھ مجھے بقیع والے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ میں نہیں جا ہتی کہ (یہاں دفن ہوکر) ہمیشہ میری مدح و ثنا کی جائے۔ اوالے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ میں نہیں جا ہتی کہ (یہاں دفن ہوکر) ہمیشہ میری مدح و ثنا کی جائے۔ اور اس میں ہما جائے گا وہ نبی مطابع کے گا وہ نبی مطابع کی است کرتے ہوئے تواضع و ساتھ مدنون ہیں، اس عبارت میں سیدہ عائشہ بڑائی ا نے اپنے نفس کو حقیر خابت کرتے ہوئے تواضع و انکساری کا اظہار فرمایا۔ ا

<sup>•</sup> صحیح بخاری: ۲۷۵ - و حیاة ام المومنین عائشة لمحمود شلبی ، ص: ۲۷۱ - کوففلی تغیر کے ساتھ۔

• مستدرك حاكم ، ج ٤ ، ص: ٧ - الطبقات الكبرى ، ج ٨ ، ص: ٧٤ - سیر اعلام النبلاء ، ج ٢ ، ص: ١٩٢ - و عافظ ابن ججر برانسے نے (فتح الباری ، ج ٣ ، ص: ٢٥٨ - ) پراس عبارت كی تشریح كرتے ہوئے لكھا: سيرہ عائش برقاتها كے عافظ ابن ججر برانسے نے (فتح الباری ، ج ٣ ، ص: ٢٥٨ - ) پراس عبارت كی تشریح كرتے ہوئے لكھا: سيرہ عبا بائے كا عالانكہ اس كا اختال ہے كہ میں فی نفس الام الی نہیں ہوں اور بیالفاظ سيرہ نے ازراوتو اضع كے اور اپنے نفس كو حقیر گردانا - جبكہ سيرناعم و فقی ان اس كا اختال ہے كہ میں ان كے ذمن ہونے كی خواہش كے وقت تو بيكہا تھا كہ بیجگہ تو میں نے اپنے ليہ ہوكی تھی۔ گویا اس وقت ان كا اجتہاد تبدیل ہوگیا۔ یا جب انھوں نے اپنی اس خواہش كو اظهار سيرناعم وفائش كی درخواست كے وقت كیا تھا اور بید جنگ جمل میں شركت ہے بہلے تھا۔ لیكن اس جنگ میں شمولیت كے بعد خود ہی وہاں ذمن ہونے كی خواہش ختم كردى۔ اگر چہ جنگ جمل كے دن سيدنا على بنائش كی طرف ہوئے دار ہونے اس المحدود ہی وہاں ذمن ہونے كی خواہش ختم كردى۔ اگر چہ جنگ جمل كے دن سيدنا على بنائش كي طرف ہوئے دار ہونا و آخرت میں تمہارے نبی كی بوى ہے۔ المحدود ہی وہاں ذات ہونہ ہونے كی خواہش ختم كردى۔ اگر چہ جنگ جمل كے دن سيدنا كار بن یامر ون توز ن اجوز کی ہودیا و آخرت میں تمہارے نبی كی بوى ہود کیا والم میان کی دودونیا و آخرت میں تمہارے نبی كی بوى ہے۔ (كشف الہ مشكل من حدیث الصحیحین لابن الحوزی ، ج ١ ، ص: ٢٤٨ ـ عمدة القارى للعینی ، ج ١ ، ص: ٢٤٨ ـ عمدة القارى للعینی ، ج ١ ، ص: ٢٢٨ ـ عمدة القارى للعینی ، ج ١ ، ص: ٢٢٨ ـ ا

سیدہ عائشہ و اور ان کی فطری خوبی اوصاف میں سے تواضع ایک گراں قدر اور نمایاں وصف اور ان کی فطری خوبیوں اور خصوصیت تھی۔ ای وجہ سے بھی ان کے دل میں بہتان تراشوں سوج بیدا نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں ہمیشہ پڑھا جانے والا قرآن نازل ہوگا۔ جس میں بہتان تراشوں کے بہتانوں سے ان کی براء ت کا اعلان و اظہار ہوگا بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ بیسوچتی تھیں کہ رسول اللہ طافے تاہی کو ایک خواب دکھائی دے گا جس سے ان کی براء ت ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے وہ فرمایا کرتی تھیں:

"الله كى قتم! ميں نے بھى يەنەسوچا تھا كەالله تعالى مير ئے معاملے ميں وحى نازل كرنے والا ہے جس كى تلاوت كى جائے گى۔ يقيناً مير ئاوراس كى تلاوت كى جائے گى۔ يقيناً مير ئاوراس كى تلاوت كى جائے گى۔ ليكن ميں اميد كرتى تھى الله تعالى مير ئے معاملے ميں كلام كرے گا اوراس كى تلاوت كى جائے گى۔ ليكن ميں اميد كرتى تھى كدرسول الله طفي آيا خواب ديكھيں گے اوراس كے ذريعے سے الله مجھے برى كردے گا۔ " • امام ابن قيم والله كلھے ہيں:

''آپ ذراغور کریس سیّدہ عائشہ زبانیجا کے اس قدر تواضع اور اپنے نفس کی حقارت کے اعلان کے بعد اللہ تعالی نے شرف اور تحریم میں انھیں کس قدر رفعت شان عطا کی۔ جبکہ سیّدہ عائشہ بزبان وی میرے دل میں میرا معالمہ اس ہے کہیں زیادہ حقیرتھا کہ اللہ تعالی بزبان وی میرے معاملے پر کلام کرے گا اور اس کی (تاقیامت) تلاوت کی جائے گی۔ ہاں! میں اس قدر ضرور امید کرتی تھی کہ رسول اللہ ملے آئے آئے خواب دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے میں اس قدر ضرور امید کرتی تھی کہ رسول اللہ ملے آئے آئے خواب دیکھیں گے اور اللہ سے آئی کہ دو میں میں اور مطلوم ہیں، ذریعے سے میری براءت کر دے گا۔ تو بیصدیقہ الامہ، ام المونین اور رسول اللہ سے آئی ہیں۔ حالا تکہ وہ جانتی ہیں کہ وہ بہتان سے بری ہیں اور مظلوم ہیں، مزید بید کہ ان پر تہمت لگانے والے جھوٹے اور ظالم ہیں اور ان کی اذبیت ان کے ماں باپ مزید بید کہ ان پر تہمت لگانے والے جھوٹے اور ظالم ہیں اور ان کی اذبیت ان کے ماں باپ سے آگے رسول اللہ ملئے آئے کہ جیل جی ہے۔ پھر بھی وہ اپنے نفس کو اس قدر حقارت کے ساتھ پیش کررہی ہیں وہ اپنے معاملے کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کررہی ہیں وہ اپنے معاملے کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کررہی ہیں وہ اپنے معاملے کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کررہی ہیں وہ اپنی ہیں معاملے کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کررہی ہیں وہ اپنے معاملے کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کررہی ہیں وہ اپنی ہیں وہ اپنی معاملے کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کررہی ہیں وہ اپنی ہیں وہ اپنی ہیں وہ اپنی معاملے کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کررہی ہیں وہ اپنی ہیں وہ اپنی معاملے کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کر رہی ہیں وہ اپنی معاملے کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کررہی ہیں وہ اپنی کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کر رہی ہیں وہ اپنی کے دور میں معاملے کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کر رہی ہیں وہ اپنی معاملے کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کر رہی ہیں وہ اپنی کو اس قدر معمولی بنا کر بنا کر بیوں کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کر رہی ہیں وہ اپنی کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کر رہی ہیں وہ اپنی کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کر رہی ہیں وہ اپنی کو اس قدر معمولی بنا کر بی ہیں وہ اپنی کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کر رہی ہیں وہ اپنی کو اس قدر معمولی بنا کر بیان کر رہیان کر رہی ہیں وہ اپنی کو اس قدر کو اس قدر کو اس قدر کی کو اس قدر کو اس قدر کو اس قدر کو اس

<sup>🛭</sup> ممل حدیث آ گے آ رہی ہے۔



## روایات اورعلمی مقام

سيّره عائشه رالنِّيها سے بردی عالمه دکھائی نبیس دیتے"

چوتھا باب:

# سيده عائشه وخليعها كاعلمى مقام ومرتبه

## پہلامبحث: ....علمی مقام کے متعلق علماء کی آراء اور ان کے اسباب

اوراس میں دو نکات ہیں:

يبلانكته: ....علماء كے اقوال وآراء

ام المونین سیّدہ عائشہ رظافی کو بلندعلمی مقام و مرتبہ حاصل تھا، جس کی بنیاد پر وہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی عالمتھیں اور تمام علمی مسائل کا اصل مرجع و مصدرتھیں۔ اکابرصحابہ کرام رفخ اللہ پر جومسئلہ تحفی ہوتا یا قرآن و حدیث کے سجھنے میں جہاں بھی انھیں فقہ و استنباط کے لیے مشکل پیش آتی تو بلاشبہ وہ سیّدہ عائشہ رفانینہا کے پاس شافی جواب پاتے اور اپنے تمام استفسارات کاحل انھیں مل جاتا۔ 🍎

ا۔ سیّدنا ابوموں اشعری فالٹیو کے بقول ہم اصحاب رسول اللّه ططع کے بھی کسی حدیث میں کوئی مشکل آپڑتی ہم اس کا کافی وشافی جل اور تسلی بخش جواب سیّدہ عائشہ وظافتھا کے پاس پالیتے۔ ا

۲۔ بقول قبیصہ بن ذویب مِراللیہ 👁 سیّدہ عائشہ وَٹُاللیما تمام لوگوں سے بڑی عالم تھیں اور ا کا برصحابہ وَٹُماللہم

السيدة عائشة و توثيقها للسنة لجيهان رفعت فوزى، ص: ١٤٠

و يرعبدالله بن قيس بن سليم ابوموى اشعرى والتين جليل القدر صحابي جيل رسول الله مطفي ين المسليم ابوموى اشعرى والتين جليل القدر صحابي جيل رسول الله مطفي ين المسليم ابوموى المسلم المورد بناكر بهيجا اور سيّدنا على والتين في التين المسلم و ال

ام ترمذی ، حدیث نمبر: ۳۸۸۳ ام ترندی والله نے اسے حسن سیح کہا ہے۔ سیر اعلام النبلاء ، ج۲ ، ص: الام النبلاء ، ج۲ ، ص: ۱۷۹ پرامام ذہبی والله نے کہا ہے۔ سنن قرمذی میں اسے سیح کہا ہے۔
 ۱۷۹ پرامام ذہبی والله نے کہا بیعد بیٹ حسن فریب ہے اور علامہ البانی والله نے صحیح سنن قرمذی میں اسے سیح کہا ہے۔

<sup>•</sup> قبیصہ بن ذویب (ت ۸۹ جمری): یہ قبیصہ بن ذویب بن طحلہ ابوسعید خزاعی مدنی تابعی کیر ہیں۔ اپنے وقت کے مشہور امام اور فقیہ سے ۔ ۸ یا ۱۰ اجری میں پیدا ہوئے۔ تقداور مامون تھے۔ احادیث کثیرہ کے راوی ہیں۔ خلیف عبدالملک کی طرف سے اہم عہدوں پر فائز رہے۔ ۸ جمری کے لگ بھگ فوت ہوئے۔ (سیر اعلام النبلاء للذھبی، ج ٤، ص: ۲۸۲۔ تھذیب التھذیب لابن حجر، ج ٤، ص: ۷۳۷۔)

ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ 🏻

سے عروہ بن زبیر مِالله (ت: ۹۳ جمری) فرماتے ہیں:

''میں نے کتاب اللہ، سنت رسول الله، شعراور میراث کے باب میں سیّدہ عا کشہ وَلَا عُنْهَا ہے بڑا عالم کسی کونہیں ویکھا۔''

اور ایک روایت میں ہے،عروہ براٹنے فرماتے ہیں:

'' میں سیّدہ عاکشہ زالتھا کی صحبت میں طویل عرصے تک رہا اور ان سے علمی فوائد حاصل کے۔
حتیٰ کہ ان کی وفات سے چاریا پانچ سال پہلے میں نے سوچا کہ اب اگر بیفوت بھی ہو جائیں تو بھی جھے علمی تفکی محسوس نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بوا عالم کی کوئیس و یکھا۔ چاہے کوئی نازل شدہ آیت ہویا کوئی میراث کا مسئلہ۔ حدیث کا معاملہ ہویا دنیاوی معاملہ۔ میں نے ان سے بواکوئی ایساعالم نہیں پایا جس سے میں عرب کے شعراء میں ہے کی معاملہ۔ میں نے ان سے بواکوئی ایساعالم نہیں پایا جس سے میں عرب کے شعراء میں ہے کی متعلق پوچھوں تو جھے سلی بخش جواب مل جائے، یا عربوں کی جاہیت کی جنگوں کے متعلق اور ان کے نسب کے متعلق۔ دیگر علوم کی بابت مجھے عاکشہ سے بواکوئی عالم نظر نہیں متعلق اور ان کے نسب کے متعلق۔ دیگر علوم کی بابت مجھے عاکشہ سے بواکوئی عالم نظر نہیں جو سیّدہ عاکشہ نواٹھا کے پاس سے ہمیں ملتیں۔ چنا نچہ میں آئی معلومات کس کے پاس تھیں جو سیّدہ عاکشہ نواٹھا کے پاس سے ہمیں ملتیں۔ چنا نچہ میں نے ایک بار ان سے بوچھا: اے میری امی جان! آپ نے علم طب کہاں سے سیکھا؟ انصوں نے فرمایا: میں جب بیار ہوتی تو میں ان کو باد کر جب کوئی دوسر اختص بیار ہوتا تو اس کے لیے بھی و بی دیر تجویز کی جاتی تو میں ان کو یاد کر لیتی میں با تیں کرتے تو میں ان کو یاد کر بیتی میں با تیں کرتے تو میں ان کو یاد کر لیتی۔ عردہ وراشہ فرماتے ہیں میں اکثر مسائل ان سے نہ پوچھ سکا۔' پھ

سم محود بن لبيد رالله (ت: ٩٤ جمري) فرمات بين:

" نبی کریم طنط این کم منام ازواج مطبرات نوایش نبی اکرم طنط این کی احادیث و فرامین کی ا

<sup>●</sup> الطبقات الكبرى، ج٢، ص: ٣٧٤\_

<sup>🗗</sup> مصنف ابن ابی شیبة ، ج ۸ ، ص: ۱۷ ٥ ـ

<sup>•</sup> مسئد احمد، ج ٦، ص ٧، حدیث نمبر: ٢٤٤٢٥ طبرانی، ج ٢٣، ص ١٨٢، حدیث نمبر: ٢٩٥٠ مسئد احمد، ج ٢، ص ١٨٢، حدیث نمبر: ٢٩٥٠ مستدرك حاكم، ج ٤، ص: ١٨٦ - ابو نعیم حلیة الاولیاء، ج ٢، ص: ٥٠ امام ما مم براشد نے اس كی سندگونی کہا اور لکھا كيشنين نے اے روایت نہیں کیا۔ (سیر اعلام النبلاء، ج ٢، ص: ٨٣۔)

- ۔ امام شعبی مِرائیکہ ﴿ (ت: ۱۰۳ ا جمری) سیّدہ عائشہ وَنالِیْجا کے علم و فقاہت پرتعجب کرتے اور کہتے: ''ادب نبوی کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟!''۞
  - ۲- ابوسلمه بن عبدالرحمن والله ۞ (ت:٣٠٠ ججرى) فرمات بين:

''میں نے عائشہ وظافی سے بواسنن رسول الله طفی آنے کا عالم نہیں دیکھا اور ان سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا کہ جس کے لوگ مختاج ہوں اور آیات کے اسباب نزول اور فرائض کے جانبے میں عائشہ وٹاٹی سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔''®

2\_ امام زہری براندہ (ت ۱۲۵ ہجری) فرماتے ہیں:

"اگرتمام جہانوں کی عورتوں کے علوم کو جمع کیا جائے اور اسے سیّدہ عائشہ وہا کے علم کے سامنے لایا جائے تو سیّدہ عائشہ وہا کھا کا علم سب سے افضل ہوگا۔"

<sup>•</sup> الطبقات الكبرى، ج ٢، حديث: ٣٧٥ـ

ی یام بن شراحیل بن عبد ابوعمروکوفی مراضہ بیں۔ کبار تابعین بیں سے بیں۔ کا جمری بیں پیدا ہوئے۔ اپ وقت کے صدیف بیل امام، حافظ، متعدد علوم کے ماہر، شبت اور متقن گئے جاتے تھے۔ ابن اصعف کے ساتھ جنگ جماجم میں شریک ہوئے۔ پھر تجاج کی تلوار سے نیج گئے اور اس نے ان کومعاف کردیا۔ کوفد کے قاضی مقرر ہوئے۔ ۱۰۰ ججری یا اس کے بعد وفات پائی۔ (سیسر اعلام السنبلاء للذھبی، ج ٤، ص: ٢٩٤۔ تھذیب التھذیب لابن حجر، ج ٦، ص: ٣٦٩۔)

<sup>؈</sup> سير اعلام النيلاء، ج ٢، ص: ١٩٧-

سي ابوسلم بن عبدالرحمن بن عوف زهرى والله بين - يدبحى كها كيا ب كدان كا نام عبدالله يا اساعيل ب اوريةول بحى ب كدان كا نام بى يد ابوسلم بن عبدالرحمن بن عوف زهرى والله بين - يدبحى كها كيا ب كدان كا نام بحبة داور علم كم مثلاثى تقير ١٠٩٣ جرى يا ١٠٩٣ جرى بين ان كى كنيت ب ديب بكرت احاديث كوروايت كرنے والے اور اپن وقت كه امام مجبة داور علم كے مثلاثى تقير ١٩٣٦ جرى بين وقت به وقت كه امام جبة داور الله في الله النبلاء للذهبى، ج٥، ص: ٨٨ - تهذيب التهذيب لابن حجر، ج٦، ص: ٣٦٩ -) فوت بوئ والطبقات الكبرى لابن سعد، ج٢، ص: ٢٧٦ -

ی یکر بن سلم بن عبیدالله بن شهاب ابو بکر زبری والله بین اپن زمانے بیل علم کے امام، اپن وقت کے حافظ حدیث بیں۔ ۵ ہجری یاس کے بعد پیدا ہوئے۔ احادیث صحاح ستہ کے علماء میں سب سے بڑے حافظ و عالم الحدیث تقے۔ سخاوت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور یاس کے بعد پیدا ہوئے۔ احادیث صحاح ستہ کے علماء میں سب سے بڑے حافظ و عالم الحدیث تقے۔ سخاوت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور بیں۔ ۱۲۵ ہجری کے لگ بھگ وفات پائی۔ (سیسر اعلام النبلاء للذهبی، ج ٥، ص: ۲۲٦۔ تهذیب التهذیب لابن حجر، ج ٥، ص: ۲۸۱۔)

اور ایک روایت میں امام زہری مراشعہ فرماتے ہیں:

''اگر اس امت کی سب عورتوں کا علم جمع کیا جائے جن میں نبی کریم طشائلیا کی ازواج مطهرات بڑائی کی سب کے علم سے زیادہ مطہرات بڑائی کی علم سے زیادہ مدیکا ''

۸۔ ابن عبدالبر الله ٥ (ت: ٣٦٣ جرى) فرماتے ہیں:

''ستیده عائشہ رہائی اپنے زمانے میں تین علوم میں بے مثال تھیں: علم فقد، علم طب اور علم الشعر ''

۹۔ امام ذہبی براتشہ (ت: ۴۸ ے ہجری) فرماتے ہیں:

'' مجھے محمد طفی آنے کی امت میں ہی نہیں بلکہ تمام عورتوں میں سیّدہ عائشہ وٹاٹی اسے بڑی عالمہ دکھائی نہیں دی ۔''ٹ

۱۰۔ امام ابن کثیر براللہ (ت: ۱۲ کے بین:

''صرف اس امت کی عورتوں میں ہی نہیں بلکہ تمام امتوں کی عورتوں میں ان سے زیادہ نہ کوئی عالمہ اور نہ ان سے زیادہ کوئی سمجھ دارعورت ہے۔''

نيز وه فرماتے ہيں:

''سیّدہ عائشہ رظائم اصحابہ رخی اللہ اسے متفرد ہیں۔ ان کے علاوہ وہ مسائل کسی اور کے پاس نہ سے ملکہ وہ مختلف مسائل میں راہ حق اختیار کرنے میں بھی منفرد ہیں اور ان کے خلاف جو

السنة للخلال، ص: ٧٥٣ ـ المعجم الكبير للطبراني، ص: ٢٩٩ ـ مستدرك حاكم، ج ٤، ص: ١٢،
 حديث نمبر: ٢٧٣٤ ـ

ی یہ یوسف بن عبداللہ بن محمد ابوعر قرطبی مالکی براشہ ہیں۔ دیار اندلس میں شخ الاسلام کے لقب سے مشہور تھے۔ ٣٦٨ ہجری میں پیدا ہوئے۔ علم صدیث کی تلاش میں نکلے اور اس میں مہارت تامہ حاصل کی۔ نید دین پر شدت سے ثابت قدم، ثقة، مجت اور تمام لوگوں میں ان کی شہرت بطور علامہ، تبحر، صاحب النة والا تباع معروف تھی۔ یہ شبونہ شہر کے قاضی مقرر ہوئے۔ ان کی مشہور تھنیف، التم مید، ہے۔ ۳۲۳ ہجری میں فوت ہوئے۔ (سیسر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۱۸، ص: ۱۵۳۔ شذرات الذهب لابن العماد، ج ۳، ص: ۳۱۳۔ شذرات الذهب لابن العماد،

🔊 الاجابة للزركشي، ص: ٣١.

سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۲، ص: ۱٤۰\_

€ البداية و النهاية لابن كثير، ج ٢، ص: ٤٣١\_

روایات ہوتیں تو تاویل وتفسیر کے ذریعے سے سیّدہ عائشہ والانتہا ان کورڈ کردیتی تھیں۔' • سیّدہ عائشہ والانتہ ہوتی تھیں ہے۔ ہوت ہوتی تعداد نے زانوئے تلمذ طے کیا۔ لوگ عراق، شام اور جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقوں سے ان کے پاس علوم قرآن وحدیث وغیرہ سیکھنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ان کے مشہور شاگردوں میں سے محمد ابن ابی بکر صدیق والی اللہ جودونوں ان کے مشہور شاگردوں میں سے محمد ابن ابی بکر صدیق والی اللہ والانتہ اسم اور عبداللہ جودونوں ان کے بیتے بھی تھے اور زبیر بن عوام والین کے دونوں میٹے عبداللہ والین اور عروہ واللہ بن زبیر والین کے بیتے عباد بن حزہ واللہ علی ا

صحابہ و اللہ بن عرب عبد اللہ بن عباس، ابو ہریں اسیدنا ابو موئی اشعری، سیدنا زید بن خالد جہنی ، ابو ہریہ ہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن نوفل وغیر ہم و جرشی ، سائب بن بزید اور حارث بن عبداللہ بن نوفل وغیر ہم و بی اللہ بن عامر بن ربیعہ علقمہ بن قیس کی و غیر ہم و بی اسید، علقمہ بن قیس کی عمرو بن میمون ، مطرف بن عبداللہ بن محیر ، مسروق بن اجدع اور عطاء بن ابی رباح سمیت بے شار تابعین و بیش شامل ہیں۔

سیّدہ عائشہ والعنی سے بے شارخواتین نے علوم حاصل کیے۔ مثلاً ان کی بھیتجی اساء بنت عبدالرحمٰن بن ابو بکرصد بی رفتانیہ ، نبی کریم المنتظامی کی بہلے خاوند ابو ابو بکرصد بی رفتانیہ ، حسن بھری کی والدہ خیرہ رفتانی ، نبی کریم المنتظامی کی بیدی ام سلمہ رفتانی کی بہلے خاوند ابو سلمہ رفتانی سلمہ رفتانی کی بید ، عائشہ بنت طلحہ بن سلمہ رفتانی سلمہ رفتانی کی بیدی قیمیں ، بوسف بن ما مک کی والدہ مسیکہ مکیداور عبید اللہ ، عرہ بنت عبدالرحمٰن ، مسروق بن اجدع کی بیوی قیمیں ، بوسف بن ما مک کی والدہ مسیکہ مکیداور

<sup>🚯</sup> البداية و النهاية لابن كثير، ج ١١، ص: ٣٣٩\_

ی سعید بن میتب بن حزن ابو محر مخروی مدنی براند بیس امام، عالم، مدیند منوره کے فتہاء سبعہ میں سے ایک ہیں۔ انھی سیّد النابعین کہا جاتا ہے۔ یہ علوم صدیث و فقد میں مہارت کے ساتھ ساتھ زہر، عبادت اور ورع میں اپی مثال آپ شے۔ ۹۳ جری یا اس کے بعد فوت ہوئے۔ (سیر اعلام النبلاء للذھبی، ج ٤، ص: ٢١٧۔ تهذیب التهذیب لابن حجر، ج ٢، ص: ٣٣٥۔) ہوئے۔ بن عبداللہ برافتہ ہیں۔ ابو ممل کنیت ہے۔ کوفہ میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم وتربیت عاصل کی۔ کوفہ کے فقیہ عالم اور تا یہ علقہ بن قیس بن عبداللہ برافتہ ہیں۔ ابو ممل کنیت ہے۔ کوفہ میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم وتربیت عاصل کی۔ کوفہ کے فقیہ عالم اور تاری کے طور پر مشہور ہوئے۔ یہ اپنے وقت کے امام، حافظ اور مجہد کبیر تھے۔ نبی مضافیاً کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ سیرت و کردار میں سیّدنا عبداللہ بن مسعود خالفی کے مشابہ تھے۔ جنگ صفین میں موجود تھے۔ خراسان میں جہاد کیا۔ ۲۰ جبری یا ۲۰ جبری کے بعد فوت ہوئے۔ (سیر اعلام النبلاء للذھبی، ج ٤، ص: ۷۳۔) ہوئے۔ (سیر اعلام النبلاء للذھبی، ج ٤، ص: ۷۳۔) ہوئے۔ (سیر اعلام النبلاء للذھبی، ج تاور کھر تا میں سیّدہ عائش میں سیّدہ عائش میں۔ میں ہوئے۔ پاس کورش یا گائی ہوئے۔ استہدیہ کورس سیر اعلام النبلاء، للذھبی، ج ٤، ص: ۷۰ ۔ تهذیب لابن حجر، ج ۲، ص: ۲۰۱۔) للذھبی، ج ٤، ص: ۷۰ ۔ تهذیب لابن حجر، ج ۲، ص: ۲۰۱۔)

معاذہ عدوبیسمیت لاتعداد تابعی خواتین نے ان سے علم حاصل کیا۔ •

## دوسرا نکته:....علمی مقام ومرتبه کے اسباب

متعددعوامل کی بنیاد پرسیّدہ عائشہ رہا گھا کو مذکورہ علمی مقام و مرتبہ تفویض ہوا، ان میں سے چند درج ذمل ہیں:

- ا۔ <u>ذہانت و فطانت، قوت حافظہ و مشحکم یا دداشت:</u> ..... بلاشبہ اس دعویٰ کی دلیل کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ سیّدہ عائشہ وہا تھا ہی اکرم مشخصی کے بیٹارا حادیث روایت کرتی ہیں۔ اس فضیلت کے پہلو بہ پہلوان کوعربوں کے کثیراشعار اور ضرب الامثال از برتھیں جو وہ موقع کی مناسبت سے بطور شواید پیش کرتی تھیں۔
- ۲- تعلیم و تربیت اور نگرانی: .... نبی طفی آن کے ساتھ ان کی نوعمری میں شادی اور آپ طفی آن کی تعلیم و تربیت اور نگرانی میں بسر ہونے والاعرصه (آٹھ سال اور پانچ ماہ تقریباً) اور اس عرصے میں نبی طفی آن کی ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔
- س۔ نزولِ وحی : ....ان کے کمرہ میں کثرت سے وحی کا نزول بھی ان کوعلمی مقام و اعلیٰ مرتبہ دلانے کا ایک بنیادی سبب بناحتیٰ کہ ان کے گھر کو''وحی خانۂ' کا نام دے دیا گیا۔
- ۳- مسائل کے بارے میں کثرت سوال: ..... بہت کم ایسے مواقع آئے کہ وہ پھے سیں اور اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ سیّدہ عائشہ وظافہا کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جس معاملہ کی حقیقت ان سے اوجھل ہوتی اس کی ٹوہ میں مسلسل رہتیں حتیٰ کہ اس معاطلے کی تہ تک پہنچ جا تیں۔ چنانچہ ابن ابی ملیکہ ان کے بارے میں کہتے ہیں: وہ جس چیز کے بارے میں سنتیں جو انھیں معلوم نہ ہوتی اسے پہیانے تک اس کے متعلق یوچھتی رہتیں، مثلا:
- (۱) جب نی طفی آیا نے فرمایا: ((مَنْ حُوسِبَ عُذِبَ)) ''جس کا محاسبہ ہوگا اے عذاب ہوگا۔''
  سیّدہ عائشہ بناٹی انے فوراً عرض کیا: کیا اللہ تعالی نے بینیں فرمایا:
  ﴿ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَا بِالیّسِیُوا ﴾ (الانشقاق: ۸)
  ''سوعنقریب اس سے حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب''

 <sup>◘</sup> تهـذبب الكمال للمزى، ج ٣٥، ص ٢٣٢، حديث نمبر: ٧٨٨٥ سير اعلام النبلا للذهبى، ج ٢،
 ص: ١٣٥ ـ تهذيب التهذيب لابن حجر، ج ١٢، ص: ٤٠٠٣ .

چنانچہ آپ طلے اللے انے فرمایا:

ُ ((إِنَّمَا ذَٰلِكَ الْعَرْضُ، وَلٰكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ)) • ((إِنَّمَا ذَٰلِكَ الْعَرْضُ، وَلٰكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ)) • (ديرة صرف حياب منعقد بونے كي بات ہے جس كامحاسبہ بوگاوہ ہلاك بوجائے گا۔''

(۲) سيده عائشه ولي همان رسول الله والله والله علي الله عن وجل كاس فرمان كم متعلق وريافت كيا:

﴿ يَوْمَر تُبَكَّ لُ الْأَرْضُ عَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماوَتُ ﴾ (ابراهيم: ٤٨)

"جس دن بیز مین اور زمین ہے بدل دی جائے گی اور سب آسان بھی۔"

سيّده عائشه والنّنهان يوجها:

''اے اللہ کے رسول! اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟''

آب الشيئة في فرمايا:

''وه بل صراط پر ہوں گے۔''🗨

(٣) سيّره عائشة و فَاقَ مَهَا نَهُ مِسْ اللهُ مِسْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله كَرْسُول ! جالميت مِين ابن جدعان صلاحي كرتا اور مسكينوں كو كھانا كھلاتا تھا، تو كيا بيا فعال اسے نفع ديں گے؟ آپ طِسْ اَيَّة نَهُ مَا اَنِّ اغْفِرْ لِي خَطِينتَتِيْ يَوْمَ اللّهِ يْنِ ) • (لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُل يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِينتَتِيْ يَوْمَ اللّهِ يْنِ ) • (الله يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُل يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِينتَتِيْ يَوْمَ اللّهِ يْنِ ) • (الله يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُل يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِينتَتِيْ يَوْمَ اللّهِ يْنِ ) • (الله يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُل يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِينتَتِيْ يَوْمَ اللّهِ يْنِ ) • (الله يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُل يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِينتَتِيْ يَوْمَ اللّهِ يُنِ ) • (الله يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُل يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِينتَتِي يَوْمَ اللّهِ يَنِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ ال

(س) جب نی اکرم منظ مَلِیْ نے ایک مہینے کے لیے ایلاء کیا لیعن قتم اٹھالی کہ آپ اپنی ازواج کے پاس
ایک ماہ تک نہیں جا کیں گے۔ تو جب انتیس را تیں گزریں تو آپ طیط کیا ہے سیدہ عائشہ رفاتھا کے پاس
آئے۔ انہی سے ابتداکی تو سیدہ عائشہ رفاتھا نے آپ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے
تو ہمارے پاس ایک ماہ تک نہ آنے کی قتم اٹھائی تھی جب کہ آج انتیبویں رات ہے۔ تو
آپ طیط کی آئے میں انوں کا تھا۔ سیدہ
عائشہ رفاتھ افر ماتی ہیں: مجر اللہ تعالی نے آ یہ تخیر نازل فر مائی۔ ق

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۰۲ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۸۷۲ ـ

<sup>@</sup>صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۷۹۱ . • صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۱۶ ـ

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۹۱۰ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۵۷۲ ـ

(۵) آیک آدی نے بی سے آیا کے پاس آنے کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ سے آئے فرمایا: تم اسے اجازت دے دو۔ کتا نامعقول آدی (بیٹا یا بھائی) ہے۔ جب وہ اندر آگیا تو آپ سے آئے اس کے ساتھ بڑی نری سے پیش آئے۔ (پھر جب وہ چلاگیا) تو سیّدہ عائشہ وٹائٹھا نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (جب وہ آدی باہر تھا تو) آپ سے اللہ کے رسول! (جب وہ آدی باہر تھا تو) آپ سے سے آپ نے اس کے بارے میں جو کہا سو کہا۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ بڑی نری کے ساتھ با تیں کیں؟ آپ سے سے قرمایا: آپ نے اس کے ساتھ بڑی نری کے ساتھ با تیں کیں؟ آپ سے سے قرمایا: آپ نے آپ نے

''اے عائشہ! اللہ کے ہاں بدترین انسان وہ ہوگا جھے لوگوں نے اس کی بدگوئی ہے بیچنے کے لیے ترک کر دیا ہوگا۔''

(٢) اى كيےسيده عائشہ وظافتها انصارى عورتوں كى تعريف كرتى تھيں كه وه اپنے دينى معاملات كے متعلق كثرت سے بوچھتى بيں۔سيده عائشہ وظافتها كها كرتى تھيں:

''سب سے اچھی عورتیں انصاری عورتیں ہیں دین کی فہم و تفقہ کے راستے میں ان کی حیا آڑے نہیں آتی۔''

(۷) سیّده عائشه بنانتها اگر چه انتهائی غیورتقیں اور ان میںعورتوں والی رقابت کا فطری جذبہ بھی تھا لیکن جونہی انھیں علم وتعلم کی فرصت ملتی وہ اپنی فطری رقابت کو ایک طرف رکھ کرعلم وتعلم میں مشغول ہو جاتیں۔

### چنانچه عروه برانشه بیان کرتے ہیں:

"ایک رات رسول الله طفی آن سیّده عائشه و الله علی که سیّده عائشه و الله الله علی می کها که میل کیا کرری محصه آپ بر غیرت آگی، جب آپ طفی آن و الیس آئے اور آپ نے دیکھا کہ میں کیا کرری ہوں، تو آپ طفی آئے آئے اور آپ میں غیرت آگئی ہے؟ ہوں، تو آپ طفی آئے آئے آپ عائشہ استمال کیا ہوا ہے؟ کیا شمیس غیرت آگئی ہے؟ سیّدہ عائشہ والی فر ماتی ہیں، میں نے کہا: کیا ہے کہ مجھ جیسی آپ جیسے بر غیرت نہ کرے؟

۵۲ صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۰۵۶ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۵۹۱\_

<sup>€</sup> امام بخاری نے حدیث نمبر (۱۳۰) سے پہلے صیغه برم کے ساتھ اس روایت کو معلق روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث مبر: ۳۳۲\_

سیدہ عائشہ بڑاٹی کے بی کریم طرف آئی ہے بار بار استفسارات سے امت مسلمہ کو جو فائدہ ہوا اس کی بے شار مثالیں موجود ہیں۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ بڑاٹی نے رسول اللہ طرف آئی سے اس دوشیزہ کے بارے میں استفسار کیا، جس کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے ہوں، کیا اس سے مشورہ کیا جائے گا یا نہیں؟ تو رسول اللہ طرف آئی نے ان سے فرمایا:'' ہاں! اس سے مشورہ کیا جائے گا۔' سیدہ عائشہ بڑاٹی نے عرض کیا: وہ تو شرمائے گی، رسول اللہ طرف آئی نے فرمایا:'' میں اضافہ ہوتا ہے جب کہ شرمیلے بین میں علم کی برطور کی بہت کم ممکن ہے۔ سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے جب کہ شرمیلے بین میں علم کی برطور کی بہت کم ممکن ہے۔ جیسا کہ بجابد براللہ اور مشکیرانسان علم حاصل نہیں کر سکتے۔''

اس خوبی کی وجہ سے سیّدہ عائشہ وظافتھا بے شار سی احاد یث نبویہ کی راویہ ہیں جواور کسی صحابہ کے پاس نہ تھیں کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام وی اللہ طافتہ رسول اللہ طافتہ آئے کی ہمیت و جلالت سے مرعوب رہتے اور سوال کرنے کی جرات نہ کرتے اور سیّدنا انس والله کے بقول:

<sup>•</sup> صحيح مسلم، حديث نمبر: ٢٨١٥ عائشة أم المومنين افقه نساء الامة على الاطلاق لفيصل اخفش، ص: ٢٣٠ -

٥ صحيح بخاري، حديث نمبر: ٦٩٤٦ - صحيح مسلم، حديث نمبر: ١٤٢٠ -

<sup>۔</sup> پی پیجاہد بن جبر ابوالحجاج قریشی بنومخزوم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔امام حدیث، شیخ القراء والمفسرین ہیں۔اوا جبری کے لگ بھگ وفات پائی۔(سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ٤، ص: ٤٤٩۔ تهذیب التهذیب لابن حجر، ج ٥، ص: ٣٧٣۔

السيدة عائشة ، ام المومنين و عالمة نساء العالمين لعبد الحميد طهماز ، ص: ١٧ ـ

دوسرامبحث:

## سیدہ عائشہ رہائیہا کے منبج علمی کے قواعد وضوابط

سیّده عائشه را نظر واضح ، مال علمی منج کا اتباع کرتی تھیں۔ جس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں: اوّل:....کتاب وسنت میں وار د مسائل کی تو ثیق:

اس کی بہترین دلیل ہے ہے کہ جب ان کے سامنے ابن عمر والٹھا کا بیقول آیا کہ''میں یہ پہندنہیں کرتا کہ احرام کی حالت میں، میں اس حال میں صبح کروں کہ خوشبو کی لیٹیں مجھ سے پھوٹے رہی ہوں۔ بلکہ مجھے یہ زیادہ پند ہے کہ اپنے جسم پر آگ کا دودھ ال اوں۔'' تو سیّدہ عائشہ رہائش انے فرمایا:

تو انھوں نے کہا:

"رسول الله طفي الله على منت اتباع كى زياده حق دار ہے "

مسروق برالله بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدہ عائشہ وٹالٹھا کے گھر میں فیک لگائے ہوئے تھا تو انھوں نے فرمایا: اے ابو عائشہ! تین میں سے جس نے ایک بات بھی کی اس نے اللہ تعالی پر بہت بروا جھوٹ بولا۔ میں نے کہا: وہ کیا ہیں؟ آپ وٹاٹھانے فرمایا:

ا۔ ''جو شخص یہ کے کہ محمد منظم آیا نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالی پر بہت برا جھوٹ ماندھا۔''

مسروق وطلیہ کہتے ہیں: میں طیک چھوڑ کرسیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور عرض کیا: اے سیّدہ عائشہ! آپ مجھے جلدی میں نہ ڈالیں، بچھ مہلت دیں، کیا الله عزوجل نے یہ بیس فرمایا:

﴿ وَ لَقَدُ رَأَهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِيْنِ ﴾ (التكوير: ٣٣)

"اور بلاشبہ یقینا اس (محمد منظی میل ) نے اس (جریل) کو (آسان کے) روش کنارے پر

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۷۰ صحیح مسلم: ۱۹۹۲

<sup>2</sup> صحيح ابن خزيمة ، حديث نمبر: ٢٩٣٨ ـ

دیکھاہے۔"

اور الله تعالى نے فرمایا:

﴿ وَ لَقَدُ رَأَهُ نَزُلَةً أُخْرَى ﴾ (النحم: ١٣)

'' حالانکہ بلاشبہ یقیناً اس نے اسے ایک اور باراترتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔''

سیّدہ عائشہ والطفی انے فرمایا: اس امت میں سے سب سے پہلے میں نے رسول الله طفی ایکی سے بیہ بات یوچھی، تو آب طفی آئی نے فرمایا:

'' بیہ جریل عَالِمُلَا متھ وہ جس صورت پر تخلیق ہوئے میں نے انھیں اس صورت میں صرف ان اوقات میں دیکھا۔ میں نے انھیں آسان سے اترتے ہوئے دیکھا ، جب کہ ان کی عظمت تخلیق کی وجہ سے آسان اور زمین کا درمیان بھر گیا تھا۔''

پھرسیدہ عائشہ والنہ ان فرمایا: کیاتم نے اللہ تعالی کا بیفرمان نہیں سا:

﴿ لَا تُنْدِكُهُ الْأَبْصَادُ وَهُو يُنُدِكُ الْأَبْصَادَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيْرُ ﴿ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيْرُ ﴾ (الانعام: ١٠٢)

"ات نگابین نہیں پاتیں اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے اور وہی نہایت باریک بین، سب خبر رکھنے والا ہے۔"

كياتم ن الله تعالى كابيفرمان نبيس سنا:

﴿ وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْجِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَآءُ \* إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيْمٌ ۞ ﴾ (الشورى: ١٥)

''اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وقی کے ذریعے سے ، یا پردے کے بیچھے سے ، یا بید کے بیشک کے بیچھے سے ، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے ، پھر اپنے تھم کے ساتھ وقی کرے جو جیا ہے ، بے شک وہ بے حد بلند ، کمال حکمت والا ہے۔''

٢ - ''جويد كبح كه رسول الله عصفاً الله في كتاب الله سے يجھ چھپاليا، اس في الله تعالى پر بہت برا حجوب باندھا۔ حالانكه الله تعالى نے فرمایا

﴿ يَاكِتُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَهَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكُ الْ

''اے رسول! پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اور اگر

تونے نہ کیا تو تونے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔"

س- اورسیده وظافیها نے فرمایا کہ جوشخص بیہ کہ نبی کریم طفی آنے مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، اس نے اللہ تعالی پر بہت برواجھوٹ بولا، حالانکہ اللہ سجانہ وتعالی فرماتا ہے:

﴿ قُلُ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّهْوْتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ ١٠ ﴿ وَالنمل: ٥٠)

'' کہددے اللہ کے سوا آسانوں اور زمین میں جوبھی ہے غیب نہیں جانتا۔''

دوم: .... سيّده عائشه رخالفها بلاعلم بات نبيس كرتي تهيس:

شرت بن بانی برائنے بیان کرتے ہیں کہ میں سیّدہ عائشہ رفاہی کے پاس موزوں پر مسے کا مسئلہ پوچھنے بے لیے آیا تو آپ نے فرمایا: تم ابن ابی طالب کے پاس چلے جاؤ اور ان سے پوچھا وہ رسول اللہ طلط کی ہے۔ اور ان سے پوچھا تو سیّدنا علی بن ابی طالب رفائی نے اور ان سے پوچھا تو سیّدنا علی بن ابی طالب رفائی نے نے فرمایا:

سوم: ..... مسائل شریعت کے حل کے تین اُصول:

سیّدہ عائشہ وظائمی مسائل شریعت کے حل کے لیے تین اصولوں کو جمع کر کے ان کا ماحصل مسئلہ کی اساس بناتی تھیں: (۱) تمام دلائل نبویہ وقر آنیہ جمع کرتیں (۲) مقاصد شریعت کو بجھیں (۳) عربی زبان و ادب کالحاظ کرتیں۔

ستیدہ عائشہ بناٹیجا احادیث کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ فقہ السنہ اور اجتہاد پر بھی اعتاد کرتی تھیں۔اس کی مثال درج ذیل ہے:

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ میں سیّدہ عائشہ وناٹشہا کے پاس گیا اور کہا: اے امی جان! جابر بن عبداللّٰہ رہا ﷺ کہتے ہیں اگر کسی کواحتلام ہو جائے تو عنسل واجب ہو جاتا ہے۔تو سیّدہ عاکشہ رہا ﷺ نے

<sup>•</sup> صحيح مسلم، حديث نمبر: ٢٧٦\_

ع بیجابر بن عبدالله بن عمره بن حرام و فائش بیل - ابوعبدالله کنیت بے - انساری اور بنو خزرج سے جلیل القدر صحابی رسول بیل \_ ' عقبہ ثانیہ' میں شامل ہوئے اور نبی منظی آئے کے ساتھ 19 غزوات میں شریک ہوئے۔ حدیث رسول الله منظی کی کثرت سے یادر کھنے والے تھ سے جمری یا اس کے بعد وفات پائی۔ (الاستیاعیاب لابن عبدالبر، ج ۱، ص: ٦٥۔ الاصابة لابن حجر، ج ۱، ص: ٣٤۔) ص: ٤٣٤۔)

فرمايا: جابر غلط كہتے ہیں۔ بے شك رسول الله طفي الله عظم أيا:

((إِذَا جَاوَزَ الْخَتَّانُ الْخَتَّانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ))

''جب ختنه ختنے میں غائب ہو جائے توغسل واجب ہو جاتا ہے۔''

چہارم:....اختلافی آداب سے واقفیت:

سیدہ عائشہ و النظافی آ داب سے بھی خوب واقف تھیں اور الیا کیوں نہ ہوتا کہ انھوں نے بی کریم طفی آنے سے تربیت حاصل کی اور آپ ہی ان کے معلم تھے۔ درج ذیل واقعہ پرغور کرنے سے درج بالا قاعدے کی دلیل واضح ہو جاتی ہے۔

عروہ حِراللّٰہ بیان کرنے ہیں:'' میں اور سیّدنا عبداللّٰہ بن عمر وَاللّٰہُ سیّدہ عا سَنْہ وَاللّٰہُ ا کے کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ہم ان کی مسواک کرنے کی آ واز کو بخو بی سن رہے تھے۔''

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے کہا: اے ابوعبدالرمن! کیا نبی کریم طفظ آئے نے ماور جب میں عمرہ کیا تھا؟ انھوں نے کہا: جی ہاں کیا تھا۔ چنانچہ میں نے سیّدہ عائشہ والٹھا سے مخاطب ہو کر کہا: اے امی جان! کیا آپ سن رہی ہیں جو ابوعبدالرمن کہدرہے ہیں؟ انھوں نے بوچھا: وہ کیا گئے ہیں؟ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم طفظ آئے نے نے ماور جب میں عمرہ کیا تھا۔ تب سیّدہ عائشہ والٹھ نے کہا: اللہ تعالی ابوعبدالرمن کی مغفرت کرے، مجھ عمر دینے والے کی قسم! آپ ملفے آئے نے ماور جب میں عمرہ نہیں کیا اور آپ طفے آئے نے نے ماور جب میں عمرہ نہیں کیا اور آپ طفے آئے نے نے ماور جب میں عمرہ نہیں کیا اور آپ طفے آئے تے ہوں: سیّدنا عبداللہ بن عمرہ فرق ہی بیسب س حصور کے تھے۔ عروہ والٹیہ کہتے ہیں: سیّدنا عبداللہ بن عمر وفرق ہی بیسب س

پنجم:....اسلوب تعلیم کی متانت:

سیّدہ عائشہ رطان کا اسلوب تعلیم خالصتاً علمی متانت سے معمور تھا۔ وہ ہمیشہ تھہر تھہر کر گفتگو کیا کرتی تھیں تا کہ اسے سجھنے اور یاد کرنے میں آسانی رہے اور جو بھی جلدی جلدی گفتگو کرتا آپ رطان کیا اسے ٹو کتے ہوئے فرماتیں:

"بلاشبه رسول الله عضائلة مركزتمهاري طرح مسلسل گفتگونه كرتے تھے۔" 🕲

اے فسوی نے المعرفة و الناریخ ، ج ۲ ، ص: ۳۷۶ میں روایت کیا ہے۔

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۲۰۰ـ

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۵۲۸ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۹۳-۲٤۹۳

وہ صرف زبانی تعلیم پراکتفانہ کرتیں بلکہ اکثر اوقات عملی تعلیم کا سہارا بھی لیتیں۔ جیسے وضواور عسل کی کیفیت کے بیان اور لوگوں کو دینی معاملات میں تعلیم دینے سے طبعی شرم و حیاان کے آڑے نہ آتا۔ حتی کیفیت کے بیان اور لوگوں کو دینی معاملات ہوتے ان کو بھی وہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے سے نہ کیکھیا تیں۔ اسی وجہ سے روافض ان پر طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں جس کا مکمل بیان اور مرلل رو کتاب میں آگے آرہا ہے۔

تاہم حقیقت یہی ہے کہ یہ چیزان کے لیے باعث جزا ہے باعث عمّاب و ملامت نہیں۔ رضـــی الله عنها و ارضاها۔ (آمین)



تيسرامبحث:

# متعددعلوم میں دسترس کامل

پهلانکته:....علوم عقائد پر دسترس

نی اکرم ﷺ کے مسلمانوں کے دلوں میں عقیدہ صحیحہ کوئس قدررائخ کیا اور تو حید کی دعوت دی، یہ بات کسی برمخفی نہیں۔ سیّدہ عاکشہ وظافیہا کو ان تمام ابواب میں وافر حصہ ملا۔ انھوں نے عقیدہ صحیحہ صاف شفاف منبع سے حاصل کیا، کیونکہ وہ نبی طفیے آئے کے انتہائی قریب تھیں اور آپ طفیے آئے کے تمام اقوال و اعمال جواندرونِ خانہ آپ سے صادر ہوتے تھے وہی سب سے پہلے سنتی اور دیمی تھیں۔

جومسکہ بھی سیّدہ صدیقہ بنالٹھ کو مجھ نہ آتا فوراً نبی کریم طلطے آیا ہے اس کے متعلق سوال کرتیں۔ان کی ابتدائی پرورش ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی تھی اور اسی وجہ سے جاہلیت کی گمراہیوں اور شرکیہ عقائد و نظریات میں ہے کچھ بھی ان براثر انداز نہ ہوا۔

> آپ ذراغور کریں کس طرح انھوں نے اللّه عز وجل کے لیے سننے کی صفت کا اثبات کیا: سیّدہ عائشہ زانٹیہا فرماتی ہیں جبکہ ان کا دل نورِ ایمان سے لبریز تھا:

'' تعریف اس الله کی جوتمام آوازوں کو سفنے کی وسعت رکھتا ہے۔خولہ وظائفی ارسول الله طفقاً عَلَیْ الله طفقاً عَلَی کے پاس اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئیں۔ان کی گفتگو مجھ سے مخفی تھی۔ تب الله عز وجل نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿ قَلْ سَبِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ \* وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرًاكُمَا ﴾ (المحادلة: ١)

''یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات س لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھکڑ رہی تھی اور اللّٰہ کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللّٰہ تم دوتوں کی گفتگوس رہا تھا۔'' •

اے امام بخاری برانشہ نے حدیث نمبر: ۷۳۸٦ ہے پہلے معلق نقل کیا اور مسند احمد، ج ٦، ص: ٤٦۔ سنن نسائی، حدیث نمبر: ۳٤٦۰ سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: ۱۸۸ ۔ ابن عساکر نے اسے معجم الشیوخ، ج ۱، ص: ۱۳۳ میں عمر کرنے اسے معجم الشیوخ، ج ۱، ص: ۱۳۳ میں اور الوار بین مجر برانشہ نے تسخیلیق، ج ٥، ص: ۳۳۹ میں اور علامہ البائی برانشہ نے صحیح سنن نسائی، حدیث: ۳۴۹ میں اور الواد کی نے الصحیح المسند، حدیث نمبر: ۱۵۸۳ میں ضیح کہا ہے۔

سیّدہ عائشہ و الله عقیدے کے مسائل دلائل کے ساتھ ثابت کرتی تھیں۔ جیسے کہ رسول الله علیہ الله علیہ کا دنیا میں الله تعالیٰ کو دیکھنے کی نفی کرنا تھا۔ اس طرح جب انھوں نے الله تعالیٰ کے علاوہ ہر کسی ہے علم غیب کی نفی کی تو آیت قرآنی سے ثابت کیا اور رسول الله علیہ آئی کی اپنے رب کی رسالت کو مکمل طریقے سے بہنچانے کی بات کو انھوں نے فربانِ اللی سے ثابت کیا۔ وہ فرباتی ہیں:

'' تین میں سے جوایک بات بھی کے وہ اللّٰہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ بولیا ہے۔۔۔۔۔' • اللّٰہ تعالیٰ کے اس ای طرح جب آپ بڑاٹھا ہے''الکوژ'' کے متعلق دریافت کیا گیا، جس کا تذکرہ اللّٰہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے:

﴿ إِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْتُونَ أَنَّ ﴾ (الكوثر: ١)

"بلاشبه مم نے تجھے کور عطا کی۔"

تو آپ رہالٹھانے فرمایا:

''میدایک دریا ہے جوتمہارے نبی طفی آنے کو دیا گیا ہے۔اس کے دونوں ساحلوں پر خالی موتی کے خیمے ہیں اور اس کا پانی پینے کے لیے ستاروں کی تعداد میں جام ہیں۔''

تمام صحابہ کرام رہی ہیں تھیں کے لیے جو فضائل و منزلت رسول الله مطفظیّا نے بیان فرمائے ہیں، سیّدہ عائشہ وظافی ان کی معتر ف تھیں اور جب کوئی ان پر دشنام طرازی کرتا، یا ان کی شان میں کمی کرتا، وہ اس کا فوراً ردّ فرما تیں اور صحابہ کرام رہی تھیں کی ناموں کا ہمیشہ دفاع کرتیں۔

جب انھیں بیہ اطلاع ملی کہ اہل عراق ومصرسیّدنا عثان طِالِیْد کو اور اہل شام سیّدنا علی طِالِیْد کو گالیاں دیتے ہیں اورخوارج دونوں (عثان وعلی طِالِیْم) کوگالیاں دیتے ہیں تو آپ طِالِیما نے فرمایا:

''ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم طفظ آیا کے اصحاب کے لیے استغفار کریں لیکن وہ انتخص گالیاں دیتے ہیں۔''

سیّدہ عائشہ وظائمہ اصحاب رسول الله مِلْظَیَّا کے مجوزہ فضائل ومحاس کی معترف تھیں لیکن ان کی شان میں مجھی غلو نہ کرتیں۔ چنانچہ سیحیین میں حدیث موجود ہے کہ جب سیّدہ عائشہ وظائمہ اسے پوچھا گیا کہ کیا سیّدناعلی ضائفہ کی خلافت کے لیے رسول الله طفّے آیا ہے وصیت کی تھی؟ تو آپ وظافیہ نے فرمایا:

گزشته صفحات میں بدروایت بالنفصیل گزرچکی ہے۔

<sup>2</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٤٩٦٥\_

'' نبی کریم منظیمی آن سیرناعلی فی الله کوئی وصیت نبیس کی حالانکه میں نے آپ طیفی می آپ کوئی و کا این می از می این از می کا ایا ہوا تھا۔''

ایک روایت میں ہے:

''آپ ﷺ کا سرمبارک میری گود میں تھا۔ آپ ﷺ نے ایک مرتبان منگوایا اور اس وقت آپ ﷺ نے ایک مرتبان منگوایا اور اس وقت آپ ﷺ کا جمع اطهر ڈھیلا ہوگیا تھا اور آپ ﷺ اس وقت میری گود میں تھے مجھے احساس تک نہ ہوا کہ آپ ﷺ نے ان کے لیے وصیت کی نہ ہوا کہ آپ طشے مَلِیْم فوت ہو گئے ہیں ، تو پھر کب آپ طشے مَلِیْم نے ان کے لیے وصیت کی نہ ہوا کہ آپ طشے مَلِیْم فوت ہو گئے ہیں ، تو پھر کب آپ طشے مَلِیْم نے ان کے لیے وصیت کی ن

دوسرا نكته: ....علوم قرآن پر دسترس

سیّدہ عا کشہ وُلا تھا اپنے زمانے کی عظیم مفسرۂ قرآن شار ہوتی ہیں۔اس عظیم مرتبے تک سینچنے میں ان کی معاونت بچین سے قرآن کریم کی ساعت نے کی۔سیّدہ عا کشہ وَلا تِکہا خود فرماتی ہیں:

'' بے شک نبی منطق آیا پر مکہ میں جب قرآن کا نزول ہوتا تھا تو میں اس وقت بہت چھوٹی اور ایک کھیلنے کودنے والی لڑکی تھی۔ اس وقت میں نے بیرآ بت سی تھی:

﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمْ وَالسَّاعَةُ آدُهٰى وَ أَمَرُّ ﴾ (القمر: ٤٦)

'' بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے۔'' جب آپ طفی آپ طفی آپ طفی آپ طفی آپ طفی آپ طفی آپ کے بیاس جب آپ طفی آپ طفی آپ طفی آپ کے بیاس میں تو میں آپ طفی آپ کی میں تو میں آپ طفی آپ کی میں تو میں آپ طفی آپ طفی آپ کی میں تو میں آپ کی میں تو میں آپ طفی آپ طفی آپ کی میں تو میں تو میں آپ کی میں تو میں تو میں تو میں آپ کی میں تو میں آپ کی میں تو میں آپ کی میں تو می

انحنت: لين لئك كيا\_ وهيلا موكيا\_ (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج٢، ص: ٨٢ .

<sup>🛭</sup> اس کی تخز تنج گزرچکی ہے۔

<sup>🛭</sup> اس کی تخ تئ آ گے آ رہی ہے۔

سیّدہ عائشہ وطائشہا کی شان میں متعدد آیات قرآنیہ نازل ہوئی ہیں جیسے کہ واقعہ افک کے ضمن میں نازل ہونے والی آیات اور تیم کی وضاحت میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ وغیرھا۔

سیّدہ عائشہ وہا گئے نبی کریم طبطی آیا پر وقی کے نزول کے وقت اور جبریل عَالِما کو آپ تک وقی لاتے ہوئے بکثرت مشاہدہ کیا تھا۔ چنانچہ وقی کے نزول کے دوران میں نبی و کرم طبطی آیا ہم کی کیفیت یوں بیان کرتی ہیں:

''میں نے سخت سرد ون میں آپ منظامیا پائے اول ہوتے ہوئے دیکھی، جب فرشتہ آپ منظامیا ہے جدا ہوتا ہوتا تو آپ کی پیشانی کیلئے میں شرابور ہوتی ''ہ

سیّرہ عائشہ وُلِائنہا واقعات نبویہ کے حفظ پر ہی اکتفانہیں کرتی تھیں بلکہ جونہی کوئی چیز انھیں مشکل یا مبہم دکھائی دیتی تو فوراً بلا جھجک اس کے متعلق رسول الله طشّائیا ہے۔استفسار کرتیں تا کہ وہ قرآنی آیات کا صحیح مفہوم سمجھ لیں ۔

چنانچەستىدە عائشە خاللىھا سے روايت ہے:

"مين في رسول الله طفي الله عليه الله على يوجها:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا النَّوَاوَّ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ (المومنون: ٦٠)

''اوروہ کہ انھوں نے جو پچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں '' ''کیا بیران لوگوں کے بارے میں ہے جوشرانی اور چور ہیں؟''

#### آب طفي الله عليه الله الله الله

''اے صدیق کی بیٹی! ایسانہیں۔ بلکہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جوروزے رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں اور وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ ان کی یہ عبادات کہیں رڈ نہ ہوجائیں۔ انھیں کے بارے میں الله عزوجل کا ارشاد ہے: ﴿ اُولِیاکَ یُسْرِعُونَ فِی الْحَیْرَتِ وَ هُمْ لَهَا سَبِقُونَ ۞ (المومنون: ٦١)

فيضم عنه: جبآب المنظرة المعالم عنه: جبآب المنطع بوتى (غريب المحديث لابن الجوزى، ج ٢، ص: ١٩٦.
 النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثر، ج ٣، ص: ٤٥٢)

<sup>2</sup> لیت فیصد عرقا: لین بهتاتها اور پید پھوٹ رہا ہوتا۔ (تھ ذیب السلغة للاز هری، ج ۱۲، ص: ۱۰۶ مشارق الانوار للقاضی عیاض، ج ۲، ص: ۱۲۰)

۳۵ صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲ـ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۳۳۳\_

'' یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آ گے نکلنے والے ہیں۔'' • ہیں۔ '' • ہیں۔'' • ہیں

جب وجی ہے متعلق انھیں کوئی مشکل پیش آتی اور کوئی چیز ان کی سمجھ میں ندآتی تو وہ فوراً نبی مظفی ایکی استی استی استی متعلق ان کا اشکال ختم ہو جاتا۔ سیّدہ عائشہ رفائی کی اس خوبی نے انھیں علوم قرآن، اسباب نزول، موضوعات قرآن اور اس کے مقاصد کی معرفت ِ تامہ عطاکی۔ ﴿ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں:

· ''میں نے رسول الله طفی آنے کی سنتوں، اسباب نزول الآیات اور میراث کے متعلق سیّدہ عائشہ وظافتہ سے ریادہ فقہ والا یا آگر کسی کی رائے احتجاج کے قابل ہوتو ان سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا۔'' •

ای لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ زبالی ہرچھوٹی بردی دینی مشکل میں سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتی تھیں۔ ای طرح کسی تفسیری مسئلہ کوحل کرنے کے لیے یا اس ضمن میں اس کے متعلق کیے گئے ان سے کسی سوال کے جواب کے لیے قرآن کریم ہی تمام امور میں ان کا پہلا مرجع ہوتا تھا۔ وہ صرف مسائل عقیدہ، فقہ اور احکام شرعیہ میں ہی قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتی تھیں بلکہ زندگی کے تمام امور میں ان کا مرجع قرآن کریم ہی ہوتا تھا۔ جیسا کہ نبی طائع آجا کے سیرت و اخلاق اور آپ کے حسن سلوک کو بیان کرتے ہوئے انھوں نے سائل کے جواب میں بیان فرمایا۔

اس طرح تاریخی واقعات اور حواوث میں ان کا بہی اسلوب تھا۔ ایک بار پچھلوگ آپ کے پاس آ کے اور انھوں نے رسول الله طفیٰ عَلَیْم کے اخلاق کے بارے میں ان سے بوچھا تو سیّدہ عا کشہ مِنافِیْما نے فرمایا:

<sup>•</sup> سنن تسرمذی ، حدیث نسمبر: ٣١٥٧ مسند احمد ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، حدیث نمبر: ٢٥٧٤ - مستدرك حاكم ، ج ٢ ، ص ٤٧٧ ، حدیث نمبر: ٣٦٧ - امام مستدرك حاكم ، ج ٢ ، ص: ٤٢٧ - شعب الایمان للبیهقی ، ج ١ ، ص ٤٧٧ ، حدیث نمبر: ٧٦٢ - امام حاكم برانشه كتم بین اس كی امناوی مین اور شخین نے اسے روایت نمین كیا - این العربی نے اسے عارضة الاحوذی ، ج ٦ ، ص: ٢٥٨ میں اور البانی نے میح سنن ترذی میں اسے میح كہا ہے -

<sup>€</sup> تفسير ام المومنين عائشه لعبد الله ابو سعود بدر، ص: ١١٣ ـ السيدة عائشة و توثيقها للسنة لجيهان رفعت فوزى، ص: ٤٦ ـ ٨٤ ـ السيدة عائشة ام المومنين و عالمة نساء الاسلام لعبد الحميد طهماز، ص: ١٨٢ ـ موسوعة فقه عائشة ام المومنين و حياتها و فقهها لسعيد فائز الدخيل، ص: ٨٣ ـ

<sup>🗗</sup> الطبقات الكبرى، ج ١، ص: ٣٧٥ـ

'' کیاتم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیونکہ رسول الله طفی آیا کا اخلاق قرآن سے ماخوذ ومزین تھا۔'' سائل نے کہا:

> آپ مجھے نبی کریم مٹھے آئی کے قیام اللیل کے بارے میں بتا ئیں۔ سیّدہ عائشہ وٹائٹھانے فر مایا:

> > '' کیائم ''سورهٔ مزمل'' کی تلاوت نہیں کرتے؟''**ہ**

ستیده عائشه وظافها می اور مدنی سورتوں کے درمیان اساسی فروق اورموضوعات بیان کرتے ہوئے کہتی میں کہ مکی سورتیں عقائدی اصول کا اہتمام کرتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی سورتیں احکام شریعت اور حلت وحرمت کی تفاصیل کوخصوصی طور پر بیان کرتی ہیں۔سیّدہ عائشہ وظافها فرماتی ہیں:

﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ آدُهٰى وَآمَرُّ ۞ ﴿ القمر: ٤٦)

'' بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کروی ہے۔''

''سورهٔ بقره'' اور''سورهٔ نساء'' آپ ططنے آیا پر تب نازل ہو کمیں جب مجھے آپ کی صحبت میسر آ چکی تھی۔ ﴾

''سورہ بقرہ''اور''سورہ نساء''جن کے بارے میں ستیدہ عائشہ وٹائٹھا فرماتی ہیں:

''وہ دونوں مدینہ میں نازل ہوئیں۔ان دونوں سورتوں میں یہود کے ساتھ مناظرے کے اصول بتائے گئے ہیں، کیونکہ وہ مدینہ میں رہنتے تھے اور چونکہ مدینہ میں اسلای دعوت کممل

<sup>•</sup> سيرة السيدة عائشة للندوى ، ص: ٢٣٢ - اسروايت كي تخ تخ ترريك بيد

ہونے والی تھی، اس لیے احکام شریعت کا نزول شروع ہو گیا اور آیات طویل ہوتی گئیں اور ان دونوں سورتوں میں احکام وقوانمین کا اسلوب اپنایا گیا ہے۔''

سيّده عائشه رئانتها فرماتی مین:

"براشبہ سورۃ القمر مکہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ ابتدائے اسلام کی بات ہے اور اس میں مشرکوں کا انکار کیا گیا ہے اور ان کے نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہاں اسلام کا رُخ صرف مشرکین کی طرف تھا اور ای بنا پر مکہ میں چھوٹی آیات کا اسلوب اختیار کیا گیا۔ کیونکہ انداز بیان میں اس کی گہری تا ثیر ہوتی ہے۔ "

ام المونين سيره عائشه رئائنه اكامنهج تفسير القرآن كريم كے ساتھ قرآن كريم كى تفسير:

سیّدہ عائشہ واللہ میں اور تفسیر کا ہے مراقہ سے بہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کوتر جیجے وی تی تھیں اور تفسیر کا ہے طریقہ سب سے زیادہ سی جے ، چنانچہ سب سے بہلے نبی طفیقی نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی اور بیہ حقیقت بلاشک وشبہ واضح ہے کہ قرآن میں ایک بات ایک مقام پراگر مجمل ہے تو وہی بات دوسرے مقام پر مفصل ہوتی ہے۔ عروہ ورائید سیّدہ عائشہ واللہ استان کرتے ہیں کہ انھوں نے سیّدہ عائشہ واللہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مفہوم ہو چھا:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْلَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْثَ

وَرُبِعَ ﴾ (النساء: ٣)

''اورا گرتم ڈرو کہ بیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو (اور)عورتوں میں سے جوشمصیں پند ہوں ان سے نکاح کرلو، دو دو سے اور تین تین سے اور چار جار سے۔''

سیّدہ عا کشہ رہائیتھا نے فرمایا:

''اے میرے بھانجے! یہ اس بیتیم لڑکی کے متعلق ہے جو اپنے سر پرست کے پاس پرورش پا رہی ہو، وہ لڑکی اپنے سر پرست کے مال میں اس کی شریک ہوتی ہے چنانچہ اگر سر پرست اس بیتیم لڑکی کے مال پر ریجھ جائے اور اس کی خوبصور تی اس کا دل موہ لے اور اس کا سر پرست

سيرة السيدة عائشة للندوى، ص: ٢٩٠-

چاہے کہ وہ اس بیتیم لڑکی کو مہر دیئے بغیراس سے شادی کر لے اور اسے صرف اتنا نان و نفقہ دوسرا مرد اسے دینا چاہے تو اس آیت میں ایسے سر پرست کو اس کی زیر تربیت بیتیم لڑکی سے بغیر انصاف کے شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہے تو اعلی مہر اسے عطا کرے اور اس کے ساتھ شادی کرے ، نیز سر پرستوں کو تھم شادی کرنا چاہیں تو جو ان دیا گیا ہے کہ ان کی زیر کفالت بیتیم لڑکیوں کے علاوہ اگر وہ کسی سے شادی کرنا چاہیں تو جو ان کے دل کواچھی لگیں وہ ان سے شادی کر لیں۔''

بقول عروه سيّده عائشه والنّعها نے مزيد فرمايا:

'' پھرلوگوں نے درج بالا آیت کے نزول کے بعد رسول الله طشکھی آیا ہے آزادعورتوں سے نکاح کرنے کے متعلق یو چھا تو الله عزوجل نے بیفریان نازل کیا:

﴿ وَ يَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءَ لَوُ اللهُ يُفْتِينَكُمْ فِيُهِنَ ' وَمَا يُثْلِى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ فِي يَطْمَى النِّسَآءَ الْتِي لَا تُؤْتُو نَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ ﴾ يَطْمَى النِّسَآءَ الْتِي لَا تُؤْتُو نَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ ﴾

(النساء: ١٢٧)

''اور وہ بچھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں ، کہہ دے اللہ مصیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور جو پچھتم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جھیں تم وہ نہیں دیتے جوان کے لیے فرض کیا گیا ہے اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرلو'' وہ فرماتی ہیں:

''جس تھم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کتاب میں تمہارے اوپر اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس سے مراد پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ إِنْ خِفْتُهُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَكُمْ فَانْكِيحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاّءِ ﴾

(النساء: ٣)

''اوراگرتم ڈرو کہ بیٹیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو (اور)عورتوں میں ہے جو شمصیں پہند ہوں ان سے نکاح کرلو۔''

سیدہ عائشہ رہافی میں اور جواللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فر مایا: ﴿ وَمِرَى آیت میں فر مایا: ﴿ وَ تَكُرْ عَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُ هُنَّ ﴾ (النساء: ۱۲۷)

"اورتم رغبت رکھتے ہو کہان سے نکاح کرلو۔"

اس کا مطلب میہ ہے کہ جو پیٹیم لڑکی تمہاری پرورش میں ہو، اس کے پاس مال تھوڑا ہے اور حسن و جمال بھی نہیں رکھتی اس سے تو تم نفرت رکھتے ہو، اس لیے کہ جس بیٹیم لڑکی کے مال و جمال کی وجہ سے تمہیں رغبت ہو، اس سے بھی نکاح نہ کرومگر اس صورت میں جب انصاف کے ساتھ ان کا بورا بورا مہر دینے کا ارادہ رکھتے ہو۔" •

۲۔ حدیث کے ساتھ قرآن کی تفسیر:

عدیث قرآن کی وضاحت اور تشریح کرتی ہے۔ اس لیے سنت کے ساتھ قرآن کی تفسیر کی اہمیت ظاہر ہوئی اور سیّدہ عائشہ بڑا گھیا کو اس ضمن میں وافر حصہ ملاتھا۔ چونکہ وہ کثرت سے سنت نبویہ روایت کرتی ہیں، اس لیے وہ قرآن کے جن مقامات کو ابتدا میں سمجھ نہ سمی تھیں ان کے متعلق وہ نبی میں آئی کے جن مقامات کو ابتدا میں سمجھ نہ سمی تھیں ان کے متعلق وہ نبی میں آئی کا بیرفرمان:

﴿ وَ لَقَنَّ رَأَهُ نَزُلَةً أُخُرًى ﴾ (النحم: ١٣)

''حالانکہ بلاشبہ یقیناً اس نے اسے ایک اور باراتر تے ہوئے بھی دیکھا ہے۔'' جب ان سے اس کی تفسیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رہا تھا نے فرمایا:

''اس امت میں سے میں نے ہی سب سے پہلے اس کے متعلق رسول الله طلطے آیا ہے پوچھا تھا۔ تو آپ طلطے آیا ہے نے فرمایا: ''یہ جبریل امین تھے میں نے انھیں اس صورت میں بھی نہیں دیکھا جس پر انھیں تخلیق کیا گیا ہے، سوائے ان دومواقع کے کہ میں نے انھیں آسان سے نازل ہوتے ہوئے اس طرح دیکھا کہ ان کی عظیم تخلیق نے زمین وآسان کے درمیان خلاکو پُر کررکھا تھا۔'' اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بھی اس کی مثال ہے:

﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ (الفلق: ٤)

''اوراندهیری رات کے شرسے جب وہ چھا جائے۔''

چنانچہ سیّدہ عائشہ رہائی ہوایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم مظیّر آنے ایک رات جاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھ کر فریایا:

• صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲٤۹٤ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۳۰۱۸

واس کی تخریج بیچیے گزر چکی ہے۔

''اے عاکشہ اُتوال کے شرے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر کیونکہ یہی ((اَلْغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ))' • اسی طرح سیدہ عاکشہ وَ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سوال ہے:
﴿ وَالَّذِینَ يُؤُتُونَ مَاۤ اَتُوْاوَّ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ (المومنون: ٦٠)

''اوروہ کہ اُنھوں نے جو پچھ دیااس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں۔' ہو ان کا اللّٰہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق سوال:

﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (الانشقاق: ٨)

"سوعنقريب ال عصاب لياجائ كا، نهايت آسان حماب"

سے تفییر قرآن کی معرفت کے لیے اسباب نزول سے استفادہ:

قرآن مجید کی تفسیر سجھنے میں اسباب نزول کی معرفت کا بہت اہم کردار ہے۔اس ہے مشکل مفاہیم و معانی جلد سمجھ آجاتے ہیں اور بعض آیات میں جواشکالات در پیش آتے ہیں اضیں حل کرنا آسان ہوجاتا ہے۔سیدہ عاکشہ رہائی کو اسباب نزول کی وسیع معرفت حاصل تھی اور کیوں نہ ہوتی وہ تو نزول وی کی شاہد شھیں اور رسول اللہ مشکولی سیجی اسباب نزول کی معرفت کے لیے سوال کرتی رہیں بلکہ متعدد آیات اسی سبب سے نازل ہوئیں۔

میں نے سیدہ عاکشہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ مِنْ شَعَا بِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَبَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ مَرُوقَ مِنْ شَعَا بِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَبَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ الْبَقَرة : ١٥٨ )

مُنْ تَطَوّفَ بِهِمَا وَمُنْ تَطَوّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِدٌ عَلِيْهُ ﴿ (الْبقرة : ١٥٨) 

مُنْ بِهِمَا وَمُونَ اللهِ كَى نَتَا فِيول مِن سِ بِن ، تو جوكوئي اس كُمر كا حج كرے، يا عمره الله كي نشافيوں ميں سے بيں، تو جوكوئي اس كمركا حج كرے، يا عمره كرے تو اس بِكوئي گذافتي كه دونوں كا خوب طواف كرے اور جوكوئي خوشي سے كوئي نيكي

 كري توبيشك الله قدر دان ہے،سب كچھ جاننے والا ہے۔''

میں نے کہا: اللہ کی سم! اگر کوئی شخص ان دونوں کے درمیان طواف نہ کر ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس پر آپ بڑا تھا نے فر مایا: ''اے میرے بھا نجے! تم نے نامعقول بات کی ہے۔
کیونکہ یہ آیت انصار کی شان میں نازل ہوئی۔ اسلام لانے سے پہلے وہ ''منا ق'' (بت) سے احرام باندھتے اور وہاں سے ہی تلبیہ شروع کرتے اور مقام ''مشلل'' کو پر اس کی پوجا کرتے اور جو وہاں سے احرام باندھتا تو وہ صفا و مروہ کے درمیان طواف کرنے کو گناہ سمجھتا تھا لیکن جب وہ اسلام لے آئے تو انھوں نے اس کے بارے میں رسول اللہ طفی آینے سے پوچھا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فر مائی۔' ک

سيده عائشه فالنتها بروايت بكرالله تعالى كابيفرمان:

﴿ وَ إِنِ امْرَا مُّ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ (النساء: ١٢٨)

''اورا گرکوئی عورت اپنے خاوند ہے کسی قتم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے۔''

یہ اس عورت کے بارے میں ہے جو کسی مرد کے باس ہوتو اس کا خادنداس سے بے رغبت ہواور وہ اسے طلاق دینا جا ہتا ہوتا کہ کسی دوسری عورت سے شادی کر لے۔ چنا نچہ وہ عورت کے: تو مجھے اپنے پاس رکھ لے اور مجھے طلاق نہ دے، پھر کسی اور سے شادی کر لے تو تیرے لیے جائز ہے کہ مجھے نان ونفقہ نہ دے اور میرے لیے جائز ہے کہ محملے نان ونفقہ نہ دے اور میرے لیے باری بھی مقرر نہ کر۔ تب اللہ تعالیٰ نے بی فرمان نازل کیا:

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنَ يُصْلِعا ﴿ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴿ ﴿ (النساء: ١٦٨) ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنَ يُصْلِعا ﴾ (النساء: ١٦٨) ''تو دونوں پرکوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کرلیں اور صلح بہتر ہے۔'' ۞ اس واقعہ کی تفصیل دوسری روایت میں موجود ہے کہ سیّدہ عائشہ رہا ﷺ نے عروہ واللہ سے فرمایا:

''اے میرے بھانج ! رسول الله طفی آیا ہاری میں ہمیں ایک دوسرے پرتر جی نہ دیتے اور تقریباً ہرروز آپ طفی آیا ہم سب کے پاس ضرور آتے اور ہر بیوی کے پاس رہتے (البتہ) ہمستری نہ کرتے حتی کہ اس کی باری آجاتی تو وہ اس کے پاس رات گزارتے اور جب

 <sup>◘</sup> كماور مدينك ورميان ايك بتى تقى - (النهاية فى غريب الحديث و الاثر لابن الاثير ، ج ٤ ، ص: ٣٣٤)

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۶٤۳ ـ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۲۷۷ ـ

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٥٢٠٦ متن بخاری کا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٣٠٢١ -

سیّدہ سودہ بنت زمعہ وظافی ہوڑھی ہوگئیں اور انھیں اندیشہ ہوگیا کہ رسول اللّه طلطے آلے انھیں جدا کر دیں گے تو انھوں نے کہا: اے رسول الله! میری باری سیّدہ عائشہ وظافی کو دے دیجے۔ رسول اللّه طلطے آلے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی۔سیّدہ عائشہ وظافی فرماتی ہیں: ہم کہتے تھے یہ آیت سیّدہ سودہ وظافی اور ان جیسے معاملے والی عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بقول راوی شاید عروہ نے یہ کہا۔

﴿ وَ إِنِ الْمُواَةُ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوْزًا ﴾ (النساء: ١٢٨) اورا گرکوئی عورت اپنے خاوند ہے کی قتم کی بے رخی سے ڈرے۔' • م سم لغوی تفسیر:

قرآن کریم بلیغ عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کی تفسیر کے اسالیب میں عربوں کے کلام کی معرفت کا اسلوب بھی عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کی تفسیر کے اسالیب میں بھی عبور حاصل تھا۔ چونکہ وہ لغت اور اسبحر نبی کے شعرونٹ میں رسوخ رکھتی تھیں۔ نیز ان کی بلاغت وفصاحت بھی معروف ہے۔ جبیبا کہ اس واقعہ سے عیاں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان:

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّضُنَ بِأَنْفُسِهِ قَ ثَلْثَةَ قُوْوَءٍ ﴾ (البقرة: ٢٢٨) "اوروه عورتين جنهين طلاق دى گئي ہے اپنے آپ کوتين حيض تک انظار ميں رکھيں۔" ميں سيّده عائشہ بنائينا نے" قروء" كى تفسير" طهر" ہے كى اور قروء كامعنى حيض نہيں كيا، ﴿ وَالَّمْ يَهِ لَفَظَ

<sup>•</sup> سنن ابی داؤد، حدیث نمبر: ۲۱۳۰ مسند احمد، ج ۲، ص ۱۰۷، حدیث نمبر: ۲، ۲، ۳۰ اور کست ابی داؤد، حدیث نمبر: ۲، ۲، ۳۰ سن ۲۰۳ اور کست الم طرانی برانشر نے اسے ج ۲، ص: ۳۱ میں روایت کیا ہے اور مست در کے حسا کہ ج ۲، ص: ۳۱۸ ور بیھ بی اس کی بیھ بی ، ج ۷، ص ۷۶، حدیث نمبر: ۲۱۸ میں اس کی سند کوجید کہا اور محمد بن عبد الو باب برانشر نے "الحدیث، ج ۶، ص: ۱۵۰ " میں اسے روایت کیا ۔ علامدائن کیر برانشر نے ارشاد الفقیه، ج ۲، ص: ۱۸۷ میں کساس کی سند سخع حسن ہے ۔ عافظ ابن جمر برانشر نے فتح الباری، ج ۹، ص: ۲۲۳ میں کسا اور اس کے موصول ہونے میں ابن سعد نے ان کی متابعت کی ہے۔ سعید بن منصور نے اسے مرسل روایت کیا اور انھوں نے عائشر برنا تحقیق کی ہے۔ سعید بن منصور نے اسے مرسل روایت کیا اور انھوں نے عائشر برنا تحقیق کسا اور انام کا تذکر و نہیں کیا ۔ علامہ البانی برانشر نے صحصی سنن ابسی داؤد، حدیث نمبر: ۲۱۳۵ میں اسے حسن کہا ہے۔ وادی برانشر نے الصحیح المسند، حدیث نمبر ۱۲۲۹ میں اسے حسن کہا ہے۔

و موطا مالك، ج ٤، ص: ٨٣٠ شرح معانى الآثار، ج ٣، ص: ٤١ سنن دار قطنى، ج ١، ص: ٢١٤ سنن كبرى بيهقى، ج ١، ص: ٩٥) معن ٢١٤ سنن كبرى بيهقى، ج ٧، ص ٤١٥ ، حديث: ١٥٧٧ - اين عبدالبرن (التمهيد، ج ١٥، ص: ٩٥) يراس كى سندكو هي كها اوراين جرن (بلوغ المرام، حديث: ٣٣٤) بين الصيح كها ہے۔

'' قروء''اضداد میں سے ہاوراس سے طہراور حیض دونوں مراد لیے جاتے ہیں۔ ۵ ۵۔اجتہا دی تفسیر:

ا۔ تفسیر کرتے ہوئے سیّدہ عائشہ بنافتہ اجتہاد ہے بھی کام لیق تھیں جیسا کہ آپ نے "الدخسس" کی تفسیر ہرنشہ آوراشیاء سے کی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَا يُنَّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَآ إِنَّهَا الْحَدُرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطِنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ ﴿ (المائدة: ٩٠)

''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام سے ہیں، سواس سے بچو، تا کہ تم فلاح یاؤ۔''

آپ نظائیما فرماتی ہیں:''ہرنشہآ ور چیزحرام ہے''ہ اور ہروہ مشروب جس کا انجام شراب کی طرح ہو وہ شراب کی مثل حرام اور آپ اس کی بیعلت بیان کرتی ہیں:

'' كونكه الله تعالى في "المخصر" كام كى وجه المحرام نبيس كيا بلكه الحاس ك انجام كى وجه ما المحرام نبيس كيا بلكه الحاس ك

۲۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان:

﴿ مَا آغُنَّى عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كُسَبِّ ﴾ (اللهب: ٢)

"نهاس کے کام اس کا مال آیا اور نہ جو پچھاس نے کمایا۔"

اس آیت میں "وَمَا کَسَبَ" کَ تَغْیر''اولا ذ' ہے کرتی ہیں۔ چونکہ مصنف عبدالرزاق، ج م من اس آیت میں "وَمَا اَغْنَی عَنْهُ مَا لُهُ الله الله الله علی سیّدہ عاکثہ وَالله علی سے روایت ہے کہ انھوں نے اللہ تعالی کے فرمان: ﴿مَا اَغْنَی عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كُسَبَ الله عَالَهُ ﴿ وَمَا كُسَبَ اللّٰهِ الله وَالله وَاس كَى كَمَا فَى بَى ہے۔'' وَمَا كَسَبَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُ مَا لَيْ بَى ہے۔''

سر سيده عائشه والشهاني الله تعالى كاس فرمان:

<sup>•</sup> مرويات ام السمومنين عائشة في تفسير لسعود بن عبدالله الفنسيان، ص: ٩٩-١٠١ أورتفسير ام المومنين عائشة لعبدالله ابي السعود بدر، ص: ١٠٧ -

مصنف ابن ابی شیبة ، ج ۷ ، ص ٤٧٣ ، حدیث: ١٨٨٣٦ ـ

سنن دارقطنی، ج ٤، ص: ٢٥٦ و "السيدة عائشة و توثيقها للسنة" لجيهان رفعت فوزی، ص: ٥١ مـ
 تفسير ام المومنين عائشة، ص: ١١٥ لعبدالله ابو سعو د بدر.

﴿ وَ النَّو النِّسَاءَ صَدُ فَتِهِنَّ نِحُلَةً ﴾ (النساء: ٤) " (اورعورتوں کوان کے مہرخوش دلی ہے دو۔'

اس فرمان کی تفسیر میں فرمایا: "نحلة" کامعنی "واجبة" ہے، یعنی عورتوں کے مہرکی ادائیگی تم پر واجب ہے۔

تيسرا نكته: ....سنن نبويه كے متعلق سيّدہ عائشه ظائفها كاعلم

چنانچہ محمود بن لبید براللہ ہے روایت ہے'' نبی کریم طفے آنے کی از واج مطہرات احادیث بکترت یاد کر لیتیں اور سیّدہ عائشہ اور سیّدہ ام سلمہ وظافیا اس میدان میں بے مثال ہیں۔''۔

سیّدہ عائشہ وظائنیہ انے رسول اللّه طنے آئے سے جواحادیث روایت کیں ان کی تعداد ۲۲۱۰ ہے، جن میں سیّدہ عائشہ وظائنیہ منفرد ہیں اور سمار دوایات میں امام بخاری دولئے منفرد ہیں اور بقیہ مرویات صحاح ستہ سنن، معاجم اور مسانید وغیرہ میں موجود ہیں۔

ا مام ابن حزم مِراللَّنهِ ۞ نے سیّدہ عا کشہ زالتُنهَا کو بکثرت روایت کرنے والوں کے ﴿وَتِحْصِم تِنبِه میں شار

<sup>€</sup> السيدة عائشة و توثيقها للسنة لجيهان رفعت فوزي، ص: ٣-٤ـ مفهوم ادا كياكي

اس کی تخ تئ گزر چک ہے۔

ابن حزم: على بن احد بن سعيد ابو محد اندلى مراضه بير - اسن وقت كى بحر فقار، متعدد علوم وفنون كى مابر وحافق، فقه فاربي كالمبردار، حافظ حديث بير - ٣٨٣ بجرى بير بيدا بوك - ان كى مشهور تقنيفات بير سے "السمحلى" اور "مسر اتب الاجماع" بير - ٣٥٦ بير فوت بوك - سير اعلام النبلاء للذهبى، ج ١٨٠، ص: ١٨٤ - شذرات الذهب لابن العماد، ج ٢، ص: ٢٩٩ -

کیا ہے۔ 🛭

امام سیوطی مِراتشہ 🗨 نے سیّدہ عائشہ وِناتِنتها کو بکثرت روایت کرنے والے سات صحابہ میں شار کیا۔ امام سيوطي مِرالله نے اپني بيرائے ان اشعار ميں واضح كى:

أَبُو هُرِيرَةَ يَلِيهِ أَبِنُ عُمَرَ وَ الْمُكْثِرُوْنَ فِي روَايَةِ الْآثَر وَ اَنَسٌ وَ الْبَحْرُ كَالْخُدْرِيّ وَ جَابِرٌ وَ زُوْجَةُ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

'' حدیث کو کثرت سے روایت کرنے والوں میں سیّدنا ابو ہریرہ، ابن عمر اور انس ہیں جب کہ ابوسعید خدری، جابراور زوجه رسول الله طنط الله علیه (سیّده عا کشه طالعها) سمندر ہیں۔' 😉 مافظ ابوحفص ميانش والله ٥ في اين كتاب "ايضاح ما لا يسع المحدث جهله" مين الكهاب: '' صحیحین میں احکام پرمشمل بارہ سواحادیث مروی ہیں جن میں سے عائشہ مُناتِعها کی دونوں كتابول كى مرويات تقريباً تين سوېيں۔سيّدہ عائشہ رئالينها احكام ميں بہت كم روايت كرتى ہيں۔ " 🗨 علامه سیوطی مِراتشہ نے میر بھی لکھا ہے کہ:

'' ہم نے اپنی سند کے ذریعے بے تھی بن مخلد ہراللہ 🗗 سے روایت کی کہ سیّدہ عاکشہ واللہ جا ان دو ہزار دوسو دی (۲۲۱۰) احادیث روایت کیس اور جنھوں نے رسول الله منظوریم کی ہزاروں

◘ مرويات ام المومنين عائشة في التفسير، ص: ٩-١٠ لسعود بن عبدالله فنيسان ـ سير اعلام النبلاء للذهبي، ج ٢، ص: ١٣٩\_

🗗 بيعبدالرحمان بن ابي بكر بن محمد الوالفضل السيوطي الشافعي براشيه بين - ٨٣٩ ججري مين پيدا موئے - مدرسة شيخونيه مين تعليم حاصل كي - جب یالیس سال کی عمر کو پہنچ تو اینے آپ کو انھوں نے عبادت اور تصنیف و تالیف کے لیے وقف کر دیا۔ چنانچہ انھوں نے اپنے پیچھے کم وہیش ۲۰۰ تقنیفات چیوڑیں۔ان کی مشہورتقنیفات "الاشباہ و السنطائر" اور "تسدریب الراوی" ہیں۔اا ہ ہجری میں فوت ہوئے۔ (شذرات الذهب لابن العماد، ج ٨، ص: ٥٠ - الاعلام للزركلي، ج ٣، ص: ٣٠١ -)

الفية السيوطى في علم الحديث، ص: ١٠٨.

🗗 یے عمر بن عبدالہجید بن عمرا بوحفص میانتی براہتے ہیں۔ مکہ کے قاضی اور دہال کے بڑے ﷺ اور خطیب تھے۔ عالم ، زاہداور ثقنہ تھے۔ بے شار لوُّول نے ان سے عم حاصل كيا۔ ان كى مشہور تقنيفات "ما لا يسع المحدث جهله" اور "الاختيار في الملح و الاخبار" بير-يا ٥٨ ه من أوت بوع (التحفة اللطيفة للسخاوي، ج٢، ص: ٣٤٨ الاعلام للزركلي، ج٥، ص: ٥٣ ـ)

الاجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي، ص: ٩٥-

🗗 پیہ بسقہ ہی بن مخلد بن پزید ابوعبدالرحمٰن اندکسی قرطبی ہرائشہ ہیں۔اینے وقت کے حدیث کے حافظ وامام اور پینخ الاسلام تھے۔سب سے ا یملے انھوں نے بی اندلس میں کثرت ہے احادیث کی نشر واشاعت کی بنیا درکھی۔ بیداللّٰہ کی راہ میں لڑنے والے عظیم مجاہد تھے۔ان کی دو بِ مثال مشهور تفنيفات "التفسير" اور "المسند" بين - يه ٢٢٦ جمري مين فوت موع - (طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى، ج١، ص:١١٨ ـ سير اعلام النبلاء للذهبي، ج ٢٥، ص: ٢٨٥ ـ) ا حادیث روایت کی بین وه چار بین: سیّدنا ابو هریره، سیّدنا عبدالله بن عمر، سیّدنا انس بن ما لک رفتی الله می اور سیّده عا کننه رفتی میناد ۵

علامه ابن کثیر دالله نے سیدہ عائشہ رہائیں کے بارے میں لکھا ہے:

''سیّدنا ابو ہریرہ ڈناٹنئ کے علاوہ کسی مرد و زن نے رسول الله طلط آنے کی احادیث کو اتن کثرت سے روایت نہیں کیا جس قدرانھوں (یعنی سیّدہ عائشہ وفائنی) نے روایت کیا۔' کا سیّدہ عائشہ وفائنی کیا جس قدرانھوں (یعنی سیّدہ عائشہ وفائنی کو تمام صحابہ سے زیادہ احادیث یادتھیں اس حقیقت کا اعتراف روافض نے بھی کیا۔ چنانچہاز دی - (اللّه اس کے ساتھ ویبا ہی معاملہ کرے جس کا وہ ستحق ہے) - نے کہا کیا۔ چنانچہاز دی - (اللّه اس کے ساتھ ویبا ہی معاملہ کرے جس کا وہ ستحق ہے) - نے کہا (رَحَفِظَتْ اَدْ بَعِیْنَ اَلْفَ حَدِیْثِ وَ مِنَ اللّهِ کُرِ آیَةٌ تَنْسَاهَا))

د''ان (سیّدہ عائشہ والنّه کا کو چالیس ہزار احادیث یادتھیں ۔ اگر چہ قرآن کریم کی وہ ایک آ بہتے بھول گئے۔''

یہ ایک فتیج استعارہ ہے (الله تعالی استے ذلیل و رسوا کرے) وہ کہنا یہ جاہتا ہے کہ ان (سیّرہ عائشہ وُٹا ﷺ) نے جنگ جمل میں شرکت کے وقت الله تعالیٰ کا بیفر مان بھلا دیا:

﴿ وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ (الاحزاب: ٣٣)

''اوراپنے گھروں میں ٹمکی رہو۔''

حسن آفندی بزاز موصلی مراشد الله کی توفیق سے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے اور اس شعر کا کتنے حسین انداز میں رو کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

خَرَجَتْ نَصْرَةً لِسَحَقِّ حَبِيْثٍ بِسِاجْتِهَا إِللْهُ وَمُنِيْنَ مُغِيْثٍ فَبِسَذَا اَرُدُّ قَسُوْلَ جَنْبٍ خَبِيْثٍ حَفِظتْ اَرْبَعِیْنَ اَلْفَ حَدِیْثٍ

''وہ (سیّدہ عائشہ وظافیم) اپنے اجتہاد کے بل بوتے پر فریاد کناں حقیقی مومنوں کی نصرت کے

الاجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي، ص: ٩٥ـ

البداية و النهاية لابن كثير ، ج ١١ ، ص: ٣٣٨\_

<sup>♣</sup> به ملاحسن آفندی بزاز موسلی براشه بیں۔ ادیب اور صوفی ہے۔ موسل (عراق) میں ۱۲۲۱ ہجری میں پیدا ہوئے۔ اشعار کہنے میں مشغول رہے ہے۔ ماور ﷺ الا قرل ۱۳۰۵ ہجری میں فوت ہوئے۔ (حلیة البشر للبیطار، ج ۱، ص: ۱۰۰۔)

کیے چل پڑیں۔اس وجہ سے میں اس خبیث کی بات کا جواب دے رہا ہوں جس نے کہا کہ انھیں (سیّدہ وظافی کو) چالیس ہزار احادیث یادتھیں۔''

روایت کرنے کے انداز میں سیّدہ عائشہ رہائیں کو دیگر صحابہ پر کئی طریقوں سے فضیلت وخصوصیت اور فوقیت حاصل ہے جبیبا کہ آئندہ سطور سے واضح ہوتا ہے۔

سیّده عائشہ بڑا تھی نے بیشتر احادیث وہ روایت کی ہیں جو انھوں نے رسول اللہ مظیّقی ہے بلاواسط من ہیں جبکہ ان کے علاوہ دیگر صحابہ ترکی تین عوماً ایک دوسرے سے من کراحادیث روایت کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر سیّدہ عائشہ بڑا تھی کورسول اللہ مظیّقی کی سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی کہا جائے تو یہ کوئی بعید از حقیقت نہیں۔ اس لیے سیّدہ عائشہ بڑا تھی سیّدہ عائشہ بڑا تھی بھی ہیں جو ان کے علاوہ کی اور صحابی نے آپ مطیقی ہے روایت بھی کیشرت الی احادیث روایت کی میں جو ان کے علاوہ کی اور صحابی نے آپ مطیقی کی مندایس نمیں۔ البتہ دیگر صحابہ کرام بھی تھی ہیشتر مشتر کہ مرویات میں سیّدہ عائشہ بڑا تھی کی مندایس احادیث ہوئی ہے جو اور کی صحابی کے پاس سے نہیں ملتیں اور جب ہم سیّدہ عائشہ بڑا تھی کی اس خصوصیت پرغور کریں تو ہمیں سنت نبویہ کی روایت میں ان کی اندازہ ہیں ہوئی ہے۔ گویا یہ کہا جا کہا اور انہیت کا احساس سکت کی روایت میں ان کی بیشتر سنتیں ضائع ہونے کا اندیشہ تھا۔ محسوصا نبی سے کہ اگر سیّدہ عائشہ بڑا تھی نہ ہوئیں تو نبی سے تھا۔ کہ اگر سیّدہ عائشہ بڑا تھی سنت کی روایات ، تو گی سنت کی روایات سے زیادہ ہیں۔ فی عائشہ بڑا تھی سنت کی روایات ہوئی کی روایات سے زیادہ ہیں۔ فی عائشہ بڑا تھی کی مند میں فعلی سنت کی روایات ، تو گی سنت کی روایات سے زیادہ ہیں۔ فی عائشہ بڑا تھی کی منال نبی مند میں فعلی سنت کی روایات ، تو گی سنت کی روایات سے زیادہ ہیں۔ فی عائشہ بڑا تھی کی منال نبی منظر تھی کی مند میں فعلی سنت کی روایات ہے۔

<sup>•</sup> السيدة عائشة ام المومنين و عالمة نساء الاسلام لعبد الحميد طهماز، ص: ١٨٧

" بہم رسول الله طلق ولئے کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کے لیے یانی رکھ دیتے تھے۔ رات کو جب الله تعالی آب سے الله علی مواک کرتے، پھر وضو کرتے اور پھرنو رکعات نماز پڑھتے۔ان میں سے صرف آٹھویں رکعت میں بيضة \_ آب طفيعَاني الله تعالى كا ذكر اورحمد كرت اور الله سے دعا كرتے \_ بھرآب طفيعَانيم سلام پھیرے بغیر اٹھ جاتے اور نویں رکعت پڑھتے۔ پھر آپ بیٹھ جاتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی حمد اور اس سے دعا کرتے۔ پھر آپ اتنی آواز میں سلام پھیرتے کہ ہمیں آپ کی آواز سنائی دیتی۔ پھرآپ طنتے علیہ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دورکعت نماز پڑھتے۔ تو اے میرے بیٹے! یہ گیارہ رکعات ہو کیں۔ پس جب نبی کریم طفی ایکا کہرئی کو بہنچ گئے اور آپ کے بدن یر گوشت کی مقدار بڑھ گئی تو آ ب سات رکعت وتر پڑھتے اور ان کے بعد آ ب پہلے کی طرح دو رکعت بیٹھ کریڑھتے۔تواے میرے بیٹے! یہ نورکعات ہوئیں اور نبی ملتے آیے جب کوئی نماز شروع کرتے تو آ ب اس پر مداومت کو بسند کرتے اور جب رات کو آپ پر نبیندیا مرض غالب ہو جاتا اور آب طفي مَنْ نه الله سكتے تو دن ميں باره ركعات نماز اداكرتے۔ مجھے معلوم نہيں كه نبي طفي مَنْ ا نے مجھی ایک رات میں مکمل قرآن پڑھا اور نہ ہی کسی رات صبح ہونے تک آپ نے نماز پڑھی اور نہ بھی آپ ملتے میں آ نے ماہِ رمضان کے علاوہ کسی کممل مہینے کے روزے رکھے۔ • ''

1۔ ای طرح سیّدہ عائشہ وہالی اللہ طی اللہ طی حیات مبارکہ کے خاص احوال کی ممل تفصیل ہے بھی واقف تھیں اور اس باب میں انھوں نے امت مسلمہ کوعظیم فائدہ پہنچایا۔ اس کی مثال ابوقیس کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں:

'' بجھے سیّدنا عبداللّہ بن عمر والنّہ انے ام المونین سیّدہ ام سلمہ والنّہ اللہ طلق آیا ہوں پوچھے بھیجا کہ کیا رسول اللّه طلق آیا روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے اور اگروہ نفی میں جواب دیں تو تم ان سے کہنا کہ سیّدہ عائشہ والنّہ الوگوں کو بتلارہ ہی ہیں کہ رسول اللّه طلق آیا موزے میں بوسے لیتے تھے۔'' ابوقیس کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بوچھا تو انھوں نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے سیّدہ عائشہ والنّہ والنّہ والنّہ والنّہ والنّ کے ساتھ یہ معاملہ عائشہ واللّہ بی بابت انھیں بتایا تو انھوں نے کہا: شاید آپ طلق آیا ان کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہوں کے وجہ سے آپ ان

کے ساتھ بیمعاملہ فرمالیتے۔ تاہم جہاں تک میرا معاملہ ہے ایسا بھی نہیں ہوا۔' 🏚

س۔ سیدہ عائشہ وہا تھا سے پوچھا گیا نبی ملتے آیا جنابت کی حالت میں کیا کرتے ، کیا آپ ملتے آیا ہونے سے پہلے خسل فرمایا: آپ ملتے آیا ہونے سے پہلے خسل فرمایا: آپ ملتے آیا ہم سے بہلے خسل فرمایا: آپ ملتے آیا ہم سے بہلے خسل فرمایا: آپ ملتے آیا ہم سے بھر سوجا تے ؟ تو سیدہ عائشہ وہائے آپ وضو کرتے ،
سب بچھ کرتے ، بھی بھارتو آپ ملتے آیا ہم خسل کے بعد سوتے اور بعض اوقات آپ وضو کرتے ،
اور سوحاتے۔''

س۔ سیّدہ عائشہ و النّظم اسے بیرحدیث بھی مروی ہے، کہ آپ فر ماتی ہیں: '' میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللّٰہ طلطے آیے احتلام کے بغیر جنابت کی حالت میں صبح کرتے اور پھر آپ طلطے آیے مروزہ رکھ لیتے تھے۔''

سیّدہ ام سلمہ والنیم سے بھی الیں ہی حدیث مروی ہے۔ 🕫

۵۔ ای طرح نبی منطق مین کے عسل کا طریقه سیّدہ عائشہ والنبی نے بتلایا۔ 👁

بلکہ سیّدہ عائشہ وظائنہا نے اس سنت کو اتن تفصیل ہے بیان کرنے کا اہتمام کیا کہ ان برتنوں کے نام اور پانی کی مقدار تک بتاوی جن ہے آپ طنے آپا عسل کرتے تھے۔ چنانچہ آپ طنے آپا فرماتی ہیں:

(' آپ طنے آپا ایک برتن سے عسل جنابت کرتے جے'' فرق'' کہتے ہیں۔'' ہی دادی حدیث سفیان کے بقول فرق میں تین صاع پانی آ جاتا ہے۔

۲۔ سیّدہ عائشہ وظالمحہا بیان کرتی ہیں وہ اور نبی طفے آیا آیک ہی برتن میں عنسل کرتے تھے۔جس میں تقریباً تین صاع یانی ہوتا۔ ©

سیّدہ عائشہ وظافی کی روایت حدیث میں تحقیق و تدقیق نظر مشہور ہے۔ انھیں رسول الله طشے آتے ہے اسے اللہ طشے آتے ہے ا اپنے الفاظ بخو بی یاد ہوتے۔ تا کہ ان کے معانی تبدیل نہ ہوجا کمیں۔

2۔ عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ جب انھیں اطلاع ملی کہ سیّدنا عبداللّٰہ بن عمر رہٰ ﷺ کہتے ہیں کہ بیت میں اطلاع ملی کہ سیّدنا عبدالرحمٰن بیت میر زندوں کے رویے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے تو آپ رہٰ اُلیٰ ابوعبدالرحمٰن

<sup>10</sup> اس کی تخ تے گزر چی ہے۔ 3 صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۰۷۔

<sup>3</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۹۳۱ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۱۰۹ و

٥ صحيح بخاري، حديث نمبر، ٢٤٨، ٢٧٢ صحيح مسلم، حديث نمبر: ٣١٦ـ

المحيح مسلم، حديث نمبر: ١٩٩٩ـ

۵ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۳۲۱۔

کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ، اس نے جھوٹ نہیں بولائیکن بھول گیایا اس سے خطا ہوگئ ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک یہودی عورت پرلوگ رورہے تھے تو رسول اللہ طشے آئی نے فرمایا:
((انَّهُ مُ لَیَبْ کُوْنَ عَلَیْهَا ، وَ اِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِیْ قَبْرِهَا)) •
('وہ تو اس پررورہے ہیں اور اسے اس کی قبر میں عذاب ہورہا ہے۔''

۸۔ سیّدہ عائشہ وٹائٹہا کو جب صدیث کی سمجھ نہ آتی تو وہ اس کے روایت کرنے والے کا امتحان لیتیں۔ اگر وہ پورے وثوق سے بیان کر دیتا تو آپ اسے لے لیتیں اور ان کے اسی اسلوب نے بعد میں آنے والے محدثین کے لیے راویانِ حدیث پر نقذ و جرح کے اصول وضع کرنے میں آسانی مہیا کی۔ چنانچہ عروہ بن زبیر مرالتہ سے روایت ہے کہ جمھے سیّدہ عائشہ وٹائٹہا نے فرمایا: اے بھانچ! جمھے بیانچہ عمر وڑھ گئے کے لیے ہمارے پاس آنے والے ہیں، تم جانا اور مجھے بیا طلاع ملی ہے کہ سیّدنا عمر ورٹھ گئے کے لیے ہمارے پاس آنے والے ہیں، تم جانا اور ان سے سوالات کرنا، کیونکہ ان کے بیاس نبی مطبقہ کے لیے ہمارے پاس آنے والے ہیں، تم جانا اور ان سے سوالات کرنا، کیونکہ ان کے بیاس نبی مطبقہ کے لیے ہمارے باس آنے والے ہیں، تم جانا اور ان سے سوالات کرنا، کیونکہ ان کے بیاس نبی مطبقہ کے ان سے سوالات کرنا، کیونکہ ان کے بیاس نبی مطبقہ کے ان سے سوالات کرنا، کیونکہ ان کے بیاس نبی مطبقہ کیا ہے۔ "

عروہ واللہ کہتے ہیں: میں ان سے ملا اور رسول اللہ طبی آنے کی طرف سے انھوں نے جو روایات کی مخص ان کے متعلق پوچھا۔ انھوں نے جو پچھ بیان کیا ان میں یہ بات بھی تھی کہ نبی طبی آئے نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ یکبارگی لوگوں سے علم نہیں اُ چکے گا بلکہ وہ علاء کوفوت کر دے گا۔ تو ان کے ساتھ علم بھی اٹھ جائے گا اور لوگوں میں جابل سردار رہ جائیں گے۔ وہ علم کے بغیر ان کوفتو ہے دیں گے وہ خود بھی گراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گے۔ عروہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سیّدہ عائشہ زیافتھا کو یہ حدیث بیان کی تو ان پر یہ بہت گراں گزری اور انھوں نے اس کے حدیث ہونے کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ وٹائھا نے فرمایا کیا واقعی انھوں نے اس حدیث ہونے کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ وٹائھا نے فرمایا کیا واقعی انھوں نے ہیں کہ جب میں حدیث ہونے کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ وٹائھا نے فرمایا کیا واقعی انھوں نے جھے سے یہ بیان کیا کہ انھوں نے اس حدیث کو نبی طبیقائی ہے سنا ہے؟

جب الگلے سال جج کا موسم آیا تو سیّدہ عائشہ وٹاٹٹھا نے کہا بے شک ابن عمرو دُٹاٹٹھ آ چکے ہیں تم جاؤ اوران سے ملواور دوبارہ پھراس صدیث کے متعلق ان سے پوچھو۔ جوانھوں نے علم کے ضمن میں روایت کی۔ عروہ وٹائٹھ کہتے ہیں: میں ان سے ملااور پوچھا تو انھوں نے ویسے ہی مجھے صدیث سنائی جیسے گزشتہ سال سنائی تھی۔

عروہ براللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سیّدہ عائشہ رہائتہا کو بیہ واقعہ سنایا تو وہ پکار اٹھیں میں اے سچا

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۲۸۹ - صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۹۳۲ -

سمجھتی ہوں \_ میں انھیں دیکھر ہی ہوں کہ انھوں نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں گے ۔ 🗣

9۔ صحابہ کرام فٹائٹین کو اس بات کو بخو بی جانتے تھے کہ سیّدہ عائشہ صدیقہ وظائفی کو کس قدر اہتمام کے ساتھ احادیث یاد ہیں اور ان کی صحیح وسالم روایت احادیث کی وجہ سے صحابہ کرام وٹٹائٹین اپنی روایت کردہ احادیث یاد ہیں اور ان کی صحیح وسالم روایت احادیث کی وجہ سے صحابہ کرام وٹٹائٹین اپنی روایت کردہ احادیث سیّدہ عائشہ وظائفی کے سامنے پیش کرتے تا کہ نصیں صحیح وغیر صحیح کا امتیاز ہو جائے۔ چنا نچہ سیّدنا ابو ہر مردہ وٹائٹیئ سیّدہ عائشہ وٹائٹین کے سمرے کے باس آتے اور پیارتے: ''اے کمرے کی مالکن! ذراغور سے سیس ۔''

علامة نووى والله ان كان الفاظ ((يا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ)) كى تشريح ميس كهي بين:

'' ان کی مرادسیّرہ عائشہ وظائمیں اور وہ چاہتے کہ اگر وہ اثبات میں جواب دیں تو ان کی احادیث کو مزید تقویت مل جائے گی،خصوصاً جب وہ ان کی بات سن کر خاموش ہو جا کیں اور ان کا انکار نہ کریں۔البتہ ایک ہی مجلس میں کثرت کے خوف سے وہ ایبا نہ کریاتے کہ کہیں اس کی وجہ سے وہ سہوونسیان کا شکار نہ ہو جا کیں۔ ©

ای طرح جب صحابہ کرام رفخ اللہ کا آپس میں کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جاتا تو وہ سیّدہ عائشہ ام المومنین واللہ سے اس کی تصدیق کراتے۔جیسا کہ سیحین میں روایت ہے کہ سیّدنا ابن عمر واللہ اسے کہا گیا بے شک سیّدنا ابو ہریرہ واللہ کیتے ہیں میں نے رسول اللّه طشے آیا ہم کوفر ماتے ہوئے سنا:

((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطُ ٥ مِنَ الْأَجْرِ))

''جو جنازہ کے پیچے جائے اسے اجر میں سے ایک قیراط ملے گا۔''

سیّدنا ابن عمر مِنْ الله ابو ہریرہ مِنْ الله ابو ہریرہ مِنْ الله ہمیں بہت زیادہ احادیث ساتے ہیں۔ انھوں نے سیّدہ عائشہ رِنْ الله کے پاس پیغام بھیج کران سے بوچھا تو انھوں نے سیّدنا ابو ہریرہ رِنْ الله کی تصدیق کی۔ بیس کر سیّدنا ابن عمر مِنْ الله کہنے لگے، بلاشبہ ہم نے بے شار قیراط ضائع کر دیئے۔ ©

<sup>•</sup> صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۲۷۳ - • صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲٤۹۳ -

<sup>🕲</sup> شرح مسلم للنووي، ج ۱۸، ص: ۱۲۹ ـ

<sup>•</sup> قیراط: اکثر علماء نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کے ہاں خاص اجر ہے البتہ رسول الله منظم الله نے تقریب افہام کے لیے حدیث میں قیراط کو کوہ احد کے برابر بتایا ہے۔ (فتح الباری لابن حجر ﷺ، ج ۳، ص: ۱۹۵۔)

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ ـ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۹٤٥ ـ السیدة عائشة ام
 المومنین و عالمة نساء العالمین لعبد الحمید طهماز، ص: ۱۹۱ ـ

ای طرح سیدہ عائشہ رخالی کو درایت نصوص (جیمان پھٹک) کا بھی خصوصی ملکہ تھا۔ بلاشک و شبہ سیدہ عائشہ رخالی کا افضلیت صرف کثرت روایت ہی میں نہیں بلکہ وہ خصوصیت جو انھیں دوسرے صحابہ سیدہ عائشہ رخالی کی افضلیت صرف کثرت روایت ہی میں نہیں اور دقیق فہم ہے نیز فقہ المسائل اور استنباط میں ان کی قوت اجتہاداوران کاعمیق ادراک ہے۔

درج بالاخصوصیات کے ساتھ ساتھ ستیدہ عائشہ والیوں کی روایات کی ایک اور منفر دخصوصیت بھی ہے کہ وہ نصوص سے مستبط تھم ہی بیان نہیں کرتیں بلکہ وہ اس تھم کی عاتیں ، اس کی حکمتیں بھی بیان کرتی ہیں اور اس کی مصلحتوں کی تشریح بھی کرتی ہیں۔ ان سے کوئی بھی شری مسئلہ یو چھا جاتا تو وہ اس طرح جواب دیتیں کہ سائل مطمئن ہو جاتا اور اس کے ذہن میں وہ تھم شری رائخ ہوتا اور وہ اس تھم کی مشروعیت پر مطمئن ہو جاتا اور اس سے واضح دلیل عسل جمعہ کا مسئلہ ہے۔

صیح بخاری کی سیّدنا عبدالله بن عمر والطّنها، سیّدنا ابوسعید خدری واللهٔ و اور سیّده عائشه و واللهها کی متواتر درج ذیل تین روایات درج کی جاتی ہیں تا کہ ان کے درمیان فرق واضح ہو سکے۔

- ا۔ سیدنا ابن عمر فِنْ الله علی الله عل
  - ''تم میں سے جو جمعہ کے لیے آئے تو اسے خسل کرنا چاہیے۔''
  - ٦- سيّدنا الوسعيد ضدرى فِي النّهُ سے روايت ہے كه رسول الله عليه عَلَيْ آنے فرمايا:
     ((غُسلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُحْتَلِمٍ))
     "بهربالغ يرجعه كے دن كاغسل واجب ہے۔"
- س۔ سیّدہ عائشہ رظائی اسے روایت ہے لوگ اپنے اپنے گھروں اور مدینہ کی بالائی جانب سے جمعہ کے دن باری ہاری آتے تھے وہ گرد وغبار اور میں چل کر آتے تھے۔ ان کے بدن سے گردوغبار اور سینے کی وجہ

<sup>•</sup> سيدنا ابوسعيد خدرى وفائدًا: يرسعد بن مالك بن سنان ابوسعيد خدرى وفائد القدر صحابي بين بيعت رضوان (صلح حديبي) كموقع برموجود تقيد بهت بزك فقيد تقيد رسول الله منظر كم كم معيت مين باره غزوات مين شركت كي اوررسول الله منظر الله منظر تا احاديث يادكي تقيل ١٨١ جرى ك قريب وفات بإلى \_ (الاستيسعاب لابن عبد البررة البرائي المنافية ، ج ١ ، ص: ١٨١ ـ الاحسابة لابن حجور ، ج ٢ ، ص: ٧٨ ـ)

۵ صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۸۹۶ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۸٤۶ مـ

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۸۹۰ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۸٤٦.

اسی طرح سیّرہ عائشہ وہالٹی کے سامنے تھیج کے لیے جومتون احادیث لائے جاتے انھوں نے ان کی تھیج کے لیے جومتون احادیث لائے جاتے انھوں نے ان کی تھیج کے لیے بچھ وسائل بھی اختیار کر لیے تھے۔مثلاً:

الف: .... حديث كوقر آن پر پیش كرنا:

چنانچہ مسئلہ رویت الہی میں سیّدہ عائشہ رطانتہ اللہ عائشہ رطانتہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اس آیت سے تقویت دی جوبعض صحابہ کی مرویات میں ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ لَا تُدُرِكُهُ الْأَبْصَادُ وَهُو يُدُرِكُ الْأَبْصَادَ ﴾ (الانعام: ١٠٣)

''اے نگاہیں نہیں یا تیں اور وہ سب نگاہوں کو یا تا ہے۔''

اور الله تعالى كايه فرمان پيش كيا:

﴿ وَ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكِلِّمُهُ اللهُ إِلاَّ وَخَيًا أَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْجِىَ بِاِذْ نِهِ مَا يَشَآءُ ﴾ (الشورى: ٥١)

''اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے ، یا پردے کے پیچھے ہے ، یابیہ کہ وہ کوئی رسول بھیج ، پھراپنے تھم کے ساتھ وحی کرے جو چاہے۔''

ب: ای طرح وہ حدیث جس میں ہے کہ'' بے شک میت کواس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔''

سیّدہ عائشہ رطان کیا ہے اس پر بیشبہ ظاہر کیا کہ اس طرح گویا میت کو دوسروں کے گناہ سے عذاب ہوتا

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۹۰۲ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۸٤۷

مِهْنَةٌ: بَنْ ما بن يعن النه فاوم خوو تھ\_ (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير ، ج ٤ ، ص: ٣٧٦)

❸ صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۹۰۳ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۸٤۷ سیرة السیدة عائشة رَفِظًا للنووی، ص: ۲٤٥ مفهومًا.

ے، حالاتکہ الله تعالی نے فرمایا:

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً قِزْرَ أُخْرَى ﴾ (الاسراء: ١٥)

''اورکوئی بو جھاٹھانے والی (جان) کسی دوسری (جان) کا بوجھنہیں اٹھاتی ۔''

تو انھوں نے حدیث کو یوں صحیح کہا کہ کا فرمیت کے اہل خانداس پر روتے ہیں اور اے عذاب ہور ہا ہوتا ہے۔ •
ب: ..... حدیث کو سنت پر پیش کرنا:

اس کی مثال ((اَلْــمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)) منی ہے عسل واجب ہوتا ہے۔ والی روایت پر ان کا اعتراض ہے کہ ان کے مطابق رسول الله ﷺ کی سنت یہ ہے۔ آپ طشے آئی نے فرمایا:

((إِذَا الْتَقَى الْخَتَانَان فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ))

"جب ختنے والے مقامات آپس میں مل جائیں توعسل واجب ہو جاتا ہے۔"

**ج**: ..... حدیث کو قیاس پر پیش کرنا:

اس کی مثال جنازہ اٹھانے سے وضوکر نے والی حدیث ہے، اگر چہ اُٹھوں نے اس روایت کے انکار کے لیے اس حدیث پر اعتماد کیا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا زندہ ہویا میت۔ چنانچہ سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کے بھول مسلمان طاہر ہوتا ہے اور وہ موت سے ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس کی نعش بھی پاک ہوتی ہے۔ تو اس کے اٹھانے سے وضو کیے لازم آئے گا۔ ©

پھرانھوں نے تفکر و تد بر کیا اور کہا: کیا مسلمان میت نجس ہوتی ہے؟ اور اگر کوئی آ دمی لکڑی (جارپائی) اٹھائے تو اس پر وضو کیسے واجب ہوگا؟ ©

گویا اس نے مسلمان کے جنازہ کے اٹھانے کو چار پائی کو کندھا دینے پر قیاس کیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ چار پائی اٹھانے سے وضونہیں ٹوٹنا اور سیّدنا ابن عباس وظائھا نے بھی اسی قیاس سے استدلال کیا۔ © 4: …… حدیث کوصحابہ کے اقوال پر پیش کرنا:

چونکہ صحابہ کرام بھی وہی کہتے ہیں جو رسول اللہ طلط آئے نے فرمایا ہو۔ بالفاظ دیگر جو قول یا فعل

<sup>📭</sup> اس مدیث کی تخ تا مینچھے گزر چکی ہے۔ 🔹 😉 اس کی تخ تا گزر چکی ہے۔

السيدة عائشة رَحَالَثُهُا و توثيقها للسنة لجيهان رفعت فوزى ، ص: ١١٦ـ

اسے بیعتی نے روایت کیا۔ ج ۱، ص ۳۰۷، حدیث نمبر: ۱۵۲۷ ـ

السيدة عائشة رَفِي و توثيقها للسنة لجيهان فوزي، ص: ٨٠.

### چوتھا نکتہ:....سیدہ عائشہ رہائٹیہا کا فقہ و فتا وی کے ساتھ گہرا شغف

سیّدہ عائشہ وظائمی کواگرتمام مسلمان خواتین میں سے سب بڑی فقیہہ اور عالمہ کہا جائے تو بے جانہ ہو گا۔ بلکہ تمام صحابہ میں بڑی فقیہہ تھیں۔عطاء براللہ نے کہا: سیّدہ عائشہ وظائمی تمام لوگوں سے زیادہ فقیہہ، زیادہ عالمہ اوراکٹر مسائل میں زیادہ احسن رائے والی خاتون تھیں۔ €

شیخ ابوا بخق شیرازی کے بیدوایت اپنی کتاب طبقات الفقهاء میں صحابہ فقہاء کے ضمن میں نقل کی۔ اس ابن حزم مراتشہ نے جب ان صحابہ کا ذکر کیا جن سے فناوی منقول ہیں تو سیّدہ عائشہ رہا تھا کا سب سے پہلے تذکرہ کیا۔ ہ

علامه ذہبی مِللته نے کہا:

"نبى طَلَقَ الله كى بيوى، ام المونين سيّده عائشه وظافيها مطلق طور پر امت كى تمام خواتين مين عن طلق على ياده فقيهه بين -"

السيدة عائشة ﴿ وَهُلِيًّا و توثيقها للسنة لجيهان فوزى ، ص: ٨١.

<sup>•</sup> اے لاکائی نے شرح اصول اعتقاد اهل السنة ، ج ۸ ، ص ۱۹۲۱ ، حدیث نمبر: ۲۷۲۲ میں روایت کیا۔
مستدر ک حاکم ، ج ٤ ، ص ۱٥ ، حدیث نمبر: ۲۷٤۸ اور ذہبی نے التلخیص میں اس روایت پرسکوت افتیار کیا۔
پیرا ہوئے ۔ علم وعلی بن یوسف ابو اسحاق شیرازی شافعی ہیں۔ ۳۹۳ ہجری میں پیدا ہوئے ۔ علم وعمل اور زہد و ورع میں شیخ الاسلام
کہلائے ۔ بطور مازق مناظر مشہور ہوئے ۔ ان کے وزیر نظام الملک طوی نے مدرسہ نظامیہ بنایا۔ ان کی تقنیفات میں "التنبیسه" اور
"اللمع" مشہور ہیں۔ ۲۵۲ ہجری میں فوت ہوئے ۔ (سیسر اعلام النبلاء للذهبی ، ج ۱۸ ، ص: ۲۵۹ ۔ طبقات الشافعیة للسبکی ، ج ٤ ، ص: ۲۱۵ ۔

<sup>4</sup> طبقات الفقهاء لابي اسحق شيرازي، ص: ٤٧ ـ الاجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي، ص: ٩٩ ـ

جوامع السيرة لابن حزم: ٣١٩\_ الاجابة لا يراد ····، ص: ٩٥\_

<sup>6</sup> سير اعلام النبلاء للذهبي، ج٢، ص: ١٣٥\_

فتوی دینے کی نوبت آتی یا کوئی فقہی اشکال ہوتا اکابر صحابہ اسے حل کروانے کے لیے سیّدہ عائشہ وہا ہوتا است وہ استان الموموی اشعری وہائن کہتے ہیں:

" ہم اصحاب رسول الله پر جب بھی کسی حدیث میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم اس کے متعلق سیّدہ عائشہ رہا ہیں ہے ہو جھتے تو وہ ہمیں ضرور آگاہ کرتیں۔ " •

عبدالرحل بن قامم الله في اين باب سے روایت كيا ہے:

''سیّدہ عائشہ رہائی نے خلافت سیّدنا ابوبکر، عمر اور عثان ری اللہ سے لے کرتا حیات افتاء کو جاری رکھانیز وہ مجھ پرخصوصی شفقت بھی کرتی تھیں ''

محمود بن لبيد في لكها:

''سیّدہ عاکشہ رہا تھا سیّدنا عمر وعثمان رہا تھا کے عبو دخلافت سے لے کرتا حیات افتاء سے وابستہ رہیں۔ رسول اللّٰہ طِشْنِیَمَایِمْ کے اکا برصحابہ کرام جیسے عمر وعثمان اور دیگرسیّدہ عاکشہ رہا تھا کے پاس اپنے اشکالات بیمیجے اورسنن نبویہ کے متعلق ان سے پوچھتے رہتے۔'' 🏵

مسروق والله لكھتے ہيں:

'' بے شک میں نے رسول الله طفائق کے اکابر صحابہ کرام کوسیّدہ عائشہ وٹاٹھ سے فرائض (میراث واحکام) کے متعلق سوال کرتے ہوئے دیکھا۔'' 🌣

علامدابن قيم الجوزية والله في المعاب:

"رسول الله طفی آیا کے جن اصحاب کرام بڑی اللہ سے فناوی جات نقل کیے گئے ہیں ان کی تعداد ڈیر ھسو کے قریب ہیں ان میں مرد وزن سب حضرات شامل ہیں جن میں سے سات

**<sup>9</sup>** السطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢، ص: ٣٧٥\_ اوراين عماكرنے تاريخ دمشق، ج ٤٩، ص: ١٦٥ پر السے الله كيا۔

<sup>🚯</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢، ص: ٣٧٥\_

<sup>◄</sup> ٢٠٠٠ سغيد بن منصور ، حديث: ٢٨٧ مصنف ابن ابي شيبة ، حديث نمبر: ٣١٠٣٧ سنن دارمي ، ج٢٠ ص ٢٤٤ ، حديث نمبر: ٣١٠٤٥ ، معجم الطبراني ، ج ٢٣ ، ص ١٨١ ، حديث نمبر: ١٩٢٤٥ ، مستدرك حاكم ، ج ٤ ، ص: ١٢ ـ

بکثرت فآوی دیتے تھے: (۱) سیّدنا عمر بن خطاب، (۲) سیّدنا علی بن ابی طالب، (۳) سیّدنا عبدالله بن مسعود، (۴) سیّده عائشه ام المونین، (۵) سیّدنا زید بن ثابت، (۲) سیّدنا عبدالله بن عباس اور (۷) سیّدنا عبدالله بن عمر دینالله مین عمر الله مین مین عمر الله مین مین عمر الله مین مین عمر الله مین عمر الله مین مین عمر الله مین مین عمر الله مین مین عمر الله مین الله مین عمر الله

علامہ ابن حزم درلشہ نے لکھا درج بالا صحابہ کرام رہی اللہ سے ہر ایک کے فتاوی سے ایک ضخیم مجلد تیار ہوسکتی ہے۔ •

علامه سخاوی مِرالله 🗨 نے لکھا:

" صحابہ رخی اللہ میں سے سات صحابہ بکثرت افتاء کے ساتھ مشہور ہوئے:

(۱) عمر، (۲) علی، (۳) ابن مسعود، (۴) ابن عمر، (۵) ابن عباس، (۱) ریبر بن ثابت، (۷) سیّده عائشه رقتی نشیم به

علامہ ابن حزم براللہ نے لکھاممکن ہے کہ ان میں سے ہرایک کے فناوی سے ایک ضخیم مجلد تیار کر لی جائے۔ 🏿 علامہ سیوطی براللہ نے لکھا:

''وہ (سیّدہ عائشہ وظافت سے لے کر تاحیات فقادی جاری کرتی رہیں۔''ف

سیّدہ عائشہ وظافی مسائل دینیہ کے متعلق کسی بھی استفتاء سے پریشان نہ ہوتیں اور نہ کسی قتم کی تنگی محسوس کرتی تھیں اور آگر کوئی خاص مسائل ہوتے تو وہ سوال کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتیں اور جو خاص مسائل یو چھنے سے شرماتے تو ان کی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے تربیت کرتیں:

﴿ وَاللَّهُ لَا يَسْتَغَمِّي مِنَ الْحَقِّ ﴾ (الاحزاب: ٥٥)

''اورالله حق سے شرم نہیں کرتا۔'

وہ سائل کواطمینان دلاتیں اور کہتی تھیں میں تیری ماں ہوں تو مجھ سے وہ مسئلہ بوچھنے سے مت شرم کر

• اعلام الموقعين عن رب العلمين لابن قيم الجوزية ، ج ١ ، ص: ١٥ ـ

و بی محمد بن عبدالرحمٰن بن محمد ابوالخیرسخاوی شافعی المذہب ہیں۔ ۱۳۸ہجری میں پیدا ہوے۔ فقد، علوم لغت اور قراءات قرآ فید میں رسوخ حاصل کیا پھر علوم حدیث کی طرف توجہ کی تو خداداد صلاحیتوں کے ساتھ جیسے قراء ۃ اور قوت حافظہ کے ذریعے ڈھیر ساری مرویات جمع کر کیں۔ ان کی مشہور تصنیف "فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث" ہے۔ ۹۰۲ہ ہجری میں وفات پائی۔

<sup>3</sup> فتح المغيث شرح الفية الحديث للسخاوي، ج ٣، ص: ١١٧ ـ

اسعاف المبطأ برجال المؤطأ للسيوطى، ص: ٣٥\_

#### جومسکارتو اپنی مال سے پوچھ سکتا ہے۔ •

سیّدہ عائشہ بڑائی صرف فقہ الحدیث والسنۃ اور اس کے مطابق فتو کی پر ہی اکتفا نہ کرتی تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں کتاب وسنت سے مسائل مستنبط کرنے کا بھی خصوصی ملکہ عطا کیا تھا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سعد بن ہشام براٹنے ان کے پاس آئے اور کہا میں آپ سے تبتل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ انھوں نے فرمایا:

''تم ایسا ہرگز نہ کرو، کیاتم نے اللہ عزوجل کا بیفرمان نہیں سنا:
﴿ وَ لَقَدُ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً ﴾ (الرعد: ٣٨)
''اور بلاشبہ یقیناً ہم نے کئی رسول جھ سے پہلے بھیج اور ان کے لیے بیویاں اور بچ بنائے۔''
لہذا تو تبتل نہ کر۔'' ﴿

سیدہ صفیہ بنت جی ام المونین والی جب ججۃ الوداع کے موقع پر مکہ سے واپسی کے دن حاکظہ ہوگئیں اور سیدہ عائشہ والی نے یہ بات رسول اللہ طفی آئی تو آپ نے فرمایا:
''کیا اس نے ہمیں روک لیا ہے۔'' کہا گیا وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: "کیر (رکنے کی) ضرورت نہیں۔' 6

سیّدہ عائشہ ونائیجا نے اس فرمان رسول مطفّقاً نے سے بیہ استنباط کیا کہ طواف وداع معذور افراد پر واجب نہیں ، تو وہ تمام خواتین جوسیّدہ عائشہ ونائیجا کے ساتھ جج پر جاتیں وہ اس حکم پر عمل کرتیں ۔عمرہ بنت عبدالرحمٰن کہتی ہیں:

"ام المومنین سیّدہ عائشہ زیافیہ جب جج پر جا تیں اور ان کے ساتھ والی عورتوں کوجیش آنے کا اندیشہ ہوتا تو سیّدہ عائشہ زیافیہ ان کونح والملے دن (دس زوالحبہ) کوطواف افاضہ کے لیے بیت اللہ بھیج دیتیں۔ وہ طواف افاضہ کرلیتیں اور اگر ان کو اس کے بعد حیض آبھی جاتا تو وہ ان کا انتظار نہ کرتیں بلکہ ان کوساتھ لے کر مکہ ہے نکل جاتیں۔ حالانکہ چندعورتوں کوچیش شروع ہو

<sup>•</sup> صحيح مسلم، حديث نمبر: ٣٤٩ سيرة السيدة عائشه رها للندوى، ص: ٣٣٠ -

سنن ترمذی، حدیث نمبر: ۱۰۸۲ کے بعد۔سنن نسائی، ج ۲، ص: ۲۰ مسند احمد، ج ۲، ص به ۹۷، صند احمد، ج ۲، ص ۹۷، حدیث نمبر: ۲٤۷۰۲ شخ البانی برانی برانی من نمائی میں کہا اگر سعدے حسن کا ساع ثابت ہوجائے تو پھر بیردایت صحیح ہے اور شعیب ارناؤط نے منداحمد کی تحقیق میں اس کی سند کو تیج کہا ہے۔

۵ صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۷۵۷ ـ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۲۱۱ ـ

جاتا، کیکن وه طواف افاضه کر چکی هوتی تھیں <u>'</u>' 🗨

سيده عائشه طالبته على مشهور فقهى آراء درج ذيل بين: ٥

ا۔ ان كنزدىك بلى كاجوشاياك ہے۔

۲۔ فخش کلامی کے بعد وضومتحب ہے۔

س۔ اپنی بیوی کو چھونے یا بوسہ لینے سے وضونہیں ٹو شا۔

سم۔ ختنے کے مقامات ملنے سے مرد وعورت دونوں رغسل داجب ہوجاتا ہے اگر چہ انزال نہ ہو۔

۵۔ حیض کے آخر میں زردرنگ حیض میں شامل ہے۔

۲- متخاضہ عورت اپنے معمول کے مطابق حیض کے دنوں تک عبادت سے رکی رہے گی پھر ایک بارغسل
 کرکے ہرنماز کے لیے وضوکر ہے گی۔

ے۔ حیض کا خون کپڑے سے کھر چنے اور دھونے کے بعداس کا رنگ اگر کپڑے پر باقی رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

٨- خادنداني حائضه بيوي سے سے تلذذ وفائدہ اٹھا سكتا ہے جب اس نے ازار بند باندھا ہوا ہو۔

9۔ تجنبی کوجس کیڑے میں پسینہ آئے وہ پاک ہے۔

ا۔ نمازعشاء سے پہلے نیندادراس کے بعد گپ شپ لگانا مکروہ ہے۔

اا۔ نمازی نماز کے دوران اپنے پہلو پر ہاتھ ندر کھے۔

۱۲۔ غلام نماز کی امامت کراسکتا ہے۔

سا۔ دوران سفر پوری نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

الا فجر کی دوسنتوں میں تخفیف متحب ہے۔

۵ا۔ عورت جب اسکیے نماز پڑھنا چاہے تو وہ اپنے آپ کے لیے اذان وا قامت کہ سکتی ہے۔

۱۶۔ بالغ عورت کی نماز بغیرسر ڈھانیے درست نہیں۔

• مؤطا امام مالك، ج ٣، ص: ٦٠٥ معرفة السنن و الآثارللبيهقي، ج ٧، ص ٣٥٣، حديث نمبر: ١٩٥٣ ميرة السيدة عائشة ام المومنين للندوى، ص: ٢٧١ ما

السيدة عائشة ام المومنين و عالمة نساء العالمين لعبد الحميد طهماز ، ص: ١٩٧ ـ سيرة ام المومنين عائشه وَ وها في الدعوة و الاحتساب للجوهرة بنت صالح الطريفي ، ص: ٢٢٢ - ١٧٨ ـ و موسوعة فقه عائشة ام المومنين لسعيد فائز دخيل ـ

کا۔ جمعہ کے دن عسل واجب نہیں۔

۱۸ سجدهٔ تلاوت واجب نہیں۔

19۔ میت کواس کے مرنے کی جگہ ہے کسی اور جگہ لیے جا کر دفن کے لیے منتقل کرنا مکروہ ہے۔

۲۰۔ حاملہ کو حیض نہیں آتا۔

۲۱۔ سویا ہوا بیدار ہوکر اپنے کپڑوں میں تری دیکھے اگر چہاسے احتلام ہونے کا سبب یاد نہ ہوتو اس پر عنسل واجب ہے۔

۲۲۔ مسجد میں میت پرنماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔

۲۳- زیر کفالت بینیموں کے اموال میں ہے ان کی زکوۃ دینا اور ان کے اموال کے ساتھ تجارت کرنا جائز ہے۔

۲۲- عورت کے زیورات کی زکو ۃ واجب نہیں۔

۲۵۔ قرض میں زکو ۃ نہیں۔

۲۷ ـ ستيده عا ئشه وخالفيمها دورانِ سفر روز ه رڪھتي تھيں ۔

ہے۔ اگر روزے کی حالت میں روزہ دار اپنی بیوی کا بوسہ لے تو اس سے روزہ ناقص نہیں ہوتا۔ بشرطیکہ بیوی کے لعاب وغیرہ سے خاوند کے پیٹ میں کچھ جلا نہ جائے۔

۲۸۔ روزے دارکواپنے آپ پر قابور کھنے کا یقین ہوتو وہ اپنی بیوی سے لذت حاصل کرسکتا ہے۔

۲۹۔ معتلف مریض کی عیادت نہ کرے۔

٣٠- ان كنزديك حرم مكه كى طرف قربانى كے ليے جانور بھيخے سے فقراء پرصدقہ كرنا افضل ہے۔

اس۔ احرام کی حالت میں عورت اپنا چہرہ نہ کھولے اور نقاب پہن کر طواف کرے۔

۳۲۔ عورت طواف کے سات چکرمسلسل پورے کرے اور ان کے بعدوہ دورکعات نفل پڑھے۔

٣٣ عورت طواف كرتے وقت غيرمحرم مردول ميں نہ كھيے۔

۳۳۴ ـ شادی وغیره جیسے معاملات کی ذمه داری مردا تھا <sup>ک</sup>یں \_

۳۵۔ ان کے نز دیک'' قرؤ'' سے مراد طہر ہے۔

٣٧ ـ جس عورت سے اس کا خاوندایلاء کرے تو چار ماہ گزرنے سے اسے طلاق نہیں ہوتی ۔

سے اگر خاوندانی بیوی کو اختیار دے دے کہ وہ اس کے ساتھ رہنا جا ہے تو رہے وگرنہ اسے جانے کی اجازت ہے تو یہ طلاق شارنہیں ہوتی۔

m/ مطلقه (رجعی) نان ونفقه اور مسکن کی حق دار ہے۔

P9۔ مطلقہ (رجعی) عدت کمل ہونے سے پہلے اپنے گھرسے نہ نکلے۔

اس۔ سیّدہ عائشہ وٹاٹھا کے نزدیک نکاح متعہ حرام ہے۔

۳۲ مشروط خرید وفروخت مکروہ ہے۔

۳۳ ۔ سیّدہ عائشہ و فات کنندہ کوخریدار سے خریدا ہوا سامان قیمت فروخت سے کم قیمت پرخرید نے سے منع کرتی تھیں جب تک خریدار نے سامان کواپنے قبضے میں نہ لیا ہو۔

سيّده عائشه زالفها بعض آراء ههيه مين ديگر صحابه سے منفر دھيں۔ جيسے:

ا۔ محرم جھوٹا یا جامہ پہن سکتا ہے۔

۲۔ ولدالزنا کے لیے نماز کی امامت جائز ہے۔

س۔ حالت امن میں عورت بلامحرم سفر کر سکتی ہے۔

ہے۔ رمضان میں سفر مکروہ ہے۔

۵۔ رضاعت باعث تحریم ہے۔ چاہے وہ ایام رضاعت میں ہو یا کبر سیٰ میں ہو۔ •
 سیّدہ عائشہ زبال شریعت کے ان اسرار، حکمتوں اور مصلحتوں کو مجھتی تھیں جن پر احکام شریعت کی بنیاد تھی اور وہ ظاہری نصوص پر ہی تکیہ نہ کر لیتی تھیں ، جیسے :

ا۔ نبی طلخ این کے زمانے میں عورتیں مردوں کے ساتھ نماز میں آجاتی تھیں، انھیں کسی قتم کا تردّد و
اندیشہ نہ ہوتا۔ البتہ ان کی صفیں بچوں کی صفوں کے بیچھے ہوا کرتی تھیں۔ نبی طلخ آیا نے فرمایا،
عورتوں کو مجدوں میں آنے سے مت روکو۔ جب نبوت کا مبارک عہد گزرگیا اور کشرت سے علیمتیں
اور اموال آگئے اور غیر مسلموں کے ساتھ میل جول بڑھ گیا اور سیّدہ عاکشہ وٹا ٹھانے جدید حالات کا مشاہدہ کیا تو کہا:

"جو كجه عورتول نے نئے نئے طور طريقے اپنا ليے ہيں اگر رسول الله طفيعَة إلى ديھے ليتے تو انھيں

۵۳٤ موسوعة فقه عائشة ام المومنين لسعيد فائز دخيل، ص: ٥٣٤.

ضرورمنع کرتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کومنع کیا گیا تھا۔' 🗨

اگر چہ بیدایک جزوی واقعہ ہے لیکن بیداس حقیقت کی دلیل ہے کہ روش ومحکم شریعت کے اکثر احکام ام المونین سیّدہ عائشہ رٹائٹھا کی نظر میں تھے اور انھیں بخو بی علم تھا کہ احکام شریعت حکمتوں اور اسباب پرمبنی ہوتے ہیں۔لہٰذا جب وہ اسباب اور حکمتیں تبدیل ہو جائیں تو شرعی احکام بھی تبدیل ہو جانے جاہئیں۔

ای مکہ مرمہ کی ایک وادی کا نام محصب ہے۔ جج کے ایام میں نبی طفی آئے ہے اس میں پڑاؤ کیا تھا۔ پھر آپ کے خلفائے راشدین نے بھی آپ کی اتباع میں وہاں پڑاؤ کیا اور سیّدنا ابن عمر وہائی کا رائے میں وہاں پڑاؤ کیا اور سیّدنا ابن عمر وہائی کا رائے میں وادی محصب میں پڑاؤ جج کی سنت ہے۔ لیکن سیّدہ عائشہ صدیقتہ وہائی اسے سنت نہیں مانتیں اور نہیں وہ جج کے دنوں میں وہاں پڑاؤ کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں:

س- جمة الوداع كے موقع پر نبى كريم ططع آيا في بيت الله كاطواف اونٹ برسوار ہوكركيا۔ بعض لوگوں نے اللہ كاطواف سوار ہوكركرنا سنت ہے اور پچھائمہ جمہتدين كا بھى بہى ندہب اللہ كاطواف سوار ہوكركرنا سنت ہے اور پچھائمہ جمہتدين كا بھى بہى ندہب ہے۔ ليكن بات اس طرح نہيں جيسے وہ كہتے ہيں كيونكہ نبى ططع آيا كم كاسوار ہوكرطواف كرنامصلحت، حكمت اور سبب كى وجہ سے تھا۔ سيّدہ عائشہ والنيم ہيں:

" ججة الوداع میں نبی طفی آن نے اپنے اونٹ پرسوار ہو کر طواف کیا آپ رکن (ججر اسود ورکن یمانی) کا استلام کرتے تھے اگر آپ طفی آئی ایسا نہ کرتے تو لوگوں کو اس سے ہٹا ویئے جانے کا خوف تھا۔ "●

اس کے علاوہ بھی سیّدہ عا کشہ مِخالِمُها کی فقاہت کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔

پانچواں نکتہ: سستیدہ عائشہ رہائے تھا کوعلم الناریخ میں بھی رسوخ حاصل تھا سیّدہ عائشہ رہائی انے عہد نبوت، عہد خلفائے راشدین اور سیّدنا معاویہ رہائی کی خلافت کا بیشتر عہد و یکھا۔ نیز زمانہ جاہلیت میں عربوں کی باہمی جنگ و جدل، سیرت رسول اللّه طبطے ایّن کے بعد آپ کے

۵ صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۸۲۹ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۵۶۵ ـ

<sup>2</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۷۲۰ ـ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۳۱۱ ـ

**<sup>3</sup>** صحيح مسلم، حديث نمبر: ١٢٧٤ ـ سيرة السيدة عائشة ام المومنين للندوى، ص: ٢٨٧ مفهوما ـ

خلفائے اربعہ اور سیرت معاویہ کے عمود مبارکہ میں لوگوں کے حالات میں تغیر و تبدل کی شاہد عدل تھیں چنانچہ ہشام بن عروہ ہرلفند 🇨 کہتے ہیں:

''میں نے سیّدہ عائشہ وظافھا سے بڑھ کرعربوں کی ثقافت اور انساب کا عالم نہیں دیکھا۔'' وسیّدہ عائشہ وظافھا سے الیی روایات مردی ہیں جن میں اہل جاہلیت کی عادات، ان کی اجتماعی زندگی کی معلومات، ان کے رسم ورواج، طلاق کے طریقے، ان کے شادی بیاہ کی رسوم ورواج، ان کی پوجا پاٹ اور ان کی باہمی جنگ وجدل وغیرہ کی خاطر خواہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

# عربول کے ہاں نکاح کی اقسام:

مثلاً جاہلیت میں عربوں کے ہال نکاح کے کون سے طریقے رائج تھے۔

عروہ بن زبیر ب<sup>ملظی</sup>ہ سے روایت ہے کہ سیّدہ عا کشہ رظافتھا نے انھیں بتایا کہ زمانہ کجاہلیت میں نکاح کی حیارا قسام تھیں

- ا۔ ایک طریقہ نکاح تو وہی تھا جو آج کل لوگوں میں رائج ہے۔ایک مرد دوسرے مرد کے پاس جا کراس کی زیر کفالت لڑکی یا اس کی بیٹی، بہن کے لیے متکنی کا پیغام دیتا ہے وہ اسے مہر دے کر اس لڑکی ہے نکاح کر لیتا ہے۔
- ۲۔ نکاح کا دوسرا طریقہ زمانۂ جاہلیت میں بیران کے تھا کہ کوئی مردا پنی ہیوی ہے کہتا جب تو حیض ہے پاک ہو جائے تو فلال شخص کو اپنی شرم گاہ ادھار دے دینا۔ چنا نچہ اس عورت کا غاوند اس سے علیحدہ ہو جاتا اور اس سے بالکل جماع نہ کرتا۔ یہاں تک کہ جس مردکو اس کی بیوی نے اپنی شرم گاہ ادھار دی تھی اس کے نطفے ہے اس کا حمل واضح ہو جاتا اور جب حمل واضح ہو جاتا اور اس کا خاوند اس سے جماع کرنا چاہتا تو کر لیتا اور ایسا وہ اس لیے کرتے تھے تا کہ ہونے والی اولا د ذہین ، فطین اور جنگجو و بیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استبضاع ہی کہتے تھے۔

<sup>•</sup> یہ ہشام بن عرود بر، زبیر ابومنذر قریشی اسدی ہیں۔ اپنے وقت کے امام، ثقد اور شیخ الاسلام کہلاتے تھے۔ ۲۱ ہجری میں پیدا ہوئے۔ حافظ صدیث، ثبت اور متقن تھے۔ ۱۲۵ ہجری کے قریب وفات پائی۔ (سیسر اعسلام السنبلاء لسلاھ بی ہے ۲، ص: ۳۶۔ تھذیب التھذیب لابن حجر، ج۲، ص: ۳۶۔

اے ابونیم نے حلیة الاولیاء ج ۲، ص: ۶۹ پرروایت کیا ہے۔

س۔ نکاح کا ایک اور طریقہ بیران کے تھا کہ کم وہیش دس آ دمی ایک عورت کے پاس اکٹھے ہوتے وہ تمام باری باری اس سے جماع کرتے۔ جب حمل ہو جاتا پھر وہ عورت بچہ جنتی تو پچھایام کے بعد وہ ان سب مردوں کو بلا بھیجتی جب وہ آ جاتے تو ان میں سے کسی ایک کو وہ کہتی کہ بیہ تیرا بیٹا ہے اور عورت اپ بیٹے کو اس مرد کے حوالے کرتی جے وہ ان سب سے زیادہ پند کرتی۔ وہ مرداس سے انکار نہ کرسکت سے نکاح کا چوتھا طریقہ بیتھا کہ بہت سے مردکسی عورت کے پاس جاتے وہ کسی کو اپنے پاس آنے اور زنا کرنے سے نہ روگی۔ یہ کسی اور زانیہ عورتیں ہوتیں وہ وعوت عام کے لیے اپنی گھروں کے دروازوں پر جھنڈے لئکا دیتیں تاکہ جو بھی آنا چاہے وہ بلا رکاوٹ آ جائے۔ پھر جب ان عورتوں میں سے کسی کو حمل تھر جاتا اور وہ بیچ کوجنم دیتی تو وہ سب مرداس کے ہاں جمع ہوجاتے وہ قیافہ میں سے کسی کو ملاتے بھر وہ قیافہ شناس جس مرد کے بارے میں کہتا کہ یہ بیجہ اس کا سے تو عورت اس

((فَلَسَّمَا بُعِثَ مُحَمَّدٌ عِلَيُّ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ، إلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ))

سیدہ عائشہ رہائٹو سے جاہلیت کے جج کے متعلق مروی ہے:

یچ کواس مرد کی طرف منسوب کر دیت ۔ ◙

"قریش اوران کے ہم مذہب لوگ جج کرتے وقت مزدلفہ ہے آ گے نہیں جاتے تھے اور اپنے آ پ کو "احہ مسس" کہلواتے یعنی نڈر، بے خوف جبکہ دیگر تمام عرب عرفات تک جاتے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالی نے اپنے نبی طشے اللہ تعالی نے اپنے واللہ تعالی نے اپنے میں ۔ پھر وہاں وقوف کریں۔ پھر وہاں ہے لوٹیس ۔ چونکہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ تُحَّدُ اَفِیْضُوْا مِنْ حَیْثُ اَفَاضَ النَّاسُ ﴾ (البقرة: ۱۹۹)

<sup>•</sup> السقافة: جمع قائف، جو فخص آثار وقرائن سے بتائے كه اس بچكاباپ، بھائى يا قبيله فلاس بـ (السنهاية فسى غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ٤، ص: ١٢١ ـ)

**٤** فلتأط: لاط يليط لين تلصق والحق منسوب بونا\_ (فتح البارى لابن حجر، ج ١، ص: ١٨٤\_

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۲۷ ۰ـ

'' پھراس جگہ ہے واپس آ ؤ جہاں ہے سب لوگ واپس آ کمیں۔'' 🗨

ای طرح زمانهٔ جالمیت میں انصار مدینہ کے درمیان ہونے والی جنگ بعاث ہے۔سیّدہ عائشہ وظائمہا اس کے بارے میں کہتی ہیں:

"الله تعالى في جنگ بعاث كوان كے رسول طفے مَلِيْ كى پاس آنے كا ذريعہ بنايا۔ رسول الله طفے مَلِيْ الله على الله الله على الله على

سیّدہ عائشہ وُٹاٹھا علم حاصل کرنے میں خصوصی دلچیسی رکھتی تھیں۔جس چیز کے بارے میں ان کو پتانہ ہوتا وہ نبی ﷺ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ کرنے میں بھی تامل نہ کرتیں اس کی مثال تعمیر کعبہ کے متعلق ان کا نبی ﷺ سے سوالات کا انداز ہے۔فرماتی ہیں:

''میں نے نبی کریم مسے اللہ کا حصہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں۔ میں نے کہا: انھوں نے اسے بیت اللہ میں شامل کیوں نہ کیا؟ آپ مسے آئے نے فرمایا: ''تیری قوم کے پاس تعمیر کے اخراجات کم ہے۔'' میں نے بوچھا کہ اس کا دروازہ سطے زمین سے کافی بلند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ مسے آئے نے فرمایا: ''تیری قوم نے ایساس لیے کیا کہ جسے جا ہیں کعبہ کے اندر داخل ہونے دیں اور جسے جا ہیں روک دیں اور اگر تیری قوم نی نئی عہد جا ہیں سے نکل کر نہ آئی ہوتی اور جھے ان کے دلوں کے ناگواری کے اثر ات کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور دیوار حطیم کو بیت اللہ کی عمارت میں شامل کرتا اور اس کا دروازہ سطح زمین پر بناتا۔''

اسی طرح سیدہ عائشہ و کا نشہ و کا نشار اہم واقعات و غزوات اور شرعی احکامات کی تفصیل نیز

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٤٥٢٠ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ١٢١٩ ـ

**<sup>2</sup>** سرواتهم: انشر افهم، ان كرواران ومعززين (النهاية لابن الاثير، ج ٢، ص: ٣٦٣\_)

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٣٨٤٦ـ

الجدر: الحجربيت الله كاوه حصه جواس كي برنالے كى طرف اس كى عمارت سے باہر ہے۔ (شسرح مسلم للنووى، ج ٩، صربة ١٩٠٠)

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۵۸۴ ـ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۳۳۳ ـ

نبی کریم طفظ آیم کی سیرت وسنن جیسے ہجرت، واقعہ افک، آپ کے مشہور غزوات مثلاً بدر، احد، خندق اور بنی کریم طفظ آیم کی سیرت وسنن جیسے ہجرت، واقعہ افک، آپ کے مشہور غزوات مثلاً بدر، احد، خندق اور بنی قریظہ۔ اسی طرح نماز خوف کی تفصیل غزوہ ذات الرقاع، فتح مکہ کے موقع پرعورتوں کی بیعت، ججة الوداع کے اہم واقعات، خلفائے اربعہ، سیّدنا معاویہ زمان کی خلافت کے اہم واقعات وتغیرات کونہایت تفصیل اور باریک بنی سے بیان کیا۔

ہم یہاں بطور مثال سیّدہ عائشہ رہا ہوں سے مروی نبی منطق کیے آپر نازل ہونے والی پہلی وحی کی بابت نقل کرتے ہیں۔وہ فرماتی ہیں:

''ابتدائے نبوت میں رسول اللہ مطاع کے نوب ہوتا۔ پھر آپ خلوت پیند ہوگئے۔ آپ جوخواب مجھی دیکھتے وہ صبح کی پو پھوٹنے کی مانند ظاہر ہوتا۔ پھر آپ خلوت پیند ہوگئے۔ آپ غارِحراء میں چلے جاتے اور اس میں عبادت کرتے اور مسلسل چند راتوں تک عبادت کرتے رہتے۔ پھر آپ اپن خانہ کے پاس لو شخ اور وہاں سے اپنی خور ونوش کی چیزیں لے کر واپس غار میں چلے جاتے۔ پھر جب وہ ختم ہو جا تیں تو سیّدہ خدیجہ وظافی کے پاس آتے اور چند دنوں کے لیے زادِ سفر لے جاتے۔ بالآخراجا تک آپ تک حق پہنے گیا۔

آپ طلط آلیا اس وقت غار حراء میں تھے، ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا: آپ پڑھئے۔ چنانچہ رسول اللہ طلط آلیا اور اس نے کہا: آپ پڑھئے۔ چنانچہ رسول اللہ طلط آلیا آپ نے فرمایا: ''اس نے مجھے بکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لیٹالیا اور خوب بھینچا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا: آپ پڑھئے۔ میں نے کہا: ''میں پڑھا ہوانہیں ہوں۔''

اس نے دوسری بار مجھے پکڑا اور اپنے ساتھ لیٹالیا اور خوب بھینچا۔ پھراس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا: آپ پڑھئے۔ میں نے کہا:''میں پڑھا ہوانہیں۔''اس نے تیسری بار مجھے پکڑا اور اپنے ساتھ لیٹالیا۔اور خوب بھینجا۔ پھراس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا:

﴿ إِقُواْ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ إِقُواْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿ الْعِلْقِ: ١-٥) الَّذِي عَلَمُ ﴿ وَالْعِلْقِ: ١-٥)

''اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔اس نے انسان کوایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس نے انسان کوایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے۔وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔''

تب رسول الله مطفی آیا کانیت جسم کے ساتھ واپس آئے اور خدیجہ کے پاس چلے گئے اور فر مانے لگے:'' مجھے کپڑا اوڑھا دو۔ مجھے کپڑا اوڑھا دو۔'' آپ کوگھر والوں نے کپڑا اوڑھا دیا، حتی کہ آپ سے خوف دُور ہو گیا۔ جب آپ برسکون ہو گئے تو خدیجہ مظافھا کو یکارا: اے خدیجہ! میرا کیا قصور ہے؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے اور آپ نے انھیں پورا واقعہ سنایا۔ خدیجہ بناٹھہا نے کہا: ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیں! پس الله کی قتم! الله آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا۔ یں الله کی قتم! بے شک آپ صله رحمی کرتے ہیں، سیج بولتے ہیں، محنت کشوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، متاج کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں مصائب و مشكلات كوبرداشت كرنے كے ليے مدد كرتے ہيں۔خدىجە والليجا آپ السي الله كوساتھ لےكر ورقہ بن نوفل کے یاس پہنچیں جوخد بچہر زاشجا کا چیا زادتھا اور وہ جاہلیت میں نصرانی مذہب پر تھا اور عربی میں کتابت کرتا اور اللہ جو حیابتا اس ہے انجیل کوعربی میں کھوا تا۔ وہ بڑھا یے کو پہنچے چکا تھا اور اس کی آئکھیں ضائع ہو چکی تھیں۔خدیجہ وظافیہانے اس سے کہا: اے میرے چپا زاد! آب این بھینے کی روئیدادسنیں۔ ورقہ نے کہا: اے بھینے تو کیا ویکھیا ہے؟ تو نبی منظے مینے نے اے اپنی آب بیتی سائی۔س کر ورقہ نے کہا: بیروہی ناموس ہے جوموی مَالِيلا پر اترا تھا کاش میں اس وقت نو جوان ◘ ہوتا کاش میں زندہ رہتا۔ ورقہ نے - پچھ کہا ( کہ جب آپکو آپ کی قوم نکال دے گی) - رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''کیاوہ مجھے نکال دیں گے؟''ورقہ نے کہا: ہاں۔جس آ دی نے بھی یہ بات کی جوآپ کر رہے ہیں تو اسے ضرور تکلیف دی گئی اور اگر میں اس دن زندہ ہوا جس دن آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں آپ کی ضرور بالضرور مدد كرول گا۔ پھرزياده عرصه نہيں گزرا كه ورقه فوت ہو گيا اور پھھعرصه كے ليے وحی رک گئی بہاں تک که رسول الله منظاماتی عملین ہو گئے۔

جو زمانہ جاہلیت کے واقعات تھے ان میں سے بیشتر سیّدہ عائشہ رظافی انے اپنے والدمحتر م ابوبکر صدیق بِطافیّن سے سنے ہیں جوسب لوگوں سے زیادہ عربوں کی مہمات، خانہ جنگیوں اور ان کے انساب کے

البجذع: تنومندونبه مفهوم بيب كه جب آپ كونكاليس ككاش بي اس وقت زنده طاقت ور موتا تا كرآپ كى مدوكرتا ـ (كشف المشكل لابن الجوزى، ج ٤، ص: ٢٧٦ ـ)

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری ، حدیث نمبر: ٤٩٥٣ ـ صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ١٦٠ ـ

عالم تقے۔ای لیےعروہ پراللہ کہتے ہیں:

'' مجھے نی مستھ آئے ہے کی بیوی اور ابو بکر صدیق رہائے کی بیٹی سیّدہ عائشہ صدیقہ وہائے کے فقیہ ہونے پر پرکوئی تعجب نہیں اور نہ بی ان کے عربوں کی جنگی مہمات اور ان کے اشعار کی عالمہ ہونے پر تعجب ہے۔ کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ابو بکر رہائے کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان سے یہ معلومات جمع کر لیتی تھیں، جوسب لوگوں سے زیادہ ان چیزوں کے عالم تھے۔لیکن مجھے عائشہ صدیقہ رہائے ہا کے پاس علم طب کے بارے معلومات ہونے پر تعجب ہوتا ہے۔'' مصدیقہ رہائے ہا ہے کہ اس کے خارے معلومات ہونے پر تعجب ہوتا ہے۔'' میں کہ سکتا نکته

سيّده عا نشه صديقه وللنظم كاعلوم لغت، شعراور بلاغت ميں رسوخ اور ان مجالات ميں ان كا اعلیٰ مقام

ام المومنین سیّدہ عا کشہ وظافیجا کو فصاحت و بلاغت اور شعر و ادب میں بلند مقام حاصل تھا۔مویٰ بن طلحہ براللہ کا سے روایت ہے، انھوں نے کہا:

'' میں نے سیّدہ عائشہ وٹائٹھا سے زیادہ فصیح کوئی نہیں دیکھا۔''

سيدنا معاويه بن ابي سفيان ظِيْنَهُا فرماتے ہيں:

''میں نے سیّدہ عاکشہ رہائٹی سے بڑافصیح و بلیغ خطیب نہیں دیکھا۔'' 🌣

ان کی فصاحت و بلاغت کی ایک علامت بیمی ہے کہ ان کا کلام بہت عمدہ اور جذبات سے لبریز ہوتا ہے۔ گویا وہ ان کی اصلی ثقافت اور ان کے وافر ذخیرہ علمی سے حاصل ہورہا ہے۔ سیّدہ عائشہ و الله عائشہ و الله عائشہ و الله علمی سے حاصل ہورہا ہے۔ سیّدہ عائشہ و الله عائشہ و الله علمی سے حاصل ہورہا ہے۔ سیّدہ عائشہ و الله علمی الله علمی سے حاصل ہورہا ہے۔ سیّدہ عائشہ و الله علمی الله علمی سے حاصل ہورہا ہے۔ سیّدہ عائشہ و الله علمی سے حاصل ہورہا ہے۔ سیّدہ عائشہ و الله علمی سے حاصل ہورہا ہے۔ سیّدہ عائشہ و الله علمی سے حاصل ہورہا ہے۔ سیّدہ عائشہ و الله علمی سے حاصل ہورہا ہے۔ سیّدہ عائشہ و الله علمی سیّدہ عائشہ و الله علمی سے حاصل ہورہا ہے۔ سیّدہ عائشہ و الله علمی سیّدہ علمی سی

سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۲، ص: ۱۸۳۔

<sup>•</sup> موی بن طلحہ بن عبداللہ ابوعیسیٰ قریش برائنہ اپنے وقت کے امام اور قائد سے۔مہدی کے نام سے مشہور تھے۔فسحائے عرب میں سے
ایک سے۔اکثر خاموش رہتے تھے۔ اپنے باپ اور سیّدہ عائشہ زائن کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئے۔۱۰۳ جری میں وفات پائی۔
(سیسر اعلام النبلاء للذهبی رَفِّا اللَّهُ ، ج ٤ ، ص: ٣٦٤۔ تھذیب التھذیب لابن حجر رَفِّا اللَّهُ ، ج ٥ ، ص: ٥٦٧۔)

<sup>•</sup> سنن ترمذی، حدیث نمبر: ٣٨٨٤ شخ البانی برانشد نے سیح سنن ترزی بین سیح کہا ہے۔ فضائل الصحابة، ج ٢، ص ٢٧٦، حدیث نمبر: ١٩٢٤ مستدرك حاكم، ج ٤، ص: ١٢ -

<sup>•</sup> معجم للطبرانی، ج ۲۲، ص ۱۸۲، حدیث نمبر: ۱۹۲۵- میشی کالی کا کا مجمع الزوائد، ج ۹، صححم الزوائد، ج ۹، صححم الزوائد، ج ۹، ص: ۲٤٦ می کتے بین کراس روایت کے راوی میں کتے میں کتے بین کراس روایت کے راوی میں ۔

ا پنے والد محترم سیّدنا ابو بکر صدیق رفای گئی وفات پر جو مرثیه لکھا وہ بھی ادب و بلاغت کا ایک انو کھا شاہکار ہے۔ •

آپ رئائیما فرماتی ہیں:

''اے ابا جان! اللہ آپ پر رحمت کرے بے شک آپ نے اس وقت دین کی حفاظت کی جب اے منتشر کرنے کے لیے چاروں طرف سے دشمنان دین لیک رہے تھے۔ آپ نے اپنے لیے دنیاوی فوا کد سے بچھ حاصل نہ کیا اور آپ وین کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ آپ اپنے آنے والے کل کو نہ بھولے چونکہ مسابقت کے لمحات میں آپ کا بیالہ لبریز ہوگیا اور جن لوگوں نے آپ کی کمرکو کمزور کرنا چاہا وہ خود ہلاک و برباد ہو گئے۔ تا آئکہ مظلوم اور کمزور سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گئے اور ان کے اجسام میں خون کی گردش رواں ہوگئے۔ اے ابا جان! اللّٰہ آپ کے چہرے کو ترو تازہ رکھے۔ بے شک آپ نے دنیا سے بے رغبتی کر کے اسے ذلیل وخوار کیا اور آخرت کی طرف رغبت کر کے اسے عزت عطا کی۔ گوکہ رسول اللہ مظیم آپ کی جدائی کے صدے کی جدا آپ کی جدائی کے صدے کی جدا آپ کی جدائی کے صدے کی جدا آپ کی جدائی کا صدمہ ہم سب پر بہت بھاری ہے۔ پس کی جدائی کے صدے کے بعد آپ پی کی خوار کیا تاور رحمت ہوا ور ایکی رحمت جو آپ کی حیات یا موت کے بعد آپ پر آپ نی نقت وفضل کو کم نہ کرنے والی ہو۔' پ

محمد بن سیرین 🗨 نے احف بن قیس سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں:

"میں نے ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثان بن عفان اور علی بن ابی طالب رہی اللہ عثالت کے خطبات سے اور آج تک دیگر خطباء کے خطبے سے اور ابھی سنوں گا۔ تو میں نے مخلوق

 <sup>◘</sup> موسوعة ام المومنين عائشة ﷺ لعبد المنعم الخفني، ص: ٢٠-٢١\_ معمولي تغير كساتهم فقل كياـ (محشى)

الرزء: مصيبت، صدمه، دكه\_ (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ٢، ص: ١٨٦ـ)

❸ المجالسة جواهر العلم لابي بكر دينوري، ج٦، ص: ٩٤ ـ تاريخ دمشق لابن عساكر، ج٠٣، ص: ٤٤٣ ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة، ج١، ص: ٢٦٥ للمحب الدين الطبري ـ

کمر بن سیرین ابو بکرالهمری سیّدنا انس بن ما لک بن الله بن از در کرده تھے۔ اپنے وقت کے امام ربانی شار ہوتے تھے۔ بیعلم کا خزاند، فیّد وامام، ثقد اور ثبت تھے۔ علم تعبیر میں پیشوا مانے جاتے۔ زہد و ورع میں بلند مقام حاصل تھا۔ ۱۱ ہجری میں وفات پائی۔ (سیسسسر اعلام النبلاء للذهبی، ج ٤، ص: ٦٠٦۔)

میں سے کسی کے منہ سے اتناجمیل اور اکمل خطبہ ہیں سنا جتنافصیح و بلیغ خطاب سیّدہ عا کشہ وُٹاٹھا کا ہوتا تھا۔'' •

اس لیے کوئی تعجب نہیں اگر سیّدہ عائشہ وظافی ام زرع والی حدیث روایت کریں۔ جو ادب، فنون بلاغت، اور علم بدیع و بیان سے لبریز محکم ومنت الفاظ، پخته نظم و ترتیب کا عمدہ نمونہ ہے۔ جے رسول الله طفی الله علی کی کال شفقت سے کمل سنا، چنانچہ سیّدہ عائشہ وظافی سے روایت ہے:

''گیارہ عورتوں نے بیٹھ کرآپی میں پختہ عہد و بیٹاتی کیا کہ وہ اپنے خاوندوں کی کوئی بات نہیں چھپا ئیں گی: پہلی نے کہا، میرا خاوند کمزور اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر پڑا ہونہ تو اس پر چڑھنا آسان ہے اور نہ وہ گوشت موٹا تازہ ہے کہ اسے اپنے گھر تک کوئی لانے کے لیے وہاں جائے۔

دوسری نے کہا: میں اپنے خاوند کے بارے میں پچھنہیں بتانا جا ہتی اگر میں شروع ہوگئ تو اس کی کوئی ظاہری و باطنی بات نہیں چھوڑوں گی۔

تیسری نے کہا: میرا خاوندطویل (احمق و بدخلق) ہے۔ اگر میں اس کے بارے میں پچھ کہوں تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اور اگر میں خاموش رہی تو میں ورمیان میں لککی رہوں گی نہ خاوند والی اور نہ بے خاوندر ہوں گی۔

چوتھی نے کہا: میرا خاوند صحرائے تہامہ کی رات کی طرح ہے نہ سرد نہ گرم نہ ڈرنہ اکتاب ف و پانچویں نے کہا: میرا خاوند آتے وقت چیتے اور جاتے وقت شیر کی مانند ہے اور نہ اسے اپنا کوئی وعدہ یا دنہیں رہتا۔

چھٹی نے کہا: میرا خاوند کھانے پر بیٹھ جائے تو سب کچھ حیث کر جاتا ہے اور اگر بینا شروع

<sup>•</sup> است ما كم برانشر نے روایت كيار ج ٤ ، ص: ١٢ - شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائى ، ج ٨ ، ص ١٥٢٢ ، حسديث نسمبر: ٢٧٦٧ - اس اثر كى سنديس احمد بن سلمان فقيداور على بن عاصم دوراوى بين دونول صدوق بين البته دوسر كو بعض محدثين نے ضعیف كها ہے - (ميزان الاعتدال للذهبى ، ج ١ ، ص: ١٠١ - الكاشف للذهبى ، ج ٢ ، ص: ٢٠١ - الكاشف للذهبى ، ج ٢ ، ص: ٢٤ - تقريب التهذيب لابن حجر رفيل الله عن ٢٠٠ - )

<sup>🛭</sup> وہ اپنے خاوند میں قلت خیرونفع کی طرف اشارہ کررہی ہے جیسے پہاڑ پر کوئی ردّی چیز پڑی ہوجس پر چڑھنا دشوار ہو۔

 <sup>●</sup> وہ کہتی ہے وہ معتدل مزاج رکھتا ہے۔ نہ مجھے اس کا ڈر ہے نہ میں اس سے اکتاتی ہوں۔

چینا تادیرسوتا ہے اورشیر بہادری میں مشہور ہے۔

کرے تو آخری قطرہ بھی چوس لیتا ہے اور اگر سوجائے تو اسے کیڑے اوڑ سے یا ہٹانے کی پر انہیں ہوتی اور اگر میں بیار ہوجاؤں تو وہ اپنا ہاتھ مجھ کونہیں لگاتا تا کہ اسے حقیقت کاعلم ہو سکے اور دوسرامعنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ تفتیش و کرید نہیں کرتا اور مجھ سے زیادہ بوچھ گیے نہیں کرتا۔

ساتویں نے کہا: میرا خاوند کھٹو، لا جار ہے، وہ امراض کا گھر ہے۔ جب مارتا ہے تو سر میں چوٹ لگائے یا ہڈی پہلی توڑ دے اس کے لیے برابر ہے۔

آ تھویں نے کہا: میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح ملائم ہے اور سیندور کی طرح خوشبودارہے۔

نوویں نے کہا: میرے خاوند کے گھر کے ستون بہت بلند ہیں، چوڑی چھاتی والا ہے۔اس کے چولئے کی را کھ بہت زیادہ ہوتی ہے اوراس کی مجلس بہت وسیع و کثیر تعداد میں ہے۔' • • دسویں نے کہا: میرا خاوند مالک ہے اور مالک کیا ہے؟ وہ ہر خیر کا مالک ہے۔ اس کے پاس بہت زیادہ اونٹ ہیں چرا گاہیں کم ہیں اور جب وہ اونٹ بانسری کی آ واز سنتے ہیں تو آخیں بہت زیادہ اونٹ ہیں جراگاہیں کم ہیں اور جب وہ اونٹ بانسری کی آ واز سنتے ہیں تو آخیں بہت نہیں ہوجاتا ہے کہ وہ نحر کیے جانے والے ہیں۔ •

گیارہویں نے کہا: میرا خاوند ابوزرع ہے اور ابو زرع کیا ہے اس نے میرے کانوں کو زیرات سے جھا دیا اور میرے بازؤوں کو چر بی سے بھر دیا اس نے مجھے اتی خوشیاں دیں کہ میرانفس بھی خوش ہو گیا۔ اس نے مجھے تھوڑی سے بکریوں والے مشقت بھرے قبیلہ میں پایا تو مجھے اصطبل، اونٹوں، زراعت اور خدام والے گھر میں لا بسایا میں جب اس کے سامنے کوئی بات کرتی ہوں تو وہ میری بات قبول کرتا ہے۔ مجھے ملامت نہیں کرتا اور میں جب سوتی ہوں تو صبح تک سوتی رہتی ہوں۔ میں جب بیتی ہوں تو سیر ہونے کے بعد بھی بیتی رہتی ہوں۔

<sup>•</sup> وہ اپنے خادند کو عالی حسب نسب والا کہتی ہے اور یہ کہ وہ جب تلوار لؤکا تا ہے تو بڑی تلوار لؤکا تا ہے۔ اس سے اس کی مراوطویل قامت اور بہادی ہے ہے۔ وہ بکٹرت مہمان نوازی کرتا ہے اس لیے اس کے چولہے میں راکھ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اِس کا گھر اس کی مجلس کے قریب ہے لینی اس کے سارے ہم جولیوں اور ہم مجلسوں کواس کے گھر آنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔

مہانوں کے استقبال کے لیے جب بانسری اور و هولک نیز تھنگھرؤں کے بیجنے کی آ واز اونٹوں کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ مجھ جاتے ہیں کہ اب ان کی قربانی کا وفت آ میا ہے۔ چرا گاہیں قلیل ہونے سے بیمراد ہے کہ وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہتے ہیں کہ کیا خبر کس وفت مہمان آ جا کیں اور انھیں ان کا گوشت کھلانے کی ضرورت پڑجائے۔

ابوزرع کی ماں (میری ساس) کیا خوب ہے ابوزرع کی ماں! اس کا گھر سامان سے جرا ہوا ہے اور بہت بلنداور کشادہ ہے۔ ابوزرع کا بیٹا! ابوزرع کا بیٹا کیسا ہے؟ اس کا بستر تلوار کی بیٹا میسا ہے اور بری کے میکنے کے پائے سے سیر ہوجا تا ہے۔ (وہ دبلا پتلا اور کم خور ہے) ابو زرع کی بیٹی کیا ہے اور کیسی ہے؟ اپنے ماں باپ کی اطاعت گزار ہے نہایت صحت مند اور خوبصورت ہے۔ ابوزرع کی لونڈی کیا ہے اور کیسی خوبصورت ہے۔ ابوزرع کی لونڈی کیا ہے اور کیسی جوبھورت ہے۔ ابوزرع کی لونڈی کیا ہے اور کیسی جوبھورت ہے۔ ابوزرع کی لونڈی کیا ہے اور کیسی جبا وہ جوبی کی ہونڈی کیا ہے اور کیسی جبا وہ جاری اندرون خانہ کی باتوں کی تشہیر نہیں کرتی اور نہ ہی ہمارے اموال کو ادھر ادھر بھیرتی ہے اور نہ ہی ہمارے اموال کو ادھر ادھر بھیرتی ہے اور نہ ہی ہمارے اموال کو ادھر ادھر بھیرتی ہے اور نہ ہی ہمارے اموال کو ادھر ادھر بھیرتی ہے اور نہ ہی ہمارے اموال کو ادھر ادھر بھیرتی ہے اور نہ ہی ہمارے گھیرتی ہمارے گھیرتی

اس نے کہا: ابوزرع گھرسے باہر گیا۔ جب دودھ سے کھین نکالا جارہا تھا۔ اسے ایک عورت ملی اس کے پاس چیتوں جیسے اس کے دو بیٹے تھے وہ دونوں اس کے پاس دواناروں سے کھیل رہے تھے لیں ابوزرع نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا اس کے بعد میں نے بھی ایک سروقد کی مرد سے نکاح کر لیا۔ وہ ایک تیز رو گھوڑے پر سوار ہوا ایک خطی میں نے بھی ایک سروقد کی مرد سے نکاح کر لیا۔ وہ ایک تیز رو گھوڑے پر سوار ہوا ایک خطی (بحرین میں بنا ہوا) نیزہ تھا اور شام کو میرے پاس بہت سے اونٹ اور مال و دولت لایا اور مجھے ہرتم سے ایک جوڑا دیا اور کہنے لگا اے ام زرع تو خود بھی کھا اور اپنے اہل خانہ پر بھی خرج کر۔ ام زرع کہتی ہے دوسرے خاوند نے مجھے جتنا مال واسباب دیا اگر میں وہ سب اکٹھا کروں تو ابوزرع کا سب سے جھوٹا برتن بھی نہیں بھرتا۔ •

سيده عا كشه والنيهان كها: رسول إلله طفي عَيْم في فرمايا:

"میں تیرے لیے الیا ہی ہول جیسے ابوزرع ام زرع کے لیے تھا۔" •

سیّده عائشہ وظائفہا کی فصاحت میں دو آ راء نہیں۔ وہ خود اشعار کی حافظہ تھیں اور اشعار روایت کرتی مقیں اور رسول اللّه طفیاً آئے ان سے سن کرخوش ہوتے تھے۔ بلکہ مزید شعر سننے کی خواہش کرتے، شعر و شاعری کا ملکہ ان کو وراثت میں ملا تھا۔ آپ وظائفہا کے ابا جان کو بھی اشعار یاد تھے۔ وہ شعر کے اوز ان سیح کرتے تھے۔ سیّدہ عائشہ وظائفہا لوگوں کو مشورہ دیتی تھیں کہ وہ اپنی اولاد کو شعر و شعاری سیّدہ عائشہ وظائمی تا کہ ان کی زبا نمیں شیریں و بلیغ ہو جا ئمیں۔ سیّدہ عائشہ وظائفہا کے سامنے جو بھی

 <sup>◘</sup> جامع الاصول لابن الاثير، ج٦، ص: ٥٠٧ - جامع الاصول كامتن ردو بدل كي ساته فتم بوكيا ـ

<sup>🛭</sup> اس کی تخز تئ گزر چکی ہے۔

معاملہ آتا آب ہرموقع کی مناسبت سے اشعار پرمفتی تھیں۔ ٥

ابوزناد 🛭 کہتے ہیں:

'' بیں نے عروہ سے زیادہ کسی کوشعر سناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان سے بیہ بات بچھی گئی کہ اے ابوعبداللہ! آپشعر بہت سناتے ہیں؟ انھوں نے کہا: میر سے شعر سنانے کو کیا نسبت ہے سیّرہ عائشہ رظافھا کے شعر سنانے سے؟! اس کے پاس جب بھی کوئی مسلم آتا یا کوئی مصیبت آتی تو وہ کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیتیں۔''

عروہ بن زبیر خِلْهُ فرماتے ہیں:

"سيّده عائشه وللي السير المول سي زياده اشعار پر حتى تحين اور وه لبيد كاية شعرا كثر كنگناتين: ذَهَب الَّذِيْنَ يُعَاشُ فِيْ اَكْنَافِهِمْ
وَ بَقِيْتُ فِي خَلْفِ كَجَلْدِ الْآجْرَبِ

وہ لوگ چلے گئے جن کے پڑوس میں رہنا اچھا لگتا تھا اور میں ناخلف لوگوں میں پیچھے خارش زدہ کھال کی طرح رہ گیا۔

يھروه کہتيں:

"جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں اگرلبید دیکھ لیتا تو اس کا کیا حال ہوتا؟" و شعبی سے روایت ہے کہ سیّدہ عائشہ رہا ہے فرمایا:

''میں نے لبید کے تقریباً ایک ہزار اشعار پڑھے اور سنائے۔' 😉

 <sup>◘</sup> موسوعة ام المومنين عائشة لعبد المنعم الحفني، ص: ٢٠-١٦ ردوبدل كماتهـ.

عبدالله بن ذكوان ابوعبدالرحل قريش مدنى تق حديث من امير المونين مشهور تق اپ وقت كه امام، فقيه، عافظ اورمفتى مشهور تقد اپ وقت كه امام، فقيه، عافظ اورمفتى مشهور تقد الله بن عبداللك كسيرش بن اورويكر خلفاء ك عبد من بحى مقد الله بن عبد الملك كسيرش بن اورويكر خلفاء ك عبد من بحى وه اس عهد من برفائز رب ١٣٤٠ من وفات باكي (تهذيب التهذيب لابن حجر، ج ١، ص: ١٣٤ مسر اعلام النبلاء للذهبي، ج ٥، ص: ٤٤٥)

<sup>🛭</sup> اس کا حوالہ گزر چکا ہے۔

سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج۲، ص: ۱۹۷۔

ابوعلى حسن بن رشيق قيرواني ٢٠ كمت بين:

'' بے شک سیّدہ عائشہ وُٹائٹھا بکثرت اشعار روایت کرتی تھیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ لبید کے تمام اشعار روایت کرتی ہیں۔''

سیّدہ عائشہ بنالی نے تمثیلاً جو اشعار سائے ان میں سے مثال کے طور پر صحیح بخاری کی یہ روایت ویکھیں:صحیح بےخاری، حدیث نمبر: ۳۹۲۱\_

سیّدہ عائشہ و فائشہ و ایت ہے کہ سیّدنا ابو بکر و فائی نے بنوکلب کی ایک عورت سے شادی کی جے ام بکر کہا جاتا تھا۔ ابو بکر و فائی نے جب ہجرت کا إرادہ کیا تو اس عورت کو طلاق دے دی اس نے اپنے بچیا زاد سے شادی کر لی جو وہ شاعرتھا جس نے جنگ بدر میں ہلاک ہونے والے اہل مکہ کا مرثیہ کہا۔ اس نے کفار قریش کی ہلاکت پر جومرثیہ کہا اس کے چندا شعار درج ذیل ہیں:

- ا۔ بدر کے کنویں کے پاس کیا ہوا جو آبنوں کے بودوں سے بھرا پڑا ہے اور جس سے اونٹوں کے کجاوے بنائے جاتے ہیں۔
  - ۲۔ حیاہ بدر میں کیا ہوا جہاں گانے والی لونڈیاں اور معزز شرابی موجود تھے۔
  - س- ام بکرسلامتی و آ داب پیش کرتی ہے اور میری قوم کی ہلاکت کے بعد کیا کوئی سلام رہ جاتا ہے۔
- ۳۔ رسول (ﷺ) ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جب کھوپڑیوں میں سے الو بولیں € تو پھرزندگی کیسے ہوگی۔

سيده عا نشه والتها سے روايت ہے كهرسول الله مطفي الله من فرمايا:

"تم قریش کی جو کیا کرو کیونکہ وہ ان پر تیروں کی بوچھاڑ سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ چنانچہ آپ مطنع قریش کی جو کیا کرو آپ مطنع قریم نے ابن رواحہ رہائی (شاعر) کی طرف قاصد بھیجا۔ انھوں نے آپ کے سامنے کا کہا کے سامنے کا کار کی جو کی لیکن آپ کو پہند نہ آئی۔ پھر آپ مطنع آئی آپ کے ساختا ابی بن کعب رہائی کی طرف

<sup>•</sup> ابوعلى صن بن رهين قيروانى ، علامه ، بليغ اور شاعرته و مهم هجرى من پيرا موسة ان كى تفنيفات "الدحمدة فى صناعة الشعر و نقده " اور "تاريخ القير وان" بير ٢٦٣ ، جرى مين وفات يائى \_

<sup>🗗</sup> العمدة لابن رشيق القيرواني.

ا احسداء: عربوں کاعقیدہ تھا کہ مقتول کی کھوپڑی ہے الو بولتا ہے اور ایک قول کے مطابق الصدی (الو) کی آ واز کو کہتے ہیں اور ہام بھی الوکو کہتے ہیں گویا یہ عطف تغییر ہے۔ بہر حال یہ شاعر جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا اٹکاری ہے وہ کہنا یہ جا ہتا ہے کہ جب کھوپڑی میں ہے الوکی آ واز آ جائے تو پھر مقتول کیسے زندہ ہوگا۔ (فتح الباری لابن حجر، ج ۷، ص: ۲۵۹۔)

پیغام بھیجا۔ پھرسیّدنا حسان بن ٹابت زبانیو کی طرف پیغام بھیجا۔ جب وہ آپ سے ایک اس بیخا۔ پھرسیّدنا حسان بن ٹابت زبانیو کہ اس زبان دراز شیر کوآزاد کردیں پھراس نے اپنی زبان باہر زکالی اور اسے ادھر ادھر ہلانے گے اور کہا اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق سے اپنی زبان باہر زکالی اور اسے ادھر ادھر ہلانے گے اور کہا اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق سے ساتھ مبعوث کیا! میں ان کی عزنوں کو اس طرح روندوں گا جس طرح چڑے کو دباغت کے وقت روندا جاتا ہے۔ رسول اللہ مطابق آئے نے فرمایا: ''تم جلدی مت کرو کیونکہ ابو بکر خلائی قریش کے انساب کے بہت بڑے عالم ہیں اور بے شک میرا نسب بھی انہی میں ابو بکر خلائی قریش کے انساب کے بہت بڑے عالم ہیں اور بے شک میرا نسب بھی انہی میں آئے کہر واپس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! بے شک انھوں نے میرے لیے آپ کا نہ بنا کہ سے میں فرات کی تا تھ مبعوث کیا! میں آپ کو اس طرح نکال لوں گا جس طرح گوند ھے ہوئے آئے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔' اس سیّدہ عاکشہ زبائی فرماتی ہوئے میں نے رسول اللہ سے تیا کے کوفرماتے ہوئے سا:

''اے حسان! بے شک روح القدس تمہاری اس وقت تک تائید کرتا رہے گا جب تک تم اللہ اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا

سيده عا أشر بهانها فرماتي بين: مين في رسول الله طفي مايغ موع سنا-

''حسان نے ان ( کفار ) کی ہجو کی تو میراسینہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ بھی خوش ہو گیا۔''

حسان فالله نے بیقصیدہ کہا:

- ا۔ تو نے محمد ( اللہ کے ہو کی تو میں نے آپ کی طرف سے جواب دیا۔ اللہ کے ہاں اس کی جزاے۔ جواب دیا۔ اللہ کے ہاں اس کی جزاے۔
- ٢۔ تونے محمد ( منتفظ می آئے ) کی جو کی جو نیکو کار اور عادل ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، ایفائے عہدان کی فطرت ہے۔
  - س۔ بے شک میرے ماں باپ اور میری عزت محمد کھیے کی آبرو بچانے کے لیے قربان ہیں۔
  - سم میں اپنی جان کو کھو دوں اگر چہتم اسے نہ دیکھو، وہ کداء کے دونوں جانب گر دوغبار اڑا دے گی۔
- ۵۔ الیم اونٹنیاں جو باگوں پر اپنی قوت و طاقت سے او پر چڑھتی ہوئی زور لگاتی ہیں ، ان کے کندھوں پر تیز دھار بر چھے ہیں جوخون کے پیاسے ہیں۔

٠ صحيح مسلم، حديث نمبر: ٢٤٩٠

- ۲- ہمارے گھوڑے دوڑتے ہوئے آ کیں گے اور ان کی عور تیں اپنے سرکی اوڑ ھدیوں سے چہرے صاف
   کرتی ہیں۔
- 2۔ اگرتم ہم سے اعراض کروتو ہم عمرہ کرلیں گے ، اور فتح حاصل ہو جائے گی اور پردے ہے جا کیں گے۔
  - ۸۔ یا پھراس دن کی مار کا انتظار کروجس دن اللہ جسے جا ہے گاعزت دےگا۔
  - 9۔ الله تعالی نے فرمایا: میں نے ایک بندے کو بھیجا، جوحق بیان کرتا ہے جس میں کسی قتم کا شبہیں۔
- •ا۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا: میں نے ایک لشکر تیار کیا ہے وہ الصد کا لشکر ہے، میں نے انھیں لڑائی کے لیے تیار کیا ہے۔ لیے تیار کیا ہے۔
  - اا۔ ہمارے لیے ہرروز مقابلے کا دن ہے گانی گلوچ، قال یا کافروں کی ہجو ہوگی۔
- ۱۲۔ تو تم میں سے جو بھی رسول الله ملطنے آیا ہے ہجو کرے گا تو اس طرح ان کی مدح اور ان کی نفرت ہم کریں گے۔
- ۱۳۔ جبر مل مَالِیلُا الله کے قاصد ہمارے پاس ہیں اور روح القدس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ سیّدنا حسان بن ثابت رہائیں سیّدہ عائشہ رہائی اے پاس آتے اور ان کے سامنے یہ شعر پڑھتے ہے۔ •

اتنے اشعار سننے اور یاد کرنے کے باوجود سیّدہ عائشہ رہا ہیں ہر سنا سنایا شعر قبول نہ کرتی تھیں بلکہ وہ صرف عمدہ شعر قبول کرتی تھیں اور ردی اشعار ردّ کردیتی تھیں اور شعر کی قبولیت کا ضابطہ طے کر رکھا تھا۔ وہ کہتی تھیں شعر عمدہ بھی ہوتا ہے اور قبیح بھی ہوتا ہے آ پ عمدہ شعر لے لیں اور قبیح ترک کر دیں بے شک مجھے کعب بن مالک کے بیشتر اشعار سنائے گئے ہیں ان کا ایک قصیدہ چالیس اشعار کا ہے اور پچھ قصائد کم اشعار والے بھی ہیں۔ ©

سیدہ عائشہ و اللہ ان کی تقویم اور قوت بیان کا خصوصی اہتمام کرتی تھیں جبیبا کہ ان کے زمانے

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ١٤٦٦ عـ صحیح مسلم: ٢٤٨٨ ـ

الم بخاری برانشد نے اسے ادب السمفر دحدیث نمبر: ٨٦٦ میں روایت کیا اور اس کی سند کو صافظ ابن حجر برانشد نے فتح الباری، ج ١٠، ص: ٥٥٥ میں حسن کہا اور شیخ البانی برانشد نے صحیح ادب المفرد، حدیث نمبر: ٦٦٥ میں اسے صحیح کہا ہے۔

کے فصحاء کا طریقہ تھا۔ چنانچہ جب وہ کسی متکلم کو لغوی اعتبار سے ناقص کلام کرتے ہوئے یا بھونڈ نے انداز میں مشہور ہے کہ میں گفتگو کرتے ہوئے سنتیں، تو اسے پورے رعب و دبد بے سےٹو کتیں۔ ان کا بیا نداز بھی مشہور ہے کہ جب کسی بندے کو بے وزن گفتگو کرتے ہوئے سنتیں، تو غصے ہو تیں اور اس کی زجر و تو نیخ، اس کی تادیب و تأ نیب سے بھی گریز نہ کرتی تھیں۔ وہ اپنی طبیعت کو بھی آڑے نہ آنے دیتیں اور نہ غلط سننا برداشت تأ نیب سے بھی گریز نہ کرتی تھیں۔ وہ اپنی طبیعت کو بھی آڑے نہ آنے دیتیں اور نہ غلط سننا برداشت کرتیں۔ ایسا کیوں تھا صرف اور صرف اس لیے کہ فصاحت و بلاغت میں ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ بلکہ لغوی میدان میں ان جیسا شہوار شاید ہی کوئی ہو۔

### ابن البي عتيق كهتي مين:

''میں اور قاسم سیّدہ عائشہ والی علیہ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے گئے۔ قاسم غیرفتی کلام کرنے میں مشہور تھا اور ام ولد کا بیٹا تھا۔ چنا نچہ کچھ دیر کے بعد سیّدہ عائشہ والی اے تخاطب کیا:

کیا بات ہے تم چپ ہو، اس طرح بات کیوں نہیں کرتے جس طرح میرا یہ بھیجا گفتگو کر دہا ہے؟ تاہم جھے پتا ہے تم کہاں ہے آئے ہواسے تو اس کی ماں نے ادب کی تعلیم دی اور مسمیں تیری ماں نے ادب سکھایا؟ بقول راوی قاسم یہ سن کر جھڑک اٹھا اور سیّدہ عائشہ والی اسیّدہ عائشہ والی کھڑا کا دستر خوان آتے ہوئے دیکھا تو کھڑا ہوگیا۔ وہ کہنے لگا۔ جب اس نے سیّدہ عائشہ والی کی استر خوان آتے ہوئے دیکھا تو کھڑا ہوگیا۔ وہ کہنے لگیس: کدھر کا ارادہ ہے؟ قاسم نے کہہ دیا: نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ سیّدہ عائشہ والی اللہ طی ایک کی اسیدہ عائشہ والی اللہ طی کی کہا: اے دھو کے باز بیٹھ جا بے شک میں نے رسول اللہ طی کی آ کہ کے دفت عائشہ والی بی تا ہے: ''کھانے کی موجودگی میں اور دو گندگیوں (پیشاب، پاخانہ) کی آ مدے دفت نمازنہیں ہوتی۔''

#### ساتوال نكته

علاج معاليج اورعلم الطب ميں سيّدہ عائشہ وَالنِّيْهَا كَى دسترس

سیّدہ عائشہ رظافی نے صرف دینی علوم ہی نہیں سیکھے بلکہ وہ دیگر علوم معاصرہ کے حصول میں بھی پوری دلچیں لیتی تھیں۔ ان علوم میں سے ایک علم الطب بھی ہے۔ ای لیے عروہ بن زبیر کو تعجب ہوتا جب انھیں معلوم ہوتا کہ سیّدہ عائشہ رظافی کو متعدد علوم میں مہارت حاصل تھی۔

<sup>•</sup> صحيح مسلم، حديث نمبر: ٥٦٠ـ

ہشام بن عروہ دِملندہ سے روایت ہے کہ عروہ سیّدہ عائشہ رفای ہی سے کہا کرتے تھے:

"اے امی جان! مجھے آپ کی فہم و فراست پر کوئی تعجب نہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ رسول اللہ طفظ این کی بیوی اور سیّدنا ابو بکر صدیق رفای کُون کی بیٹی ہیں اور نہ ہی مجھے آپ کے شعر کے متعلق علم پر تعجب ہے اور نہ آپ کے اس علم پر مجھے تعجب ہے کہ آپ عربوں کی تاریخ و ثقافت سے واقف ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ آخر کار آپ ابو بکر رفای کی بیٹی ہیں اور وہ سب سے واقف ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ آخر کار آپ ابو بکر رفای کی بیٹی ہیں اور وہ سب سے زیادہ جانے والے لوگوں ہیں سے تھے۔ لیکن مجھے علم الطب پر آپ کی دسترس پر تعجب ہوتا ہے۔ یہی طرح آپ تیک پہنچا؟"

بقول راوی سیده عائشه وناشی نے سیرا کندھا تھیتھیایا اور فرمایا:

"اے عربہ! • بے شک رسول اللہ سلطے آئے ہو آپ کی آخری عمر میں مختلف امراض نے گھیر لیا، تو ہر طرف سے آپ کے پاس عربوں کے وفد آتے جو آپ کے لیے مختلف علاج و ادویہ ہ تجویز کرتے اور میں آپ کو دوائیں دیتی ہ تو اس طرح مجھے علم طب کے بارے میں آگاہی ہوئی۔" ہ سیاس بات کی دلیل ہے کہ سیّدہ عائشہ رہا تھا ہم طب کے لیے کسی طبیب کی تعلیم یا کسی مدرب کی تعلیم کا بلکہ انھوں نے اپنی فہم و ذکاء اور اپنے مشاہد ہے کو اپنی تعلیم کی بنیاد بنایا۔ ہ عروہ دمالتے ہیں :

'' میں نے فقہ، طب اور شعر میں عائشہ رہی تھا۔''ہ

**<sup>1</sup>** عرية: عروه كي تفغير ـ (مشارق الانوار للقاضي عياض، ج ٢، ص: ١١١)

الانعات: جمح نعت بمعنى ادويه مجوزه . (كتباب البعين للمخليل بن احمد، ج ٢، ص: ٧٢ ـ النهاية في غريب المحديث و الاثر لابن الاثير، ج ٥، ص: ٧٩ ـ)

اعالجها: یعنی وه دواکس میں بناتی اور آپ میشی آنے کو کھلاتی ۔ (تاج العروس للزبیدی، ج ٦، ص: ١٠٩ ۔)

مسند احمد، ج ٢، ص ٦٧، حدیث نمبر: ٢٤٤٧ - الطبرانی، ج ١٢٣، ص: ١٨٢، حدیث نمبر: ٢٩٥ - السحاکم، ج ٤، ص: ١٨٨ - حدیث نمبر: ٢٩٥ - السحاکم، ج ٤، ص: ١٨٨ - حلیة الاولیاء لابی نعیم، ج ٢، ص: ٥٠ - حاکم نے کہااس کی سند می اور شخین نے السحاکم، ج ٤، ص: ١٨٨ - حدیث نامبر کیا۔

السيدة عائشة ام المومنين و عالمه نساء الاسلام، ص: ٢٠٢ لعبد الحميد طهمان.)

مصنف ابس ابسی شیبة، ج ۸، ص: ۱۷ ٥ - المعجم الکبیر، للطبرانی، ج ۲۳، ص ۱۸۲، حدیث نمبر: ۲۷۵۹ محدیث نمبر: ۲۷۵۹ محدیث نمبر: ۲۷۵۹ محدیث نمبر: ۲۷۵۹ میلید

چوتھا مبحث:

# بعض صحابہ کرام رضی اللہ ہر سیّدہ عاکشہ رضی عنہ اے استدرا کات

سیّدہ عائشہ وٹالٹی نے بعض مسائل میں کبار صحابہ رقٹی اللہ سے اختلاف کیا۔ اس عنوان سے متعدد علماء نے مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ جیسے:

- ا۔ ابومنصور عبدالحسن بن محمد بن علی بغدادی (۲۱۱ تا ۲۸۹ ججری): .....اس نے سیّدہ عائشہ وہا تھا کے صحابہ کرام پر جواستدرا کات جمع کیےان کی تعداد پجیس ہے۔
- ۲- بدرالدین الزرکشی (۲۵۵ بجری): ..... نے اپنی تصنیف "الاجابة لسما استدر کته عائشة علی الصحابة " اس کے جمع کرده استدراکات چوہتر ہیں۔ اسے سیوطی برائشہ نے مخضر کیا اور پھے اضافے بھی کے اور اپنی مخضر کا نام رکھا "عین الاصابة فیسما استدر کته عائشة علی الصحابة "سیّده عائشه ونائشه ونائسه ونائسه
- (۱) سیّدنا عمر بن خطاب (۲) سیّدنا عبدالله بن عمر (۳) سیّدنا ابو هریره (۴) سیّدنا عبدالله بن عماس ریخانیدم به

ا پنے استدرا کات میں سے پچھ میں تو سیّدہ عائشہ رٹائٹھا حق پرتھیں ادر پچھ استدرا کات میں ان سے خطا ہوئی۔ ذیل میں ان کے استدرا کات کامخضر خا کہ پیش کیا جار ہا ہے۔

- ا- سیّدنا عمر و النیم کا درج ذیل مسائل میں سیّدہ عائشہ و النیم ان تعاقب کیا:
  - (۱) ....اہل میت کا اس پر رونے کا مسئلہ
  - (٢) ....القائے ختا نین برغسل کا مسکلہ
  - (٣) ..... بيوى پرصد قے كے جواز كا مئله

<sup>•</sup> عبد الحسن بن تحر بن على الومنصور بغدادى فقيه بمذهب ما لك بن انس - المحدث علم عديث وفقه كر مصول كے ليے بشار سفر كيے -الا ابجرى ميں پيدا ہوئے اور اپنے زمانے ميں صالح ، فاضل ، دانش منداور ثقه مشہور تھے - ۲۸۹ ابجرى ميں وفات پائی - (سيسر اعلام النبلاء للذهبى ، ج ۲۳ ، ص: ۲۰۱ ـ)

(۷) ....جاج کا سرمنڈ وانے کے بعد خوشبواستعال کرنے کا مسکلہ

(۵) ....ابتدائے احرام کے وقت خوشبو کا استعال

(٢) ....عورت كى قبريس كون كون الرسكتا ہے؟

(۷) ....عمر کے بعد دورکعات پڑھنے کا مسکلہ

(۸)....اجتماع عنسل خانوں میں مردوں اورعورتوں کے دا خلے کا مسئلہ 🏻

٢ سيده عائشه والنوي كيسيدنا عبدالله بن عمر والنفي براستدرا كات:

(۱) .....ابل میت کے میت پر رونے سے میت کوعذاب ہوتا ہے۔

(٢) ..... حالت احرام مین خوشبو کے استعال کا مسکلہ

(٣) ....رجب مين رسول الله الشيطية كعركا مسكله

(٣) ..... جنازے کے بیچھے جانے والے کے اجر کا مسلہ

(۵) ....عورتوں کے لیے حج وعمرہ میں موزے کا شنے کا تھم

(٢)..... بوسے سے وضولا زمنہیں۔

(٤)....احا تك موت كاحكم

(٨)..... تيرنا بلال اورسيّدنا ابن ام مكتوم يَنْ فَهُمْ كَي اذ انول كي ترتيب كابيان

(٩).....آپ ﷺ مَا يَعْمُ اللَّهُ كَالِيهُ مِانا: "مهينه انتيس دنول كاموتا ہے۔"

(١٠) ....قليب بدريس برات موت مردول كونبي الشيكالية كاخطاب

سر سیده عائشه والنها کے سیدنا ابو ہریره وضافتہ پر استدرا کات:

(۱) .....جنبی کے روز ہ رکھنے کا مسّلہ

(۲) .....نحوست تین چیزوں میں ہونے کا مسکلہ

(٣) ..... پشت کے ہل لیٹ کرنماز پڑھنے کا مسکلہ

(٣) ....عصر کے بعد دورکعات پڑھنے کا مسکلہ

(۵) ....رسول الله طَضِّعَاتِيمُ كَلَفْن كَي تفصيل

<sup>€</sup> الاجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابه للزركشي، ص: ٧٦-٨٤.

<sup>2</sup> الاجابة ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي، ص: ١٠٢-١١٠

#### (٢).....رسول الله منطقة آين كي نماز وتر كا مسئله •

# وہ اصول جن پرسیدہ عائشہ رہائنے استدراکات کی بنیادتھی

یہ عنوان قائم کرنے سے ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ سیّدہ عائشہ وظائفہا نے سب کچھ درست کہا، یا بیہ کہ جن پرانھوں نے استدراکات کیے، ان پرسیّدہ عائشہ وظائفہا کی رائے کوتر جیج دی جائے۔ بیہ مقام اس بحث کے لیے مناسب نہیں اور نہ ہی ہم انبیاء کے علاوہ کسی کے معصوم ہونے کے قائل ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد صرف سیّدہ عائشہ وظائمہا کی فقاہت کی معرفت ہے۔

ا۔ نبی کریم طفی می کی الفاظ کے مطابق روایت کی تصبح کرنا:

اس کی مثال سیّدنا ابن عمر وظافتها کی وہ روایت ہے جوانھوں نے نبی مِنْظِفَائیم سے کی کہ آپ مِنْظِفَائیم نے فرمایا ''مہینا انتیس دنوں کا ہوتا ہے۔''

یہ بات لوگوں نے سیّدہ عائشہ وظائمی کو بتائی تو انھوں نے فرمایا: 'الله تعالی ابوعبدالرحمٰن پررحم کرے، کیا رسول الله مطفظ آئی نے اپنی بیویوں کو ایک ماہ تک چھوڑے رکھا۔ پس آپ انتیس دنوں کے بعدلوٹ آئے؟ یہ بات آپ سے کہی گئی تو آپ مطفظ آئی نے فرمایا: ''ب شک مہینے میں انتیس دن بھی ہوتے ہیں۔''

اس کی مثال میبھی ہے کہ میت کواس کے ورثا کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ چونکہ عبداللّٰہ بن عبیداللّٰہ بن الی ملیکہ سے روایت ہے:

جب مکہ میں عثان رہائی کی بیٹی فوت ہوئی تو ہم جنازہ میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ ابن عباس رہائی بھی موجود ہے اور میں ان دونوں کے درمیان یا کسی ایک کے پاس بیٹے گیا۔ پھر دوسرا آیا ادر میرے پہلو میں بیٹے گیا۔ عبداللہ بن عمر رہائی انے کہا: اے عمرو بن عثان! تو رونے سے روکنا کیوں نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ طریق آئے تے فرمایا: ''بے شک میت کو اس پر اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔''

سیدنا ابن عباس وظی فرماتے ہیں کہ عمر وظافی مجمل ایسا ہی کہا کرتے تھے۔ جب سیدنا عمر وظافی بر

<sup>◘</sup> حواله سابقه، ص: ٨٧-١٠١ـ السيدة عائشة و توثيقها للسنة لجيهان رفعت فوزي، ص: ٨٥ـ

و مسند احمد، حدیث نمبر: ۱۸۲ - تحقیق المسند، ج ۷، ص: ۱۶۲ پراحمر ثاکر نے اس کی سند کو می کہااور فیخ کہااور فیخ البانی برافشہ نے السلسلة الصحیحة، ج ۷، ص: ۱٤٥٦ بین الے می کہا ہے۔

قاتلانه حملہ ہوا تو سیّدنا صہیب بڑا تی ان کود کی کررونے گے اور کہنے گئے ہائے میرا بھائی! ہائے میرا ساتھی! تو عمر فرات نے اسے خاطب کیا: اے صہیب! تو مجھ پر روتا ہے حالانکہ رسول الله طفیقی آخ نے فر مایا: '' بے میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔'' ابن عباس فرات کہا جب سیّدنا عمر فرات نے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔'' ابن عباس فرات کہا جب سیّدنا عمر فرات نے نہ ہوگئے تو میں نے یہ بات سیّدہ عائشہ فرات کو بتائی۔ وہ کہنے لگیں: الله عمر پر رحم کر ہے، الله کی حجہ سے قتم! رسول الله طفیقی آخ نے یہ ہر گر نہیں فر مایا کہ مومن کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ رسول الله طفیقی آخ نے یہ مر قر مایا: '' بے شک الله تعالیٰ کا فر کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے کی وجہ سے اس کا فر کے عذاب میں اضافہ کر دیتا ہے۔'' پھر آپ بڑا تھائی نے فر مایا: ''محس بے قر آن کا فی حجہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ وَلَا تَزِرُ وَالِرَةُ وِذَرَ أُخُرًى ﴾ (الاسراء: ١٥)

''اور کوئی بوجھ اٹھانے والی (جان) کسی دوسری (جان) کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔''

ستیدنا ابن عباس وظفی نے فرمایا: الله کی قتم! وہی ہنسا تا ہے اور وہی رلاتا ہے۔

ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں۔ اللہ کی منم! ابن عمر فالفہانے بین کر پچھنہیں کہا۔ •

٢۔اینے استدراکات کی پختگی کے لیے قرآن کریم کی طرف مراجعت:

جیسا کہ درج بالا حدیث میں اگر چہ انھیں یقین تھا کہ انھوں نے نبی ﷺ کا یہ فر مان من وعن روایت کیا ہے پھر بھی ان کی تائید و تا کید کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فر مان پیش کیا:

﴿ وَ لَا تَنِدُ وَالِدَةُ وِّذُرَ أُخُرِى ﴾ (الاسراء: ١٥)

"اور کوئی بوجھ اٹھانے والی (جان) کسی دوسری (جان) کا بوجھ ہیں اٹھاتی ۔"

س\_فقد الحديث اوراس كي فهم كے ليے ممل كوشش كرنا:

اس کی مثال علقمہ کی روایت ہے:

''ہم سیدہ عائشہ وظائی کے پاس سے تو سیدنا ابوہریہ وظائی وہاں تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ وظائی ایک بیاں سے تو سیدنا ابوہریہ وظائی ایک عورت کواس کی عائشہ وظائی ان کرتے ہو کہ ایک عورت کواس کی بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اسے باندھ دیا نہ اسے بچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے پانی بلیا۔ ابوہریہ وزائی نے کہا: میں نے آپ طائے کی سے ایسے ہی سنا۔''

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۸۸-۱۲۸۷، صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۹-۹۲۷\_

عبدالله بن احد بن عنبل نے کہا میں نے اپنے باپ سے اس طرح بیر صدیث سی۔

سیّدہ عائشہ وظائنی نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو وہ عورت کون تھی۔عورت نے جو کیا سو کیا بہر حال وہ کا فرمایا: کیاتم جانتے ہو وہ عورت کون تھی۔عورت نے جو کیا سو کیا بہر حال وہ کا فرہ تھی اور مومن اللّه عزوجل کے ہاں اس سے کہیں زیادہ معزز ہے کہ وہ اسے بلی کے لیے عذاب دے۔ لہذا جب تم رسول اللّه طفے آیاتی صدیث بیان کرنے لگو تو اچھی طرح غور کر لوکہ کیا بیان کررہے ہو۔' •

## ۳ شخص قربت کی اہمیت:

یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بیوی خاوند کے تمام اقوال وافعال سے سب سے زیادہ واقف ہوتی ہے۔

نیز اسے عورت کے متعلقہ احکام مردوں سے زیادہ معلوم ہوتے ہیں اس کی دلیل سیّدنا عبدالله بن عمرو بن

عاص وَاللّٰهُ اللّٰ کا وہ فتو کی ہے جو وہ بیان کیا کرتے تھے کہ عورتیں جب غسل کریں تو اپنے سر کے بال کھول لیا

کریں۔ یہ بات سیّدہ عاکشہ وَاللّٰہُ اِن کی تو انھوں نے فرمایا:

''ابن عمرو پراس فتو کی کی وجہ سے جتنا تعجب کیا جائے کم ہے وہ عورتوں کو غسل کے دوران سر کھولنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ ان کوسر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دیتا۔ بے شک میں اور رسول الله طفیقی آیا ہے ہی برتن سے غسل کرتے تھے اور میں اس سے زیادہ کچھ نہ کرتی کہ اپنے سر پر تیں اپنی ڈال دیتی۔' •

### ۵\_بے مثال حافظہ اور نادر ذیانت:

اس کی مثال سیّدنا سعد بن ابی وقاص خِلْنُونُ کی وفات کے وفت پیش آنے والا واقعہ ہے۔ سیّدہ عائشہ خِلْنُونَا نے لوگوں کو کہا کہ وہ سعد کا جنازہ مسجد میں لائیں تا کہ وہ اس پر نمازِ جنازہ پڑھ لیں لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو انھوں نے فرمایا:

<sup>•</sup> مسند احمد، ج ۲، ص ٥١٩، حديث نمبر: ١٠٧٣٨ ـ ينځى نے مجمع الزوائد (ج ١، ص: ١٢١) يس كهاس كراوي سيح كراوي يين ـ

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم، حديث نمبر: ٣٣ـ

((مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى سُهَيْلِ ابْن الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمُسْجِدِ) ٥

''لوگ کتنی جلدی بھول گئے کہ رسول اللہ منظے آئے ہے سہیل بن بیضاء کا جنازہ مسجد ہی میں يزهايا تقاـ''

سیدہ عائشہ رہالتہ اسکے مذکورہ بالا استدراکات کے درج ذیل اسباب ہو سکتے ہیں:

- (۱) کبعض صحابه کی روایت میں غلطی کا امکان
  - (٢) بعض صحابه كونسيان موجانا
  - (۳) بعض احادیث کواچھی طرح نه تجھنا
- (4) حدیث کے صادر ہونے کے سبب سے عدم واقفیت
  - (۵) یمعلوم نہ ہونا کہ صدیث منسوخ ہے۔
    - (٢) صحاني كوحديث كانه ملنا\_

بہرحال ایک بار پھر ہم تا کیدا لکھتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ والعجا کے بعض استدراکات فقط اجتہادی ہوتے تھے جن میں غلطی کا امکان بعید از عقل نہیں ممکن ہے تھے جوں اور ممکن ہے غلط ہوں ،لیکن بہرصورت سیدہ عاکشہ وظافھا نے علمی بنیادیں وضع کر دیں جن سے بعد میں آنے والے محدثین اور علائے کرام نے علت حدیث اور جرح و تعدیل کے قواعد بآسانی وضع کر کے دین کومحفوظ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نه کیا۔ 🛮



السيدة عائشة و توثيقها للسنة لجيهان رفعت فوزي، ص: ٨٤.

<sup>•</sup> صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۹۷۳ و مریدمعلومات کے لیے دیکھیے: سیرة السیدة عائشة ﷺ للندوی، ص: ۲۵۰ ۔



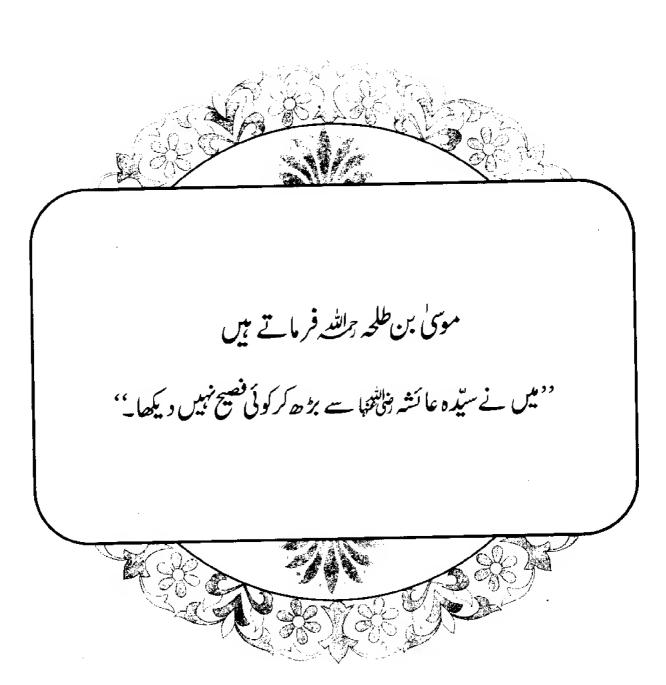

يانچوال باب:

# دعوت الی الله میں اثر ات اور اس کے اسالیب

# پہلامبحث: ..... دعوت الی الله میں ان کے اثر ات اللہ میں دعوت الی الله پران کے اثر ات:

مدنی عہد میں ام المومنین سیّدہ عائشہ وظائفہا کا کردار سنتِ مطہرہ کی تعلیم و تعلم اور اسے حفظ کرنا رہا۔

علی عہد میں ام المومنین سیّدہ عائشہ وظائفہا کی خصوصی زندگی سے متعلق تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَاذْ کُرْنَ مَا یُشْلُ فِی بُیرُوتِ کُنَّ مِنْ اٰیاتِ اللّٰهِ وَ الْحِکْمَةِ ۖ ﴾ (الاحزاب: ٣٤)

''اور تمہارے گھروں میں اللّٰہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے آھیں ماد کرو۔''

درج ذیل نکات میں بیاہم اور نمایاں اثر واضح ہوگا۔

- ا۔ آپ ﷺ کی حیات طیبہ سے متعلق آپ کی قولی اور فعلی سنن مطہرہ کو سمجھنا اور یاد کرنا خصوصا آپ کے جواوقات اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان کے گھروں میں بسر ہوتے تھے۔
- ۔ سیّدہ عائشہ رہا تھی تریم مٹھے آئے ہے جو بھی علم شرعی حاصل کرتیں اسے پوری امانت اور تندہی سے امت کے دیگر افراد تک پہنچا دیتیں اور پوری امت تک میطفیم میراث نبوی پہنچانے میں شایدان کا کوئی ٹانی نہیں۔
- ۔ سیّدہ عائشہ رطانعہا سوال پوچھنے والی مومن عورتوں اور نبی اکرم ططنے آیا کے درمیان بہترین رابطہ کار تھیں۔ خاص طور پرخواتین کے مخصوص احکام کی تفصیل کے لیے بیا پی مثال آپتھیں۔ اس کی واضح دلیل ہے ہے کہ:
  - '' جب ایک صحابیہ وظافیما نے نبی کریم طبطے آئے ہے جیش کے بعد عسل کی کیفیت پوچھی تو آپ نے اسے عسل کی کیفیت بتائی ، پھر فر مایا: '' تو کستوری کا پچاہا • رکھ لے اور پھر اس کے ساتھ طہارت حاصل کر۔''

الفرصة: اونى ياسوتى كيرر \_ كاكلرا\_ (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج٣، ص: ٤٣١ـ

وه کہنے گئی میں کیسے طہارت حاصل کروں؟

آب طفي مَنْ إن فرمايا "تواس كے ساتھ طہارت حاصل كر"

اس عورت نے پھر یو جھا: کیسے؟ آپ نے فرمایا: "سبحان الله! تو طہارت حاصل کر۔"

تو بقول سیّدہ عائشہ وظافی کے میں نے اسے اپنی طرف کھینچا اور کہا تو اس کے ساتھ خون کے

نثانات صاف کر لے۔ •

- س۔ سیّرہ عائشہ وظائعی بھلائی کے راستے کی طرف اور دعوت الی اللّہ کے لیے مسلمان عورت کے لیے بہترین نمونہ اور عمرہ مثال تھیں۔
- ۵۔ متعدد قرآنی آیات ان کے معاملے کی وجہ سے نازل ہوئیں جن سے امت کے لیے متعدد احکام شریعت متنبط ہوئے جیسے آیت تیم کا نزول دغیرہ۔
- ۲۔ سیّدہ عائشہ وظائع کی نصیلت اس ہے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب رسول اللّه طلطے آئے نے ان کوسامان و نیا اور اللّه واس کے رسول اور آخرت کے گھر میں ہے ایک منتخب کرنے کا اختیار دیا تو انھوں نے بلاتر دو اللّه، اس کے رسول اور دارِ آخرت کو منتخب کیا اور دنیا کے فانی و زائل سامان کی طرف توجہ نہ دی۔ اس انتخاب میں ان کی طرف ہے آپ طلطے آئے نے ایمان اور عمل صالح کے راستے میں آپ طلطے آئے نے کی کا ائیدادر نفرت و حمایت کا داضح اعلان تھا۔ ●

#### ۲\_خلفائے راشدین کے عہد میں ان کے دعوت دین میں اثرات:

رسول الله طنط و الله علی مبارک کے بعد خلفائے راشدین کے مبارک عہد دعوت الہی کی تاریخ کا اہم سنگ میل ہیں کیونکہ بیز مانے آپ طنظ مین اور آپ کے بعد آنے والے اووار کے درمیان ایک مضبوط بل منظ میں معرصے میں دعوت دین کے لحاظ سے سیّدہ عائشہ و نائشہ و نائشہ منافظ ہا کے خصوصی اثر ات ظاہر ہوئے۔

- ا۔ سیّدہ عائشہ وظائرہ اسلمانوں تک وعوت وین پہنچانے میں شدید حرص رکھتی تھیں۔ اس وَور کے مسلمانوں، صحابہ و کبار تابعین نے ان سے خوب وین تعلیم حاصل کی بالخصوص نبی کریم طلق آئے آئے کی وہ سنتیں جن پر صرف آپ کے اہل خانہ ہی مطلع ہوتے تھے۔
  - ۲۔ سیّدہ عائشہ وظافت خلفائے راشدین اور کبار صحابہ کرام و فی کلیم کی اہم امور میں بہترین مشیر رہیں۔

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۱۶ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۳۲۰

<sup>👁</sup> السيدة عائشة وَوَلِيُنَا بنت ابى بكر وَهَلَكُ لخالد العلمى ، ص: ١٣ معمولى روّو بدل كرما تمولل كرا مرامتن ـ

- س۔ سیّدہ عاکشہ وظافی ابیشتر ایسے احکام فلہیہ میں مرجع خاص تھیں جوا کثر صحابہ سے مخفی تھے۔
- ہ۔ انھوں نے متعدد ان مسائل کی وضاحت وتشریح کی جن کا تعلق عقیدہ صحیحہ سے تھا۔ وہ ان مسائل کی بہترین شارح اورمفسرہ تھیں۔
- ۵۔ کبار صحابہ میں سے جو بھی ان سے تفسیر قرآن کریم کے بارے میں پوچھتا بیان کے لیے بہترین مرجع ثابت ہوتیں۔
- ۲۔ زہد، دنیا ہے بے رغبتی اور اس کی حرص ندر کھنے میں عمدہ مثالیں قائم کیس اور وہ اس میدان میں مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ●

## س-عهد اموی کی ابتداء میں ان کا دعوت دین براثر:

الله تعالیٰ نے سیّدہ عائشہ وظافی کوطویل عمر عطا کی کہ انھوں نے نبی کریم مظیفی آئے کے ساتھ دس سال بسر کرنے کے بعد خلفائے راشدین کے تمیں سالہ سنہری عرصہ کا اپنی آئکھوں سے مشاہدہ کیا، پھر عہد معاویہ کے بیشتر حصہ میں بھی زندہ رہیں۔ وہ گزشتہ ادوار حیات میں اکثر علیائے امت، انکہ ادرامراء اسلمین کے بیشتر حصہ میں بھی زندہ رہیں۔ وہ گزشتہ ادوار حیات میں اکثر علیائے امت، انکہ ادرامراء اسلمین کے بیشتر حصہ میں سیّدہ عائشہ وظافیا کے لیے مرجع عام تھیں درج ذبل نکات میں بھی سیّدنا معاویہ رہائی کئی کے عہد خلافت میں سیّدہ عائشہ وظافی کے دوت پر اثرات کو درج ذبل نکات میں سیّدہ کے جہد خلافت میں سیّدہ عائشہ وظافی کے دوت پر اثرات کو درج ذبل نکات میں سیّدہ کے جہد خلافت میں سیّدہ کے جہد خلافت میں سیّدہ کے جہد خلافت میں سیّدہ کے دوت پر اثرات کو درج ذبل نکات میں سیمیٹن گے:

- ا۔ جومسلمان بھی ان کی ملاقات کے لیے جاتا وہ اسے پندونصائے سے ضرورنواز تیں یا جس نے بھی ان سے دائے یا مشورہ طلب کیا، چاہے وہ عام مسلمان ہوتا یا علاء د امراء ہوتے وہ ضرور انھیں نصیحت کرتی تھیں۔
  - ۲۔ دارآ خرت کی تیاری کے لیے وہ مسلسل تقویٰ اورعمل صالح میں اضافہ کرتی رہتیں۔
- س۔ انھیں جتنا مال بھی میسر آتا وہ اسے بھلائی کے کاموں میں دل کھول کرخرچ کر دیبتیں ، احسان ، صلہ رحی اور رسول اللہ ملتے قائج کے حق کی رعایت کرتے ہوئے امراء کی طرف سے انھیں جوعطیات ملتے وہ انھیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیبتیں۔
- ہم۔ ان کے زمانے میں جواقوال واحکام وقوع پذریر ہوتے اور ان تک پہنچتے تو وہ ان کی بغیر کسی خوشامہ یا خوف کے علمی طریقے سے وضاحت کرتیں۔
- ۵۔ نبی مصطفیٰ منتظ میں کے مدیث میں ہے حسن استدلال، اس کی فہم وفراست اور اس کی مضبوط حجت،

السيدة عائشة بنت ابى بكر ﷺ لخالد العلمى، ص: ١٤ معمولى رة وبدل كماتهـ.

اس میں مخفی احکام فتہیہ کی وضاحت اور سوال کرنے والے کو کمل طور پر مطمئن کرنا ان کا خاصہ تھا۔

۲۔ انھوں نے بوقت سفر آخرت امت کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ قائم کیا۔ جب مدینہ منورہ کمل طور پر محفی اتباع خوف کے سایے میں تھا اور ان کی رحلت کا وقت قریب آگیا تو انھوں نے مطلق طور پر بھی اتباع سنت کی وصیت کی اور بیکھی کہ ان کے جنازہ کورات کے وقت قبرستان لے جایا جائے اور جنازے کے ساتھ کی وقت قبرستان سے جایا جائے اور جنازے کے ساتھ بھی اتباع سنت پر عمل کیا جائے۔ رَضِسی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا . 

اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا . 

اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا . 

وسی کے ساتھ کی کہ ان کے جنازے کے ساتھ بھی اتباع سنت پر عمل کیا جائے۔ رَضِسی اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهَا . 
وسی کے ساتھ کی کہ ان کے بین جنازے کے ساتھ بھی اتباع سنت پر عمل کیا جائے۔ رَضِسی اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهَا . 
وسی کے ساتھ کی کہ ان کے بین جنازے کے ساتھ بھی اتباع سنت پر عمل کیا جائے۔ رَضِسی اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهَا . 
وسی کے ساتھ کی کہ ان کے بین جنازے کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کے سات

<sup>1</sup> السيدة عائشة بنت ابي بكر كالله العلمي، ص: ١٧ ـ

دوسرامبحث:

# دعوت الی اللہ کے لیے ان کے اسالیب

#### اراسلوب حكمت:

دعوت میں سیّدہ عائشہ وظافی حکمت کو اولیت دیتی تھیں۔ وہ اللّه عزوجل کے اس فرمان برعمل کرنا جاہتیں:

﴿ أُدُعُ الْيَسِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ﴾ (النحل: ١٢٥)

"این رب کے رائے کی طرف حکمت کے ساتھ بلا۔"

اس طریقے کاعلم انھوں نے نبی مشکھ آئی سے عملی طور پر حاصل کیا۔ چنانچہ وہی نبی مشکھ آئی سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے انھیں فرمایا:

((لَـوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيْثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ لَامَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَٱدْخَلْتُ فِيْـهِ مَـا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَ ٱلْزَقْتُهُ بِالْاَرْضِ، وَ جَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ، بَابًا شَرْقِيًّا وَ بَابًا غَرْبِيًّا))

''اے عائشہ! اگر تہاری قوم جاہلیت سے نئی نئی مسلمان ہوئی ہوتی تو میں ضرور تھم دیتا کہ بیت اللہ گرا دیا جائے تو جو حصہ اس سے نکال دیا گیا میں اس میں شامل کر دیتا اور اس کے دروازے کوزمین کے ساتھ لگا دیتا اور اس کے دو دروازے بناتا ایک مشرقی دروازہ اور ایک مغربی دروازہ۔''

اورایک روایت میں ہے:

((فَاَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ))

" مجھے ڈر ہے کہ ان کے دل نہیں مانیں گے۔"

چنانچہ نبی طنے آئی نے کعبہ کو نامکمل جھوڑ دیا تا کہ پچھلوگ اس سے بڑے نقصان میں نہ بڑ جا کیں اور وہ آپ کی تکذیب اور کفر کر بیٹھیں۔

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۵۸٦ ـ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۳۳۳ ـ

سیّدہ عائشہ وظافیہ کی میدانِ دعوت میں حکمت کی ایک صورت ان کا امور کی کمل جھان بین اور تقدیق ہے۔

''ایک بار ایک بہودی عورت ان سے کھانا ما تگئے آئی۔ اس نے کہا: تم جھے کھانا وے دو اللہ
تعالیٰ شخصیں دجال اور عذاب قبر کے فتنے سے پناہ دے دے۔ سیّدہ عائشہ وظافیما نے رسول
اللہ منظیٰ آئے آئی آمد تک اس عورت کو باتوں میں لگائے رکھا۔ جب آپ تشریف لائے تو سیّدہ
عائشہ وظافیما نے آپ سے بوچھا تو رسول اللہ منظیٰ آئے آئی اسٹھے اور اپنے ہاتھ بلند کر کے بھیلا
دسیے۔ آپ منظیٰ آئے آئی دجال اور عذاب قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تگ رہے تھے۔'' یہ امت اسلامیہ اکثر مواقع پر دعوت میں سیّدہ عائشہ رفافیم کی کھمت بھرے اسلوب اور ان کی معاملہ فہمی معاملہ فہمی

## ٢- احسن طريق سے وعظ كا اسلوب:

سیّدہ عائشہ مِنْالِنُها نے دعوت الی اللّه میں مواعظ حسنہ کا اسلوب اپنایا۔ بھی تو وہ ترغیب دلاتیں اور بھی کمھار تر ہیب کوبھی استعال کرتیں۔ ذراغور کریں وہ مومنات کو پردہ کی اہمیت بتلاتے ہوئے اللّه تعالیٰ کے عنداب اور ناراضی سے انھیں خوف بھی دلاتی ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہیں۔ وہ ان سے فرماتی ہیں:

"میں نے رسول اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ کُوفْر ماتے ہوئے سنا:

((مَا مِنِ امْرَاَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السَّتْرَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ رَبِّهَا)

''جوعورت بھی اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کہیں اپنے کپڑے اتارتی ہے وہ اس کے اور رب کے درمیان حائل شرم و حیا کے پردے کو بھاڑتی ہے۔''

وہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف کو جب ان کا کچھ لوگوں ہے کسی معالمے میں جھگڑا تھا،نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: ہوئے فرماتی ہیں:''اے ابوسلمہ! تم زبین چھوڑ دو کیونکہ نبی مظیر کیاتا نے فرمایا:

<sup>•</sup> مسند احمد، ج ٦، ص ١٣٩، حديث: ٢٥١٣- شرح مشكل الآثار للطحاوى، ج ١٣، ص: ١٩٧ - ابن جريف مشكل الآثار للطحاوى، ج ١٣، ص: ١٩٧ - ابن ج ٤، ابن ج ١٤، ص: ١٩٧ - ابن ج ١٤، ص: ٢٧٨ ميل اور وادى نے التر هيب، ج ٤، ص: ٢٧٨ ميل اور وادى نے الصحيح المسند كى حديث نممر: ١٥٥٨ كى تعلق ميں اسے سيح كہا ہے۔

<sup>2</sup> السيدة عائشة بنت ابي بكر كالله الخالد العلمي، ص: ١٣٧\_

اسحیح سنن ترمذی، حدیث نمبر: ۲۸۰۳ اسے شخ البانی برائے نے (صحیح سنن ترمذی، حدیث: ۲۸۰۳) صحیح کہا ہے۔
 ۲۸۰۳) صحیح کہا ہے۔

((مَنْ ظَلَمَ قِیْدَ شِبْرِ مِّنْ اَرْضِ طُوِقَهٔ مِنْ سَبْعِ اَرَضِیْنَ) • 
" بنایا بنا کے ایک بالشت کے برابرزمین میں کسی پرظلم کیا اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔" 
جائے گا۔"

سيّده عائشه وظافتها تلاوت قرآن نهايت احسن انداز ميس كرتى تنفيس اورا كثر اوقات تلاوت كرتى تنفيس اورود مراكثر اوقات تلاوت كرتى تنفيس اورود رسول الله مِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الل

((مَشَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْانَ وَ هُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَان.))

''اس شخص کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہوتو وہ معزز فرشتُوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص قر آن پڑھتا ہے اور وہ اس کی پابندی کرتا ہے آگر چہوہ اس پرمشکل ہوتو اسے دواجر ملیس گے۔'' مسلم کی روایت میں بیدالفاظ ہیں:

((اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَان.)

'' قرآن کا ماہر معزز اور اعلیٰ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جوقر آن پڑھتا ہو اور ہکلاتا ہو اور وہ اس پرمشکل ہوتو اسے دواجرملیں گے۔''

جب بھی کسی کومسلمانوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری ملتی سیّدہ عائشہ والٹو اسے ضرور مواعظہ حسنہ ساتیں اور اسے مسئولیت کی اہمیت بتلا تیں عبدالرحلٰ بن شاسہ سے روایت ہے کہ میں سیّدہ عائشہ وظافی اسے یاس کوئی مسئلہ یو چھنے آیا تو آپ نے فرمایا:

''تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: میں مصر سے آیا ہوں۔ آپ بڑا ہی انے فر مایا: تمہارا گورز تمہار سے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ میں نے کہا: ہمیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ اگر ہم میں سے کسی کا اونٹ مر جائے تو وہ اسے اونٹ دے دیتا ہے اور جس کا غلام مر جائے اسے غلام دے دیتا ہے اور جو نان و نفقہ کا مختاج ہوا سے نان و نفقہ دے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس کا میرے بھائی محمد بن ابی مجرسے کیا جانے والاسلوک حق بات کہنے سے نہیں

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۵۵۳ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۹۱۲ ـ

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٤٩٣٧ - صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٧٩٨ -

روکتا۔ میں شمصیں بتلاتی ہوں کہ میں نے اپنے اس گھر میں رسول الله طلطے آیا کو فرماتے ہوئے سنا ''اے اللہ! جس کے سپر دمیری امت کا کوئی معاملہ ہوا اور اس نے ان پر تختی کی تو تو بھی اس پر تختی کر اور جس کے سپر دمیری امت کا کوئی معاملہ ہوا اور اس نے ان پر زمی کی تو تُو بھی اس پر خرمی کر۔'' • • بھی اس پر زمی کر۔'' • •

سیّدہ عائشہ والله علیہ کا اسلوب دعوت الی الله میں مواعظہ حنہ کے ساتھ نمایاں ہوا اور یہ اس لیے کہ وہ رسول الله علیہ علیہ وسنن کی حافظہ بھی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ انھیں فصاحت لسان ، بلاغت نطق اور خطابت کا خصوصی ملکہ عطا ہوا تھا جو کہ دعوت الی الله کے لیے مواعظہ حنہ کے ساتھ سب سے عمدہ اسلوب سمجھا جاتا ہے۔ احنف بن قیس کا قول پہلے گزر چکا ہے کہ:

''میں نے سیّدنا ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رفتی الله اور ان کے بعد والے خلفاء کے خطبات سے، میں نے اتنا عمدہ اور احسن کلام کسی انسان کے منہ سے نہیں سنا جتنا خوبصورت کلام میں نے سیّدہ عائشہ رفائشہ اللہ علیہ سے سنا۔''

موی بن طلحہ فر ماتے ہیں: ''میں نے عائشہ ونافتھا ہے بر افصیح نہیں دیکھا۔''

سیّدنا معاویہ بن ابی سفیان ظافیہ نے زیاد کے سے پوچھا: لوگوں میں سے سب سے برا بلیغ کون ہے تو اس نے کہا اے امیر المونین ! آپ ہیں۔ معاویہ ظافیہ نے کہا میں تجھے قتم دیتا ہوں۔ زیاد نے کہا: جب آپ نے بین ۔ معاویہ ظافیہ سیّدہ عائشہ ظافیہ سب سے برسی بلیغ ہیں۔ آپ نے مجھے قتم دے دی تو اب بتانے میں کوئی حرج نہیں، سیّدہ عائشہ ظافیہ سب سے برسی بلیغ ہیں۔ سیّدنا معاویہ ظافیہ نے فرمایا: اس نے جو دروازہ کھولا اور وہ اسے بند کرنا چاہے تو میں اسے بند رکھوں گا اور اس نے جو دروازہ کھولنا چاہے تو میں ہے کھول دوں گا۔ گ

انھوں نے دعوٰت الی اللہ کے لیے مواعظ حسنہ کا اسلوب احادیث سے سمجھا کیونکہ احادیث نبویہ میں تخویف، وعید، روزِ قیامت کی ہولنا کیوں کے ذریعے نفیحت اور دنیا میں زہد اور اس کے سامان کی تقلیل

اس کی تخ تخ تخ گزر چی ہے۔
 اس کی تخ تخ گزر چی ہے۔

<sup>•</sup> زیاد بن عبید ابومغیرہ تقفی، جمرت والے سال پیدا ہوا اور سیّدنا ابو بمرصد بی بڑائیز کے عہد خلافت میں مسلمان ہوا ، سر داری اور فصاحت میں اس کی مثالیس بیان کی جاتی جب سیّدنا ابوموی اشعری بڑائیز بھرہ کے گورز تھے بیان کا سیکرٹری تھا۔ اس نے سب سے پہلے اہل عراق کو اکٹھا کیا۔ تقریباً ۲۰۱۶ جری میں وفات پائی۔ (سیسر اعسلام النبلاء للذھبی ، ج ۳، ص: ۹۶ و فیات الاعیان لابن خلکان ، ج ۲، ص: ۳۱۳۔)

**<sup>4</sup>** تاریخ دمشق لابن عساکر، ج ۱۹، ص:۱۹٦\_

وغيره سارے ابواب موجود ہيں۔ 🛮

سیّدہ عائشہ وظافتها اللّٰہ کے دین کی دعوت دینے والوں کو ہمیشہ تھیجت کرتی تھیں اور ان کی راہنمائی کرتی تھیں۔اس کی مثال عبید بن عمیر راللہ کی ان کے یاس آمد کے وقت ہے:

"آپ بنائن نے دریافت کیا: یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا: عبید بن عمیر ۔ انھوں نے فرمایا: عمیر بن قادة، میں نے کہا: جی امال جان ۔ انھوں نے فرمایا: مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے بیٹھتے ہو اور لوگ بھی تمہارا وعظ سننے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں۔ میں نے کہا: اے ام المونین! بالکل اسی طرح ہے۔ آپ بنائن نے فرمایا: خبردار! تم لوگوں کو مایوس نہ کرواور نہ تھیں ہلاکت میں ڈالو۔"

س۔ ذاتی زندگی کوعمہ ہنمونہ بنانے کا اسلوب:

بلاشبہ سیّدہ عائشہ بڑا تھا کی ساری زندگی ایمان جمل صالح ،حسن اخلاق ، ایثار، قربانی ،صبر ، زہد وغیرہ کے لیے ضرب المثل بن گئی ہے۔ ان خوبیوں اور امتیازات کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے لیے پیشوائی کے درجے پر فائز ہو چکی ہیں۔ اہل اسلام ہر زمانے میں ان کی سیرت کو اپنا راہنما ماننے آئے ہیں اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے واقعہ افک میں سیّدہ عائشہ رفاہ تھا کے صبر ، تو کل علی اللہ ، مصیبت کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور اللہ کے ساتھ حسن طن مشعل راہ بنتے ہیں۔ اس حادثے میں آپ وفائھ اکہ افھیں : حادثے میں آپ وفائھ کہ افھیں : حادثے میں آپ وفائھ کہ افھیں : دکھ آل ابی بکر کوسہنے بڑے شاید کسی اور کو سہنے بڑے شاید کی اور کو سہنے بڑے ہوں۔ "

سیّدہ عائشہ وٹاٹھا ہرمسلمان کے لیے تنگ حالی میں صبر ویقین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے بھی ایک نمونہ ہے۔ چنانچہ آپ وٹاٹھا فرماتی ہیں:

السيدة عائشه بنت ابى بكر رَفِي الخالد العلمى، ص: ١٤٦ ـ

<sup>2</sup> مصنف عبدالرزاق، ج ٣، ص: ٢١٩ ـ

تاریخ ابن شبه، ج ۱، ص: ۳۲۸ تاریخ طبری، ج ۲، ص: ۱۱۲ است علامدالبانی برانشد نے فقه السیرة، صی ۲۸۸ پرسی کباہے۔

<sup>🗗</sup> صحیح 💎 ازی د حدیث نمبر: ۱٤٥٨ ـ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۹۷۲ ـ

آپ رِنالِيوا فرماتي بين:

''رسول الله عظیماً آیا نے جب وفات پائی تو میرے تھیلے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے کوئی ذی روح کھا سکے۔البتہ مٹھی بھر جوضرور تھے تو میں نے اسے کھانا شروع کیا جب مجھ پر کافی عرصہ گزرگیا تو میں نے اس کا وزن کر لیا تب وہ ختم ہو گئے۔'' •

سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کی رسول الله طشیّقیلِ کے ساتھ خانگی بسر اوقات ہرمسلمان عورت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کس طرح اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے۔سیّدہ عائشہ وٹائٹھا فرماتی ہیں:
''میرے ذھے رمضان کے روزول کی قضا ہوتی تو میں ان کی قضا اسکلے شعبان تک موخر کر دیتی کیونکہ رسول الله طشیّقیکیل کی خدمت سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔''ہ

سیّده عائشہ وظائشہانے بوری امت کی توجہ اپنی زندگی کے تمام امور میں رسول الله طلق آیا ہے کی اقتداء کی طرف مبندول کروائی۔مثلاً وہ اہل ایمان کی توجہ اس طرح دلاتی ہیں کہ رسول الله طلق آیا ہے کہ اتباع کے شوق میں وہ ہراچھا کام دِائیں طرف سے شروع کیا کریں۔آپ وٹائھ افر ماتی ہیں:

'' نبی کریم طفی این معاملات میں ، جوتا کہننے میں ، وضو کرنے میں بلکہ اپنے عام معاملات میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پہند کرتے تھے۔''3

ستدہ عائشہ رہائی مسلمانوں کی توجہ حسن تخاطب و شیریں کلامی کی طرف دلاتی ہیں اور مسلسل با تیں کرنے اور بغیر و تفے کے لگا تار گفتگو کرنے سے منع کرتے ہوئے فرماتی ہیں:

"رسول الله طلط الله الله الله المنظمة المارى طرح مسلسل گفتگونه كرتے تھے۔ بلكه آپ طلط الله وقفه وقفه سے واضح كلام كرتے تھے۔ جو بھى آپ كى مجلس ميں ہوتا وہ آپ كى ہر بات كو آسانى سے يادكر ليتا يُن •



<sup>•</sup> اس کی تخ تع گزر چی ہے۔ • اس کی تخ تع بیچے گزر چی ہے۔

<sup>3</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱٦٨ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٢٦٨ ـ

و صحیح سنن الترمذی للالبانی ﷺ، حدیث نمبر: ٣٦٣٩ السیدة عائشة بنت ابی بکر ﷺ لخالد العلمی، ص: ١٥٧ و العلمی، ص: ١٥٠ و العلمی، ص: ١٥٠ و العلمی، ص: ١٥٧ و العلمی، ص: ١٥٠ و العلمی، ص:

تيبرامبحث:

# سیدہ صدیقہ رہائیہا کے حکمت بھرے اقوال زریں •

- ا۔ جو چیز اللّٰہ کے پاس ہے وہ غیر اللّٰہ سے نہ مانگو کیونکہ غیر اللّٰہ سے مانگنے سے اللّٰہ تعالیٰ غضب ناک ہوتا ہے۔ •
- ۲۔ ہروہ باعث عزت کام جس کا انجام ملامت ہوتو وہ قابل ملامت ہے اور ہروہ باعث عار و ملامت کام
   جس کا انجام عزت ہوتو وہ باعث شرف ہے۔ 6
- ۔ بے شک الله کی ایک مخلوق ہے ان کے دل پرندوں کی طرح ہیں جونہی ہوا چلے وہ ہوا کے ساتھ ہی ملئے لگتے ہیں بردلوں پر تف ہو!! ٥
- س۔ جواللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے اور جواللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا جاہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپر دکر دیتا ہے۔ ©
  - ۵۔ تم گناہ کم کیا کرو کیونکہ تم الله عزوجل کے پاس قلت ذنوب سے افضل کوئی چیز نہیں لے جاسکتے۔ 6
    - ۲۔ بے شکتم افضل ترین عبادت سے غفلت کرتے ہو ( یعنی التواضع )۔ 🗣
- ے۔ بے شک بندہ جب الله کی معصیت کا مرتکب ہوتا ہے تو لوگوں میں سے اس کی تعریف کرنے والا اس کی ندمت کرنے والا بن جاتا ہے۔ ©
- ۸۔ افضل ترین عورت وہ ہے جونہ بدکلامی کرے اور نہ ہی مردوں کے دھوکے میں آئے۔اس کا دل ہر قتم کی سوچ سے خالی ہوسوائے اپنے خاوند کے لیے زینت کرنے کے اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت پرگامزن رہنے کے۔ ©

مزیدمطالعہ کے لیے مشاهیر النساء المسلمات لعلی بن نایف اشحود، ص: ٥٦ سے استفادہ کریں۔

<sup>2</sup> المجالسة و جواهر العلم للدينوري، ج ٥، ص: ٢٢ـ

<sup>◄</sup> البيان و التبيين للجاحظ، ج ٢، ص: ١٧ الفاضل للمبرد، ص: ٧ـ

<sup>₫</sup> نهاية الارب للنويري، ج٣، ص:٣١٨. ١٦٤ الزهد للامام احمد كالله ، ص: ١٦٤\_

<sup>🗗</sup> حواله سابقه، ص: ١٦٤ ـ

<sup>6</sup> حواله سابقه، ص: ١٦٥\_

<sup>◘</sup> محاضرات الادباء للراغب الاصبهاني، ج ٢، ص: ٢٢٢\_

واله سابقه، ص: ١٦٥.

- ۹\_ تم رزق زمین کی پہنائیوں میں تلاش کرو۔ 🗨
- •ا۔ آپ وظافتھانے ایک بدحال آدمی دیکھا تو پوچھا: اسے کیا ہوا ہے؟ آپ وظافتھا کو بتایا گیا: یہ زاہد ہے۔ سیّدہ عائشہ وظافتھانے فرمایا: عمر بن خطاب وظافتہ بھی زاہد تھے، لیکن جب وہ بات کرتے تو ان کی آواز گونج دار ہوتی اور جب چلتے تو سب سے تیز ہوتے اور جب اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرتے تو کا فروں کو زخموں سے چور چور کر دیتے۔ ●
  - اا۔ تم اپنی اولا د کواشعار کی تعلیم دو وہ شیریں کلام ہو جا کمیں گے۔ 🏵
  - ا۔ تقویٰ کی شان اللہ نے کتنی بلند کی ہے کہ خصیلے آدمی کی شفا صرف اللہ کے تقویٰ میں ہے۔ ٥
- سا۔ صرف تین آ دمیوں کے لیے شب بیداری جائز ہے: (۱) نمازی کے لیے (۲) دہمین کے لیے (۳) دہمین کے لیے (۳) میافر کے لیے۔ 🕫
- ۱۳۔ بے شکتم قلت گناہ سے بہترین کوئی تخفہ اللّٰہ کے پاس نہیں لے جا سکتے۔لہذا جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ دائمی تہجد گزار سے آ گے بڑھ جائے تو وہ اپنے نفس کو کثر ت گناہ ہے روک لے۔ ©
- اد انھیں بتایا گیا کہ پچھ لوگ محمد طلطے اتنے اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں تو سیّدہ عائشہ والیّنہا نے فر مایا:
   الله تعالیٰ نے اگر چہ صحابہ کرام کے اعمال منقطع کر دیئے تاہم اس کی منشاء ہے کہ ان کے لیے اجر جاری رہے۔
- ۱۷۔ نیز سیّدہ عائشہ وٹاٹھانے فرمایا: انھیں تھم دیا گیا تھا کہ وہ نبی ملٹے ﷺ کے اصحاب کے لیے استغفار کریں اس تھم کی اطاعت کے برعکس وہ انھیں گالیاں دیتے ہیں۔ €



<sup>●</sup> ابو یعلی، ج۷، ص: ۳٤۷، حدیث نمبر: ۴۳۸٤ المعجم الاوسط للطبرانی، ج۱، ص ۲۷٤، حدیث نمبر: ۱۲۳۳ مص ۱۲۳۳.

<sup>·</sup> ع نثر الدر لمنصور الآبي، ج ٤، ص: ١٤ . ﴿ العقد الفريد لابن عبد ربه، ج ٦، ص: ٩ ـ

نثر الدر لمنصور الآبى، ج ٤، ص: ١٥ ـ تفسير الخازن، ج ١، ص: ٢٩٨ ـ التذكرة الحمدونية لابن
 حمدون، ج ١، ص: ١٤٥ ـ

عیون الاخبار لابن قتیبة، ج۱، ص:۲۲٦ - الزهد لابی داود، حدیث نمبر:۳۲٦ -

ص: ۱٤ - 💎 صحيح مسلم، حديث نمبر: ٣٠٢٢ ـ

<sup>🗗</sup> نثر الدر لمنصور الآبي، ج ٤ ، ص: ١٤ ـ

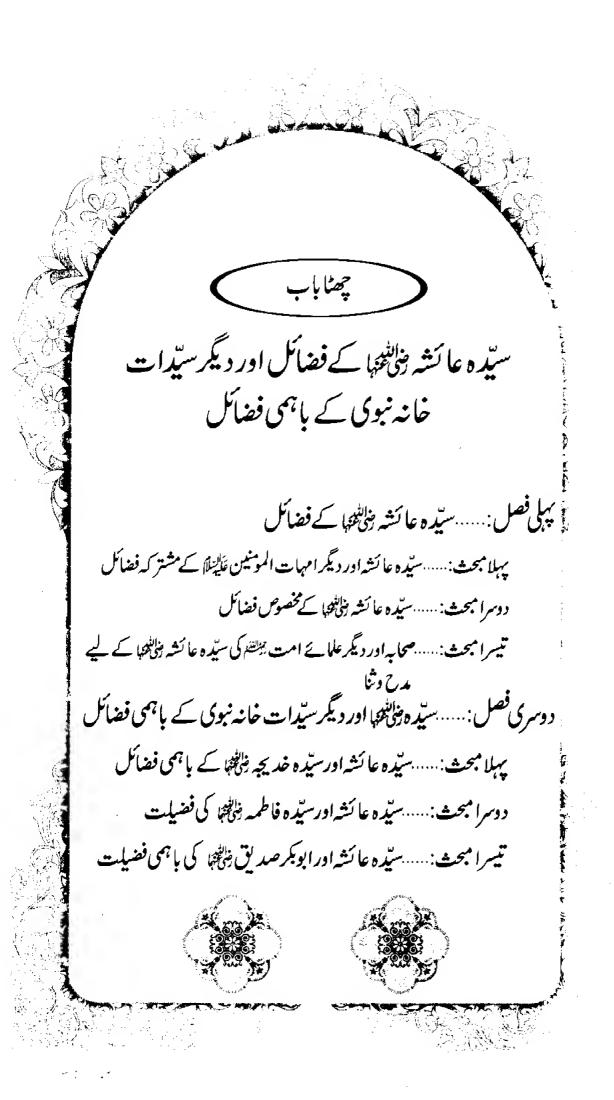



سيدناعلى بن طالب ظالب شائد ، في عنه فرمايا

'' بے شک وہ (سیّدہ عائشہ وَنالِنْهُمَا) دنیا و آخرت میں تمہارے نبی طفی این کی بیوی ہیں۔''



چھٹا ہاپ:

# سیّدہ عائشہ ضائعۂا کے فضائل اور دیگرسیّدات خانہ نبوی کے باہمی فضائل

## پہلی فصل: ....سیّدہ عائشہ رہا تھے اسے فضائل

پہلا مبحث: ..... سیّدہ عاکشہ اور دیگر امہات المونین بھائیڈنا کے مشتر کہ فضائل بلاشہ امہات المونین بھائیڈنا کے فضائل، احرّ امات اور تعظیم و تکریم کے بے شار دلائل و احادیث موجود ہیں۔ اس اعتبار سے کہ وہ نبی مطفی آئی کی زوجات ہیں اور وہ سب بلاشک و شبہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ طاہرات، مطہرات، طیبات و مطببات، برئیات و مبرءات اور وہ ہر اس عیب اور نقص سے بری ہیں، جوعیب بھی ان کی عزت واحرّ ام یا ان کی ذوات پرلگایا جائے۔

گویا پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ رَضِعَی اللّٰهُ عَنْهُنَّ وَ اَرْضَاهُنَّ اَجْمَعَاتِ .

سیّدہ عائشہ وظافھا کے وہ فضائل جن میں دیگر امہات المومنین بھی شریک ہیں وہ کچھ یوں ہیں:

ا۔ تمام جہانوں کی عورت سے وہ سب سے انصل ہیں۔مطلق طور پر ہرفتم کا شرف بضل اور بلند مقام و مرتبدانہی کے لیے ہے۔الله تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ (الاحزاب: ٣٢)

''اے نی کی بیو یواتم (عام)عورتوں میں ہے کسی ایک جیسی نہیں ہو۔'

تو الله تعالی نے مطلق طور پر امہات المونین کی فضیلت کا اعلان کیا ہے۔ یہی شرف ان کے لیے کیا کم ہے۔
کیا کم ہے۔

۲۔ بے شک وہ سب مطلق طور پر افضل بنی آ دم اور سیّد ولدِ آ دم محمد طلط اَیْ کی زوجات ہیں، تو جن خوا تین کومحمد رسول الله طلط اَیْ جوافضل البشر اور سرور کو نین ہیں نے اپنے لیے چن لیا ہوان سے کوئی

اور افضل کیسے ہوسکتی ہے؟ بلکہ انھیں الله عزوجل نے خود اپنے نبی طفی این اسے میتخب کیا۔ الله تعالیٰ فی فرمایا:

﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لَا آنَ تَبَدَّ لَ بِهِنَّ مِنْ أَذُواجَ وَ لَوْ اَعْجَبَكَ حُسنُهُنَّ إِلَا مَا مَلَكَتْ يَبِينُكُ وَ كَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيْيًا ﴾ (الاحزاب: ٢٥)

"تیرے لیے اس کے بعد عور تیں حلال نہیں اور نہ یہ کہ تو ان کے بدلے کوئی اور بیویاں کر لیے، اگر چہان کا حسن تجھے اچھا گئے مگر جس کا مالک تیرا دایاں ہاتھ بنے اور اللہ ہمیشہ ہے ہر چیز پر بوری طرح نگران ہے۔"

س- قرآنی نص کے مطابق زوجات رسول الله طلط آن امہات المونین بیں، الله تعالی نے فرمایا:
﴿ اَلْنَابِتُ اَوْلَى بِالْمُوْمِينِ أَنُفُسِهِمْ وَ اَذْوَاجُهُ أُمَّهُ اَمُهُمُ اللهِ الله عزاب: ٢)

(الاحزاب: ٢)

(دیم نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔'

سویا اللہ تعالیٰ نے انھیں تحریم، تو قیر، اکرام اور تعظیم میں مومنوں کے لیے ان کی حقیقی ماؤں کے برابر قرار دیا۔ مزید برآ ل اللہ تعالیٰ نے ان کے مومنوں کے ساتھ اس رشتے کی مضبوطی کے لیے نبی ملتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
کے بعدان میں ہے کسی کے ساتھ بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿ وَ مَا كُانَ لَكُمْ مُنْ لَكُمْ أَنْ تُو دُو ا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لَا آنُ تَنْفِعُواۤ اَزُواجَهُ مِنْ بَعُلِ ﴾ (الاحزاب: ٣٥)
﴿ وَ مَا كُانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْهًا ۞﴾ (الاحزاب: ٣٥)

"" تہمارا کبھی بھی حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ بید کہ اس کے بعد بھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بے شک بیہ بات ہمیشہ سے اللہ کے نز دیک بہت بڑی ہے۔"

س- بشك سب امهات الموننين دنيا و آخرت مين نبي الطيئة كليويان بين اس پر متعدد نصوص دلالت كرتى بين: دلالت كرتى بين:

الف: سيده عائشه والنظم الله عددايت م، وه بيان فرماتي مين:

"میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جنت میں آپ کی کون سی بیوی آپ کے ساتھ ہو گی؟ آپ طفے میں نے فرمایا:" تم تو بے شک انھیں میں سے ہو۔" وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ نے میرے علاوہ کسی کنواری سے شادی نہیں گی۔ " •

آ بِ طَلِيْنَا اللهِ كَا مِدِ فَرَمَان كَهُ تُو بَهِى ان مِيل سے ہے اس بات كى دليل ہے كه آ پ طِلْنَظَ اَلَيْهُ كى سب ازواج جنت مِين آ پ طِلْنَظَ عَلَيْهُ كے ساتھ ہوں گی۔

ب: سيّدنا عمار بن ياسر فري الماسي عدوايت ہے:

''جب رسول الله طشط آنی نے سیدہ حفصہ والنجہا کوطلاق دے دی تو جبریل امین مَلَائلا آپ طشا آنی اللہ اللہ اللہ میں مقالی آپ میں آئی ہے والی کے باس آئے اور کہا: آپ حفصہ سے رجوع کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ تہجد گزارے اور بے شک وہ جنت میں آپ کی بیوی ہے۔' ہ

﴿ يَا يُهُا النَّبِيُّ قُلُ لِّإِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ

<sup>•</sup> اسن حبان، ج ١٦، ص ٨، حديث نسمبر: ٧٠٩٦ البطبراني، ج ٢٣، ص ٣٩، حديث نمبر: ١٩٠٥ البطبراني، ج ٢٣، ص ٣٩، حديث نمبر: ١٩٠٥ البن عبد المرشخين في السيروايت نهيل كيا اورعلامه الباني والله في السلسلة الصحيحة من كهايه وديث مسلم كي شرط برب-ج ٣، ص: ١٣٣-

عمار بن ياسر بن عامر ابواليقظان على من الله بومخروم ك آزاد كرده بين - جليل القدر محاني رسول اور السابقين الاولين بين سے بين - الله كى راه بين انسين برے مصائب جميلنے پڑے - دوبار ہجرت كى اور دونوں قبلوں كى طرف نماز پڑھى - بدر سميت تمام غزوات بين شامل رہے - بدر و يمامه بين الله تعالى نے أسمين بڑے اجر ومرتبہ سے نوازا - ٣٤ ججرى بين وفات پائى - (الاستبعاب لابن عبد البر، جبد ، ج ٢ ، ص: ٥٧٥ -)

البزار، ج ٤، ص ٢٣٧، حدیث نمبر ١٤٠١ - الطبرانی، ج ٢٣، ص: ١٨٨، حدیث نمبر: ٣٠٦ - حدیث نمبر: ٣٠٦ حدید البزار، ج ٤، ص: ٢٤٧ مین کهااسے بزاراورطبرانی حدید الاولیاء لابی نعیم، ج ٢، ص: ٥٠، بیش نے مجمع الزوائد ج ٩، ص: ٢٤٧ مین کهااسے بزاراورطبرانی فروایت کیااوراس کی ووٹوں اساویس صن بن ابی جعفرنای ایک راوی ہے جوضعیف ہے اورعلام البانی براشد نے صصحید حدید نمبر: ٤٣٥١ براسے صن کها ہے۔

<sup>•</sup> فضائل الصحابة للامام احمد، ج٢، ص: ٨٦٨ -

أُمُتِعَكُنَّ وَ أُسَرِّحُكُنَّ سَوَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِنْ كُنْتُنَ تُودُنَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ السَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللهُ وَ السَّارِ مِنْكُنَّ اَجْدًا عَظِيْمًا ﴾ (الاحزاب: ٢٨-٢٥) الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللهُ اَعَنَّ لِلْمُحُسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْدًا عَظِيْمًا ﴾ (الاحزاب: ٢٨-٢٥) ''اے نبی! اپنی بیویوں سے کہددے اگرتم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہوتو ۔ آؤیس شخصیں کچھسامان دے دول اور تحصیل رخصت کردول، اجھے طریقے سے رخصت کرنا۔ اور اگرتم الله نے تم میں سے اور اگرتم الله اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہوتو بے شک الله نے تم میں سے نبی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔''

تورسول الله طفظ آنے اپنی ہیویوں کو دو ہیں سے ایک چیز پبند کرنے کا اختیار دیا۔ تو تمام از واج مطہرات نے الله اس کے رسول اور دار آخرت کو پبند کیا اور دنیاوی عیش وعشرت کو محکرا دیا۔ یہ ان کی صدق قبلی کی دلیل ہے اور اس بات کا جوت یہ ہے کہ اس دفت نبی طفظ آنے مادی فوائد نہ رکھتے تھے جو ان کی ترغیب کا باعث بنتے اور آپ اپنے ساتھ اپنی زوجات کوشک حالی پرصبر، صدق ایمان اور حقیقت تقوی کی ترغیب کا باعث بنتے اور آپ اپنے ساتھ اپنی زوجات کوشک حالی پرصبر، صدق ایمان اور حقیقت تقوی کی تلقین کرتے۔ چنا نچہ ان کی طرف سے یہ اختیار تقوی پر جنی تھا۔ اس لیے اللہ تعالی نے اسے شرف قبولیت سے نواز ااور آخیں خصوصی تکریم عطاکی:

الف: الله تعالى نے آپ طفی آیا کوان کے بعد سی اور سے شادی کرنے سے روک دیا۔

ب: الله تعالیٰ نے آپ کومنع کر دیا کہ ان میں سے کسی کوطلاق دیں، کیونکہ آپ ملتے آیا ہے کی یہی زوجات آخرت میں بھی آپ کی زوجات ہوں گی اور اس لیے الله تعالیٰ نے مومنوں پر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرنا حرام کر دیا۔ •

٢٥ الله تعالى نے ازواج مطہرات سے شرک وغیرہ جیسی نجاست کی نفی کردی۔ الله تعالی نے فرمایا:
 ﴿ إِنَّهَا يُونِينُ اللَّهُ لِيكُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴿ إِنَّهَا يَلُونِينُ اللَّهُ لِيكُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴿ إِنَّهَا يَكُونِينُ اللَّهِ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴿ إِنَّهَا لَيْ مَا اللَّهِ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴿ إِنَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ لَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

(الاحزاب: ٣٣)

''الله تو يهى جاہتا ہے كهتم سے گندگى دوركر دے اے گھر والو! اور شمصيں پاك كر دے ،خوب پاك كرنا۔''

یہ بات ہم نے اس قول کی بنیاد پر کہی جس کے علاوہ کوئی دوسری رائے سیجے نہیں ہے۔ یعنی اہل بیت میں زوجات رسول الله طشے آیا نے بھی شامل ہیں۔

<sup>•</sup> شذى الياسمين في فضائل امهات المومنين، ص: ١٧ ـ

2- عمل صالح اوراطاعات كى كامول مين ان كا اجردوگنا موگا- الله تعالى نے فرمایا:
﴿ وَ مَنْ يَقَنْتُ مِنْكُنَّ بِللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا اَجْرَهَا مَرْتَيْنِ اوَ اَعْتَدُنَا لَهَا

رِزْقًا كُرِيْمًا ۞ ﴾ (الاحزاب: ٣١)

"اورتم میں سے جواللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا اجر دوبار دیں مجے اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کررکھا ہے۔"

۸۔ الله تعالیٰ نے ان کے گھروں کا تذکرہ تلاوت قرآن اور حکمت کے ساتھ کیا ہے۔ یہ ایسا شرف ہے
 جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ اذْكُرُنَ مَا يُشْلَىٰ فِي بُيُونِكُنَّ مِنَ أَيْتِ اللهِ وَ الْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴾ (الاحزاب: ٣٤)

اورتمہارے گھروں میں الله کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے آھیں یاد کرو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین، پوری خبرر کھنے والا ہے۔''

بہرحال درج بالا چند فضائل کو جمع کر کے بینہیں سوچنا چاہیے کہ امہات المونین کے بس اتنے ہی فضائل ہیں۔ نہیں بلکہ امہات المونین کے قرآن وحدیث میں اتنے فضائل و مناقب موجود ہیں کہ ان کو جمع کر کے کئی ضخیم جلدیں تیار ہوسکتی ہیں، تاہم ہمارے موضوع سے متعلق مذکورہ فضائل ہی کافی سمجھے جا کیں۔ عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہے اور آزاد کے لیے بشارت کافی ہے۔



دوسرا مبحث:

# سیدہ عائشہ رضائل کے خصوصی فضائل

ام المومنین سیّدہ عائشہ و اللہ اس فضائل کے دلائل اتنی کثرت اور استے تواتر کے ساتھ وارد ہوئے بہاں تک کہ حافظ ابوالحجاج مزی جراللہ نے کہددیا:

''ان کے فضائل ومناقب بہت ہی زیادہ ہیں۔'' 🏵

آجرى والله 🗨 لكهية بن:

<sup>●</sup> تهذیب الکسال للمزی، ج ۳۰، ص: ۳۰۰ الامالی لابن عساکر، باب فضل ام المومنین عائشة تظافا اور بیمطوع باورمج الدین طبری نے السمط الثمین فی مناقب امهات المومنین اور عجیب بیب که الحاق ظیف نے کشف الظنون، ج ۲، ص: ۱۸۶۳ میں کتاب کانام مناقب حضرة ام المومنین عائشة کصا بحرانهوں نے کلیف نے کشف الظنون، ج ۲، ص: ۱۸۶۳ میں کتاب کانام مناقب حضرة ام المومنین عائشة کصا بحری برائش نے نہایت کما اور یہی کتاب السمط الشمین کے نام ہے مشہور ہے اور ایسا انھوں نے شایداس لیے کیا کہ محب الدین طبری برائشہ نے نہایت تنعیل کے ساتھ سیّدہ عائشہ بڑا تھا کی کو جمع کیا، حتی کہ ۲۷ صفحات میں صرف ان کے فضائل ہیں جبکہ دیگر زوجات رسول اللہ مظافیۃ کے مناقب این تفصیل کے ساتھ نہیں کھے۔

و محر بن حسين بن عبدالله الوبكرة جرى بغدادى، امام، محدث، قدوة، فقيه، ندمباً شافعى، حرم شريف ك شخ تقد عالم بأعمل تقد تنع سنت عابدوزام تقدان كي مشهور تصانيف" الشسريعة في السنة اور الاربعين بين ٣٦٠ بجرى بين وفات بإلى - (سيسر اعلام النبلاء للذهبي، ج ١٦، ص: ١٦٣ - وفيات الاعيان لابن خلكان، ج ٤، ص: ٢٩٢ -

دی اوران کی شان میں قرآن نازل ہوا اور جنھوں نے ان پر جھوٹا بہتان لگایا تھا ان کو کذاب کہا گیا اور ان کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنے رسول کریم طفے آئے کے کوخوش کر دیا اور اہل ایمان کی آنھوں کو حلاوت بخشی اور منافقین کی آنھوں میں گرم سلائیاں پھیر دیں۔اس وقت سے علائے امت اس ذات مظہرہ کے فضائل جمع کرنے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ جو دنیا و آخرت میں نبی کریم طفی آئے آئے کی بیوی ہے۔' •

قرآن کریم اور ذکر انکیم میں سیّدہ عائشہ وظافتہا کی براءت میں متعدد آیات نازل ہوئیں نیز ان کی منقبت میں رسول الله طفی میج احادیث بھی تواتر کے درجے پر پہنچتی ہیں۔

#### الله تعالى نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَلْتِ الْغُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي اللَّانْيَا وَ الْاِخِرَةِ وَ لَهُمُر عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ ﴾ (النور: ٢٣)

'' بے شک وہ لوگ جو پاک دامن ، بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے اور ان کے لیے بہت برداعذاب ہے۔''

سيّدنا ابن عباس فِي الله وضحاك ورعبد الرحمٰن بن زيد بن اسلم وَبُلك الله فرمات بين:

"بيآيات خصوصاً سيّده عائشه والعلاماك شان مين نازل موكمين - ٥

یہ آیت کریمدان سترہ آیات میں سے ایک ہے جوسیدہ عائشہ والعظما کی شان براء ت میں نازل

۱۵ الشريعة، ج٥، ص: ٢٣٩٤.

و خاک بن مزاحم ہلالی ابوالقاسم خراسانی، مفسر قرآن تھے۔ یہ بذات خودصدوق تھے۔ متعدد صحابہ کرام می اللہ سے احادیث کی روایت کی ۔ یہ بحک کہا گیا ہے کہ کسی صحابی سے ان کا ساع ٹابت نہیں۔ تقریباً ۱۰۲ ہجری میں وفات پائی۔ (سیسر اعسلام النبلاء للذهبی، ج ک ، ص: ۹۸ ص: ۹۸ مص: ۹۸ میں۔ تهذیب التهذیب لابن حجر، ج ۲، ص: ۵۷۲۔)

© عبدالرطن بن زید بن اسلم قریش بن عدی کآزاد کرده تھے۔قاری قرآن ومفرقرآن تھے۔ایک جلد میں قرآن کی تغییر اکسی اور النائخ والمنسوخ پرایک کتاب تحریر کی۔۱۸۲ ہجری میں وفات پائی۔ (سیسر اعلام النبلاء للذهبی ﷺ، ج ۸، ص: ۳۶۹۔ تهذیب التهذیب لابن حجرﷺ، ج ۳، ص: ۳۶۳۔

◘ كتاب التفسير لابن ابى حاتم، ج ٨، ص: ٢٥٥٦ ـ حاكم، ج ٤، ص: ١١ ـ تفسير ابن جرير، ج
 ١٧، ص: ٢٢٩ ـ الدر المنثور للسيوطى، ج ٦، ص: ١٦٤ ـ

موئيس جوالله تعالى كے فرمان:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ﴿ وَلِنُور: ١١) ہے ﴿ أُولَيْكُ مُهُ وَالْمِلَ مُكُمْ ﴿ وَلَيْكُمْ ﴿ وَلَيْكُمْ ﴿ وَلَيْهِ وَالْمُور: ٢٦) ﴿ أُولَيْكُ مُبَرَّءُوْنَ مِثَا يَقُولُوْنَ ﴿ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِذْقٌ كُويُمُ ﴿ وَالنور: ٢٦) '' بِاللَّكُ مُوه بِيل بِهُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِمُولُولُكُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

بلاشک وشبہ اس ذات طاہرہ ومطہرہ کی براءت کے لیے قرآن کریم کا نزول ان کے فضل وشرف اور عفت وطہارت کی سب سے بڑی اور محکم دلیل ہے۔اگر اللہ تعالی اپنے نبی آخر الزمان سیّد نامحمہ ملیّن اللہ علی زبان اقدی کے ذریعے سیّدہ عائشہ وٹالٹی کی براءت کر دیتا، توبیجی کافی ہوتالیکن اللہ عزوجل نے جاہا کہ زبان اقدی کے ذریعے سیّدہ عائشہ وٹالٹی کی براءت کے لیے قرآن کریم نازل کیا جائے جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے، اللہ تعالیٰ نے خودگوائی دی کہ وہ عفیفہ، طیبہ وطاہرہ ہیں اور اس نے سیّدہ عائشہ وٹالٹی کے ساتھ مغفرت اور رزق کریمانہ کا وعدہ کرلیا۔

سیّدہ عائشہ وظائم کے انہی مخصوص فضائل کے خمن میں یہ آیت کریمہ بھی ہے، اللہ تعالی نے فر مایا:
﴿ وَ كُنْ تَسْتَطِيعُوْ آَنْ تَعْدِ الْوَابَائِنَ النِّسَاءَ وَ لَوْ حَرَضَتُهُ ﴿ (النساء: ٢٩)

''اورتم ہرگزنہ کرسکو کے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم حرص بھی کرو۔''
ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں:

'' یہ آیت بھی سیدہ عاکشہ رطانتها کی شان میں نازل ہوئی۔ چونکہ نبی طفیعاً آیا دیگر ازواج کی نبیت ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔''

سيده عائشه رفائقها كے سبب سے قرآن كريم مين آيت تيم نازل ہوئى۔ الله تعالى نے فرمایا: ﴿ فَلَمْ تَجِدُ وَاصَالَا فَتَيَمَّدُوْ اصَعِيْدًا طَيِّبًا ﴾ (المائدة: ٦)

<sup>•</sup> يرحافظ ابن جر برانشه كى ترجيح بـ وكرنه آيات كى تعداد مين ويكراقوال بهى بين (فتـ حالبـارى لابن حجر، ج ٨، ص: ٤٧٧ اوران آيات كو آيات براءت بهى كمتے بين (مناهل العرفان للزرقانى، ج ٢، ص: ٣٩٦ القوم المنير فى اصول التفسير لاسماعيل بن زين المكى، ص: ٣٦٠)

مصنف ابن ابی شیبة، ج ٤، ص: ٢٢٣ ـ تفسیر ابن جریر، ج ٧، ص: ٥٧٠ ـ تفسیر ابن کثیر، ج ٢،
 ص: ٤٣٠ ـ

'' پھرکوئی پانی نہ پاؤتو پاکمٹی کا قصد کرو۔''**ہ** اس آیت کی تفسیر میں مقاتل کہتے ہیں:

" آیت تیم سیدہ عائشہ وٹاٹھا کے معاملے میں نازل ہوئی۔" 🗈

حافظ ابن حجر برافضہ نے اپنی کتاب "السجاب فی بیان الاسباب، ج ۲، ص: ۸۸۱" میں مقاتل کا قول نقل کیا کہ آیت تیم کا سبب نزول سیّدہ عائشہ وٹائٹوہا کا معاملہ ہے اس میں ان کی فضیلت اور برکت کی دلیل ہے۔

اس کیے سیدنا اسید بن حفیر رہائیئ نے فر مایا: ''اے آل ابی بکریتمہاری پہلی برکت تو نہیں۔'' • ابن ابی ملیکہ فر ماتے ہیں:

'' بے شک وہ باعث برکت تھیں۔'' 🛚

ایسے ہی اقوال ابن عباس اور عمار بن پاسر دی اللہ سے منقول ہیں۔ 🗈

سیّدہ عا کشہ بنائٹیما کے جوخصوصی فضائل ومنا قب ہیں وہ بےشار ہیں،ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

۱: ---- جیسا کہ سیّدنا انس منافیو سے مروی حدیث میں ہے کہ سیّدہ عائشہ و الفیجا تمام عورتوں ہے افضل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلع میں آئے ہوئے سنا:

((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ ﴿ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)) ﴿ (فَضْلُ عَائِشَةَ وَلَا تَعَامِ ) ﴿ اللَّهِ عَالَتُهُ وَلَا تَعَامِ كَامَ كَانُونَ بِرِ السَّارِ مِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَا تَعَامَ كَانُونَ بِرِ السَّارِ مِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ وَلَا يَعَامَ كَانُونَ بِرَ

<sup>•</sup> صحیح البخاری ، حدیث نمبر: ۳۱۷۲ صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۸۶۲ تفسیلی تصریح بخاری میں موجود بادر جو چنوصفحات بعدمخفراً درج ہے۔

تفسير مقاتل بن سليمان، ج ١، ص: ٣٧٥ـ مجموع الفتاوٰي شيخ الاسلام ابن تيميه ﷺ، ج ٦،
 ص: ٣٨٩ـ

<sup>€</sup> فتح الباری لابن حجر، ج۱، ص: ۳۶۳ صحیح البخاری، حدیث نمبر: ۳۳۴ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۳۳۷ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۳۲۷ ـ

<sup>🗗</sup> تفسير ابن جرير، ج ٧، ص: ٧٩\_

سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: ٥٦٥ ـ فضائل الصحابة للامام احمد، ج٢، ص: ٨٧٤ ـ

گوشت كشوربيش روئى كولما كرينايا جاتا بــــ (جمهرة اللغة لابن دريد، ج ١، ص: ١٩٤ـ النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ١، ص: ٢٠٩ـ لسان العرب لابن منظور، ج ٣، ص: ١٠٢ـ)

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۳۷۰ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲٤٤٦ ـ

فضیلت ہے۔''

سيدنا ابوموس اشعرى فالنيز سے مروى ہے كدرسول الله طلق ولئے فرمایا:

((كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَهُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَصْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.)) •

"مرد تو بے شار کامل ہوئے لیکن عور تول میں سے صرف فرعون کی بیوی آسیہ، عمران کی بیٹی مریم علیا کامل ہیں اور بے شک عائشہ کو تمام عور تول پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح ترید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔"

٢: .... نی طفی آیم کوتمام لوگوں سے زیادہ عائشہ واللیم محبوب ہیں اور سیّدنا عمرو بن عاص واللیم سے مروی حدیث میں اس کی واضح دلیل موجود ہے، جب انھوں نے نبی طفی آیم سے پوچھا: آپ کوسب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

((عَائِشَة، قَالَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: أَبُوْهَا))

''عائشہ کے ساتھ۔'' انھوں نے عرض کیا: مردوں میں سے؟ آپ طفی آئی نے فر مایا:''اس کے باپ کے ساتھ۔''

حافظ وہی رمانتے ہیں:

'' بیر ثابت شدہ حدیث روانش کے ناک خاک آلود ہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ طبطی میڈ ا صرف طیبات ہی سے محبت کرتے تھے''

جونصوص سیّدہ عائشہ وظافیا کے لیے نبی طنے ایکا کی محبت پر دلالت کرتی ہیں وہ بے شار ہیں ان میں سے پچھتو ہم تحریر کر چکے ہیں اور پچھاب احاط تحریر میں لائمیں گے۔

ب شک صحابہ رشخانتہ کو بیملم تھا کہ نبی طفے آیا ہم سیّدہ عائشہ رظافیجا سے بے حدمحبت کرتے ہیں۔ چنانچہ

• صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳٤۱۱ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲٤۳۱ ـ

اں مدیث کی تخ تابع گزر چی ہے۔

• سیسر اعلام السنبلاء للذهبی، ج ۲، ص: ۱٤۲ - آخری جمله سیّدنا ابن عباس بظیّنا کا ہے۔انھوں نے سیّدہ عاکث بظیّنا کا ہے۔انھوں نے سیّدہ عاکث بظیّنا کے لیے کہا تھا۔" ہے شک آپ بی مطنع بیّن کی محبوب ترین ہوی تھیں اور رسول الله مطنع آنا مرف پاک چیزوں سے محبت کرتے تھے۔" (مسند احمد، ج ۱، ص: ۲۲۱) اس بات کے کھ دلائل کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے:

ا۔ سیّرہ عاکشہ والنجا ہے روایت ہے:

((أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُوْنَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُونَ بَاللّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا إِلَّهُ عَلَيْكُ إِلَى إِلَيْهِ عَلَيْكُ إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلِيْكُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَى إِلَالَ مِنْ مُرْضَاةً رَسُولِ اللّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا إِلَيْهُ إِلَيْهَا إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ وَلِيْهُ إِلَى اللّهُ إِلَيْهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّهُ اللّهِ إِلَيْهِ إِلْهَا لِللّهُ إِلْهُ إِلْهَا لِلْهُ إِلْهُ إِلْهَا لَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ أَلْهِ إِلْهِ إِلْهَا إِلْهُ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهَا لِلْهِ إِلْهَا لَهُ إِلْهِ إِلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ إِلْهَا إِلَيْهِ أَلْهِ إِلْهَا أَلْهِ إِلْهَا لَهِ إِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلُهُ إِلَى الْمِنْ إِلَى الْمُؤْمِلِي أَلْهِ أَلْهُ إِلَى الْمُولِ الْمُؤْمِلُ إِلَى الْمُؤْمِلُ أَلْهِ أَلْهُ إِلَى الْمُعْلِيْلِي أَلْهِ أَلْهِ أَلْهُ أَلْهُ إِلْهِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِ

''لوگ نبی طنی آیا کو اپنے تحالف دینے کے لیے سیّدہ عائشہ وِنالِنْجا (کی باری) کے دن کا انتظار کرتے۔وہ اس طرح رسول اللہ طنی آیا کی خوشنو دی چاہتے تھے۔''

۲- ام المؤمنین سیّده سوده بنت زمعه منطقها جب سن یاس کو پہنچ گئیں تو انھوں نے اپنا دن سیّده عائشہ وظائفها کے لیے ہبه کر دیا۔اس طرح وہ رسول الله طشے آیم کی خوشنو دی کی متلاثی تھیں۔ ❷

علامه عینی والله 🕫 فرماتے ہیں:

''ستیدہ سودہ ونا نظم نے سیدہ عائشہ ونا نظم کی محبت اور آپ مطفے آیا کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ دیکھا تو رسول اللہ مطفے آیا کی طرف سے اپنی باری والا دن انھوں نے سیدہ عائشہ ونا نظم کو ہمبددیا۔'' • م

۳: ..... یہ کہ سیّدہ عائشہ وظافی کے والدگرامی قد رسیّد نا ابو بکر وظافی رسول اللّه طشیّقی نے محبوب ترین صحابی تھے۔ اس کی دلیل سیّد نا عمرو بن العاص وظافی کی ندکورہ بالا حدیث ہے۔

ای طرح ان کے والدمحتر م رسول اللہ طفے میں کے بعد افضل ترین آ دمی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن عمر مناطقا

((كُنَّا نَقُوْلُ وَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيُّ: اَفْضَلُ أُمَّة النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ اَبُوْبِكُرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمَانُ وَ ﴿ ) ٥ عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمَانُ وَ ﴿ ) ٥

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۵۸۱ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲٤٤١ ـ

و صحیح بخاری، حدی تنمبر: ۲۵۹۳ ـ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱٤٦٣ ـ

که محود بن آحمہ بن موی ابو محمد العین بدر الدین السحنفی برائشہ اپنے وقت کے حافظ ، محدث اور رکیس قضاۃ تھے۔ ۲۲ ہجری میں پیدا ہوئے ۔ قامرہ میں مختسب اعلیٰ رہے اور جیل کے مفتش اور ند ہب الی حنیفہ کے قاضی رہے ۔ ان کی تقنیفات میں سے "عمدة القاری" شرح سمجھ ابتخاری اور "فرائد القلائد" مشہور ہیں۔ ۸۵۵ ہجری میں وفات پائی۔ (نبطہ العقیان للسیوطی، ص: ۱۷۶۔ الاعلام للزرکلی، ج۷، ص: ۱۲۳۔)

عمدة القارى للعينى، ج ١٢، ص: ٢٩٦ . • اس كَ تَخ تِج كُرْر چَكَ بِــ

۵ صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۲۵۵\_

" " بهم نبى طلط الذكرسيدنا ابوبكركو، ثانى الذكرة كرتے تھے۔ بهم اوّل الذكرسيدنا ابوبكركو، ثانى الذكرسيدنا عمر بن خطاب كواور ثالث الذكرسيدنا عمّان بن عفان وَثَالِتُهُم كوقر اردية تھے۔'' الك روايت ميں بيدالفاظ ہيں:

"رسول الله طفظ آنے ابھی زندہ تھے، تو ہم کہا کرتے تھے: نبی طفظ آنے کی امت میں سے
آپ طفظ آنے کے بعد افضل ترین انسان ابو بکر ہیں پھر عمر پھر عثمان ڈٹی کیٹیم ہیں۔"
صحابہ کرام ڈٹی کیٹیم اور ان کے بعد آنے والے اہل سنت کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ
نبی طفظ آنے کے بعد تمام صحابہ اور تمام انسانوں میں سے افضل ترین سیّدنا ابو بکر خالفہ ہیں۔ امام شافعی والغہ ﴿ فرماتے ہیں:

تمام صحابہ کرام رقتی نظیم اور ان کے متبعین رئیلتے کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ طلطے آیا کے بعد افضل ترین انسان ابو بکر پھرعمر وظافی ہیں۔متعدد علمائے امت جیسے کہ امام شافعی ، ابوطالب العشاری ﴿ ، نووی ، ابن تیمیہ برالله ﴿ ، امام بیہ فی برالله ﴾ اور حافظ ابن حجر رئیلتے نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے۔ ﴿

- سنن ابی داود، حدیث نمبر: ٣٦٢٨ ابوداود نے اس روایت پرسکوت کیا اور علامه البانی برانشه نے صحیح سنن ابی داود میں اسے صحیح کہا ہے۔ داود میں اسے صحیح کہا ہے۔
- الفرق، ص: ٣٥٩ تاريخ الخلفاء للسيوطى: ٣١٦ اصول الدين للغزنوى، ص: ٢٨٧ الفرق بين الفرق، ص: ٣٥٩ تاريخ الخلفاء للسيوطى: ٣٨٠
- محمد بن ادرلیں بن عباس ابوعبدالله الثافعی۔ اپنے زمانے کے عالم، مدیث کے ناصر، اُمت کے ہیں۔ ۱۵۰ ہجری میں پیدا ہوئے۔ اربعدا تمد فقد میں سے ایک ہیں۔ ان کی تصنیفات میں سے "السر سالة" اور "الام ہم ہور ہیں۔ ۲۰۴ ہجری میں وفات پائی۔ (مناقب الشافعی للبیهقی۔ سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۱۰، ص: ٥۔)
- **4 محر بن على بن فتح ابوطالب عشارى داپنے وقت كے نقيه، عالم، زاہد اور سابق الخيرات تقے دس محرم كى رات كى ن**فسيلت بيس ايك صديث وضع كركے ان كى طرف منسوب كردى گئى ۔ اهم جمرى بيس وفات پائى ۔ (بسحسو السه ميسز ان الاعتدال ، ج ٣ ، ص: ١٥٦ ـ سير اعلام النبلاء للذهبى ، ج ١٨ ، ص: ٤٨ ـ)
- احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابوالعباس الحرائي الحسبلي والنير ١٦١ بجرى مين پيدا بوئ ان كي مشهور تقنيفات "السصارم المسلول" اور "منهاج السنة النبوية" بين ٢٦٨ بجرى مين وفات پائي (شذرات الذهب لابن العماد، ج ٦، ص: ٧٩ الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية لمرعى الكرمى -)
- احمد بن حسین بن علی ابو بکر الیہ تقی، حافظ، فقید، امام وقت، شیخ خراسان ۳۸۳ بجری میں پیدا ہوئے۔ اپنے زمانے کے فنون کے ماہر سے۔ بنظیر کتب تصنیف کیں جن میں ہے "السسنن الکبری" اور "شعب الایمان" مشہور ہیں۔ ۳۵۸ بجری میں فوت ہوئے۔ (سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۳۰، ص: ۱٤٥ و فیات الاعیان لابن خلکان، ج ۱، ص: ۷۰)
  - 🗗 فتح الباري لابن حجر، ج ٧، ص: ١٧\_

یہ نبی کریم طفی آیا نے ان کے علاوہ کسی کنواری لڑی سے نکاح نہیں کیا۔سیدہ عاکشہ وٹائٹھا سے روایت ہے:

''میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کی کیارائے ہے اگر آپ کسی وادی میں پڑاؤ کریں جس میں ورخت ہوں اور ان میں ایک درخت ایبا ہو جس میں ورخت ہوں اور ان میں ایک درخت ایبا ہو جس میں سے ابھی کچھ نہ کھایا گیا ہو تو آپ کون سے درخت پر اپنا اونٹ چرا کیں گے؟ آپ طافی آپ نے فرمایا: ''اس درخت پر جس میں سے کچھ نہ چرا گیا ہو۔'' اس سے سیّدہ عائشہ وائے آپ کی مراد یہ تھی کہ رسول اللہ طافی آپ نے ان کے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔'' و

سیدہ عائشہ زاہنے اسے ایک طویل حدیث مروی ہے۔جس میں وہ فرماتی ہیں:

((أُعْطِيْتُ تِسْعًا مَا أُعْطِيَتْهَا امْرَاةٌ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَفِيْهِ وَ لَقَدْ تَزَوَّ جَنِيْ بِكُرًّا غَيْرِيْ) • تَزَوَّ جَنِيْ بِكُرًّا فَيْرِيْ) • تَزَوَّ جَنِيْ بِكُرًّا فَيْرِيْ) • تَزَوَّ جَنِيْ بِكُرًّا فَيْرِيْ) • تَزَوَّ جَنِيْ بِكُرًّا فَيْرِيْ

'' مجھے نو (۹) ایسے انعامات ملے جو مریم بنت عمران عینا اُ کے علاوہ کسی کونہیں ملے۔اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ طفے آیا نے صرف مجھ سے کنوارین کی حالت میں شادی کی میرے علاوہ کسی اور کنواری سے آپ نے شادی نہیں گی۔''

#### ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں:

'' مجھ میں سات(2) خصوصیات الی ہیں جومیرے علاوہ نبی طفی آیا کی کسی بیوی میں نہیں۔ آپ طفی آیا نے مجھ سے شادی کی تو میں کنواری تھی اور میرے علاوہ کسی کنواری سے شادی نہیں کی۔''

## علامه عبدالعزير بمطى برافيه ٥ نے (قرة الابصار) ميں بياشعار كے:

• نذكوره بالاتمام احاديث كواله جات درج ذيل بين: فسضائل ابى بكر صديق، ص: ٣٦ ـ شرح مسلم للنووى، ج ١٥، ص: ١٤٨ ، الاعتقاد للبيهقى، ص: ٢٥ ، ص: ١٤٨ ، الاعتقاد للبيهقى، ص: ٢٦٩ ونتح البارى لابن حجر، ج ٧، ص: ١٧ ـ صحيح بخارى، حديث نمبر: ٥٠٧٧ ـ

🗨 اس کی تخ تن گزرہو چی ہے۔ 🔻 🕤 مسند ابی حنیفة، ص: ۱۱٦ ـ الآثار لابی یوسف، ص: ۹۳۲ ـ

◄ عبدالعزيز بن عبدالعزيز الك مطى المكناسى الميمونى المالكى فقيداورنح كمالم تصدان كي مشهور تعنيف "قرة الابصار في سيرة المشفع المختار " ب-٠٨٨ بجرى من وفات پائي (الاعلام للزركلى ، ج٤، ص: ٢١ معجم المؤلفين لكحالة ، ج٥، ص: ٢٥٠)

وَكَ مُ يَ كُنْ تَ نَوَقَ جَ الْمُ خَسَارُ بِ حُسرًا سِ وَاهَ الْفَحَارُ وَكَ مُ حَوَتُ فِ مَ مُ مَدَّةٍ يَسِيْسَرَةٍ مِ نَ الْمُ لُومِ الْبَحَمَّةِ الْعَزِيْسِزَةِ

' و نبی مصطفیٰ طنظیماً آنے ان کے علاوہ کسی کنواری سے شادی نہیں کی ان کے لیے یہ بڑے ہی فخر کی بات ہے۔

اور مخضر مدت میں انھوں نے پختہ اور وافر علوم حاصل کر لیے۔"

۵: ....سیّده عائشه رفایشها پوری امت مسلمه کے لیے خبر و برکت کا باعث بن گئیں۔ ان کی وجہ سے آیت تیم نازل ہوئی جواہل ایمان کے لیے تا قیامت رحمت اور رخصت بن کر نازل ہوئی۔ سیّدہ عائشہ رفایشها سے مروی ہے:

"میں نے معصیں خواب میں دیکھا، فرشتہ تیری تصویر ایک ریشی کلڑے میں لپیٹ کر لایا۔اس نے مجھے کہا: یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے تمہارے چبرے سے نقاب الٹا تو تم وہی

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۷۷۳ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۳۱۷ ـ

تقی ۔ تو میں نے کہا: اگر بیاللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے جاری رکھے گا۔' • ایک روایت کے الفاظ بیر ہیں:

''سیّدنا جریل مَلائِلاً سیّدہ عائشہ وَفَاقِعها کی تصویر ایک سبز رہیٹمی کپڑے میں نبی مِنْشِنَائِلاً کے پاس لائے اور کہا دنیا وآخرت میں بیرآپ کی بیوی ہے۔''

٧: ..... آپ طفظ آیا نے سیّدہ عائشہ وہا تھا کے گھر کو اپنی مرض الموت میں عیادت کے لیے آنے والوں کے لیے منتخب کیا اور آپ کی وفات انہی کے گھر میں ان کے دن میں ان کے سینے اور حلقوم کے درمیان ہوئی اور آخری کمحات میں آپ طفظ آئی کا لعاب دہن ان کے لعاب دہن کے ساتھ اکٹھا ہوا اور انہی کا گھر آپ طفظ آئی کا مدنن بنا، وغیرہ سب کچھ سیّدہ عائشہ وہا تھا کے لیے باعث فخر و مباہات ہے۔ سیّدہ عائشہ وہا تھا ہے ایک اللہ منافی سے روایت ہے:

((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي الْمَاتَ عِنْدَهَا.))

بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا.))

"رسول الله ططاع إلى مرض الموت مين يو چيت رہتے تھے مين كل كہاں ہوں گا؟ آپ مين يويوں كہاں ہوں گا؟ آپ مين آپ كى بيويوں

علامہ زر تشی نے نتوح الفتوح میں ابن الجوزی ہے روایت نقل کی ہے کہ: ''سیّدہ نینب نظافیا نے نبی مضافیّن کی ہویوں سے فخر یہ کہا: تم میں سے ہرایک کی شادی اس کے باپ نے کرائی جبہ میری شادی میرے رب نے کرائی۔ ان کا اشارہ اللہ تعالی کے اس فر مان کی طرف تھا: ﴿ فَلَمْنَا فَتَفَى ذَیْكَ قِنْهَا وَطُرَّا ذَوَّجُنْكُهَا ﴾ (الاحزاب: ٣٧) '' پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کردیا۔''

و سنن ترمذی، حدیث نمبر: ۳۸۸۰ مسند بزار، ج ۱۸، ص ۲۲۰، حدیث نمبر: ۲۲۱ صحیح ابن حبان، ج ۲۱، صدیث نمبر: ۲۲۱ صحیح ابن حبان، ج ۲۱، ص ۲، حدیث نمبر: ۷۰۹۶ ام ترزی والله فرماتے ہیں بیرصدیث من غریب ہے اور علامه البانی والله نے اسے میح سنن ترزی میں میچ کہا ہے۔ حدیث نمبر: ۳۸۸۰۔

۵۱۲۵ صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۲۵هـ

نے آپ کواجازت دے دی کہ جہاں آپ جاہیں رہیں تو آپ اس دن سے اپنی وفات تک سیّدہ عاکشہ زلائی کے گھر میں رہے۔''

سيّده عا كشه وظافها فرماتي بين:

((قَ الَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُوْرُ عَلَىَّ فِيْهِ فِيْ بَيْتِي فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِيْ وَسَحْرِيْ وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي.)) اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِيْ وَسَحْرِيْ وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي.))

''آپ طنی آیا کی وفات میری باری والے دن میں ہوئی، میرے گھر میں ہوئی، جب الله تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کی تو آپ کا سرمبارک میرے سینے اور میرے حلقوم کے درمیان تھا اور آپ طنی آیا تا کا لعاب مبارک میرے لعاب سے مل گیا۔''

### آپ رظافتها مزید فرماتی ہیں:

(( دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَ الْ يَسْتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقُ لُتُ لَهُ أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْطَانِيهِ فَقَضِمْتُهُ اللهِ عَلَىٰ فَعُ لَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِى . )) • مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِى . )) • مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِى . )) •

''مير بي بھائى سيّدنا عبدالرطن بن ابى بكر وَالنَّهُا مير بي گھر ميں آئے تو ان كے پاس مسواك مخصى جو وہ كر رہے تھے۔ رسول الله طِلْطَا اَلٰهُ عِلْمُ اَن كى طرف و يكھنے لگے۔ ميں نے عبدالرطن وَاللهُ عِلْمُ اَن كَى طرف و يكھنے لگے۔ ميں نے عبدالرطن وَاللهُ عِلَى جو وہ كہا: يہ مسواك تم مجھے وے دو تو انھوں نے مجھے وے دى۔ ميں نے اسے اپنے دانتوں سے چبا كر نرم كيا۔ تب ميں نے وہ مسواك رسول الله طِلْمُ اَلَّهُ كُودى تو آپ نے مسواك كى۔ اس حال ميں كه آپ ميرے سينے كے ساتھ وئيك لگائے ہوئے تھے۔''

نبی کریم طلط آین کے ساتھ ہماری امی جان، سیّدہ عائشہ وظائفہا کا سلوک نہایت شائستہ، جذبہ خدمت سے سرشار اور فدویانہ ومحبوبانہ تھا۔ حتیٰ کہ جب مرض نبی طلط آیا کے جسد اطہر پر غالب آگیا اور آپ کی روائل کے اشارے ملنے لگے تو آپ کی توجہ اس سایے کی طرف مبذول ہوگئ جس سے آپ مانوس تھے اور آپ اس کے باس راحت حاصل کرتے تھے وہ سایہ ہماری ای جان سیّدہ عائشہ وظائفہا کا تھا۔ آپ ملط قلیم آپ اس کے باس راحت حاصل کرتے تھے وہ سایہ ہماری ای جان سیّدہ عائشہ وظائفہا کا تھا۔ آپ ملط قلیم آپ اس کے باس کے باس راحت حاصل کرتے ہے وہ سایہ ہماری ای جان سیّدہ عائشہ وظائفہا کی باری فرماتے رہے: ''میں کل کہاں جاؤں گا۔ میں کل کہاں جاؤں گا؟''آپ طیفے آپائے سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کی باری

<sup>🛭</sup> تخ تا پیچے گزر جی ہے۔

کے انتظار میں ہوتے اور جب ان کی باری والا دن آتا تو آپ پرسکون ہوجاتے اور آپ کا قلبی خلجان ختم ہوجا تا۔ سیّدہ عائشہ وُٹا ٹُوہا خود آپ مِلْشِیَا ہِلَا کی یہ کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں:
''پس جب میرا دن آتا تو آپ پرسکون ہوجاتے۔''•

ہم نے یہ بات بار ہاتحریر کر دی ہے کہ تمام امہات المونین تقویٰ، زہد، عالی مرتبت، شرافت نفس اور
نی منظے آیا ہے ساتھ بطور خاوند حسن سلوک میں ایک ہی منج پرگامزن تھیں۔ اس سب کے باو جود نبی منظے آیا ہے
کی زبان اقدس سے اس سوال کا بار ہا تکرار کہ میں کل کہاں جاؤں گا؟ ہماری امی جان سیّدہ عائشہ ہوا تھیا کے
دن کے لیے نبی منظے آیا ہے والہانہ شوق کو ظاہر کرتا ہے۔ جواس بات کی دلیل ہے کہ سیّدہ عائشہ ہوا تھیا میں
دیگر امہات المونین کی نسبت بچھ منفر وخصوصیات تھیں اور جنت میں بھی مختلف و متعدد درجات و منازل
ہیں اگر چہ سب پر جنت کا ہی اطلاق ہوتا ہے اور انہی ایام میں نبی منظے آیا ہے سیّدنا ابو بکر صدیق ہوا ہے۔
نماز کی امامت کے لیے تھم دیا۔ ہی بیاس مبارک گھر پرفضل عظیم ہے۔
نماز کی امامت کے لیے تھم دیا۔ ہی بیاس مبارک گھر پرفضل عظیم ہے۔

اس کے بارے میں ایک فقیہ امت ، عالم ربانی ابوالوفاء بن عقیل کے نے پوری امت مسلمہ کوخصوصی توجہ دلائی ہے، ابوالوفاء رقمطراز ہیں:

''آپ غور کریں کس طرح نبی طلط آیا ہے اپنی مرض الموت میں اس کی بیٹی کا گھر منتخب کیا جس کے باپ کو آپ طلط آیا ہے اپنی جگہ نماز کی امامت کا حکم دیا۔ تو یہ دلوں پر جمی ہوئی کیسی غفلت ہے کہ رافضہ کے دل اس فضل و شرف و مرتبے سے ہر زمانے میں غافل رہتے ہیں جو کسی چو پائے سے بھی مخفی نہیں رہ سکتے تو ان زبان درازوں سے کیوں مخفی ہو گئے ہیں۔'' اللہ علی آیا ہے میں ہوتے تو ان زبان درازوں سے کیوں مخفی ہو گئے ہیں۔'' اللہ علی آیا ہے میں ہوتے تو اس سے کیوں کمی اور بیوی کے لحاف میں ہوتے تو اس

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر، ۱۳۸۹ محیح مسلم، حدیث نمبر: ۲٤٤٣ م

<sup>2</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٦٦٤ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ١٨٤ ع

على بن عقيل بن محمد ابوالوفاء بغدادى علامه كبير شيخ الحنابله بين - ٣٣١ أجرى من بيدا بوئ - قارى قرآن ، فقد واصول فقه كه ما براور النخ وقت كه بهت بزع عالم تقدان كي تفنيفات من سه "كتساب الفندون" جو چارسو سه زائد مجلدات برمشمل هي اور "الفصول" مشهور بين - ٥١٣ جرى من وفات پائى - (طبقات الحنابلة لابن رجب ، ج ١ ، ص: ٢١٦ - سير اعلام النبلاء للذهبى ، ج ١ ، ص: ٢١٦ - سير اعلام النبلاء للذهبى ، ج ١ ، ص: ٢٩٦ )

درء تعارض العقل مع النقل ، ج ٨ ، ص: ٦٠ پر شخ الاسلام ابن تميه وطفيد في ان ك بار مين كها ب كدابن عقيل ذهين وفطين علاء مين سے ايك تھے۔

الاجابة لا يراد ما استدركته عائشة رئي على الصحابة رئي للزركشي، ص: ٤٥٠.

آب يروى نازل نه بوتى - چنانچه رسول الله ملطي ويم نے فرمايا:

((لا تُوْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا نَزَلَ عَلَىَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا.))

"تم مجھے عائشہ کے متعلق اذبیت نہ دو، بے شک اللّٰہ کی قسم! تم میں سے میں جس کسی کے لحاف میں ہوتا ہوں مجھ پر وحی نہیں آتی سوائے عائشہ وناٹھا کے۔" •

اور ایک روایت میں ہے:

((فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ . )) •

" بے شک مجھ پر وحی نہیں آتی جب میں کسی بیوی کے کپڑے میں ہوتا ہوں سوائے عائشہ کے۔"

بسب میہ کہ جبر میل مَالِیْلا نے رسول الله مِشْنِیلاً کے ذریعے سیّدہ عائشہ وَالله ی طرف سلام بھیجا
 سیّدہ عائشہ وَاللہ ی دوایت ہے کہ ایک دن رسول الله مِشْنِیلاً نے فرمایا:

((يَا عَائِشَ! ۞ هَـذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ عَائِشَ! ۞ هَـذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى تُرِيْدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ))۞

"اے عائش! یہ جبریل مُلَیْلاً بیں جو شخصیں سلام کہتے ہیں۔" تو میں نے کہا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو، آپ جو کچھ دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھتی۔ ان کی مراد رسول اللہ مِلْسِکَیْلِیْ ہے تھی۔"

حافظ ابن حجر رالله فرماتے ہیں:

''اس حدیث میں سیّدہ عائشہ وَالنَّهُ اللّٰ عظیم منقبت ثابت ہوتی ہے۔'' 🗗

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۷۷۵ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲٤٤۱ ـ

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۵۸۱\_ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲٤٤۱\_

<sup>•</sup> اے عربی قاعدے میں منادی مرخم کہتے ہیں کہ حرف ندا شروع میں آنے کی وجہ سے اسم کا آخری حرف گرجاتا ہے جے ترخیم جمعی تنقیص کہتے ہیں۔ شین پرفتہ اورضمہ دونوں جائز ہیں۔ (فتح البادی لابن حجر ﷺ، ج۷، ص: ۱۰۷۔)

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۷٦۸ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲٤٤٧ ـ

و فتح الباری لابن حجر ﷺ ، ج ۷ ، ص: ۱۰۸ مولانا ابوالحن سندی نے کہا: اس صدیث میں بیاشارہ ہے کہ رسول اللہ مظیر آئے کہا: اس صدیث میں بیاشارہ ہے کہ رسول اللہ مظیر آئے کہ کہ مستدی عائشہ فالحال کے ساتھ خصوصی محبت کا سبب اس کے اللہ تعالی کے بال عظیم قدر ومنزلت تھی۔ (حاشیہ السسندی علی النسانی: ج ۷۲ ، ص: ۲۸ ۔)

امام نووی فرماتے ہیں:

''اس حدیث میں سیّدہ عائشہ وظافتھا کی واضح فضیلت موجود ہے۔'' 🍑

١٠: .... بير كه نبي طَشَالَيْن برجب آيت تخيير نازل مولى:

تو آپ طفی میلی نے سب سے پہلے سیّدہ عائشہ وظافی کو بیتکم سنایا اور آپ نے ان کے والدین کی موافقت کی بھی اسے مہلت دی، تو سیّدہ صدیقہ وظافی انے اپنے والدین سے مشورہ کرنے سے پہلے ہی رسول الله طفی میں کو اختیار کرلیا۔سیّدہ عائشہ وظافی سے روایت ہے:

آ ب فرماتی ہیں کہ میں نے کہا: کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ پس

<sup>📭</sup> شرح مسلم للنووي، ج ١٥، ص: ٢١١ـ

بے شک میں اللہ، اس کا رسول اور دار آخرت جا ہتی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ طشکھ کیا۔' € اللہ طشکھ کیا۔' € اللہ طشکھ کیا اللہ طشکھ کیا۔' €

حافظ ابن حجر رمالله فرماتے ہیں:

''اس حدیث میں سیّدہ عائشہ رظائفہا کے لیے عظیم منقبت ہے اور ان کی کمال عقل اور صحت رائے کی دلیل ہے حالانکہ وہ ابھی نوعمر تھیں۔''

۱۱: ..... دیگر امهات المومنین کی نسبت سیّده عائشه و وافتها کے لیے دو دن اور دو را تیں مخصوص تھیں۔ بیاس وفت سے تھا جب سے سیّدہ سودہ و فافتها نے اپنا دن اور رات سیّدہ عائشہ و الفیما کو بہبہ کر دیے تھے۔ سیّدہ عائشہ و فافته و ایت ہے:

''سووہ بنت زمعہ نے اپنا دن سیّدہ عائشہ وٹاٹھا کو ہبہ کر دیا اور نبی طفی آیا سیّدہ عائشہ وٹاٹھا کے لیے اس کا اپنا دن اور سودہ کا دن بھی تقسیم میں دیتے تھے۔''

۱۲: ..... وہ اس امت کی تمام عورتوں سے بڑی عالمہ وفقیہہ تھیں اور نبی ططیع آیا ہے اتنی کثرت سے احادیث کسی اور عورت نے روایت نہیں کیس۔ سیّدہ عائشہ وفاقیہ تا حیات فقاوی دیتی رہیں۔ اللہ ان پر رحم کرے اور سیّد ناعمر وعثان وظائم جیسے کہار صحابہ کرام ان کی طرف قاصد بھیج کرمسائل معلوم کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے:

'' اگر اس امت کی تمام عورتوں بشمول از واج رسول الله طنط الله علی جمع کیا جائے تو پھر بھی سیدہ عائشہ واللہ علی کاعلم انصل ہوگا۔'' ا

محمود بن لبيد برالله فرمات بين:

دنبی کریم طشی آیل کی تمام از واج مطهرات بیشتر احادیث یاد کرتی تھیں لیکن ان میں سیّدہ عائشہ وظافتها اور سیّدہ ام سلمہ وظافتها جیسی کوئی نہیں۔ سیّدہ عائشہ وظافتها سیّدنا عمر وعثان وظافتها کے عہد

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٤٧٨٦ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ١٤٧٥ نيزاس کي تخ يجه گزر چکی عهد سندی الیاسمین فی فضائل امهات المومنین، ص: ٣١ حبیبة الحبیب ام المومنین عائشة لصالح بن محمد العطار، ص: ١٩ -

<sup>🛭</sup> فتح الباري لابن حجر، ج ۸، ص: ٥٢٢ـ

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۵۲۱۲ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱٤٦٣ ـ

<sup>🖸</sup> اس کی تخ تئ گزر چکی ہے۔

ے لے کرتا حیات تعلیم دیتی رہیں اور عمر وعثان وظافہ جیسے اکابر اصحاب رسول ان کے پاس اپنے سوالات بھیجتے تھے جوسنن رسول اللہ طشے میڈ کے متعلق ہوتے تھے۔'' • اپنے سوالات بھیجتے تھے جوسنن رسول اللہ طشے میڈ کے متعلق ہوتے تھے۔'' • استان کی معفرت کی وعا کی۔سیّدہ عائشہ وظافہ کا اسلام کے اسلام بھیلے گنا ہوں کی مغفرت کی وعا کی۔سیّدہ عائشہ وظافہ کا سیّدہ عائشہ وظافہ کا سیّدہ عائشہ وظافہ کا سیّدہ عائشہ وظافہ کا سیدہ عائشہ وظافہ کا سیّدہ عائشہ وظافہ کا سیّدہ کی دعا کی۔سیّدہ عائشہ وظافہ کا سیدہ کا سیّدہ کی دعا کی۔سیّدہ عائشہ وظافہ کے اسلام کا سیّدہ کی دعا کی۔سیّدہ عائشہ وظافہ کی سیّدہ کی دعا کی۔سیّدہ عائشہ وظافہ کی سیّدہ کی دعا کی۔سیّدہ عائشہ وظافہ کی سیّدہ کی دعا کی۔سیّدہ کی دعا کی دستی کی دعا کی دعا

''جب میں نے نبی مشخصی اللہ کو خوشگوار حالت میں دیکھا تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول!

آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں۔ چنانچہ آپ مشخصی نے بوں دعا کی: ''اے اللہ! تو عائشہ کے اگلے اور چھلے گناہ معاف کر دے۔ اور جو اس نے حچیب کر کیے اور جو اس نے اعلانیہ کے۔'' (ید دعا سُیکھات من کر) عائشہ بڑا تھا اتنا ہنسیں کہ ان کا سرآپ بڑا تھا کی گود میں آلگہ رسول اللہ مشخصی آلے ان سے فرمایا: ''کیا میری دعا نے تجھے خوش کر دیا؟'' تو عائشہ بڑا تھے کیا ہے کہ آپ کی دعا جھے خوش کر دیا؟'' تو عائشہ بڑا تھے نے عرض کیا: جھے کیا ہے کہ آپ کی دعا جھے خوش نہ کرے۔ آپ نے فرمایا: ''اللہ کی قتم! بے شک ہر نماز میں میں اپنی ساری امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں۔'' ہوں۔'' ہوں اللہ مشخصی نے ان کے حق میں گوائی دی کہ آپ کوان کے بارے میں صرف بھلائی کا علم ہے اور ان کے لیے یہی گوائی کا فی ہے۔ واقعہ افک کے شمن میں درج ہے کہ آپ مشخصی نے آپ خطیہ میں فرمایا:

((وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا.))

''الله کی قتم! مجھے اپنی بیوی میں بھلائی کے علاوہ کچھ معلوم نہیں۔''

اورایک روایت میں ہے: یہ کہرسول الله طفی الله طفی آنے لوگوں کومخاطب کیا: پس الله نعالی کی حمد وثنا بیان کی اور فر مایا:

((مَا تُشِيْرُونَ عَلَى قِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِيْ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوعٍ قَطُّ.))

O اس کی تخ ت<sup>ی</sup> گزر چک ہے۔

و مستند البزار مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٩، ص: ٢٤٦ صحيح ابن حبان، ج ١٦، ص ٤٧، ص ٤٧، حديث نمبر: ٧١١ علام البائي برائير في الله من المالات المحديث الصحيحة، ج ٥، ص: ٣٢٤ حديث نمبر: ٧١١٠ علام البائي برائير من المالات الم

<sup>3</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۶۲۱ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۷۷۰ ـ

<sup>🐠</sup> صحیح بخاری: ۷۳۷۰ صحیح مسلم: ۲۷۷۰

''(اے لوگو!) تم مجھے ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دو گے جومیری بیوی کو گالیاں دیتے ہیں؟ مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں ذرہ بھر برائی کاعلم نہیں۔''

۱۵: .... امت کے ہر فرد پرسیدہ عائشہ و النظام کی محبت واجب ہے۔ صحیحین میں مروی ہے کہ جب فاطمہ و النظام النظام کی محبت واجب ہے۔ صحیحین میں مروی ہے کہ جب فاطمہ و النظام النظام کی اس آئیں تو آپ ملے آتے آتے ان سے فرمایا:

((السَّتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟))

"كياتم اس سے محبت نہيں كروگى جس سے ميں محبت كرتا ہوں؟"

سيده فاطمه والنولا في عرض كيا: كيون تبين - آب النفي عَلَيْمَ في مايا:

((فَاحِبِّيْ هٰذِهٖ))

''پس تم اس (عائشہ وٰلاٰٹھا) کے ساتھ محبت کرو۔''

۱۶: ....ستیدہ عائشہ وٹاٹٹو کا حجرہ نبی کریم ملتے آئے کی دیگر بیویوں کے حجروں کی نسبت مسجد کے زیادہ قریب تھا۔علامہ ابن قیم جلتہ کیستے ہیں:

'' پھر آپ طنے آئے اور آپ کے اصحاب نے ٹیلے کی جگہ اپنے ہاتھوں سے متجد بنائی جس میں اینٹیں اور کھجور کی شاخیں استعال کیں۔ پھر آپ نے متجد کے ایک طرف اپنا اور اپنی بیویوں کے گھر تعمیر کیے اور ان میں سے متجد کے سب سے زیادہ قریب گھر سیّدہ عائشہ وُنائِنیا کا تھا۔' •

چونکہ سیّدہ عائشہ وٹاٹٹھا کا گھر مسجد کے بالکل قریب تھا اس لیے جب آپ اپنے معتکف میں ہوتے تو وہ آپ کے بالوں میں کنگھی کرتیں۔ 3

۱۷: ..... نبی طفی می ان کے علاوہ کسی اور ایسی عورت سے شادی نہ کی جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ 4

سیّدہ عائشہ مظافرہ کا سارا خاندان، ان کا باپ، والدہ اور دادا جان ابو قحافہ رفخانکہ مصاب رسول الله مطفی آیا ہے میں سے تھے۔ نیز آپ کی دادی ام الخیر سلمی بنت صحر اور ان کے بیشتر بھائی بھی اصحاب میں سے تھے۔ ہ

۲٤٤٢ محیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۵۸۱ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲٤٤٢ محیح

<sup>2</sup> زاد المعاد لابن القيم، ج١، ص: ١٠٢ ـ

<sup>🗗</sup> اس کی تخریج گررچی ہے۔ 🔻 🐧 الاجابة للزرکشی، ص: ٥٩۔

ام المومنين عائشة ﷺ لمحمد الحاوري، ص: ١٥٩ـ

تيسرامبحث:

# صحابہ اور دیگر علمائے امت رہ اللہ کی سیدہ عائشہ رہ اللہ اللہ اللہ منافقہا کے لیے مدح و ثنا

يهلانكته: ....سيده عائشه والتيهاكي شان مين صحابه كي كوابيان

ا۔ سیّدنا عمر بن خطاب مُن الله الله الله عمر بن خطاب مُن الله الله عندا المومنین کے لیے دس ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا اور فرمایا: وظیفہ مقرر کیا اور فرمایا:

" ب شک وہ رسول الله طلط کی کمجوبہ ہیں۔" •

٢- سيدناعلى بن ابي طالب والليئ في فرمايا:

"اگر کوئی عورت خلیفه ہوسکتی تو وہ سیّدہ عا ئشہ رہا نفجا ہی ہوتیں \_" 🔊

نیز انھوں نے فر مایا:

'' بے شک وہ (سیّدہ عائشہ وظافھ) دنیا وآخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں۔'' 🏵

س- سیّدہ ام سلمہ وظافیہا: ..... جب سیّدہ ام سلمہ وظافیہا نے سیّدہ عائشہ وظافیہا کی وفات کے وقت رونے کی آ وار بتایا کہ آ واز سنی تو انھوں نے اپنی خادمہ کو دیکھنے کے لیے بھیج دیا کہ کیا ماجرا ہے؟ وہ واپس آئی اور بتایا کہ امال جی فوت ہوگئی ہیں۔ام سلمہ وظافیہا نے فرمایا:

''الله تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تمام لوگوں سے زیادہ نبی کریم مطنع میں اس کے ساتھ محبت کرتے تھے،سوائے اس کے باب کے۔''

🗗 اس کی تخ تئے گزر چکی ہے۔

ع يدوايت توام النة اصباني نے المحجة ، ج ٢ ، ص: ٤٠١ ميں روايت كى ہـ

© "الفتنة و وقعة الجمل" من سيف بن عمر في روايت كيار ص: ١٨٣ اورامام طبرى براضه في التياريخ "ج٤، ص: ٥٤ من الرابن الجوزى في المنتظم في تاريخ الملوك و الامم، ج٥، ص: ٩٤ الكامل لابن الاثير، ج٢، ص: ٦١٤ البداية و النهاية لابن كثير، ج١٠، ص: ٢٧٦ نهاية الارب للنويرى، ج٢٠، ص: ٥٠ من وكيمس من ١٠٠ من المداية و النهاية لابن كثير، ج٠٠، ص: ٥٠ من ١٠٥ من ١٠٠ من المداية و النهاية الابن كثير، ج٠١، ص: ٥٠ من ١٠٥ من ١٠٥ من ١٠٠ من المداية و النهاية لابن كثير، ج٠١، ص: ٥٠ من ١٠٥ من ١٠٠ من ١٠٥ من ١٠٥

ا مسند ابی داود طیالسی، ج ۳، ص ۱۸۵، حدیث نمبر: ۱۷۱۸ اوراس کی سند سے ابواتیم نے حلیة الاولیاء، ج ۲، ص: ۲۶۸ میں کے کہا۔ ج ۲، ص: ۲۶۸ میں کی کہا۔

ایک روایت میں بدالفاظ بیں کہ سیّدہ ام سلمہ والفیم انے سیّدہ عائشہ وظافیم کی وفات بر کہا:

"اے عائشہ! اللہ تعالی نے تیرے سارے و کھ درد دُورکر دیے۔روئے زمین پرکوئی ایسا ذی روح نہیں تھا جسے رسول اللہ طفظ آیا تھھ سے زیادہ محبوب رکھتے ہوں،سوائے تنہارے باب کے۔'' پھر فریایا:

'' میں اللہ سے مغفرت جا ہتی ہوں۔'' ( یعنی آپ طفے ایک سیدہ عائشہ رہا ہوں کے مقابلے میں اللہ سے دیادہ محبت کرتے تھے )۔''

زیاد بن ابیہ نے نبی منطقے آئے کی از واج مطہرات کی طرف مال کثیر بھیجا اور سیّدہ عائشہ رہائیں کو زیادہ دیا ہے قاصد امیر سیّدہ ام سلمہ رہنائیں کے سامنے معذرت کرنے لگا، تو ام سلمہ رہنائیں نے کہا:

'' ہم پراسے وہ فضیلت دیا کرتے جو ہمارے لیے زیاد سے بہت زیادہ افضل تھے اور وہ رسول اللہ طفیع آئے تھے۔''

س. سیّدنا ابن عباس خِانِهُ کے کلمات:

جب ابن عباس وظافی سیدہ عائشہ وظافی کے مرض الموت میں ان کی عیادت کے لیے آئے تو انھیں یوں مخاطب کیا:

رسول الله طفظ ملی این تمام بیویوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ صرف طیب چیز سے ہی محبت کرتے تھے اور آپ صرف طیب چیز سے ہی محبت کرتے تھے۔'' 🗨

نیز انھوں نے فر مایا:

''آپ الله کے رسول منظر آنے کی بیوی ہیں، آپ وظافرہ نی کریم منظر آنے کئی کنواری سے شادی نہیں کی ادر آپ کی براءت آسان سے نازل ہوئی۔''

ايك روايت مين بيالفاظ بين:

السنة لابن ابي عاصم: ١٢٣٤ -

المعجم الاوسط للطبراني، ج٣، ص ١١٤، حديث نمبر: ٢٦٥١ اوريشي نے مجمع الزوائد، ج٩،
 ص: ٢٤٥ ميں اس كى سند كو صن كها ہے۔

<sup>🛭</sup> اس کی تخ تئ گزر چکی ہے۔

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری: ۲۷۵۳۔

''اے ام المونین! آپ دو سیچ منظمین ، رسول الله مطفیقی اور ابو بکر صدیق رٹیا ٹیئؤ کے پاس جارہی ہیں۔''•

سیّدنا ابن عباس بنائی نے خوارج کو دعوت دیتے ہوئے اور ان کے ساتھ بحث ومباحثہ کرتے ہوئے فرمایا:

''تمہارا یہ کہنا کہ علی بنائیئ نے سیّدہ عائشہ بنائی کے ساتھ (واقعہ جمل) میں قال تو کیالیکن نہ
قیدی بنائے اور نہ مال غنیمت حاصل کیا۔ (تو میں کہوں گا) کیاتم اپنی ماں کوقید کرتے اور ان
سے وہ چیز حلال کرتے جو ان کے علاوہ (کافروں) سے حلال کی جاتی ہے؟ اگرتم ایسا کرو
گے تو کا فر ہو جاؤ گے کیونکہ وہ تمہاری ماں ہیں اور اگرتم یہ کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں تو پھر بھی تم
کافر بنو گے۔ کیونکہ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ اَلنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَذُواجُهَ أُمَّهَ تُهُمُّمُ ﴿ وَالاحزاب: ٦) "بيه نبي مومنول پران كي جانول سے زيادہ حق ركھنے والا ہے اور اس كي بيوياں ان كي مائيس بيں۔"

'' گویاتم دو گمراہیوں کے درمیان گھوم رہے ہو۔تم جو بھی اختیار کرو گے گمراہی کی طرف جاؤ گے۔سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا: کیا میں اس شبہ سے نکل گیا ہوں؟ سب نے کہا: جی ہاں۔''

۵۔ سیّدنا اسید بن حضیر رہائی نے سیّدہ عاکشہ رہائی کو کا طب کرتے ہوئے کہا:
 اللّٰہ تعالیٰ آپ کواچھا بدلہ دے، پس اللّٰہ کی قتم! جب بھی آپ پرکوئی مصیبت آئی اللّٰہ تعالیٰ نے

• الفرط: جوقا فلے سے پہلے جاکر پڑاؤوالی جگہ پرآنے والوں کی رہائش وغیرہ کا بندوبست کرتا ہے اور یہاں تواب اور شفاعت مراد ہے۔ (مقدمه فتح الباری، ص: ١٦٦٠)

• صحیح بخاری ، حدیث نمبر: ۳۷۷۱ علام مینی نے تکھا ہے کہ اس صدیث کی ترجمۃ الباب سے یہ مطابقت ہے کہ سیّد تا ابن عباس بڑی ہوئے ہے اور بیہ بہت بڑی فضیلت ابن عباس بڑی ہوئے ہے اور بیہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ (عمدة القاری ، ج ۱۲ ، ص: ۲۰۱)

شخ الاسلام ابن تیمیہ واضہ نے اس کی سند کو منهاج السنة ، ج ۸، ص: ٥٣٠ رضیح کہا اور پیٹی واضہ نے مجمع الزوائد، ج ۲، ص: ٢٤٢ میں کہا۔ ج ۲، ص: ٢٤٢ میں کہا۔

اس میں سے آپ کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیا اور مسلمانوں کے لیے اسے باہر کت بنا دیا۔' • ایک روایت میں ہے سیّدنا اسید بن حفیر رہائیئ نے کہا:

"اے آل ابی براتمہاری یہ پہلی برکت تونہیں ہے۔"

٧۔ ستیدنا عمار بن یاسر مناتشہ نے ستیدناعلی ضائشہ کے روبرو کہا اور وہ خاموش رہے:

"آ پ رظائها رسول الله طفائق ألى محبوبه سے كيا جائي آپ ام المومنين سے كيا جائے ہيں؟ آپ ام المومنين سے كيا جائے ہيں؟ اور ميں گوابى ديتا ہوں كه وہ جنت ميں آپ طفائق ألى بيوى ہوں گى۔ " •

نیز انھوں نے کہا:

" بے شک وہ دنیا وآخرت میں آپ سے ایک کی بیوی ہیں۔" ا

سیدنا عمار بن یاسر رضائفہ کے پاس کسی آ ومی نے سیدہ عائشہ ونافعہا کے متعلق بری بات کی تو عمار بن یاسر رخافیمۂ نے کہا:

"ا ع فتيج ومردود! كيا تورسول الله طَشَيَاتَيْمَ كَي محبوبه كواذيت پهنچا تا ہے۔" 🗗

2۔ سیّدنا حسان بن ثابت و النی نے سیّدہ عائشہ و فائٹر اللہ اللہ عالیہ تعدہ کہا جس کے دو اشعار بیاں نقل کیے جاتے ہیں اور ممل قصیدہ آگے آرہا ہے:

حَسَصَّانُ رَزَّانٌ مَسَا تُسزَنُّ بِسِيبَةٍ وَ تُصْبِحُ غَسرْ لُسى مِنْ لُّحُومِ الْغَوَافِلِ مُهَلَّبَةٌ قَسْدُ طَيَّسَبَ السَّلْسَةُ خِيسَمَهَا وَ طَهَّسرَهَا مِسْ كُلِّ سُوْءٍ وَبَاطِلِ

"تہذیب یافتہ میں الله تعالیٰ نے اس کی جبلت کو پاکیزہ بنایا ہے اور اسے ہر برائی اور باطل سے پاک کر دیا ہے۔"

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۷۷۳ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۳۱۷ م

<sup>2</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٣٣٤ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٣٦٧ ـ

<sup>€</sup> فضائل الصحابة للامام احمد، ج ٢، ص: ٨٦٨\_

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری: ۳۷۷۲\_

 <sup>⊕</sup> سنن ترمذی، حدیث نمبر: ۳۸۸۸ مام ترفی رافشه نے اسے حسن کہا اور علامہ البانی برافیہ نے ضعیف سنن ترمذی، حدیث نمبر ۳۸۸۸ میں اسے ضعیف کہا ہے۔

سیّد ناعبدالله بن زبیر وظافیها جب بھی سیّدہ عائشہ وظافیها سے حدیث روایت کرتے وہ کہتے:
 "اللّه کی قتم! سیّدہ عائشہ وظافیها رسول الله طلط آئیل پر بھی جھوٹ نہیں بولتیں۔" •

ام الوب والنور في نفر في النور مالنور من النور في النو

''اے ابوابوب! کیا تم نے وہ باتیں نہیں سنیں جوسیدہ عائشہ والنظم کے متعلق لوگ کہتے ہیں؟ افھوں نے کہا: ہاں تی ہو۔اس نے افھوں نے کہا: ہاں تی ہو۔اس نے کہا نہیں۔اللہ کی قسم! میں میدکام نہیں کر سکتی۔ابوابوب والنظم نے کہا۔ پس عائشہ،اللہ کی قسم! تم سے بہت بہتر ہے۔''

## دوسرا نکتہ:....سیّدہ عا ئشہ رہائنچا کی شان میں علماء کے اقوال

سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کے مناقب اور ان کے فضائل کے اعتراف میں اہل سنت کا قطعاً کوئی اختلاف مبیں ۔لیکن ہم چاہتے ہیں ان کے مختلف مذاہب فقہیہ ،مختلف منا ہج کے اعتبار سے ،متقد مین ومتاخرین اور معاصرین ،متکلمین ،اہل نصوف وغیر ہم کے اقوال وآ راء کو جمع کر دیں۔ تا کہ جولوگ سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کے فضائل کے انکاری ہیں ان کی حیثیت واضح ہو جائے۔

ا ـ عبيد بن عمير (ت: ١٨ ہجري):

ایک سائل آیا اور اس نے عبید بن عمیر سے پوچھا: لوگ عائشہ رہا تھیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انھوں نے جواب دیا:''لوگ جو کچھ کہتے ہیں سو کہتے ہیں البتہ ان کے خلاف کوئی بات سن کر دکھ اسی کو ہوتا ہے جس کی وہ ماں ہے۔''ٹ

<sup>♣</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٨، ص: ٦٩.

و خالد بن زید بن کلیب ابوابوب انصاری زفاند - جمرت مدینه کے دفت نی مطفظ آیا نے انھیں بنونجار میں سے اپنی میز بانی کا شرف بخشار سی عقبہ تا نیا اور انھیں کے ساتھ وہ خوارج کے خلاف سیعقبہ تا نیا اور انھیں کے ساتھ وہ خوارج کے خلاف معرکوں میں بھی شریک رہے۔ یزید بن معاویہ براٹھ کی قیادت میں بیغز وہ تسطیلیہ میں شریک ہوئی اور ۵۰ جمری میں و بین شہید ہوئے اور قلعہ کی فیسل کے باہر وفن ہوئے۔ (سیسر اعلام النبلاء للذهبی ، ج ۲ ، ص: ۲ ، ۲ ۔ الاصابة لابن حجر ، ج ۲ ، ص: ۲ ۲ ۔ الاصابة لابن حجر ، ج ۲ ، ص: ۲۲ ۔ الاصابة الابن حجر ، ج ۲ ،

<sup>€</sup> تفسير ابن ابي حاتم، ج ٨، ص:٢٥٤٦\_ تاريخ، دمشق لابن عساكر، ج ١٦، ص: ٤٨\_

الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٨، ص: ٧٨.

٧ - عيسلي بن طلحه (ت: • • ١ هجري): ٥

عيسلى بن طلحه كہتے ہيں: '' نبی طشاً الله کی بیوی ستیدہ عائشہ وناہم اجنتی ہیں۔''

۳- الشعبی رات: ۱۰۳ بجری):

سن نے شعبی مراللہ سے کہا کہ عائشہ کے علاوہ تمام امہات المونین سے میں محبت کرتا ہوں، تو شعبی مراللہ نے اس سے کہا:

'' نو اپنے اس قول میں رسول اللہ طلطے آئی کا مخالف ہے کیونکہ رسول اللہ طلطے آئی ان سب سے زیادہ سیّدہ عائشہ وٹائٹھا ہے محبت کرتے تھے۔'' •

سرابو بكر خلال مِللته ٥ (ت: ١١١ جرى):

وہ فرماتے ہیں:''ام المومنین وٹاٹھانے سے کہا، وہ اللّه عز وجل کے نز دیک پاک دامن ہیں۔'' ۵۔ الآجری دِاللّٰہ (ت: ۳۲۰ ہجری):

فرماتے ہیں:

"الله تعالی جارے اور تہارے اوپر رحم کرے، تم جان لو کہ سیّدہ عائشہ وظافی سمیت تمام امہات المومنین کو الله عزوجل نے رسول الله طشے میّن کے ذریعے نضیلت عطا کی۔ان میں سے سیّدہ عائشہ وظافی کا شرف عظیم ہے اور وصف کریم ہے۔ وہ دنیا و آخرت میں نبی طشے میّن کی سیّدہ عائشہ وظافی کا شرف عظیم ہے اور وصف کریم ہے۔ وہ دنیا و آخرت میں نبی طشے میّن کی سیّدہ عی ہیں۔" 6

نيز وه فرماتے ہيں:

''وہ شخص برباد و ہلاک اور خسارے میں ہو گیا جس کے دل میں ستیدہ عائشہ رہا تھا کے خلاف

<sup>•</sup> عيسى بن طلحه بن عبيدالله الوجمد من يرتقد عالم اورطيم الطبع معزز تصرسيّدنا معاويد في النيزك باس نمائنده بن كرآ ير (سير اعلام النبلاء للذهبي، ج ٤ ، ص: ١١٣ ـ شذرات الذهب لابن العماد، ج ١ ، ص: ١١٣ ـ

الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٨، ص: ٧٩\_

<sup>🛭</sup> المعجم الكبير للطبراني، ج ٢٣، ص: ١٨٢\_

<sup>•</sup> احمد بن محمد بن بارون ابو بر خلال صبل يشخ الحنابله، ائ وقت كه امام، حافظ، فقيد اور بهت برس عالم تنه ان كى مشهور تقنيفات "العلل" اور "الحامع لعلوم الامام احمد" بير (طبقات الحنابله لابن ابي يعلى، ج ٢، ص: ١١ - سير اعلام النبلاء للذهبي، ج ١٤، ص: ٢٩٧)

<sup>🗗</sup> الشريعة للآجري، ج ٥، ص: ٢٣٩٤\_

ذرہ بھر بغض ہے، یا کسی صحابی رسول یا اہل بیت رسول کے کسی بھی فرد کے خلاف وہ کینہ رکھتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے اور ان کی محبت کے واسطے ہمیں نفع دے۔' • ۲ ۲۔ابن شاہین (ت: ۳۸۵ ہجری):

فرماتے ہیں:

''سیّدہ عائشہ و فالٹھا کے ایسے بے شار فضائل ہیں جو اور کسی میں نہیں ، مثلاً:

(۱)....قرآن کریم میں تقریبالمسلسل سوله آیات ان کی براء ت میں نازل ہو کمیں۔

(٢) .... ني كريم منظ كَيْلَ اكثر مواقع بران كے ساتھ مزاح فرماتے تھے۔

(۳).....وہ رسول الله ملطے مَلَیْم کے ساتھ کھل کر بے تکلفا نہ گفتگو کرتی تھیں جن کی کسی دوسرے میں جرأت نہ تھی۔

(۴).....ا کثر اصحاب رسول کا اس حقیقت پر اجماع ہے کہ وہ رسول اللّٰہ مِنْظِیَا آیا ہے نز دیکے محبوب ترین شخصیت تھیں ۔جبیبا کہ ام سلمہ، عمار فِائِیْنا اور دوسروں نے روایت کیا ہے۔

(۵) .... نبی اکرم طنی آن کا بیفر مان که 'نتمام عورتوں سے عائشہ اس طرح افضل ہیں جس طرح تمام کھانوں سے ژید افضل کھانا ہے۔''

(٢) نبي رحمت منظيماً لن نے آپ والا فھا كے ساتھ دو بار دوڑنے كا مقابله كيا۔

۷\_ابونعيم رالله ٥ (ت: ١٣٠٠ ججرى):

ابونعیم راللہ فرماتے ہیں:

<sup>🛈</sup> حواله سابقه، ج ٥، ص: ٢٤٢٨\_

**٢٠٠٣** شرح مذاهب اهل السنة لابن شاهين، ص: ٣٠٣ـ

<sup>©</sup> احمد بن عبدالله بن احمد ابوقعيم الاصباني ـ عافظ، محدث العصر ٣٣٦ ، جمرى مين پيدا جوئ ـ پخته عافظ سے، علويت كى طرف مائل سے ان سے علم عاصل كرنے كے ليحفاظ صديث بكثرت آيا كرتے ہے ـ ان كى تصنيفات ميں سے "حلية الاولياء" اور "معرفة السمت حابة" مشہور بين ـ ٣٣٠ ، جرى ميں وفات پائى ـ (سيسر اعلام السنبلاء للذهبى، ج ١٧، ص: ٤٥٣ ـ وفيات الاعيان لابن خلكان، ج ٧، ص: ٣٧٣ ـ

'' انھیں دنیا کی رغبت نہیں تھی اور دنیاوی مسرتوں سے بے پرواتھیں اور اور دنیا داروں کی موت پرافسوس کرتی تھیں۔''

مزید فرماتے ہیں ''جو گزشتہ صفحات میں ابن شاہین سے منسوب کیا گیا ہے وہی ان سے منسوب و مکرر ہے۔'' (ظفر)

٨\_ ابن بطال مِرالله (ت: ٢٨٩ هجري):

ابن بطال وطنعه آپ طفی آنه کی اس فرمان که''بیشک وه آخر ابوبکر کی بیٹی ہے۔'' کی تشریح میں لکھتے ہیں:''اس جملے میں سیّدہ عائشہ وظافی کی فہم وفراست کے ساتھ فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے۔'' ہی ابن حزم والنعہ (ت:۲۵۲ ہجری):

آپ برافلیہ فرماتے ہیں:

''تو یہ جھے ہے کہ آپ سے آتے آئے کا یہ فرمان کہ سب لوگوں سے زیادہ آپ ملے آئے آپ کو مجبوب سیّدہ عائشہ ون ٹیٹھا اور مردول میں سے ان کا باپ ہے۔''وی تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پری تھی۔ تاکہ آپ ملے نظیم اور جو یہ آپ ملٹ کو تیا ہے۔ نیا اپنی خواہش سے نہیں اور جو یہ گمان کرے (کہ ایسانہیں) تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہا ہے۔ لیکن سیّدہ عائشہ ون ٹیٹھا دین میں اس فضیلت کی مستحق قرار پائیں اور اس فضیلت میں سب لوگوں سے آگے بڑھ کئیں دین میں اس فضیلت کی سب کہ رسول اللہ ملے آگے ہوٹھ کئی سب لوگوں سے زیادہ ان سے محبت کریں اور ب شک رسول اللہ ملے آئے آئے میں ہوئی کو ان کے باپ ابو بکر صدیق ون ٹیٹھ اور عمر وعلی اور فاطمہ وی ٹیٹھ پر اعلانیہ فضیلت دی ہے۔ اس میں کوئی شک وشبہ نہیں۔' اللہ علیہ کی براطنے (ت: ۵۸ می):

آپ ہولئے فرماتے ہیں:

''سیّدہ عائشہ رُٹائنو بنت صدیق کی براء ت میں الله تعالیٰ نے سولہ یا ستر مسلسل آیات اتاریں:

حلية الاولياء و طبقات الاصفياء لابي نعيم الاصبهاني، ج ٢، ص: ٤٤ـ

<sup>2</sup> شرح صحیح البخاری لابن بطال، ج٧، ص: ٩٤\_

الفصل في الملل و الأهواء و النحل لابن حزم، ج ٤، ص: ٩٥ اور عقريب ال روايت كى مزير تفصيل سيّره عائش والله عائش والله عائش والله عنه الله عنه الله عنه والله عنه الله عنه والله عنه الله عنه والله وا

﴿ إِنَّ اتَّذِينَ جَاءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَكُمْ لَا بَكُ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لَا لَكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ لَا بَكُمْ لَا تَكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ لَا يَكُمْ لَلَا عَنَابٌ لِكُلِّ امْرِئً مِنْهُمْ لَلَا عَنَابٌ عَنَابٌ امْرِئً مِنْهُمْ لَلَا عَنَابٌ عَظِيدً ﴿ وَ الَّذِي تُولِّى كِبْرَةُ مِنْهُمْ لَلَا عَنَابٌ عَظِيدً مُ ﴿ وَلَا لِمَا إِلَيْ اللَّهُ مِنْهُمْ لَلَّا عَنَابٌ مَنْ الْإِنْهِمِ \* وَ اللَّذِي تُولِّى كِبْرَةً مِنْهُمْ لَلَّا عَنَابٌ عَنَابٌ عَظِيدًا مُ وَ اللَّهُ مِنْهُمْ لَلَّا عَنَابٌ مَنْ اللَّهُ مِنْهُمْ لَلَّا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُمْ لَلَّا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنّا لَكُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُولِي مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَالِقً اللّهُ مُنْ ال

" بے شک وہ لوگ جو بہتان کے کرآئے ہیں وہ تھی سے ایک گروہ ہیں، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہرآ دمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔"

جب ان پر بہتان تراشا گیا تو یہ آیات قیامت تک مسلمانوں کی مساجد، ان کی نمازوں، ان کے حرابوں میں پڑھی جاتی رہیں گی۔ جن میں اس مظلومہ صدیقہ نظافیا کی عفت و پاک دامنی ، طہارت اور محافظت کا اعلان کیا گیا اور جن ظالموں نے یہ بہتان تراشا تھا ان کے گناہ، عذاب عظیم اور متواتر لعنت کا اظہار کیا گیا۔ اس میں وہ جتنا بھی فخر کریں کم ہے اور ان پر الزام لگانے والوں کے لیے تیار کیے گئے عذاب دنیوی واخروی کا تذکرہ ہے جو بے حدو حساب و بے کنار ہے۔

اا۔ ابوالقاسم اساعیل اصبہانی جراللہ • (ت: ۵۳۵ ججری):

آپ فرماتے ہیں:

''سیّدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق بنالھ الله کے محبوب کی محبوب، ہرعیب سے پاک ہرشک وشبہ سے بالاتر ہیں۔الله ان سے اور رسول الله مظین آنے کا ممام از داج سے راضی ہوجائے۔'' علیہ الله مظین آنے کے کا ممام از داج سے راضی ہوجائے۔'' علیہ الله علیہ کا۔الاخشر کی جمالتیہ (ت: ۵۳۸ ہجری):

آپ برانشه فرماتے ہیں:

''اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں اور اس میں الله تعالیٰ نے نافر مانوں کو جتنی وعیدیں دلائی

<sup>•</sup> اساعیل بن تحد بن نفل ابوالقاسم اصبانی براضد و حافظ کیراور شخ الاسلام مشہور ہوئے ۔ ۲۵۵ ہجری میں پیدا ہوئے ۔ اپ وقت کے ائمہ کے امام ان کا لقب ''قوام النہ'' تھا لوگوں کو حدیث کا درس دیتے جرح و تعدیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی مشہور تصنیف ''النسر غیب و النسر هیب'' ہے۔ ۵۳۵ ہجری میں وفات پائی۔ (سیسر اعسلام السنبلاء لسلاه بسلاه میں ج ۲۰، ص: ۸۰۔ شذرات الذهب لابن العماد، ج ۲، ص: ۱۰۶۔)

<sup>9</sup> الحجة في بيان المحجة لقوام السنة ، ج ١ ، ص: ٢٤٨ ـ

ہیں سب کو جمع کریں تو آپ کو بخو بی علم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا غیظ وغضب اور غصہ اور شدت وعید ان لوگوں کو دی ہے جضوں نے سیّدہ عائشہ وظائمیا پر بہتان لگایا اس قدر کسی اور نافر مان کو اللہ تعالیٰ نے سخت وعید نہیں دی۔' •

١٣ ـ الرازي مِرالله (ت: ٢٠٢ جري):

آپ ہماللتہ فرماتے ہیں:

'' اس حقیقت حال سے واقف ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ طبیع آئے ہی تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ اس ضمن میں متعدد صحیح احادیث موجود ہیں اور یہ احتمال ہے کہ ان احادیث سے مرادیہ ہے کہ اگر وہ کبائر سے اجتناب کریں اور تو بہ کریں تاہم پہلی بات زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ جب آیت کو ظاہری معنی پرمحمول نہ کیا جائے تو اس کی شرط موجود ہونی چاہیے کیونک ضرورت نہیں اور ہونی چا ہے کیکن جب آیت کا ظاہری معنی کیا جا سکے تو پھر شرط لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ سیّدہ عائشہ زباہ جات میں جا کیں گی۔'

۱۲ این قدامه رمالله ۹ (ت۰۲۲ هجری):

آپ برانشه فرماتے ہیں:

"رسول الله طنظ آنے الله علی از واج سے راضی رہنا سنت ہے۔ جو امہات المومنین ہیں اور ہر عیب سے بری ہیں ان سب میں سے افضل سیّدہ خدیجہ بنت خویلد وظافی اور سیّدہ عائشہ بنت صدیق وظافی اور میّدہ عائشہ بنت صدیق وظافی اور وہ نبی طنظ اور وہ نبی طنظ آئے الله تعالی نے اپنی کتاب میں نازل فر مائی اور وہ نبی طنظ آئے الله تعالی نے ان کو بری کر دیا ، اس پر جو شخص کی دنیوی واخروی ہیوی ہیں ، تو جس بہتان سے الله تعالی نے ان کو بری کر دیا ، اس پر جو شخص وہی بہتان لگ تا ہے وہ عظمت والے الله سے کفر کرتا ہے۔ " ق

الاجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي، ص: ٥٩ - ٦٠ ـ

<sup>🛭</sup> مفاتيح الغيب للرازي، ج ٢٣، ص: ٣٥٥\_

<sup>•</sup> عبدالله بن احمد بن قدامدابومحمد المقدى - ۱۵۳ بجرى ميل پيدا بوك اپنو وقت كے شخ الاسلام، فقيه، زابد، جامع مسجد دمثق كه امام، ثقه، حجمة ، طريقة اسلاف كے بيروكار، صاحب ورع و عابد تھے۔ ان كى مشہور تقنيفات "المغنى" اور"الكافى" بيں - ۱۲۰ بجرى ميل وفات پائى۔ جمة ، طريقة اسلاف كے بيروكار، صاحب ، ورع و عابد تھے۔ ان كى مشہور تقنيفات "المغنى" اور"الكافى" بيں - ۱۲۰ بجرى ميل وفات پائى۔ (ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، ج۳، ص: ۲۸۱ سير اعلام النبلاء للذهبى، ج۲۲، ص: ۱٦٦ )

لمعة الاعتقاد لابن قدامه المقدسي، ص: ٤٠.

## ۱۵\_ابن عسا كر برالله 🗨 ( ۱۲۰ ججري):

آپ برالله فرماتے ہیں:

'' ننگ دی کے باوجود از واج مطہرات ﷺ کا نبی طلط آیا کے منتخب کرنا ان کی بہت بری فضیلت اور سعادت مندی کی دلیل ہے اور ان سب پرسیّدہ عائشہ رظافی کو مقدم کرنے میں آپ طلط آئی آئی کی ان کے ساتھ دیگر سب کی بجائے شدید والہانہ محبت کی دلیل ہے۔' ۹ اسلامان الاثیر جرالتے (ت: ۱۲-۱بن الاثیر جرالتے (ت: ۱۲-۱بن الاثیر جرالتے (ت: ۱۲۰۰):

آپ مِلفِّه فرماتے ہیں:

''اگر عائشہ صدیقہ رہائیم کے لیے واقعہ افک کے علاوہ کوئی اور فضیلت نہ ہوتی تو ان کے لیے اتنافضل بزرگ اور علوم رتبت کافی تھا۔ کیونکہ اس واقعہ میں ان کی شان میں قیامت تک پڑھا جانے والا قرآن نازل ہوا۔' ہوا۔'

۷۱\_الآمدى دالله ٥ (ت: ٦٣١ هجرى):

آپ الله فرمات بين:

'' اہل سنت اور اہل الحدیث کا اتفاق ہے کہ سیدہ عائشہ وٹاٹھ تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں''

<sup>•</sup> عبدالرحل بن محمد بن حسن ، ابومنصور ومشقی - ۵۵ بجری میں پیدا ہوئے۔ اپنے وقت کے بڑے امام، شخ ند ہب شافعی ، عابداور صاحب ورع سے جاروند یہ اور صلاحیہ نای شہرول میں ورس حدیث ویت رہ اور عذراویہ میں سب سے پہلے انھول نے تدریس کی۔ ان کی مشہور کتاب' الاربعین' ہے۔ ۱۸۷ بجری میں وفات یائی۔ (سیسر اعلام النبلاء للذهبی ، ج ۲۲ ، ص: ۱۸۷ طبقات الشافعیة الکبری للسبکی ، ج ۸ ، ص: ۱۷۵۔)

<sup>2</sup> الاربعين في مناقب امهات المومنين ﷺ لابن عساكر ، ص: ٩٠ـ

اسد الغابة لابن الاثير ، ج ٧، ص: ١٨٦ـ

على بن محد بن سالم الآمدى الثافعي \_اصولى ، متكلم ا ٥٥ ججرى بين پيدا بوئ \_علوم معقولات وكلام بين مهارت حاصل كي \_ چنانچ اپن و على بن محد بن سالم الآمدى الثافعي ساخت من عادل نے انھيں جامع عزيز به كامدرس مقرر كيا \_ ان كى مشہور تقيف "الاحكام ذمان نے كمتكلمين كے وہ شيخ مشہور تقيف من عادل نے انھيں جامع عزيز به كامدرس مقرر كيا \_ ان كى مشہور تقيف "الاحكام في اصول الاحكام" ہے \_ اسماد جرى بين وفات پائى \_ (طبقات الشافعية للسبكى ، ج ٨، ص: ٢٠٦ ـ سير اعلام النبلاء للذهبى ، ج ٢٠، ص: ٢٠٦ ، ص: ٣٦٤)

<sup>🗗</sup> ابكار الافكار في اصول الدين للآمدي، ج ٥، ص: ٢٩١ـ

۱۸\_القرطبی برانشه (ت:۱۷۱ هجری):

آپ برالله فرماتے ہیں:

''کسی محقق نے کہا: جب یوسف عَلَیْل پر زنا کی تہمت لگائی تو اللّہ تعالیٰ نے گود میں پلنے والے ایک بیج کے ذریعہ ان کی براءت کا اعلان کروایا اور جب مریم عِیّا پُر بہتان لگایا گیا تو اللّه تعالیٰ نے ان کی براءت کا اعلان ان کے نومولود بیٹے عیسیٰ عَلَیْل کے ذریعے کروایا اور عائشہ وَلَیْنَهٔ پر بہتان تراشا گیا تو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی براءت نہ کسی نومولود کے ذریعے کی اور نہ کسی نبی کے ذریعے اعلان کروایا۔ بلکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی براءت کا اعلان خود قرآن کے ذریعے کیا اور اُسی تہمت اور بہتان سے یاک دامن قرار دیا۔' •

۱۹\_النووي رِمالله (ت: ۲۷۲ هجری):

آپ مِللته فرماتے ہیں:

''اس حدیث میں سیّدہ عائشہ والیّنها کی فضیلت ان از داج رسول الله طلط کی بریان ہوئی ہے جو اس وقت موجود تھیں ادر وہ نو (۹) تھیں۔ جن میں سے ایک سیّدہ عائشہ والیّنها تھیں۔ علماء کے درمیان اس میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں۔ علماء میں اختلاف سیّدہ خدیجہ اور سیّدہ عائشہ والیّنها کی افضلیت کے بارے میں ہے۔' ہ

نووی مراتشہ نے مزید فرمایا:

''سیّدہ عائشہ رضائشہ سے بکثرت صحابہ و تابعین نے احادیث حاصل کیس اور ان کے فضائل و مناقب مشہور ومعروف ہیں۔''

نیز علامہ نووی براللہ نے اس حدیث رسول اللہ کہ'' مجھے سب لوگوں سے زیادہ عائشہ رہا ہے محبت ہے۔۔۔۔۔۔الحدیث' پرتعلیق میں فر مایا ہے:

''اس حدیث میں ابو بکر، عمر اور سیّدہ عائشہ رشخالیّہ کے عظیم فضائل کی تصریح ہے۔' 🌣

تفسير احكام القرآن للقرطبي، ج ١٢، ص: ٢١٢\_

<sup>2</sup> شرح مسلم للنووي، ج ٤ ، ص: ١٣٩ ـ

<sup>🛭</sup> تهذيب الاسماء و اللغات للنووي، ج ١ ، ص: ٩٤٣ ـ

<sup>🐠</sup> شرح مسلم للنووي، ج ١٥، ص: ١٥٣ ـ

٢٠ يشخ الاسلام ابن تيميه بمالله (ت: ٢٨ جرى):

آپ برائشہ فرماتے ہیں:

'' اہل النہ کے نزدیک سب اہل بدر اور ای طرح سیّدہ عائشہ رہا ہ سمیت تمام امہات المومنین جنتی ہیں۔''

المرابن سيداناس والله و (ت: ۲۳۲ مجرى):

آپ برائشہ فرماتے ہیں:

''سیّده عائشه و الله علی کے فضائل بے کنار ہیں اور ان کے مناقب بے شار ہیں۔'' اسیّدہ عائشہ و الله کے ہجری ):

آپ الله فرماتے ہیں:

''سیّدہ عائشہ رظافی گی شان میں قرآن نازل کر کے اللّہ تعالیٰ نے واقعہ افک سے ان کی براء ت
کا اعلان کیا۔ ان آیات میں حد درجہ ان کے ساتھ قدرت کی عنایات اور اہتمام کا تذکرہ
ہے۔ ان آیات میں آپ رظافی کی تکریم کی علامات بھی ہیں اور جضوں نے آپ رظافی پر
بہتان لگایا، ان کی شدید فدمت بھی ہے۔' 3

۲۳\_الذہبی اللہ (ت: ۴۸۷ ہجری):

آب الله فرمات بين:

''آپ مسطی این نے سیدہ عائشہ وظائفہا کے علاوہ کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی اور آپ مسطی این کے سیدہ عائشہ وظائفہا کے علاوہ کسی کا اظہار بھی ہوتا رہتا تھا۔ اور آپ مالیتا اور آپ مالیتا اور آپ کی محبت صرف یا کیزہ چیزوں سے ہی محبت کرتے تھے ۔۔۔۔۔اور سیدہ عائشہ وظائفہا کے ساتھ آپ کی محبت

❶ منهاج السنة النبوية لابن تيمة ، ج ٤ ، ص: ١٠-٩-٣٠٩

وقت كامام، علامه، حافظ اوراديب تصيل في العقيدة تصرح جامع صالح من دارالحديث، فقد، سير مين مهارت تامه حاصل كي النها وقت كامام، علامه، حافظ اوراديب تصيل العقيدة تصرح جامع صالح من دارالحديث كمهتم بناك مشهورتصنيف "عيون الاثر" بي ٢٣٠ جرى من وفات بإني (ذيل تذكرة الحفاظ لابي المحاسن، ص: ٩ ـ شذرات الذهب لابن العماد، ح ٦ ، ص: ٩ - شذرات الذهب لابن

عيون الاثر لابن سيّد الناس، ج ٢، ص: ٣٦٨.

التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى، ج ٢، ص: ٦٢\_

معروف ومشہورتھی۔"**ہ** نیز آپ براللہ مزید فرماتے ہیں:

''آپ ملتی آیا کا یہ جواب دلالت کرتا ہے کہ آپ سب امہات المونین سے جومحبت سیّدہ عائشہ ونالٹھا سے کرتے تھے اور شاید یہی حکم ان کے ساتھ زیادہ محبت کا سبب تھا۔''

## نيزآپ رمائشه فرماتے ہيں:

''نی طفی آیا نے ان کے علاوہ کسی کنواری سے شادی نہیں کی اور نہ آپ نے ان جیسی کسی کے ساتھ محبت کی ۔۔۔۔ اور ہم گوائی دیتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں سیّدہ عائشہ وظائھ ہمارے پیارے محمد طفی آیا کی بیوی ہیں اور کوئی بتائے کیا فخر کی اس سے بردی کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے؟''©

۲۴\_ابن القيم الجوزية رالليه (ت:۵۱):

آپ برانشه فرماتے ہیں:

''سیّدہ عائشہ وُلَا عُنہ وَلَا الله سِجانہ و تعالیٰ کے بیتان تراشوں نے ان پر جو بہتان لگایا الله سِجانہ و تعالیٰ نے اس سے ان کی براء ت ساتویں آسان سے وحی کی صورت میں نازل فرمائی جو قیامت تک مسلمانوں کی محرابوں اور نمازوں میں پڑھی جاتی رہے گی اور الله تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ وہ پاک دامن ہیں اور ان کے ساتھ مغفرت اور عزت والے رزق کا وعدہ کیا۔'' © کہ وہ پاک دامن ہیں اور ان کے ساتھ مغفرت اور عزت والے رزق کا وعدہ کیا۔'' © کے ساتھ مغفرت اور عزت والے رزق کا وعدہ کیا۔'' © کے ساتھ کی رُالٹیے © (ت: ۲۵۲ ہجری):

آپ برانشه فرماتے ہیں:

سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۲، ص: ۱٤۲\_

<sup>🛭</sup> خُواله سابقه، ج ۲، ص: ۱٤٠ ـ

<sup>2</sup> حواله سابقه، ج ۲، ص: ۱٤٣ ـ

خلاء الافهام لابن القيم ﴿ الله عَلَيْنَ ، ص: ٢٣٨ ـ

<sup>•</sup> على بن عبدالكانى بن على ابوالحسن بكل شافعى - ١٨٣ جمرى مين بيدا بوئ - اپنو وقت كے بڑے محقق، مدقق، حافظ، علام، فقيه، محدث اور اصولى تقيد - شام كے قاضى تقيد اشرفيه وغيره مين دار الحديث كے تكران رہے ـ ان كى مشہور تعنيف ' الدر انظيم '' ہے ـ ٢٥ ـ جرى مين وفات پائى ـ ( ذيل تذكرة الحفاظ لابى المحاسن ، ص: ٢٥ ـ شذرات الذهب لابن العماد ، ج ٢ ، ص: ١٧٩ ـ )

''ان پر یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ سیّدنا عمر والنی سیّدہ عائشہ وظائی کو عطیات میں افضل قرار دیتے تھے۔ کیونکہ سیّدنا عمر وظائی وہی کرتے تھے جوان پر واجب تھا، یعنی جس کے ساتھ نبی طفی میں سیّدہ عائشہ وظائی می کہ استیار مسلمان پر واجب ہے۔ سیّدہ عائشہ وظائی اسمی میں طفی میں ہوان کی ذات کے لائق تھا اور وہ کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتی تھیں۔ اللہ ان پر اور ان کے باپ پر داضی ہو جائے۔''

۲۷\_الیافعی جالنگه 🗨 (ت: ۲۸ ۲ جری):

آ بِ بِرالله فرمات بین کهام المومنین صدیقه بنت صدیق، نقیهه، محدثه، فصیحه، محققه را الله ایم مناقب بهت زیاده بین:

- ا۔ قرآن کریم ان کی براءت کے لیے نازل ہوا۔
- ٢- جب رسول الله طلط الله عليه ان كے لحاف ميں ہوتے تو جبريل عليا الله وي لے كرآ جاتے۔
- ٣- سب اوگول سے زیادہ رسول اللہ طشے میں کو اٹھی کے ساتھ محبت تھی جیسا کہ سیح حدیث میں آچکا ہے۔
  - سم نبی کریم طفی آنا نے ان کے علاوہ کسی کنواری سے شادی نہیں گی۔
- ۵۔ ان کی شان میں قیامت تک پڑھی جانے والی واضح و محکم آیات نازل ہو کیں۔ عاکشہ بنت ابی بکر طافقہا۔ €

۲۵\_ابن كثير والله (ت:۲۷ ۲۷ بجري):

آپ فرماتے ہیں:

"سیّدہ عاکشہ وظافی نبی طفی ایک محبوب ترین بیوی تھیں۔ آپ نے ان کے علاوہ کسی کنواری کے ساتھ شادی نہیں کی اور صرف اس امت کی عور توں سے ہی نہیں بلکہ تمام امتوں کی عور توں سے می نہیں بلکہ تمام امتوں کی عور توں سے وہ بڑھ کر عالمہ وفقیہ تھیں۔ جب اہل بہتان نے ان کے متعلق با تیں کیں اور جوان کے منہ میں آیا وہ کہتے رہے تو اللہ تعالی کو غیرت آگئ اور ان کی براء ت کے لیے ساتوں

<sup>🛈</sup> فتاوی سبکی، ج ۲، ص: ۲۷۱ـ

عبدالله بن اسعد بن على ابومحمد يافعى شافعى صوفى اشعرى \_ ٢٩٨ بجرى مين پيدا بهوا \_متعصب اشعرى فقيه تفاريخ حجاز كهلوا تا تفاراس كى مشهور تفنيفات "روض الرياحين" اور "مرأة البجنان" بين \_ ٢٦٨ بجرى مين فوت بهوا \_ (طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ، ٤ ، ص: ٢١٠ \_)
شهبة ، ٤ ، ص: ٧٢ ـ سذرات الذهب لابن العماد ، ج ٢ ، ص: ٢١٠ \_)

<sup>🗗</sup> مرأة الجنان و عبرة اليقظان لليافعي كالثانة ، ج ١ ، ص: ٥-١٠٤.

آ سانوں ہے اوپر سے وحی نازل ہوئی اور وہ رسول اللہ طنے آیا ہے بعد تقریباً بچاس سال تک زندہ رہیں۔ وہ رسول اللہ طنے آیا ہے سے ہوئے قرآن و حدیث کولوگوں تک پوری امانت سے بہنچاتی رہیں اور تاحیات مسلمانوں کوفتوئی دیتی رہیں اور باہمی اختلاف رکھنے والوں کے درمیان صلح کراتی رہیں۔ وہ تمام امہات المومنین سے زیادہ معزز ہیں۔ یہاں تک کہ خدیجہ بنت خویلد دی ہی جو آپ طنے آیا ہے کہی ہوئی اور بیٹیوں کی ماں ہیں۔ یہ تول علاء متقد مین و متاخرین کا ہے اور اس مسئلہ میں احسن تو قف ہے۔' •

۲۸\_ابوحفص سراج الدين نعماني مِراتِيهِ 🖭

فرماتے ہیں:

''آپ کے لیے غور کا مقام ہے کہ جب یہودیوں نے مریم علیماً پر بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہتان عظیم کہا اور جب منافقوں نے سیّدہ عائشہ وُٹی ﷺ پر بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بہتان عظیم کہا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿سُبُطْنَكَ هٰذَا أَبُهُمَّانٌ عَظِيمٌ ۞ ﴿ (النور: ١٦)

" تو پاک ہے، یہ بہت برا بہتان ہے۔"

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روافض جو کہ سیّدہ عائشہ وہاٹئیا پر بہتان لگاتے ہیں وہ ان یہودیوں جیسے ہیں جنھوں نے مریم میٹیا پر بہتان لگایا تھا۔''

۲۹\_العراقی الله ۱۵ (ت:۲۰۸ جری):

فرماتے ہیں:

<sup>🚯</sup> البداية و النهاية لابن كثير، ج ٢، ص: ٤٣١ ـ

عمر بن على بن عادل الوحفص نعماني ومشقى صبلى ، مفسر قرآن تھے۔ ان كى مشہور كتاب "دالسلباب فسى عسلوم الكتاب" ہے۔ ١٨٨٠ جمرى كے بعد وفات پائى۔ (الأعسلام لسلزر كلى ، ج ٥ ، ص: ٥٨ - معجم المؤلفين للرضا الكحالة ، ج ٧ ، ص: ٣٠٠ -

<sup>3</sup> اللباب في علوم الكتاب لابي حفص نعماني، ج٧، ص: ١١١ـ

عبدالرجيم بن حسين بن عبدالرحل ابو الفضل مصرى، شافعي ٢٥٥ جرى بين پيدا بوئ معنت وكوشش ادر الله كى توفيق ساپ وقت كومان وقت كومان الاسفار " به ١٩٠٨ كومان وقت معن حمل الاسفار " به ١٩٠٥ كومان وقات يائي (انباء الغمر لابن حجر، ج٢، ص: ٢٧٥ فيل تذكرة الحفاظ لابي المحاسن، ص: ٥ - م

فرماتے ہیں:

''وہ عائشہ بنت ابی بکرصدیق، ام المومنین (السحمیراء) والتی مطلق طور پرتمام عورتوں سے زیادہ فہم وفراست سے متصف تھیں، سوائے خدیجہ والتی التی کے تمام از واج نبی طفی آتے ہے افضل تھیں چنا نچہ ان دونوں کی افضلیت میں اختلاف مشہور ہے۔''

نیز فرماتے ہیں:

''ان کے مناقب وفضائل بےشار ہیں۔''

الله بدرالدین العینی برلنگه (ت: ۸۵۵ جمری) نے حدیث رسول الله طفی آیا کی شرح کرتے ہوئے فر مایا: ''سیّدہ عاکشہ وٹائٹھا کی باری کے دن لوگ اپنے تحاکف پیش کرنے کے لیے انتظار کرتے۔'' وہ فر ماتے ہیں:

> ''اس میں سیّدہ عائشہ رخانٹھا کی فضیلت ومنقبت کی دلیل ہے۔'' ہ ۳۲۔ ابوالحسن البقاعی مرالٹیمہ ہ (ت: ۸۸۵ ہجری):

> > فرماتے ہیں:

''سیّدہ عائشہ وظافی کی براءت نازل ہونے سے جن اہل ایمان کو اللہ تعالی نے ہدایت دے دی انھوں نے سیّدہ عائشہ وظافی کی برائت کا اعلان کیا۔ کیونکہ اللّٰہ تعالی نے انھیں اپنے نبی کریم طنع آئے کے لیے صرف طیبہ وطاہرہ ہی کریم طنع آئے کے لیے صرف طیبہ وطاہرہ ہی

طرح التثریب فی شرح التقریب للعراقی، ج۱، ص: ۱٤٧\_

**②** تقريب التهذيب لابن حجر، ص: ٧٥٠ - • حواله سابقه، ص: ٧٥٠ ـ

عمدة القارى شرح صحيح البخارى للعينى، ج ١٣، ص: ١٣٣ -

ارائيم بن عمر بن حن الوالحن البقاع الثافعي - ٩٠٩ جمرى من پيدا ہوئے - نهايت كن سے علوم حاصل كي اور اتن مهارت حاصل كى ابرائيم بن عمر بن حن البحات القرآنية " اور كرنے شكے - محدث ، امام ، علامہ ، مفسر تھے - ان كى مشہور تعنيفات "السمن اسبات القرآنية " اور "عنوان الزمان " بيں - ٨٨٥ جمرى ميں وفات پائى - (شندرات الندهب لابسن العماد ، ج ٧ ، ص: ٢١٠ ـ البدر الطالع للشوكانى ، ج ١ ، ص: ٢١٠ ـ)

منتخب کی۔''٥

سس- السيوطي رالله (ت: ٩١١ جري):

آپ نے اس حدیث کہ'' بے شک عائشہ سب عورتوں سے اس طرح افضل ہے جس طرح سب کھانوں سے ''ثرید'' افضل ہے جس الحدیث'' کی شرح کرتے ہوئے فرمایا:

'' ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ تمام عورتوں سے انصل سیّدہ مریم عِیّلاً اور سیّدہ فاطمہ رَبِّی عَبا ہیں اور تمام امہات المومنین سے انصل سیّدہ خدیجہ اور سیّدہ عائشہ رَبِّی اِنتھیں۔'' 🌣

٣٣ مفي الدين خزرجي مِرالله ٠

فرماتے ہیں:

" عائشه بنت الى بكر الصديق ظِنْهُ التيميه ام عبدالله فقيهه، ام المومنين، الربانيه، نبي كريم طِنْهَ عَيْماً ال كي محبوبه بين \_" • •

٣٥ ـ ملاعلی القاری مِراتِشه 🗨 (ت: ١٠١٧ ججری):

آپ نے اس حدیث که''عائشہ عورتوں ہے اس طرح افضل ہے جس طرح کھانوں ہے ٹرید افضل ہے۔۔۔۔۔الحدیث'' کی شرح میں لکھا ہے:

''حدیث کے الفاظ سے ظاہری معنی یہی نکلتا ہے کہ وہ تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ کیونکہ آ پ وظاہری معنی یہی نکلتا ہے کہ وہ تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ کیونکہ آ پ وظاہری کمالات علمیہ وعملیہ کی جامعیت ہے اور اضیں ٹرید سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں ٹرید سب کھانوں سے افضل ہے۔ وہ گوشت، روٹی اور شور بے کو ملا کر بنایا جاتا ہے اور کوئی غذا اس کی ہم پلے نہیں اور اس میں غذائیت، لذت، قوت، کھانے کی سہولت،

نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي، ج ١٣، ص: ٢٧٦ـ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملاعلى القارى، ج ٩، ص: ٣٩٩٤.

<sup>3</sup> احمد بن عبدالله بن الى الخير صفى الدين خزرجى - ٩٠٠ بجرى من بيدا بوئ ان كى مشهور تصنيف "خلاصة ته ذهيب الكمال في اسماء الرجال" ہے۔ ٩٢٣ بجرى كے بعدوفات پائى۔ (الاعلام للزركلى، ج ١، ص: ١٦٠-)

خلاصة تذهيب، تهذيب الكمال لصفى الدين الخزرجي، ص: ٩٣.

على بن سلطان بن محمد نور الدين البروى القارى المحقى بير - اين زمان كفقه اور علامه ذخار تصريحيق وتنقيح ان كا امتياز ب - ان كا تفيفات من سلطان بن محمد نور "الاسرار السرفوعة في الاخبار الموضوعة " اور "السرقاة المفاتيح شرح مشكاة السمصابيح " بير - ١٠١ بجرى مين وفات بائى - (الاعلام للزركلي، ج٥، ص: ١٢ - معجم المؤلفين للرضا لكحالة، ج٧، ص: ١٠٠)

چبانے ہیں زیادہ مہل ہے اور گلے سے جلدی پنچ اتر تا ہے اور معدے میں جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اس لیے رسول الله طفظ کیا نے ان کی مثال ثرید سے بیان کی تا کہ معلوم ہو جائے کہ انھیں حسن خلقت کے ساتھ حسن اخلاق، حسن حدیث، شیریں زبان، فصاحت و بلاغت، عمده فطرت، رائے کی پختگی، عقل مفکر، خاوند کو مجبوب اور خاوند کی خدمت گزاری، ہم کلای اور خاوند کی ان کے ساتھ انسیت اور اس کی بات کی طرف دھیان دینا اور ان جیسے دیگر معانی اس میں اکسٹے ہوگئے ہیں اور قارئین کے لیے یہی معنی ہی کافی ہے کہ آپ بڑا ٹنھا نے رسول الله طفظ آئیا ہے اس کی دوسری ہویوں نے نہیں سمجھا اور آپ سے ایس روایات کیس کہ جو دوسری عورتوں نے تو کیا مردول نے بھی وہ احادیث روایت نہیں۔ " پیسے روایات نہیں کہ جو دوسری عورتوں نے تو کیا مردول نے بھی وہ احادیث روایت نہیں۔ " پیسے راسا عیل حقی الصوفی مرالله ہو (ت: کا انہجری):

#### فرماتے ہیں:

'' بے شک اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے وہی آ زبائش بھیجنا ہے جولطف حقیقی کا سبب ہو۔ اگر چہ وہ بظاہر قہر و جبر کی صورت میں ہو ..... ان کا اصل مقصد اہل ایمان کی تادیب، تہذیب، ان کے درجات کو بلند کرنا اور ان کی قربت الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے واقعہ افک اگر چہ وہ مصیبت کی صورت میں تھا۔ لیکن نبی مشت کی شرق کے استہ وہ عائشہ وہا ہے اس لحاظ سے بال باپ اور سب اہل ایمان کے لیے مفید اور سبق آ موز ثابت ہوا۔ ابتدا میں تمام صحابہ کے بال باپ اور سب اہل ایمان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ لیکن اپنے انجام کے اعتبار سے تربیت اور تہذیب نفوس کے لیے عبرت انگیز اور بے مثال تھا۔ کیونکہ آ زبائش انبیاء اور اولیاء تربیت اور تہذیب نفوس کے لیے عبرت انگیز اور بے مثال تھا۔ کیونکہ آ زبائش انبیاء اور اولیاء پر بی آتی ہے۔ جسے سونے کے لیے جل ہوا انگارہ ہوتا ہے کہ اس کی میل کچیل نکال کر اسے صاف شفاف بنا دیتا ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ مشائے کیا نے فربایا:

( اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ بَلاءً اَ لاَنْ بَیاءُ فُیمَّ الْاَوْلِیَاءُ ، فُیمَّ الْاَمْ مُنْلُ فَالْاَمْ مُنْلُ )

<sup>●</sup> مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا على القارى، ج٩، ص: ٣٩٩٣ـ

ا اماعيل حتى بن مصطفل ابوالفداء استنولى ، حتى صونى ، الخلوتى - ١٠٩٣ ا بجرى مين بيدا بوئ مضر اور علامه تق ان كى مشهور تقنيفات "روح البيان فى تفسير القرآن" اور "السر سالة المخليلية" بين \_ ١١١٢ بجرى مين وفات بإكى (الاعلام للزركلى ، ج "روح البيان فى تفسير القرآن" اور "السر سالة المخليلية" بين \_ ١١٢ بين وفات بإكى (الاعلام للزركلى ، ج ا ، ص: ٢٦٦ )

''سب سے سخت آ زمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر اولیاء الرحلٰ پر، پھر جس قدر کوئی دین پر کار بند ہواسی قدر اس پر سخت آ زمائش آتی ہے۔''

((يُبْتَكَى الرَّجُلُ عَلَى قَدْرِ دِيْنِهِ))

''ہر آ دمی اپنے دین کے مطابق آ زمایا جاتا ہے۔'' کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص محبوب بندوں کے معاملے میں بہت ہی غیور ہے۔''

٣٧ ـ ابوالحن السندي مِرالله ٥ (ت: ١١٣٨ جمري):

آپ اس حدیث جس میں آپ طلے آئے نے فرمایا: ''اللّٰہ کی قتم! مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی جب میں اپنی کسی بیوی کے لحاف میں ہوتا ہوں سوائے عائشہ کے .....الحدیث' کی شرح میں لکھتے ہیں:

''ان کے فخر و شرف کے لیے یہی کافی ہے اور حدیث میں ہے کہ آپ طلط اُلّٰ کی ان کے ساتھ محبت،اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عظمت و تکریم کے تابع ہے۔' •

نیز وہ اس حدیث کہ''جس طرح کھانوں سے ٹرید افضل ہے ..... الحدیث۔'' کی تشریح کرتے کے فرماتے ہیں:

"سیّدہ عائشہ وظائنہا کی فضیلت ان کے حسن خلق، فصاحت لسان، رائے کی پختگی کی وجہ ہے ہے،
اسی لیے آپ طفی آئے آئے ان کے فضل کے بیان کے لیے مستقل کلام کیا ہے اور انھیں ان سے
پہلے مذکورہ دو عورتوں (شاید خدیجہ اور فاطمہ، مریم اور خدیجہ یا آسیہ وَاُوَّانَا) پر معطوف نہیں کیا۔" ۵

۳۸۔ ثناء اللہ المظہری صوفی واللہ ۵ (ت: ۱۲۲۵، جمری):

<sup>🗅</sup> روح البيان لاسماعيل حقى، ج ٦، ص: ١٢٩\_

و محم بن عبدالهادی ابوانحن السندی دخنی ، حافظ ، مفسر، نقید، علوم نحو، معانی ، اصول کا ما برتھا۔ اس کی تصنیفات میں سے مشہور صحاح ستہ پر حاشیہ جات ہیں۔ ۱۳۳۸ ہجری کے قریب دفات پائی۔ (الاعلام لیلزر کلی ، ج ۲ ، ص: ۲۰۳ معجم المؤلفین لوضا کحالة ، ج ۲ ، ص: ۲۲۲ ۔)

<sup>🛭</sup> حاشية السنده على النسائي، ج ٧، ص: ٦٨.

۵ حاشیة السندی علی سنن ابن ماجة ، ج ۲ ، ص: ۲۰۹۔

و قاضى ثناء الله ہندى، فانى، نقشبندى، حنى، عثانى المظمرى، عالم، محدث تھے۔ دہلى محے اور شاہ ولى الله دہلوى سے علم حدیث حاصل كيا۔ ان كى تصنيفات ميں سے "تفسير المظهرى" اور "مالا بد منه" بيں جونقة حنى كى مشہور كتاب ہے۔ ١٢٢٥ ججرى ميں وفات پائى۔ (الاعلام بمن فى تاريخ الهند من الاعلام لعبد الحى الحسنى، ج٧، ص: ٩٤٢)

### فرماتے ہیں:

"بے شک سیّدہ عائشہ وظافھا ثناء اور دعا کی مستحق ہیں اس لیے کہ پاک دامن، عفت مآب ہیں۔ ہیں۔ اور اس لیے کہ وہ رسول الله طفی آئے کی محبوب ہیوی ہے تمام اہل ایمان کی ماں ہیں۔ اس کا اگرام واحترام سب امت پر واجب ہے۔ جوان کے متعلق بدگوئی کرے گا، گویا اس نے حقیقت کو ہالکل ہی الب دیا۔" •

وسم محمصد يق خان القنوجي مِالله ٥ (ت: ١٣٠٤ جمري):

فرماتے ہیں:

''رسول الله طلط الله طلط الله طلط الله علی تقان می است کے زیادہ حق دار تھے کہ وہ طیبہ عورت سے شادی کریں اور سیدہ عائشہ و اللہ علیہ تھیں وہ اس بات کی حق دار تھیں کہ ان سے کوئی طیب مرد شادی کریے۔'' • •

٠٠٠ عبد الرحمُن سعدي بِمالله (ت: ١٣٤٦ جري):

آپ نے اپنی تفسیر میں فر مایا:

''تو اس قصہ بہتان کی بنیاد پرسیّدہ عائشہ والنی پر بہتان لگانا دراصل نبی کریم ملطے آئے پر بہتان لگانا ہے اور اس بہتان کے ذریعے منافقوں کا مقصد بھی بہی تھا۔ ان کا صرف رسول الله طلطے آئے کی بیوی ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ طیبہ و طاہرہ ہیں اور جو بہتان ان پر لگایا گیا ہے اس سے وہ مبراً ہیں۔ جب وہ ان اوصاف کا مجموعہ ہے کہ سب عورتوں سے سجی ، لگایا گیا ہے اس سے وہ مبراً ہیں۔ جب وہ ان اوصاف کا مجموعہ ہے کہ سب عورتوں کے رسول کی مجبوبہ بھی ہیں، تو پھر یہ فتیج عیب ان پر کیوں لگایا جاتا ہے؟؟'' 3

<sup>₫</sup> تفسير المظهري لثناء الله المظهري، ج٦، ص: ٤٧٣\_

کے محمصدیق خان بن حسین بن علی ابوطیب بخاری ہندی ریاست بھوپال میں بہت بڑے محدث تھے۔ ۱۲۲۸ ہجری میں پیدا ہوئے۔ اپنے زمانے کے مجدد تھے۔ ریاست بھوپال ان کا وطن تھا۔ وہاں کی ملکہ سے شادی کی۔ ان کی مشہور تصنیف "اب جد العلوم" ہے۔ ۱۳۰۵ ہجری میں وفات پائی۔ (الاعلام للزر کسلی ، ج ۲ ، ص: ۱۲۷۔ هدیة العارفین لاسماعیل پاشا، ج ۲ ، ص: ۲۸۸۔)

فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي، ج ٩ ، ص: ١٩٥ .

<sup>•</sup> تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان للسعدي، ص: ٣٥٢\_

## الهرسيّد قطب شهيد برالله ٥ (ت: ١٣٨٥ جرى):

### فرماتے ہیں:

''سیّدہ عائشہ وَ وَ اَلْهِ اَلْهِ اِللّٰهِ اَلَٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### فرماتے ہیں:

''الله تعالى نے اليي منصوص آيات كے ذريعے سيّدہ عائشہ رظافيها كى بہتان سے براءت كا بندوبست كيا ہے كہ بير آيات جوعائشہ رظافها كى شان ميں نازل ہوئيں متواتر پڑھى جاتى رہيں گى۔''ئ

<sup>•</sup> سيد قطب بن ابراہيم مصر كے بہت بڑے اسلامى مفكر ہے۔ ١٣٢٢ ، جمرى ميں پيدا ہوئے۔ اپنے وقت كے بہت بڑے اديب، دانشورى اور مفسر ہے مصرى حكران جمال عبدالناصر نے ايك عرصہ تك أنص جيل ميں ركھا اور جيل ميں بى ظلماً شہيد كرد يے گئے۔ ان كى مشہور تصنيف "تسفسير في ظلال القرآن" اور "معالم في الطريق" بيں۔ ١٣٨٧، جمرى ميں شهيد ہوئے۔ (عملاق الفكر الاسلامى لعبدالله عزام۔ الاعلام للزركلى، ج ٣، ص: ١٤٨۔)

<sup>2</sup> تفسير في ظلال القرآن سيد قطب، ج ٤، ص: ٢٤٩٨ ع

گ محمد بن محمد بن عاشور ابوعبد الله تنوی ـ ۱۳۹۱ ، جری میں پیدا ہوئے۔ تنونس میں ماکی فقد کے فقیہوں کے رکیس (سربراہ) تھے اور جامع مجدز بتونہ کے امام وخطیب تھے اور دمشق و قاہرہ میں لجمۃ (سمیش) علمائے عرب کے خاص رکن تھے۔ ان کی مشہور تصنیف تفسیر "التحریر و التنویر" ہے۔ (الاعلام للزر کیلی، ج۲، ص: ۱۷۶۔ هدیة العارفین لاسماعیل باشا، ج۲، ص: ۳۷۸۔) ۱۳۹۳ ، جری میں وفات پائی۔

التحرير و التنوير لابن عاشور، ج ۱۸، ص: ۱۸۳\_

۳۳ \_ ابن تقیمین مرافلیه 🗨 (ت: ۱۳۲۱ هجری):

فرماتے ہیں:

''سیّدہ عائشہ و اللہ علی ان گنت خصوصیات کی مالک تھیں۔ انھوں نے نبی مطفی آنے کے ساتھ آخری کھات میں حسن معاشرت کی مثال قائم کی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آخیں منافقوں کے لگائے گئے بہتان سے بری قرار دیا اور قیامت تک پڑھی جانے والی آیات ان کی شان میں نازل کیں اور یہ کہ انھوں نے نبی مطفی آئے کی مدی وسنن میں بہت کچھ یاد کیا اور اسے سب نازل کیں اور یہ کہ انھوں نے نبی مطفی آئے کی مدی وسنن میں بہت کچھ یاد کیا اور اسے سب میں نہیں۔ نیز نبی مطفی آئے نے ان کے امت تک من وعن پہنچایا، جو کسی اور عورت کے نصیب میں نہیں۔ نیز نبی مطفی آئے نے ان کے سواکسی کنواری سے شادی نہیں کی گویا سیّدہ عائشہ و کا گئی تربیت آپ مطفی آئے کے ماتھوں انجام یائی۔' ا

نیز انھوں نے حدیث' عائشہ عورتوں سے اس طرح افضل ہیں جس طرح کھانوں میں ثریدافعنل ہے ……الحدیث' کی شرح میں لکھا:

"بیاس کی دلیل ہے کہ سیّدہ عائشہ رہا ہے اسلام طلق طور پر تمام عورتوں سے افضل ہیں۔" انھوں نے میہ میں فضل ہیں۔" انھوں نے میہ می فرمایا:

"صدیقہ کہلانے کے اس لیے حق دار ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ طفیقہ آئے کی تقدیق میں آنے کال حاصل کیا اور آپ طفیقہ آئے کے معاملات میں کمال صدق دکھایا اور واقعہ افک میں آنے والی مصیبت کے سامنے کمال صبر کا مظاہرہ کیا۔ جو تمام اہل اسلام کے لیے ان کے صدق کی دلیل مے اور ان کے اللہ تعالی پر سے ایمان کا ثبوت ہے۔ چنانچہ جب ان کی براءت پر مشمل وحی نازل ہوئی تو انھوں نے فرمایا: "میں اللہ کے سواکسی کی تعریف نہیں کروں گی۔" ان کا یہ قول ان کے کمال ایمان وصدق کی دلیل ہے۔" ہ

محمد بن صالح بن تيمين ابوعبدالله حمي صبل، عالم، فقيه، اصولى، شيخ النعير والعقيدة اورتمام علوم شرعيه مين كافى رسوخ ركعة عقد ١٣٣٧ بجرى مين بيدا بوئ رنايد، متكسر المراج اور صاحب ورع وتقوى تقد سعودى عرب مين كبار علاء ومشارع مين بثال تقد ان كى تقنيفات "ايسر التفاسير لكلام الرحمن"، "الشرح الممتع" اور "القول المفيد على كتاب التوحيد" بين ١٣٢١ بجرى مين وفات بإنى \_ (إنّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)) (الدر الشمين في ترجمة ابن عثيمين لعصام المرى -)
 مجموع الفتاوى و رسائل عثيمين، ج ٤، ص: ٣٠٨ -

<sup>🐠</sup> مجموع فتاوٰی و رسائل العثیمین، ج ۸، ص: ٦١٣ ـ

دوسری فصل:

## سیدہ طالعی اور دیگرسیدات خانہ نبوی کے درمیان تفاضل ومفاضلہ

پہلامبحث: .....سیّدہ عا کشہ اور سیّدہ خدیجہ رضی کا کے در میان مفاضلہ اس فصل کے عناوین پر بحث کافی طویل ہے لیکن یہاں صرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ درج ذیل نکات کی روشنی میں مذکورہ بحث کو کمل کیا جائے گا۔

ا۔ اس امت کی افضل عورتیں: سیّدہ خدیجہ،سیّدہ عا مُشہاورسیّدہ فاطمہ نٹائیں ہیں۔ 🍑

۲۔ تفصیل کے بغیر تفضیل ممکن نہیں۔ 2

سے کسی کواس کے مقابل سے افضل کہنا بہت مشکل موضوع ہے۔ 🗈

سیّدہ خدیجہ اورسیّدہ عائشہ وظافیا کے درمیان مفاضلہ کے مؤقف میں علاء کا اختلاف مشہور ہے۔ پہھ علاء نے سیّدہ خدیجہ وظافیا کوسیّدہ عائشہ وظافیا سے افضل کہا ہے۔ وہ سیّدنا ابن عباس وظافیا سے مروی علاء نے سیّدہ خدیجہ وظافی کوسیّدہ عائشہ وظافی کہ رسول الله طفیکی نے فرمایا: ''خوا تین اہل جنت سے افضل سیّدہ خدیجہ بنت خویلداور فاطمہ بنت محمر، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران عِیالیا ہیں۔'' و

<sup>🕡</sup> مجموع الفتاوي لابن تيمية ، ج ٤ ، ص: ٣٩٤\_

<sup>2</sup> بدائع الفوائد لابن القيم، ج ٣، ص: ١٦١\_

❸ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ج١٠، ص: ٢٢٣\_

<sup>•</sup> مسند احمد، ج ۱ ، ص ۳۱٦، حدیث: ۳۹۳ و السنن الکبری للنسائی ، ج ٥ ، ص ۹۶، حدیث: ۸۳۲۸ مسند ابی یعلی ، ج ٥ ، ص ۲۱۰ ، حدیث: ۲۷۲۲ معجم للطبرانی ، ج ۱۱، ص ۳۳٦، حدیث: ۱۱۹۸ مسند ابی یعلی ، ج ٥ ، ص ۱۱۰ ، حدیث: ۲۷۲۱ معجم للطبرانی ، ج ۱۱، ص ۳۳۸، حدیث: ۱۱۹۲ مستدرك حاکم ، ج ۲ ، ص: حدیث: ۱۱۹۲ مستدرك حاکم ، ج ۲ ، ص: ۵۳۹ امام عام فرماتے بی کداس گستوج مهاورعلام نووی براشید نے (تھذیب الاسماء و اللغات ، ج ۲ ، ص: ۳۶۱) میں اس کی سند کوسن کہا اور پیٹی براشید نے (محمع الزوائد ، ج ۹ ، ص: ۲۲۲) میں کہا اس حدیث کے راوی شیح کے راوی بین اور اس کی سند کوابن مجر نے (فتیح الباری ، ج ۲ ، ص: ۵۶۳) میں اور احمد شاکر نے "السمسند" کی تحقیق کرتے ہوئے (ج ۶ ، ص: ۲۳۲) میں اور علام البانی براشد نے (صحیح الجامع ، حدیث: ۱۱۳۵) میں شیح کہا اور وادی براشد نے (الصحیح المسند ، حدیث: ۹۵۰) میں شیح کہا ہے۔

ای رائے کو فقہ شافعی کے مبعین سے قاضی اور متولی © اور حافظ ذہبی نے بھی ایک جگہ اسے تسلیم کیا ہے۔ © اور حافظ ابن حجر براللتے نے بھی © اور علامہ عینی نے © بلکہ ابن عربی © نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ©

لیکن یہ تول غیر سیح ہے اور اختلاف موجود ہے اور پچھ علماء نے سیّدہ عائشہ رہا تھا کو سیّدہ خدیجہ رہا تھا پر فضیلت دی ہے۔

آمدی نے "اب کار الاف کار" میں لکھا ہے کہ یہ اہل سنت کا فدہب ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ براللے نے کہا کہ یہ رائے اکثر اہل سنت کی ہے۔ ف

اس رائے کے لیے سیّدنا انس زائٹۂ سے مروی اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے: ''سیّدہ عائشہ زائٹہ مام عورتوں سے اس طرح افضل ہے جس طرح تمام کھانوں سے ثرید افضل ہے۔'' 🎱

اوراس طرح کی متعددا حادیث ہے بھی استدلال کیا جاتا ہے اور پچھ علماء کی رائے میں اس مسئلہ میں

- عبدالرطن بن مامون بن على ابوسعد متولى علامه، شخ الثافعيه، فقد اور اصول فقد اور مقارنه بين السالك على مهارت حاصل كى عالم بالمسائل على مرحة المراحض السيرة اور محقق مناظر كے طور برمشهور ہوئے مدرسه نظاميه على ورس و قدريس عين مصروف رہے ان كى مشهور تصانيف "التتمه" اور "مختصر في الفر انف" بين ١٨ ، بير ١٨ ، من التتمه" اور "مختصر في الفر انف" بين ١٨ ، بير ١٥٥٠ على وفات بائل (سير اعلام النبلاء للذهبي ، ج ١٨ ، ص: ٥٨٥ مشدر ات الذهب لابن العماد ، ج ٣ ، ص: ٢٥٧ من كافتيار ہے (غاية السول في خصائص الرسول لابن العماد ، ج ٣ ، ص: ٢٥٧ من الملقن: ٢٣٠ من ٢٥٠ على الملقن: ٢٣٠ من الملقن: ٢٣٠ من الملقن: ٢٣٠ من الملقن الملاء الملقن الملكن الملقن الملكن الملاء الملكن الم
  - 🗨 سير اعلام النبلاء للذهبي، ج ٢، ص: ١٤٠
    - 🛭 فتح الباري لابن حجر، ج ٧، ص: ١٣٩\_
    - عمدة القارى للعيني، ج ١٥، ص: ٣٠٩۔
- محد بن عبدالله بن محد الويكر اهميلي ماكلي ٢٦٨ ججرى مين پيدا موئے الل اندلس كے بہت بروے عالم، امام، حافظ اور قاضى تھے۔ نہايت ذبين وقطين تھے افعيلية كے قاضى بن تو ان كى عادلانه كاركردگى كى وجہ سے لوگوں نے ان كے كرداركى تعريف كى اپنے فرائفن نہايت عمد كى سے ادا كيے ـ ان كى مشہور تصانيف" احكام القرآن "اور" عارضة الاحوذى "بيس ـ ٥٣٣ جرى ميں وفات پائى ـ (سيسسر اعلام النبلاء للذهبى ، ج ٢٠، ص: ١٩٧ ـ شذرات الذهب لابن العماد، ج ٤، ص: ١٤٠)
  - 🔞 فتح الباري لابن حجر، ج٧، ص: ١٣٩ـ
  - 🕡 الاجابة لا يراد ما استدركته عاتشة على الصحابة للزركشي، ص: ٦٣-
    - 3 منهاج السنة النبوية لابن تيمية، ج ٤، ص: ٣٠٢ـ
      - 😉 اس کی تخ تئے گزر چک ہے۔

توقف بہتر ہے۔ اس رائے کی طرف الکیاطبری کا میلان ہے۔ کا امام ذہبی براللہ کا بھی یہی قول ہے۔ کا اور حافظ ابن کثیر براللہ نے بھی یہی رائے پہندگ۔ ک

جوحقیقت بظاہر معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم- وہ یہ ہے کہ ان مصادر و ما خذ پرغور کرنا جا ہیے جن سے علمائے امت سیّدہ عائشہ اور سیّدہ خدیجہ خلیجا کے درمیان مفاضلہ قائم کرتے ہیں۔

ا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سیّدہ خدیجہ بنالٹی ارسول اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْمَ کی نفرت و حمایت، آپ کی اوّلین نفیدیق، آپ کی مدردی اور آپ کی سب اولا دان کے بطن سے ہونے کے لحاظ سے افضل ہیں اور جو صدیث منداحمہ 🗗 میں موجود ہے اس حدیث سے یہی مفہوم نکلتا ہے۔

ستيده عا كشه وفائلوا سے روایت ہے:

" بنی طفظ آلی ایک دن مجھے بہت غیرت آئی تو میں نے کہد دیا: آپ اتنی کثرت سے اس عورت کو کہتی ہیں ایک دن مجھے بہت غیرت آئی تو میں نے کہد دیا: آپ اتنی کثرت سے اس عورت کو جس کے (دانت گرکر) صرف سرخ سرخ مسوڑ سے رہ گئے سے ، کیوں یاد کرتے ہیں؟ حالانکہ اللّٰہ تعالی نے آپ طفظ آلی کو اس کانعم البدل دے دیا ہے۔ آپ طفظ آلی نے فرمایا: (مَا اَبْدَ لَئِنَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ خَیْرًا مِنْهَا ، قَدْ آمَنَتْ بِیْ اِذْ کَفَرَ بِیَ النَّاسُ ، وَ وَاسَتْنِیْ بِمَالِهَا اِذْ حَرَّ مَنِی النَّاسُ وَ رَزَقَنِی اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَّ مَنِیْ اَوْلادَ النِّسَاءِ) وَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَّ مَنِیْ اَوْلادَ النِّسَاءِ) وَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَّ مَنِیْ اَوْلادَ النِّسَاء) وَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَّ مَنِیْ اَوْلادَ النِّسَاء) وَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَّ مَنِیْ اَوْلادَ النِّسَاء) وَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَّ مَنِیْ اَوْلادَ النِّسَاء)

<sup>•</sup> السكياطبوى: على بن محمد بن على الوالحن طبرى البراى، شيخ الشافعية ، علامه مضراور ذكى وضيح تقے، ان كى مشہور تصنيف"احكام القرآن" ہے۔ ٥٠٣ جرى ميں وفات پائى۔ (سير اعلام النبلاء للذهبى، ج ١٩، ص: ٥٥٠ ـ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبه، ج ١، ص: ٢٨٨ ـ)

<sup>2</sup> الاجابة لا يراد .... للزركشي، ص: ٦٣ . ٥ سير اعلام النبلاء للذهبي، ج ٢، ص: ١٤٠ ـ

<sup>🗗</sup> البداية والنهاية لابن كثير، ج ٤ ، ص: ٣٢٢ـ

احمد بن محمد بن منبل ابوعبدالله شيبانى سے امام بيل اور حقق شخ الاسلام بيل۔ اس امت كے حمر بيل۔ "قرآن مخلوق نبيل بيل و است كے حمر بيل۔ "قرآن مخلوق نبيل بيل و است ، ورع مسئلہ بيل بهت بوئ آزمائش سے دوچار ہوئے۔ وہ بيل ابوئے۔ وہ چار مشہور انكه فدا ہب بيل سے ايك بيل وہ سنة ، ورع اور نبر بيل بيل امام المسند " اور "الزهد" بيل ١٢٥، جمرى بيل وفات پائى۔ (مناقب الامام احمد لابن الجوزى۔ سير اعلام النبلاء للذهبى ، ج ١١، ص : ١٧٧)

<sup>•</sup> مسند احمد، ج ٦، ص ١١٧، حدیث: ٢٤٩٠٨ المعجم للطبرانی، ج ٢٣، ص ١٣، حدیث: المعجم اللطبرانی، ج ٢٣، ص ١٣، حدیث: ١٨٩٧٧ این کثیر براند نے (البدایة و النهایة، ج ٣، ص: ١٢٦) میں کہا کہ اس کی سند قابل قبول ہے اور شوکا فی نے (در السحابة، ص: ٢٤٩) پراس کی سند کوشن کہا جبکہ اس کی تمام تفصیلات کوعلامہ البانی برانشہ نے (سلسلة الاحادیث الضعیفة: ٢٢٤) میں ضعیف کہا ہے۔

''الله تعالیٰ نے مجھے اس کالعم البدل نہیں دیا۔ جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میری تعدیق کی جب لوگوں نے میری تعدیق کی جب لوگوں نے مجھے (اپنے اموال سے) محروم کیا تو اس نے اپنے اموال کے ذریعے میرے ساتھ ہمدردی کی اور الله عزوجل نے مجھے اس سے اولا دعطا کی جب اس نے مجھے دیگر عورتوں کی اولا دسے محروم کردیا۔''

سیّدہ عائشہ وظافتها اپنے علم کے لحاظ سے افضل ہیں اور اس لحاظ سے امت نے بے حد نفع حاصل کیا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ براللہ نے دونوں سیّدات کے درمیان تفاضل قائم کرنے کے دوران مذکورہ بالا حدیث کامفہوم سامنے رکھا۔ چنانچہ وہ سیّدہ خدیجہ وظافتها کے بارے میں لکھتے ہیں:

" کیونکہ سیّدہ خدیجہ والنجہا نے ابتدائے اسلام میں جونفع پہنچایا کسی دوسرے کا نفع اس کے قائم مقام نہیں ہوسکتا، چنا نچہ اس موقع پر یہ نفع آپ طلط آئی آپ کے لیے بہت برا تھا۔ چونکہ اس نفع کے آپ اس وقت ضرورت مند تھے۔ گویا سیّدہ خدیجہ والنتہ کا دیا ہوا نفع نبی طلط آئی کی ذات تک محدود تھا۔ اس سے امت نے کوئی نفع حاصل نہ کیا اور نہ ہی سیّدہ خدیجہ والنتہ ان کی تک محدود تھا۔ اس سے امت نے کوئی نفع حاصل نہ کیا اور نہ ہی میں مقد میں اور نہ ہی دین اور نہ ہی دین اور نہ ہی دین اور سول ان کی تعلیمات کے بغیر کھمل ہوتا تو ان کے ذریعے جس نے بھی علم دین حاصل کیا اور رسول ان کی تعلیمات کے بغیر کھمل ہوتا تو ان کے ذریعے جس نے بھی علم دین حاصل کیا اور رسول ان کی تعلیمات کے بغیر کھمل ہوتا تو ان سے نفع حاصل کرنے والوں کے واسطہ سے سیّدہ عاکشہ والنہ کا کہا کہ کہ کہ کوئی کہال ایمان حاصل ہوگیا۔ چنانچہ خدیجہ وظافی اس پہلو سے افضل ہیں۔''

شخ الاسلام نے سیدہ عائشہ رہائھا کے بارے میں فرمایا:

''لکن سیّدہ عاکشہ وظافی نے نبوت کے آخری زمانے میں آپ طفی آئے کی صحبت اختیار کی۔ جبکہ دین بھیل کے مراحل میں تھا تو اضیں علم وایمان میں سے اتنا وافر حصہ ملا جتنا حصہ صرف انھیں ہی ملا جوابتدائے زمانہ نبوت ہی میں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو سیّدہ عاکشہ وظافی اس پہلو سے افضل ہیں۔ کیونکہ امت کو جتنا فاکدہ ان کے ذریعے سے ہوا اتنا فاکدہ اورکسی کے ذریعہ سے نبیس ہوا اور سیّدہ عاکشہ وظافی نے جتنی علم وسنت کی تبلیغ کی اتنی اور کسی نے نبیس کی۔' •

<sup>•</sup> منهاج السنية النبوية لابن تيمية ، ج ٤ ، ص: ٣٠١-٣٠٢ اوراكي ، تحرير مجموع الفتاوى لابن تيمية ، ج ٤ ، ص: ٣٩٣ پر --

344

ينوت أم المؤمينين سنيه عاكثة صديقة بثاثها

حافظ ابن قیم مِراللہ نے یہی توجید فقل کی۔ •

اس طرح حافظ ابن کثیر مِرالله نے بھی علاء کے دونوں فریقوں کے اقوال کی ایسی ہی تو جیہ بیان کی ہے۔ ا

شخ ابن سعدی کی رائے میں اس مسلے کی یہی تحقیق رائح ہے۔

۲۳۵-۲۳۵ الافهام لابن القيم، ص: ۲۳۵-۲۳۶\_

<sup>🗗</sup> البداية و النهاية لابن كثير، ج ٤ ، ص: ٣٢١ـ

<sup>♦</sup> التنبيهات اللطيفه فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفه لابن سعدى ، ص: ٩١٩ ــ

د وسرا مبحث:

## سيّده عا ئشه اورسيّده فاطمه ظافيها كى فضيلت

علماء نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے کہ سیّدہ عائشہ افضل ہیں یا سیّدہ فاطمہ رظافیہ اور امام ابن قیم براللہ نے اس مسئلہ کو بڑے خوبصورت انداز میں مفصل بیان کیا ہے۔ ہم یہاں اسے افاد ہُ عام کے لیے مخضر طور پر درج کرتے ہیں۔ اگر فضل سے مراد اللہ کے ہاں کثرت ثواب واجر ہے تو اس کی خبر بغیر نص صرح کے کوئی نہیں دے سکتا۔

اگر نصیات سے مرادعلمی نصیات ہے تو یہ بلاشک و شبہ کہا جائے گا کہ سیّدہ عائشہ و وافع ہرائے امت مسلمہ ہیں اور انھوں نے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے اتناعلم دیا جو ان کے علاوہ کوئی اور نہ دے سکتا ہے نہ کسی اور نے دیا ہے۔ چنانچہ امت کے خواص اور عوام سب کو اس علم کی مفرورت ہے اور اگر فضیلت سے مراد حسب نسب کی ہیبت وعزت اور شان و شوکت مراد ہے تو یہ بلاشک و شبہ کہا جائے گا کہ سیّدہ فاطمہ و فاظمہ و فاظم و فا



بدائع الفوائد لابن قيم، ج ٣، ص: ١٦٢ ـ

تيبرامجث:

# ستيده عا ئشه اور ابو بكر صديق خالفها كي بالهمي فضيلت

علماء کا اجماع ہے کہ سیّدنا ابو بکر صدیق رضائیۂ اپنی بیٹی سے افضل ہیں اور امام ذہبی براللہ نے کچھ علماء سے حکامیت بیان کی ہے کہ سیّدہ عائشہ رخانٹھا اسپنے والد ابو بکر صدیق رخانٹھ سے افضل ہیں۔ بھر امام ذہبی رمائشہ نے ان کی رائے کورڈ کیا ہے۔ •

شایداس سے ابن حزم مرافظ ہیں۔ کیونکہ امام ذہبی نے ایک اور مقام پرلکھا ہے کہ تعجب تو اس پر سے کہ تعجب تو اس پر ہے کہ ابو محمد بن حزم اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہونے کے باوجود سیّدہ عائشہ والنہ ہوان کے باپ والنہ ہے اسے دائر وال کے باپ والنہ ہے انہوں نے اجماع میں دراڑ ڈال دی۔ ہ

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سیّدہ عائشہ رہی ہے فضل و منقبت کے ساتھ قافلے چلتے رہے اور ان کو نقات نے بیان کیا اور امت کے ہر اونی و اعلی فرد کو اس بات کا علم ہے۔ حتیٰ کہ ان کا تذکرہ امت کی افضل عور توں کی عور توں میں کیا گیا بھر ان کے افضل ہونے میں اختلاف کا بنیادی سبب ان جیسی ان کے ساتھ دوعور توں کی شرکت کی وجہ سے ہوا گرچہ علم وانتفاع امت کے پہلو سے ان کے افضل ہونے میں کوئی شک و شبہ ہیں اور یہ کہ اس میدان میں ان سے پہلے یا ان کے بعد کوئی عورت ان کے ہم پلہ نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جو جے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اب خلاصه کلام درج ذیل تین نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے:

- ا۔ یہ کہ علماء کا اتفاق ہے کہ اس امت کی افضل ترین تین خوا تین ہیں۔سیّدہ خدیجہ،سیّدہ عا کشہ اورسیّدہ فاطمیہ ٹٹائٹٹائہ
- ۲- مطلق طور پران متنوں میں کی ایک کوسب سے افضل کہنے میں اختلاف ہے۔البتہ بعض پہلوؤں سے ان کوایک دوسرے پرفضیلت ضرور حاصل ہے۔
  - س۔ علاء کا اجماع اس پر ہے کہ سیّدنا ابو بکر صدیق خالتی اپنی بیٹی سیّدہ عائشہ زخالتھا ہے افضل ہیں۔

سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۲، ص: ۱٤۰\_



# ابن ابی الحدید لکھتا ہے: ''امیر المونین (علی ذائیہ )علیہ السلام نے اس کی تکریم کی اس کی حفاظت کی اور اس کی عظمت وشان بیان کی اور جو بیند کرتا ہے کہ سیّدناعلی ذائیہ کی طرف سے سیّدہ عائشہ رہائیہ اے ساتھ سلوک کا مطالعہ کرے تو اسے کتب سیر کا مطالعہ کرنا چاہیے۔''

ساتوال باب:

# ام المومنین سیّدہ عائشہ رضائطہا اور اہل بیت رضائلہ کے درمیان تعلقات کا جائزہ

## فصل اوّل:....ا ہل بیت رضی اللہ سے تعلقات کا جائزہ اہل سنت کی کتب سے

صحابہ ری آئیس کا دورصدق وصفا و وفا پر مشمل زرّیں دَورتھا، اخوت اسلامی کا بے مثال نمونہ تھا۔ وہ جاہلیت کے تمام تعصّبات سے پاک تھا، بلکہ نبی کریم طینے آئی نے جاہلیت کے بقیہ اثرات ججۃ الوداع کے موقع پراپنے پاؤں کے بنچ پامال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی تقدیق کرتے تھے کوئی موقع پراپنے پاؤں کے بنچ پامال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی تقدیق کرتے تھے کوئی کی مثال سیّدنا انس جائیں کی مثال سیّدنا انس جائیں کی مثال سیّدنا انس جائیں کی مدوایت ہے وہ ایک بار اہل جہنم کے متعلق صدیث سنارہے تھے تو کسی نے کہددیا: اے ابو حزہ! کیا رسول اللہ مینے آئی ہے کہ اظہار کیا اور کہا ہم وہ تمام بھول راوی: انس بھائیں کے چرہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس شخص پر سخت غصے کا اظہار کیا اور کہا ہم وہ تمام اصادیث جو بیان کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ مینے آئیوں اصادیث جو بیان کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ مینے آئیوں نے کرتے تھے۔ ا

ای طرح سیّدنا براء بن عازب بڑاٹیو کا قول ہے : ہم ہروہ حدیث جوشمیں سناتے ہیں ہم نے وہ خود رسول الله ﷺ آئی ہے ہے ہوں مشغول الله ﷺ آئی ہے ہے ہوں مستخول رہوں اللہ ﷺ آئی ہے ہیں ہوتی لیکن ہمارے ساتھی ہمیں وہ سناتے اور ہم اونٹ چرانے میں مشغول رہے۔ ©

صحابہ کرام میں شکاللہ اس کے زندگی اس حسین وگر پر چلتی رہی حتی کہ فتنہ پرورلوگ نمودار ہو گئے۔ انھوں نے

السنة لابن ابي عاصم، حديث: ٨١٦ كتاب التوحيد لابن خزيمة، ج ٢، ص: ٧١٧ علامة الباني برائيم.
 نة المستخ تخ تخ "كتاب السنة" مرسيح كها.

جھوٹے افسانوں کے ذریعے اس حسین تصویر کوسٹے کر ڈالا اور صحابہ کے درمیان جھٹروں اور لڑائیوں کی روایات گھڑ لیس۔ان فتنہ پرورلوگوں کی کو کھ سے درج ذیل دو بڑے شرانگیز فتنے پھیلانے والے گروہ پیدا ہوئے۔ ا۔الناصبہیہ:

انھوں نے سیدناعلی اور اہل بیت رشخ اللہ کے درمیان عداوت قائم ہونے کا اعلان کیا۔ یہ اس وقت کے مشہور سیاس معاملات ونظریات وعوامل کی وجہ سے وجود میں آئے۔ بہر حال طویل مدت ہوئی بی فرقہ نا پید ہو گیا اور دوبارہ اس کا ظہور نہ ہوا۔ و الحدمد لله . •

## ۲\_الرافضه:

دوسرا گروہ الرافضہ کا ہے جوعلی اور اہل بیت دیکھنٹیم کی شان میں غلو کرتے ہیں اور صحابہ کے درمیان عداوت کو قائم اور نشر کرتے ہیں یہ پہلے فرقے کی نسبت زیادہ حجو لے ہیں اور حجوث سے ایسا جال بنا کہ جس کے سننے، پڑھنے اور لکھنے ہے بھی حیا آتی ہے۔

> بِ شُک اللهُ عَز وَجَل نِے نِی طِیْنَا اَللَّهُ کَا اِصَحاب کا بید وصف قرآن میں یوں بیان کیا ہے: ﴿ اَمِیْدَا اَوْ عَلَی الْکُفَّا لِدِرُ حَمَا اَوْ بَدِیْنَا اُورِ کَا لَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ عَلَى الْکُفَّا لِدِرُ حَمَا اُورُ بَاللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُلْمُلّٰمُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

چونکہ یہ آیت کریمہ اصحاب النبی کی زندگی میں عملی صورت پرموجود رہی۔ محبت، بھائی جارہ، رحم دلی، باہمی تعاون، ایٹار، قربانی وغیرہ جیسی صفات ان میں نمایاں تھیں اور ہر وہ مخض جو ان تعلقات کریمانہ کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ قرآن کریم کی صربح اسکا تکذیب کرتا ہے اور اللہ کی گواہی کورڈ کرتا ہے اور تاریخ کو ہے دھرمی ہے سنح کرتا ہے۔

درج بالا بلندتر بیت، باہمی الفت اور نبی کریم طنے آئے ہے اہل بیت کے متعلق وصیت سے مزین تمام صحابہ کرام دی اللہ بر مرصد یق رفی اللہ بر مرصد یق میں اللہ بر مرصد یق میں اللہ بر مرصوبہ سے نکل کر گھر کی طرف جا رہے ہے۔ دیکھا کہ سیّدنا حسین بن علی رفی ہی جوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ابو بکر رفی اللہ نہ نے انھیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور کہنے گے: میرا باپ تجھ پر قربان، تو تو بالکل نہیں۔ ابو بکر رفی اللہ بی رفی اللہ بی مرا باپ تجھ پر قربان، تو تو بالکل نبی ورسیّدنا علی رفی ہی قریب کھڑے میکرا رہے تھے۔ ا

التنبيهوات اللطيفه .... المنيفه لابن سعدى، ص: ١٢١ـ

وصحيح بخارى، حديث: ٣٥٤٢ـ

ایک بارانھوں نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! رسول الله طرف ہے۔ قرابت داروں کے ساتھ میں اپنے قرابت داروں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ •

سیّدنا ابو بکر رفالتید فرماتے ہیں: ''لوگو! تم محمد منظیّقاتی کی وصیت کے مطابق ان کے اہل بیت کا احتر ام لرد۔'' ہ

سیّدنا عمر بین خطاب بنائین کی سیّدنا علی بنائین کے ساتھ محبت اور احترام اس حد تک بوط گیا کہ وہ تمام امور میں علی بنائین سے مشورہ لینا ضروری سمجھتے تھے، بلکہ ان دونوں کے درمیان اس محبت اور باہمی احترام نے آپس میں سسرالی رشتہ تک قائم کرا دیا۔ نیز سیّدنا عمر بنائین سیّدنا حسن اور سیّدنا حسین بنائی کے ساتھ اپنے قرابت داروں سے بردھ کر محبت کرتے تھے اور عطیات کی تقسیم کے وقت آھیں دوسروں پر ترجیح دیتے۔ تھے ۔حتیٰ کہ علامہ دارقطنی کی نے ایک مستقل کتاب "شناء الصحابة علی القرابة و ثناء القرابة علی الصحابة کی الصحابة کی کے علی الصحابة کے کام ہے تصنیف کی۔

ای روش کرداراور راستے پر ہماری امی جان سیّدہ عائشہ وظافی الله تعالیٰ کے لیے خلوص نبیت اور رسول الله مظافِظَةِ کی اطاعت و انتاع میں اپنے رب سے جاملیں۔ الله مظافِظَةِ کی اطاعت و انتاع میں اپنے رب سے جاملیں۔ ا



<sup>•</sup> صحیح بخاری، حلیث: ۳۷۱۲ صحیح مسلم، حلیث: ۱۷۵۹

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری، حدیث: ۳۷۱۳\_

على بن عمر بن احمد ابوالحن دارقطنى ٣٠٦ جمرى من پيدا ہوئے۔ اپنو وقت كے شخ الاسلام، امام الحديث، حافظ اور فقيد تھے۔ تھنيف كے ميدان من مشہور علمى شد پارے تخليق كيے ان كى مشہور تھنيفات "كتاب العلل" اور "سنن دار قطنى" بيں ١٦٥ جمرى من وفات پائى۔ (سيسر اعلام السنبلاء للذهبى، ج ٢١، ص: ٤٤٩ وفيات الاعيان لابن خلكان، ج ٣، ص: ٢٩٧ \_)

آل رسول الله ﷺ و اولياء ه و موقف اهل السنة و الشيعة من عقائدهم و فضائلهم و فقههم و فقهائهم لمحمد بن عبدالرحمن بن القاسم، ص: ٦٧\_

امنا عائشة ملكة العفاف لنبيل الزياني (غير مطبوعه بحث).

يبلامبحث

# سیّدہ عا نشہ اور سیّد ناعلی ضائعتہا کے درمیان باہمی تکریم وتعظیم کا رشتہ

نبی اکرم طنے وَالِمَ کے حیات مبارکہ میں سیّدہ عائشہ اور سیّدناعلی وَالَیْهُ کے درمیان احترام و تکریم کے مثالی تعلقات ہے ، پھر آپ طنے وَلَیْهُ کی وفات کے بعد واقعہ جمل پیش آیا جس میں سیّدنا علی وَالَیْهُ اور سیّدہ عائشہ وَالْعُهُ دونوں نے اپنا اپنا اجتہا دکیا اور جو کچھ ہوا سو ہوالیکن اس واقعہ اور منافقوں کی سازشوں کے باوجود دونوں کے درمیان عداوت اور بغض وعناد کبھی بھی پیدانہ ہوا۔

سیّدہ عائشہ وظافتہ جب مرض الموت میں مبتلاتھیں تو سیّدنا علی وظافیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور کہا: اے امی جان! آپ کیسی ہیں؟ سیّدنا عائشہ وظافیہ نے فرمایا: میں خیریت کے ساتھ ہوں۔ تب سیّدنا علی وظافیہ نے انھیں یوں دعا دی: اللّه تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے! •

ابن جریر براللہ واقعہ جمل کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ سیّدنا علی مُنالِیْنُ نے سیّدہ عا نَشہ رَفِیاْتُهَا کے اونٹ ک طرف اشارہ کر کے کہا: اگرتم اس اونٹ کی کونچیس کاٹ دوتو وہ سب بکھر جا ئیں گے۔

بعض مورخین اور سیرت نگاروں نے سیدنا علی رہائیئ کی اس تجویز کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح سیّدہ عائشہ رہائیوہا تیراندازوں کے نشانے ہے محفوظ ہو گئیں۔ €

جب سیّدہ عائشہ وظافتھا کے اونٹ کی کونچیں کاٹ دی گئیں تو سیّدناعلی بڑاٹئے نے مجاہدین کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ میدان قال سے سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کی پاکٹی کو اٹھا لاؤ اور انھوں نے محمہ بن ابی بکر اور سیّدنا عمار بٹائھا کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے خیمہ لگا دیں اور سیّدنا علی بٹائٹو نے سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کے سیّکے بھائی سیّدنا محمہ بن ابی بحر بٹائھا کو کہا: آ کے جاکر دیکھوانھیں کوئی زخم تو نہیں آیا تو سیّدہ عائشہ وٹائٹھانے کہددیا کہ میں ٹھیک ہوں۔ 3

تاریخ طبری، ج ۳، ص: ٥٥ ـ البدایة و النهایة لابن کثیر، ج ۱۰، ص ٤٦٨ ـ

<sup>🗗</sup> تاریخ طبری، ج ۳، ص: ٤٧۔

<sup>◘</sup> حواله سابقه، ج٤، ص: ١٩٥ ـ البداية و النهاية لابن كثير، ج١٠، ص: ٤٦٧ ـ

تاریخ طبری، ج ۳، ص: ٤٧ ـ البدایة و النهایة، ج ۱، ص: ٤٦٨ ـ

اس سے بھی بڑھ کر ذرا درج ذیل الفاظ پرغور کریں کہ جب جنگ جمل کی آگ بجھ گئ اور سیدہ عا نَشه وَنْكُنْهُا نِے بِصرہ سے واپسی كا ارادہ كيا تو على وَكُنْعُهُ نے ان كى تمام ضروريات ولواز مات بورےادب و احترام سے ان کو پیش کر دیئے۔مثلاً سواری ، زادِ راہ اور دوران سفر کی ضروریات وغیرہ بلکہ ان کے لشکر میں ے نے جانے والوں کوسیّدناعلی والنیو نے پیش کش کی کداگر وہ بھرہ میں نہ تھہرنا جا ہیں اورسیّدہ عائشہ وظافھا کے ساتھ واپس جانا جا ہیں تو انھیں اس کی اجازت ہے۔سیدنا علی زمانی نے بھرہ کی جالیس عالمات و فاصلات خواتین کو ان کے ساتھ بھیجا۔ نیز سیّدہ عائشہ وٹاٹھا کے بھائی محمد بن ابی بکر رہائی کو آپ وٹاٹھا کے ساتھ بھیجا۔ جب سیّدہ عائشہ و فائٹھا کے قافلے کی روانگی کا دن آیا تو سیّدناعلی مِنائیز ان کے دروازے پر آئے ، دیگرلوگ بھی وہاں موجود تنے۔ستیدہ عائشہ وٹاٹٹھا پالکی میں گھر سے نکلنےلگیں تو سب لوگوں کو الوداع کیا اور ان کے لیے دعا کی ، پھر کہا: اے میرے بیٹے! ہمیں ایک دوسرے کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں۔اللہ کی قتم! میرے اور علی بنالٹیو کے درمیان آ گے بردھنے کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، ہمارے درمیان کشیدگی صرف اتن ہی تھی جتنی کسی خاتون اور اس کے سسرالیوں کے ورمیان ہوتی ہے اور بلاشبہ علی خالفہ نے خیر خواہی کی نیت سے مجھے ملامت کی۔ چنانچے علی خالفیز نے کہا: الله کی شم! انھوں نے سچے کہا: میرے اور ان کے درمیان وہی کچھ تھا جو انھوں نے کہہ دیا اور بے شک بیتمہارے نبی طفی آیا کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں۔ پھر علی و النیم کافی دورتک ان کے ساتھ چلتے رہے اور ان کو الوداع کیا۔ 🏻

درج بالا مکا لمے سے سیّدناعلی زبالٹی اور سیّدہ عائشہ ربالٹی اے درمیان باہمی احترام و تکریم کے روابط و تعلقات کی وضاحت بخوبی ہوتی ہے، اگر سیّدہ عائشہ ربالٹی اکے دل میں سیّدناعلی زبالٹی کے خلاف کچے ہوتا تو جو بچھ انھوں نے کہا وہ نہ کہتیں اور اگر سیّدناعلی زبالٹی کے دل میں سیّدہ عائشہ ربالٹی اگر سیّدنا علی زبالٹی کے دل میں سیّدہ عائشہ ربالٹی اور اگر سیّدناعلی زبالٹی کے دل میں سیّدہ عائشہ ربالٹی کے خلاف بچھ ہوتا تو وہ ان کے شدیدہ بیان کی بھی تقدیق نہ کرتے اور ان وونوں کے باہمی احترام کی بید اتن عمدہ مثال ہے جو سنہری حروف میں کھی جانے کے قابل ہے۔

کتے تعجب کی بات ہے کہ سیدناعلی رہائٹی اگر کسی کو سیدہ عائشہ رہائٹھا کی شان میں کوئی ناروا بات کہتے ہوئے سنتے یا دیکھتے تو اے کوڑوں سے مارتے تھے۔

<sup>•</sup> يتضيلات سيف بن عمرنے افي كتاب السفتنة و وقعة الجمل، ص: ۱۸۳ پرتمريكيں۔ تاريخ طبرى، ج ٤، ص: ٥٤٥ السمنتظم فى تاريخ الملوك و الامم لابن الجوزى، ج ٥، ص: ٩٤ ـ الكامل لابن الاثير، ج ٢، ص: ١٠٥ وص: ٦١٤ اور البداية و النهاية لابن كثير، ج ١٠، ص: ٤٧٠ ـ نهاية الارب للنويرى، ج ٢٠، ص: ٥٠ ـ

چنانچهاین الاثيرالجزري مراشيه ٥ لکصت بين:

''بھرہ کی جس حویلی میں سیّدہ عائشہ رفاظها کا قیام تھا۔ دو آ دمی اس حویلی کے دروازے پر کھڑے ہور ہور باتیں کرنے گئے کہ ہماری نافر مانیوں کی ہماری ماں کو کیا خوب جزا ملی ہے؟!

اوردوسرے نے کہا: اے امال جان آپ! پی غلطیوں سے توبہ کرلیں۔

یہ باتیں سیّدناعلی رفائشۂ تک پنچیں تو انھوں نے قعقاع بن عمروکو حویلی کے دروازے کی طرف بیعیج کرمینی شاہدین کے ذریعے ایسی گفتگو کرنے والوں کا پہتہ معلوم کرانے کے لیے بھیجا، چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ وہ عبداللہ کے دونوں بیٹے عجلان اور سعد سے۔سیّدناعلی رفائشۂ نے ان دونوں کوسوسوکوڑے لگانے کا عظم دیا۔' اور سوسوکوڑے لگانے کا عظم دیا۔' کوسوسوکوڑے لگانے کا عظم دیا اور ان دونوں کے کپڑے اتر واکر انھیں گھمانے کا عظم دیا۔' کوسوسوکوڑے لگانے نامی رفائشۂ کی شہادت کے بعد لوگوں سے کہیں کہ وہ سیّدناعلی رفائشۂ کی بیعت کرلیں اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ سیّدہ عائشہ رفائشہا اور سیّدناعلی رفائشۂ کے درمیان باہمی احتر ام و تحریم

## اس حقیقت کا اعتراف شیعه مصنفین نے بھی کیا ہے۔ 👁

ابن الی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی کہ '' جنگ جمل کے دن عبداللہ بن بدیل سیّدہ عائشہ وَاللّٰهُ اکے کجاوے کی طرف گیا اور کہا: اے ام المومنین میں آپ کو اللّٰہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کیا آپ جانتی ہیں سیّدنا عثان وَاللّٰهُ کی شہادت کے دن میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ سیّدنا عثمان وَاللّٰهُ کی شہادت کے دن میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ سیّدنا عثمان وَاللّٰهُ شہید ہو چکے ہیں اب آپ جھے کیا تھم دیتی ہیں تو آپ نے جھے تھم دیا کہ میں سیّدنا علی وَاللّٰهُ کی ہیت کرلوں، چنانچہ اللّٰہ کی قتم نہ وہ بدلے اور نہ انھوں نے کھے تبدیل کیا۔ ©

<sup>•</sup> يىلى بن محمد بن محمد ابوالحسين جزرى ۵۵۵ ، جرى ميں پيدا ہوئ۔ اپنے وقت كے مشہور محدث، اويب، علامه اور ماہر انساب تھ۔ اسلامی فضائل و بلنداخلاق و تواضع سے مرصع تھے۔ ان كی مشہور تقنيفات "السكامل" اور "اسلد الغابة" ہيں۔ ٦٣٠ ، جرى ميں وفات پائی۔ (سير اعلام النبلاء للذهبي، ج ٢٢، ص: ٣٥٣)

<sup>2</sup> الكامل في التاريخ لابن الاثير، ج٢، ص: ٦١٤ نهاية الارب للنويري، ج٢٠، ص: ٥٠.

<sup>🛭</sup> فتح الباري لابن حجر، ج ١٣، ص: ٢٩-٤٨\_

کتاب الجمل للمفید، ص: ۷۳ الصاعقة فی نسف اباطیل و افتراء ات الشیعة لعبد القادر محمد عطا صوفی، ص: ۲۳۲-۲۶۰\_

اسے ابن الی شیبہ نے روایت کیا، ج ۱۰، ص: ۲۸۳ - حافظ ابن حجر براشہ نے فتسع الباری، ج ۱۳، ص: ۵۷ میں اس
 کی سند کو جید کیا۔

نیز مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ احنف نے کہا ہم جی پر جاتے ہوئے مدینہ سے گزرے تو بیں طلحہ اور زبیر وظافیا کے پاس کیا اور کہا: میرے خیال کے مطابق سیّدنا عثان وظافیا شہید ہو جا کیں گے تو ان کے بعد آپ دونوں جھے کیا تھم دیتے ہیں؟ دونوں نے کہا، ہم کجھے سیّدنا علی وظافیا کے ماتھ ملنے کا تھم دیتے ہیں۔ میں نے کہا: جبتم دونوں جھے بیتھم دے رہے ہوتو کیا تم ددنوں کو میرا پہ فعل ماتھ ملنے کا تھم دیتے ہیں۔ میں نے کہا: جبتم دونوں جھے بیتھم دے رہے ہوتو کیا تم ددنوں کو میرا پہ فعل بہتر ہے؟ دونوں نے کہا ہاں۔ پھر میں جی کے لیے کمہ پہنچ گیا۔ ہم مکہ میں ہی تھے کہ ہمیں سیّدنا عثمان والله کی شہادت کی اطلاع مل گئی اور ام المونین سیّدہ عا کشہ وظافی ہی و ہیں تھیں۔ میں ان سے ملا اور پو چھا، کی شہادت کی اطلاع مل گئی اور ام المونین سیّدہ عاکشہ وظافی ہی و ہیں تھیں۔ میں ان سے ملا اور پو چھا، آپ جھے کس کی بیعت کر لو۔ میں نے کہا: کیا آپ جھے بی تھی بخوشی دے رہی ہیں؟ آپ وزام ان فرمایا: ہاں۔

چنانچه میں واپسی پر مدینه آیا ادرسیدناعلی بنائش کی بیعت کر لید •

عمر بن شبہ براللہ ﴿ لَكُفِت بِينَ : ' كى مورخ يا سيرت نگار نے بينيں لكھا كہ سيّدہ عائشہ بناللها اور ان كے ساتھ جولوگ تھے ان كوسيّدنا على بنالله كى خلافت كا انكار تھا اور نہ ہى ان ميں ہے كى نے خليفہ ہونے كا دعوىٰ كيا بلكہ سيّدہ عائشہ بناللها اور ان كے ساتھيوں نے سيّدنا على بنالله كا انكار كيا كہ وہ سيّدنا على بنالله كا انكار كيا كہ وہ سيّدنا عثمان بنالله كي قاتلوں ہے قصاص نہيں ليتے تھے جبہ حقيقت بيہ ہے كہ سيّدنا على بنالله نے سيّدنا عثمان بنالله كو حالات برسكون ہونے تك موخر عثمان بنالله كي قاتلوں كا بھى انكار نہ كيا۔ ﴿ بلكہ انھوں نے اس معاطے كو حالات برسكون ہونے تك موخر ضرور كيا، تا كه صورت حال واضح ہوجائے اور ديگرامور مملكت ايك صحيح راہ برگامزن ہوجا كيں۔

مزید برآ ں جو بات سیّدناعلی بنائیو اور سیّدہ عائشہ وٹائٹیا کے باہمی عمدہ تعلقات کی دلیل بن سی ہے وہ سیّہ ہے وہ سیّہ علی بنائیو ہو ان سے سیّہ منائٹیو عموماً مسلہ پوچھنے والے کوسیّدناعلی بنائٹیو کی طرف بھیج دیتی تھیں تا کہ وہ ان سے جواب طلب کریں۔ چنانچہ شرت کی بن ہانی سے روایت ہے کہ بین نے سیّدہ عائشہ وٹائٹیا سے موزوں پرمسح کرنے کے متعلق مسلہ پوچھا تو انھوں نے فرمایا: تم سیّدناعلی بٹائٹیو کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اس کے متعلق

<sup>•</sup> اسے ابن الی شیبہ نے روایت کیا۔ ج ۱۱، ص: ۱۱۰ تاریخ طبری، ج ۳، ص: ۳۴ اور حافظ ابن مجر براشیہ نے فتح الباری، ج ۱۳، ص: ۳۴ پر اس کی سندکومیج کہا ہے۔

عمر بن شبه بن عبیده، ابوزید نمیری بصری نحوی عالم ہے۔ حافظ اور جمت ہے ادیب، شاعر اور مورخ و قاری ہے۔ اس کی مشہور تعنیفات "تاریخ البصرة" اور "اخبار المدینة" ہیں۔ ۱۲۳ ہجری میں پیدا ہوا اور ۲۲۲ ہجری میں وفات پائی۔ (سیسر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۱۲، ص: ۲۸۹۔)

<sup>@</sup> تاريخ المدينة لابن شبة ، ج ٤ ، ص: ١٢٣٣ ـ فتح الباري لابن حجر ، ج ١٣ ، ص: ٥٦ ـ

#### مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔

ایک روایت میں ہےتم ابن ابی طالب کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کیونکہ وہ رسول الله طفی میں آپ کے ساتھ اکثر سفر کیا کرتے تھے۔ •

یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سیّدہ عائشہ رظافی کوسیّدناعلی رظافی کے علم، دین اور ان کی امانت پر پورااعتماد تھا اور بیہ کہ وہ رسول اللّٰہ طلطے کیا ہے سفری احوال کوسب سے زیادہ جانتے تھے۔

کسی اور نے سیّدہ عائشہ وہ النہ وہ ہے۔ کہ انہ مسکلہ بوچھا کہ وہ عورت کتنے کیڑوں میں نماز پڑھے تو انھوں نے کہا بتم علی وہائٹو سے یہ مسکلہ بوچھو، پھر مجھے آ کر بتانا کہ انھوں نے بچھے کیا بتایا ہے۔ بقول راوی وہ علی وہائٹو کے پاس گیا اور مسکلہ بوچھا تو آ پ وہائٹو نے بتایا۔ عورت اوڑھنی اور طویل جے میں نماز پڑھے گی۔ سائل سیّدہ عائشہ وہائٹو کے پاس لوٹ کر آیا اور بوری بات بتائی آ پ وہائٹو نے فرمایا: انھوں نے بچ کہا ہے۔ ہو جب سیّدہ عائشہ وہائٹو کو بتا چلا کہ سیّد نا علی وہائٹو نے خوارج کا قلع قمع کر دیا تو آ پ وہائٹو ا نے فرمایا: علی دہائٹو کے بیاڑی غاروں کے شیطان کوئل کر دیا ہے۔ ہو علی بن ابی طالب نے بہاڑی غاروں کے شیطان کوئل کر دیا ہے۔ ہو

سيده عائشه رظافها كي مرادخوارج كاايك مشهور كماندر المخدج ( نندا) تها- ٥

مسروق نے سیّدہ عائشہ رہ اللہ اللہ عائشہ رہ ہے کہ رسول اللہ طلط آیا نے خوارج کا تذکرہ کیا تو فرمایا: ''میری امت کے بدترین افراد کومیری امت کا بہترین مخص قبل کرے گا۔''

سیّد ناعلی خالفیٰ ہمیشہ سیّدہ عا کشہ خلاتھا کی دانش مندی اور صائب رائے کی تعریف کرتے تھے اور کہتے ہے اگر کوئی عورت خلیفہ بنتی تو وہ سیّدہ عا کشہ خلاتھا ہی ہوتیں۔ ۞

اس روایت کی تخ تا گزر چی ہے۔

اسے ابن الی شیبہ نے بسر قم ۱۱۹۹ روایت کیا اور عبد الرزاق نے ج ۲، ص: ۱۲۸ میں روایت کیا اور علامہ البانی برائشہ نے تمام الممنة، ص: ۱۲۱ پراسے سیح کہا ہے۔

السردهة: پہاڑی کھوہ، جہاں سے پانی حاصل کیا جاتا ہے اور ایک تول کے مطابق چشموں سے جس مشکیزے میں پانی لایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ (النہایة فی غریب الحدیث لابن الاثیر، ج ۲، ص: ۲۱٦۔)

<sup>•</sup> السخدج: جس من پيدائش طور زكوئى جسائى عيب بواس معنى من نهروان من قل بون والے فار جى كم تعلق كما كيا: وه ثداً تحا۔ (غريب السحديث لابن سلام، ج ١، ص: ٢٩١ ـ التاريخ الكبير لابن خيشمة برقم: ٨٩٢ ـ البداية و النهاية لابن كثير، ج ١٠، ص: ٦٢٩ ـ)

<sup>•</sup> مجمع الزوائد للهیشمی، ج ٦، ص: ٢٤٢ - نیزاے بزار نے بھی روایت کیا۔ الـمعجم الاوسط للطبرانی۔ مجمع الزوائد للفهبی، ج ٦، ص: ٢٤٨ - من ٢٩٨ - ميں حافظ ابن جمر براشير نے اس کی سند کوشن کہا ہے۔ اس روایت کی تیز سے گزر چکی ہے۔

د وسرامبحث:

## سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ فائنہ کے درمیان محبت بھرے روابط

سیّدہ عائشہ اورسیّدہ فاطمہ رہا تھا کے درمیان دائی محبت، اخلاص، شکر و تقدیر کے تعلقات قائم ہے۔ کسی صحیح روایت بیں اشارہ تک نہیں ملتا کہ ان دونوں بزرگ خوا تین کے درمیان بھی بغض وعنادیا نفرت و عداوت کا شائبہ تک پیدا ہوا ہو۔ بیلکہ تمام سیرت نگاروں اورموز بین اسلام کا اس حقیقت پر اجماع ہے کہ ان دونوں خوا تین کے درمیان ہمیشہ باہمی الفت، پختہ محبت اور سیگے رشتہ داروں کی طرح سب سے عمدہ تعلقات قائم رہے۔ اس دعویٰ کے بے شار دلائل ہیں ان میں سے وہ روایت جو سیّدہ عائشہ بنت طلحہ نے ام المونین سیّدہ عائشہ بنات علی سے کہ میں نے رسول اللہ طفی آئے اور بیٹھنے کی حالت کی مشابہت میں آئے سے طبحہ فی تھا۔ ہی مشابہت میں میں سے دی ہو گا ہے کہ میں نے رسول اللہ طفی آئے اور بیٹھنے کی حالت کی مشابہت میں آئے سے طبحہ نے کہ میں نے رسول اللہ طفی آئے اور بیٹھنے کی حالت کی مشابہت میں آئے سے طبحہ نے کہ میں نے رسول اللہ طفی آئے کی بیٹی سیّدہ فاطمہ وہا تھی سے دیادہ کسی کونہیں و یکھا۔ ہ

<sup>•</sup> الدل: انبان كى وقار وسكون كى وه طالت جوآئے والے بركى كونظر آتى ہے۔ (تھنديب اللغة الاز هرى ، ج ١٤ ، ص: ٤٨ ـ المعجم ٤٨ ـ السعجم ٤٨ ـ السعجم السان العرب لابن منظور ، ج ١١ ، ص: ٢٤٨ ـ المعجم الوسيط ، ج ١ ، ص: ٢٩٤ ـ

و سنن ترمذی، حدیث: ۳۸۷۲ سنن ابی داود، حدیث: ۵۲۱۷ سنن کبری للنسائی، ج ۰، ص ۹۳ مدیث: ۵۲۱۷ سنن کبری للنسائی، ج ۰، ص ۹۳ محدیث: ۸۳۲۹ الادب المفرد لامام بخاری، ص: ۳۵۵ المستدرك للحاكم: ۴۷۳۲ اے البائی فیصحیح سنن ترمذی، حدیث: ۳۸۷۲ پرمیم کہا۔

ا سے حاکم نے روایت کیا، ج ۳، ص: ۱۷۵ اور ابن عبدالبرنے "الاستید عباب فی معرفة الاصدحاب، ج ۶، ص: ۱۸۹۶ میں روایت کیا۔ حاکم نے کہا: بیرحدیث مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے لیکن بخاری ومسلم نے اسے روایت نہیں کیا۔عمروین وینار نے سیّدہ عائشہ وٹاٹنی سے روایت کی اس نے کہا: میں نے سیّدہ فاطمہ وٹاٹنی سے زیادہ حق گواس کے باپ کے علاوہ کسی اورکوئیس ویکھا۔

'' میں نے اس سے زیادہ حق گوکسی کوئییں دیکھا سوائے اس مخص کے جن کی وہ بیٹی تھیں۔'' سیّدہ عائشہ وظائھ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اور رسول الله طلطے آئے آئے درمیان کسی معالمے میں اختلاف پیدا ہو گیا تو میں نے کہا: اے رسول اللہ! آپ سیّدہ فاطمہ وٹائھ سے پوچھ لیس کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتیں۔ •

سیدہ عائشہ رہالتہ اے نز دیک سیدہ فاطمہ رہالتہ اسب عورتوں سے زیادہ سمجھ دارتھیں۔

سیدہ عائشہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب بیویاں نبی کریم مطابقہ کے پاس اکٹھی تھیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی غیر حاضر نہتی۔ اس وقت سیّدہ فاطمہ رہا تھا جلتے ہوئے تشریف لے آئیں۔اللہ کی قشم! ان کی حیال رسول الله مطنط آیانی کی حیال ہے ذرہ بھر مختلف نہ تھی۔ جب آپ مطنط آیانی نے انھیں دیکھا تو کلمات ترحیب کے۔آپ نے فرمایا "میری بیٹی کی آ مدمبارک ہو۔" پھرآپ نے انھیں اینے داکیں یا بائیں بٹھالیا۔ پھراس کے ساتھ سرگوشی کی تو وہ زور زور سے رونے لگیں۔ جب آپ میٹے میکی نے ان کاغم و اندوہ دیکھا تو دوبارہ اس سے سرگوشی کی وہ اچا تک خوشی سے مسکرانے لگیں۔ تو آپ کی سب بیو یوں میں سے میں نے اسے کہا: ہم سب کے درمیان رسول الله طفی آنے آپ کوسر گوشی سے سرفراز فرمایا، پھر بھی کے ساتھ کیا سرگوشی کی؟ انھوں نے کہا: میں رسول اللہ کے راز کو بھلا کیوں افشا کروں؟ جب آپ طشاع آیا نے وفات یا کی تو میں نے ان سے کہا: آپ پرمیرا جوحق ہے اس کے واسطے سے میں آپ کوشم دیتی ہوں كه آپ مجھے وہ سر گوشی ضرور بتا ئيں۔انھوں نے كہا: ہاں اب ميں ضرور بتاؤں گی۔سيّدہ فاطمہ يناپنها كہنے کگیں: جب آپ مطفی آیا نے پہلی بار میرے ساتھ سر گوشی کی تو آپ نے مجھے بتایا کہ جبریل عَالِیلا ہر سال ایک بار مجھے قرآن سایا کرتے جبکہ اس سال انھوں نے مجھے دو بار قرآن سایا، بیں اس سے یہی سمجھا ہوں کہ میرا وقت مقرر آچکا ہے۔ پس تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا۔ بلاشبہ تمھارے لیے میں بہت اچھانمونہ موں ۔ سیدہ فاطمہ والنوم فرماتی میں: تب میں اس طرح روئی جوآب نے دیکھا۔ جب آب ملتے مالیے آئے ہے ا

<sup>•</sup> السعجم الاوسط للطبرانی، ج ۳، ص ۱۳۷، حدیث: ۲۷۲۳ مسند ابی یعلی، ج ۸، ص ۱۵۳، حدیث: ۲۷۲۳ مسند ابی یعلی، ج ۸، ص ۱۵۳، حدیث: ۴۷۰ مین کهاان دونوں روایات کے راوی سیح کے راوی ہیں اور حافظ ابن جر برائلے نے الاصابة، ج ٤، ص: ۳۷۸ میں اس کی سند کوشنجین کی شرط پر سیح کہا۔

السنن الكبرى للنسائى، ج ٧، ص ٣٩٣، حديث: ١ ١٣٨ بحواله فتح البارى لابن حجر، ج ٨، ص: ١٣٦.

میرا واویلا دیکھا تو آپ نے دوبارہ میرے ساتھ سرگوشی فرمائی اور فرمایا: اے فاطمہ! کیاتم خوش نہیں کہ تم تمام مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو یا آپ ﷺ نے فرمایا: اس امت کی عورتوں کی سردار ہو۔' ●

اس حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ سیّدہ عاکثہ والتھا نے سیّدہ فاطمہ والتھا کو نبی کریم مظیم آنے آئے کے ساتھ چال ڈھال میں مشابہ بتلایا ہے اور یہ کہ آپ ملے آئے آئے سیّدہ فاطمہ کے ساتھ ایسے خصوصی انداز میں سرگوشیاں کیں کہ اس انداز میں آپ نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ بھی نہ کیں ۔ نیز یہ کہ نبی ملے آئے آئے بتلایا کہ سیّدہ فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں اور اگر روافض کے کہنے کے مطابق سیّدہ عاکشہ والتھا الل بیت النبی ملے آئے آئے ہیں مسیّدہ فاطمہ والتھا کی اتن خصوصیات کیوں بیان کرتیں لیکن وہ صدیقہ بنت صدیق والتها ہیں۔ سیّدہ عاکشہ والتھا کی اتن خصوصیات کیوں بیان کرتیں لیکن وہ صدیقہ بنت صدیق والتها ہیں۔ سیّدہ عاکشہ والتھا کے بیان کروہ سیّدہ فاطمہ کے لیے یہ تمام او صاف اس حقیقت کی کھلی دلیل ہیں کہ وہ اہل بیت النبی ملے آئے آئے کے ساتھ محبت کرتی تھیں اور سیّدہ عاکشہ والتھا نے رسول سیّدہ فاطمہ والتها کو ماتے ہوئے سان

((سَيِّدَاتُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعٌ: مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ، وَ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُويْلَدَ، وَ السِيَةُ إِمْرَاةُ فِرْعَوْنَ.) ﴿ رَسُولُ اللهِ ، وَ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُويْلَدَ، وَ السِيَةُ إِمْرَاةُ فِرْعَوْنَ .) ﴿ رَسُولُ اللهِ مِنت مَرانَ، فَاطَمَهُ بِنت رَسُولُ اللهِ (اللهِ مِنْ عَرَانَ، فَاطَمَهُ بِنت رَسُولُ اللهِ (اللهِ مِنْ عَرَانَ، فَاطَمَهُ بِنت رَسُولُ اللهِ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اگران دونوں مقدس ومطہر خواتین میں معمولی سا اختلاف بھی ہوتا تو سیّدہ عاکشہ،سیّدہ فاطمہ وظافی کو اتنی بڑی بشارت دے کرشاد کیوں کرتیں؟

دونوں خواتین کے درمیان یہ پرخلوص محبت انہی نبوی بنیادوں پر پروان چڑھتی رہی جوان کے اقوال و افعال سے بخوبی واضح ہوتی ہے۔ جس دن نبی کریم ملتے آتے ہے ۔ پنی پیاری بیٹی فاطمہ رہا تھی سے سرگوشی کی اور جو بھی سرگوشی کی اس کی محرم راز بننے کی امیدوار صرف اور صرف سیّدہ عائشہ صدیقہ رہا تھیں۔جیسا

<sup>•</sup> بیکس حدیث بانفصیل امام بخاری نے اپنی صبحبح ، ج ۷ ، ص: ۳۲۲ میں اور امام سلم نے اپنی سیح میں بسر قم: ۷٤٥٠ روایت کیا ہے۔

<sup>2</sup> اے امام احمد برائشہ نے فسف الل السح ابق ، ج ۲ ، ص ، ۷٦ ، بر قم: ۱۳۳۱ میں روایت کیا اور امام حاکم برائشہ نے مستدر ک علی الصحیحین ، ج ۳ ، ص : ۲۰۵ میں روایت کیا اور کہا اس کی سند شیخین کی شرط پرسی ہے۔ البانی برائشہ نے اے صحیح الجامع ، حدیث: ۳۶۷۸ میں صحیح کہا ہے۔

کہ مذکورہ حدیث میں وضاحت ہے اور محرم راز صرف وہی ذات ہوسکتی ہے جودل کے بالکل قریب ہو، جو کسی انسان کی محبوب ترین ہتی ہواور یہی مقدس کیفیات اور مطہر جذبات سیّدہ فاطمہ اور ہماری ماں سیّدہ عاکثہ صدیقہ فالیہ کے درمیان موجزن رہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سرگری والا واقعہ نبی مطفے آئے آئے کی حیات مبارکہ کے آخری کمحات میں پیش آیا اور سیّدہ عاکشہ وفائی انے سیّدہ فاطمہ وفائی سے اس راز کے بارے میں نبی مطفی آئے کی وفات کے بعد دریافت کیا لیمی ان کھات میں جن کے متعلق بیراندہ خلائی گروہ عالم کرام اور اہل بیت کے درمیان عداوت و بغض کی آگ کا الاؤ بھڑکا نے کی کوشش کرتا ہے اور امت میں تفرقہ بازی اور گروہ سازی کا تانا بانا بنتا ہے۔

سيّده عائشه وظافتها نے ميەحدىيث بھى روايت كى كه نبى طِشْتَاتَيْنَ نِے فرمایا: ((وَ أَیْمُ اللّٰهِ ، لَوْ فَاطِمَةُ اِبْنَةُ مُحَمَّدِ سَرَ قَتْ لَقَطَعْتُ یَدَهَا)) • ''الله كی شم! اگر محمد (طِشْنَاتَیْمَ) كی بیٹی فاطمہ (وظافتها) بھی چوری کرتی تو ضرور میں اس كا بھی ہاتھ كاٹ دیتا۔''

اس فرمان ذی شان میں سیّدہ فاطمہ ونائیم کی رفعت شان اور نبی طنیکی آیا کے ہاں ان کی قربت اور عظمت کی دلیل ہے، نبز میہ صدیث بھی سیّدہ عائشہ ونائیم اسے ہی مردی ہے۔ حافظ ابن حجر در الله نبی طنیکی آنے اس موقع پر اپنی بیٹی فاطمہ ونائیم کا خصوصی تذکرہ کیا، کیونکہ وہی آپ کے اہل خانہ میں سے سب سے زیادہ آپ کوعزیز تھی۔ وی کوعزیز تھی۔ نیز اس وقت اس بیٹی کے علاوہ آپ طنیکی تی کوئی اور بیٹی زندہ موجود نہ تھی۔ وی

جب کی کام کے لیے سیّدہ فاطمہ والنہ ہی سے آنے ہیں۔ چات کی باس آئیں اور آپ گھر پر نہ ہوتے تو وہ اپنا کام سیّدہ عائشہ والنہ ہا ہی کو بتا تیں۔ چنانچہ سیّدنا علی والنہ کا مسیّدہ عائشہ والنہ ہا ہی کو بتا تیں۔ چنانچہ سیّدنا علی والنہ کا مسیّدہ عائشہ والنہ ہا کی پر مشقت گزران کی آپ طفی آئی ہے باس اپی پر مشقت گزران کی شکایت لے کر کئیں۔ لیکن فاطمہ والنہ ہانے نبی اکرم طفی آئی کی گھر پر نہ پایا، چنانچہ انھوں نے اپ آنے کی وجہ سیّدہ عائشہ والنہ ہاکو بتا دی، جب آپ طفی آئی گھر تشریف لائے تو سیّدہ عائشہ والنہ ہاکو بتا دی، جب آپ طفی آئی گھر تشریف لائے تو سیّدہ عائشہ والنہ ہاکو بتا دی، جب آپ طفی آپ کو متعلق آپ کو بتایا۔ ان فاطمہ والنہ کی اطلاع دی اور ان کی شکایت کے متعلق آپ کو بتایا۔ ان فاطمہ والنہ کی اطلاع دی اور ان کی شکایت کے متعلق آپ کو بتایا۔ ان کی اطلاع دی اور ان کی شکایت کے متعلق آپ کو بتایا۔ ان کی اطلاع دی اور ان کی شکایت کے متعلق آپ کو بتایا۔ ان کی طاحت کو بتایا۔ ان کی شکایت کے متعلق آپ کو بتایا۔ ان کی سیدہ کا میٹ کی اطلاع دی اور ان کی شکایت کے متعلق آپ کو بتایا۔ ان کی سیدہ کی اطلاع دی اور ان کی شکایت کے متعلق آپ کو بتایا۔ ان کی سیدہ کی اطلاع دی اور ان کی شکایت کے متعلق آپ کو بتایا۔ ان کی شکایت کے متعلق آپ کو بتایا۔ ان کی سیدہ کی اطلاع دی اور ان کی شکایت کے متعلق آپ کو بتایا۔ ان کی اطلاع دی اور ان کی شکایت کے متعلق آپ کو بتایا۔ ان کو سیدہ کی اطلاع دی اور ان کی شکایت کے متعلق آپ کو بتایا۔ ان کی سیکن کو بتایا۔ ان کو سیک کو بتایا۔ ان کو سیک کو بتایا۔ ان کو بتایا کو بتای

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳٤٧٥ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱٦٨٨ ـ

<sup>2</sup> فتح الباري لابن حجر، ج ١٢، ص: ٩٥ـ

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٥٣٦١ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٢٧٢٧ ـ

درج بالا حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سیّدہ فاطمہ، سیّدہ عائشہ رفاظہ پر بھر پور اعتماد کرتی تھیں اور بیاس بات کی بھی دلیل ہے کہ سیّدہ فاطمہ رفاظہ انے جو بات یا کام سیّدہ عائشہ رفاظہ کا سیرد کیا کہ وہ اسے نبی مطفہ کیا تک پہنچادیں سیّدہ عائشہ رفاظہ انے پوری امانت کے ساتھ من وعن وہ بات نبی مطفے کیا تھے کہ پہنچا دی۔

ای طرح جب دیگرامہات المونین نائڈا نے سیدہ فاطمہ زالٹھا کو بی کریم ملطے آیا ہے پاس یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا کہ آپ کی بیویاں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ابو بکر زلی نے کی بیٹی کے معاملہ میں انصاف کیا کریں تو سیّدہ فاطمہ زلائھا نے آپ ملطے آپ کی بیٹی کے معاملہ میں انصاف کیا کریں تو سیّدہ فاطمہ زلائھا نے آپ ملطے آپ کی جس کے ساتھ میں تو آپ ملطے آپ نے فرمایا: اے میری لاڈلی بیٹی! کیا تم اس کے ساتھ محبت نہیں کرتی جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں؟ فاطمہ زلائھا نے کہا کیوں نہیں۔ چنا نچے سیّدہ فاطمہ زلائھ امہات المونین کے پاس واپس محبت کرتا ہوں؟ فاطمہ زلائھ ان کے کہا کیوں نہیں۔ چنا نچے سیّدہ فاطمہ زلائھ امہات المونین کے پاس واپس محبت کرتا ہوں؟ فاطمہ زلائھ کے کہا کیوں نہیں۔ چنا نے سیّدہ فاطمہ زلائھ کے اس پر اصرار کیا کہ وہ دوبارہ نبی ملطے آپ کے بیاس جانے سے انکار کر دیا۔ •

اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ ستدہ فاطمہ رہا تھا بھی ستدہ عا کشہ رہا تھا ہے انہائی محبت وعقیدت رکھتی تھیں سیجے مسلم کی روایت کے درج ذیل الفاظ ہیں:

'' ..... چنانچهرسول الله طنط آن نے اسے فرمایا: ''اے سیری بیٹی! کیا تو وہ نہیں پہند کرتی جو میں پند کرتا ہوں؟'' سیّدہ فاطمہ رہا ہے کہا: کیوں نہیں۔ تو آپ طنط آن نے فرمایا: ''متم ان (عائشہ رہا ہے) سے محبت کرو۔''

نی کریم مستی آن کریم مستی قاطمه و ناخها کو بی تھم دیا اور وہ کیے آپ کے تھم کی نافر مانی کر سکتی تھیں۔ رضی الله عنها و ارضاها۔



<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۵۸۱ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲٤٤١ ـ

<sup>10</sup> اس صديث كى تخ تائ گزر چى ہے۔

تيسرامبحث:

# سیّدہ عائشہ، آل علی اور دیگراہل بیت رضی اللہ کے درمیان خوشگوار تعلقات وروابط

سیّدہ عائشہ مُنافِعها کے آل علی مُنافِعهٔ اور اہل بیت النبی طِنْفَعَهٔ کے ساتھ بہت ہی محبت وعقیدت بھرے تعلقات تھے۔ جن میں باہمی احسان و اکرام نمایاں تھا۔ سیّدہ عائشہ مُنافِعها نے الیی احادیث روایت کیس جن سے اہل بیت کے فضائل و مناقب متر شح ہوتے ہیں جیسے حدیث الکساء (کملی والی حدیث) ہے۔ وہ کہتی ہیں:

((خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَحَّلٌ مِّنْ شَعْرِ اَسُودَ فَجَآءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي فَادْخَلَهَا أَنُهُ خَآءَ تَ فَاطِمَةُ فَادْخَلَهَا بُنُ عَلِي فَادْخَلَهُ أَنَّمَ جَآءَ تَ فَاطِمَةُ فَادْخَلَهَا ثُمَّ جَآءَ عَلِيٌ فَادْخَلَهُ أَنَّ مَعَادُ ثُمَّ جَآءَ عَلِيٌ فَادْخَلَهُ .))

''ایک دن رسول الله طنے آئے آئے گھرسے نکلے تو آپ پر ایک منقش چا در تھی۔ جو کالے بالوں سے بی ہوئی تھی۔ اسی وقت حسن بن علی وظائم آ گئے۔ آپ طنے آئے آپ ملے آئے انھیں چا در کے اندر لبیٹ لیا پھر حسین وٹائٹ آ گئے تو آپ طنے آئے آپ طنے آئے آئے انھیں بھی چا در میں اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر سیّدہ فاطمہ وٹائٹ آ کی تو آپ طنے آئے آئے سے انھیں بھی ان میں شامل کر لیا۔ پھر سیّدنا علی وٹائٹ فاطمہ وٹائٹ آ کی تو آپ طنے آئے آئے انھیں بھی اس جا در کے اندر کر لیا۔''

بعرآب مطفعاً أنه في من اللي يراها:

﴿ إِنَّهَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿ ﴾

(الاحزاب: ٣٣)

''الله تو يهي جا ہتا ہے كه تم سے گندگى دور كر دے اے گھر والو! اور شمصيں پاك كر دے ، خوب پاك كرنا۔''•

<sup>•</sup> بيطريث معمم على ب-حديث نمبر: ٢٤٢٤ -

یہ حدیث اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے کہ سیّدناعلی و فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے نگی کلیم و میگرلوگوں کی نسبت اہل بیت میں شمولیت کے زیادہ مستحق ہیں۔ •

چونکہ یہ حدیث سیّدہ عائشہ زبالٹھا کی مروبات میں سے ہے اس لیے اس سے یہ وضاحت بھی ہوتی ہے کہ سیّدہ عائشہ زبالٹھا کا دل اہل بیت کی محبت و قدر و منزلت سے کس قدر سرشار تھا۔ ان کے متعلق ہر حدیث کمل خلوص اور صدق ول سے روایت کی۔

ای طرح وہ حدیث کہ جس میں نبی طلط آلیے آئے کا سیدنا حسن بنائیں کو اپنے ساتھ چمٹا نے اور اس کے ساتھ محبت کی مواہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والی حدیث بھی سیدہ عائشہ بنائیہ ہا ہی سے مروی ہے۔
سیدہ عائشہ بنائیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مطلے آئے آئے سیدنا حسن بنائیہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لپٹا لیتے اور یوں دعا فر ماتے:

((اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا ابْنِي فَأَحِبُّهُ وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ))

''اے اللہ! بے شک میں اپنے اس بیٹے کے ساتھ محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس کے ساتھ محبت کرے تو اس کے ساتھ بھی محبت کرے''

جب سیّدنا حسن برالنی فوت ہوئے تو سیّدنا حسین برالنی سیّدہ عائشہ برالنی کے باس آئے اور ان سے اجازت طلب کی کہ وہ سیّدنا حسن برالنی کو اپنے گھر میں ان کے نانا کے ساتھ دفنانے دیں۔ تو سیّدہ عائشہ برالنی ان کے ساتھ دفنانے دیں۔ تو سیّد عائشہ برالنی ان بین جب منظور ہے اور وہ اس سے زیادہ تکریم کے لائق بیں۔ جب یہ بات حاکم مدینہ مروان بن عبدالملک کومعلوم ہوئی تو اس نے کہا، وہ دونوں جھوٹے ہیں۔ (معاذ الله) الله کی قتم! اسے وہاں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ ہ

درج بالا حديث سے متعدد فوائد علميه حاصل موتے ہيں:

ا۔ سیّدہ عائشہ وٹاٹھا کے دل میں نبی طفیے آیا ہے دونوں نواسوں کی کس قدر محبت وقدر ومنزلت تھی۔ ۲۔ ان سب کے آپس میں کس قدرخوش گوار تعلقات تھے۔

<sup>📭</sup> مجموع الفتاوي لابن تيمية ، ج ٢٢، ص: ٤٦١.

و صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٥٨٨٤ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٢٤٢١ سيّرنا ابو بريره رُفَيْتُو کی مرویات سے ب

المدينة لابن شبه، ج ١، ص: ١١٠ و الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبدالبر، ج ١، ص: ٣٧٦ سير اعلام النبلاء للذهبي، ج ٣، ص: ٢٧٧ ـ

سو۔ ایک طرف تو سیّدنا حسین بڑائیہ سیّدہ عائشہ بڑائیہ سیّدہ عائشہ بڑائیہ سیّدنا حسین بڑائیہ سیّدنا حسین بڑائیہ سیّدنا حسن بڑائیہ کو دفنانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور دوسری طرف سیّدہ عائشہ بڑائیہ سیّدنا حسن بڑائیہ کے لیے بیا ایٹار کر رہی ہیں (کہ جو جگہ انھوں نے اپنے لیے مختص کی ہوئی تھی) وہ سیّدنا حسن بڑائیہ کو اپنے نانا جان ملیے آئیم کے ساتھ دفنانے کے لیے دے رہی ہیں۔

علی بن حسین بن علی بن ابی طالب زین العابدین رات و نے سیّدہ عائشہ والتھ کا کشر و کا شرف حاصل کیا اور ان سے متعدد احادیث روایت کیں ، ایک وہ حدیث بھی ہے جو سیح مسلم میں ہے۔ اسیّد ابوالحین ندوی برات کی کہ کتب احادیث سے کوئی ایک ایسا سیح واقعہ ہمارے علم میں نہیں جس سے بتا چاتا ہو کہ سیّدہ عائشہ زلانی کے دل میں اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کے متعلق بغض و کینہ کے آ فار ہوں بلکہ تمام سیرت وسوانح نگار اس بات پرمتفق ہیں کہ سیّدہ عائشہ زلاتھا اور تمام اہل بیت کے درمیان فطرت انسانی کے مطابق حسین ترین تعلقات وروابط قائم تھے۔ ا

سیّدہ عائشہ وظائم کے اہل بیت و گفائلہ کے ساتھ احسان واکرام کے تعلقات کے بے شار شواہد و ثبوت کتب تاریخ وسیرت میں موجود ہیں۔ بلکہ رافضیوں کی اپنی کتا ہیں ایسے دلائل سے بھری پڑی ہیں جیسا کہ اگلی فصل میں ان شاءاللہ آرہا ہے۔

یہ حقیقت بقینی اور سیجے ومتواتر احادیث سے ٹابت شدہ ہے کہ سیّدہ عائشہ رہا تھی اور سیّد تاعلی اور ان کے سب بیٹوں کے درمیان بھر پور محبت بھرے تعلقات قائم رہے اور اگر سیّدہ عائشہ رہا تھی کے ورع ، تقوی اور الل حقوق و واجبات کے متعلق ان کی معرفت اور ان کا لوگوں کو ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق رکھنا اور اہل فضل کے فضائل کے متعلق ان کی معرفت اور اللہ اور اس کے رسول مطابق جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ سیّدہ عائشہ ہوا تھی کی محبت کا علم نہ ہوتا تو اہل ہیت کے فضائل و منا قب سے بھر پور ان کی ان

على بن حسين بن على بن ابى طالب ابوالحسين (على اصغر) قريش بائى زين العابدين سے، ان كى كنيت ابو برقتى \_ اپنے وقت كے مشہور عالم، واعظ، ثقة، مامون، متعدد احادیث كر راوى، نہایت بلندشان و مقام والے سے \_ واقعہ كر بلا ميں اپنے باپ كے ساتھ سے ليكن عين اپنے باپ كى ساتھ سے ليكن عين اپنى شہادت كے دن أهيں سخت بخار ہو كيا اور وہ اپنے فيم ميں بى رہ مح اور مقتل ميں نہ جا سكے اور في جانے والى عورتوں اور بچوں كے ساتھ صرف و بى ايك مردزندہ والى آئے \_ ٩٣ جمرى ميں وفات پائى \_ (سيسر اعلام النبلاء للذهبى، ج ٤، ص: ١٩٨٠ ـ سير اعلام النبلاء للذهبى، ج ٤، ص: ٢٨٦ ـ سير اعلام النبلاء للذهبى، ج ٤، ص:

<sup>🛭</sup> سير أعلام النبلاء للذهبي، ج ٤، ص: ٣٨٧ ـ

سيرة السيدة عائشة للندوى، ص: ٢٢ - گهتقرف كساته -

مرویات میں حق وعدل کے پیند کرنے والے اور ہزمنصف مزاج کے لیے کافی عبرت آموز سبق ہے۔ اگر روافض ان حقائق کا انکار نہ کرتے تو ان بدیمی حقائق کو دہرانے کا مطلق کوئی مقصد نہ تھا اور حقیقت حال اللہ سجانہ و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔

## سیّدہ عائشہ رخان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے متعلق اہل بیت میں سے بنوعباس کا موقف ا۔عباس حکمران موسیٰ بن عیسیٰ بن موسیٰ • (ت ۱۸۳ہجری) کا فیصلہ:

قاضی عیاض نے لکھا ہے: '' کوفہ میں ایک آ دمی نے سیّدہ عائشہ رہا تھا کی شان میں گستاخی کی ، جب مویٰ بن عیسیٰ بنوعباس کے گورنر تک بی نیجی تو اس نے کہا: اسے کون میرے سامنے پیش کرے گا؟ ابن ابی لیا نے کہا: اسے میں پیش کروں گا۔ جب وہ پیش ہوا تو اسے اس کوڑے لگائے گئے اور اس کا سرموثہ کرسگی لگانے والوں کے حوالے کر دیا گیا۔''

### ٢-عباس خليفه متوكل على الله (ت ٢٢٧ ججري) كا فيصله:

ضلیفہ متوکل علی اللہ ہے نے بغداد کے ایک مشہور آ دی کوکوڑ نے لگوائے ، جس کا نام عیسیٰ بن جعفر بن محمد بن عاصم تھا۔ خلیفہ کے تھم سے اسے ایک ہزار در بے انتہائی تخق سے لگائے گئے حتیٰ کہ وہ مر گیا اور اس سزا کا سبب یہ بنا کہ بغداد کی تخصیل شرقی کے قاضی ابوحسان زیاوتی کے سامنے سترہ آ دمیوں نے گواہی دی کہ بیہ مخص سیّدنا ابو بکر ، سیّدہ عاکشہ اور سیّدہ حفصہ دی تاہید کو گالیاں ویتا ہے۔ ۞

<sup>•</sup> موئ بن سین بن موئ عباس ہا جمی خلیفہ منصور عباس اور خلیفہ مہدی عباس کی طرف سے طویل مدت تک جباز کا گورز رہا، پھر مہدی کی طرف سے عویل مدت تک جباز کا گورز رہا، پھر مہدی کی طرف سے بمن کا گورز بنا اور ہارون الرشید کی طرف سے مصر کا گورز مقرر ہوا۔ ۱۸۳ جبری میں وفات پائی۔ (النجوم الزاهرة لنغری بردی، ج۲، ص: ۷۸۔ الاعلام للزر کلی، ج۷، ص: ۳۲۹)

الشفاء بتعريف الحقوق المصطفى للقاضى عياض، ج ٢، ص: ٣٠٩ ـ تعامل آل البيت من العصبة
 الاحباب مع السباب للزوجات و الاصحاب لعبد الاله العباس ـ

ع جعفر بن محر بن ہارون ابوالفضل بنوعباس میں ہے مشہور خلیفہ تھا۔ ٢٠٥ جمری میں پیدا ہوا اور ٢٣٣ جمری میں اس کی خلافت کے لیے بیت ہوئی۔ اپنی معایا کا محبوب خلیفہ تھا۔ اپنے عہد میں سنت مطہرہ کو اعلانیہ نافذ کیا۔ اپنی مجلس میں کھل کرسنت کی نصرت کی اور خلافت اسلامیہ کے اطراف و اکناف ''خلق قرآن' کے مسئلہ میں گرفنار علماء کو رہا کرنے اور ان سے سزائیں ختم کرنے کا تھم جاری کیا اور ''قرآن کلوق ہے'' کہنے ہے تی ہے منع کرویا اور اہل سنت کی کھل کرنصرت وحمایت کی۔ ٢٢٧ جمری میں شہید کرویا گیا۔ (سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ٢٢، ص: ٣٠، ص: ٣٠ و البدایة و النهایة لابن کثیر، ج ٢٠، ص: ٣٤٩۔)

<sup>4</sup> البداية و النهاية لابن كثير، ج ١٤، ص: ٣٧٥ـ

### ٣- خليفه مقتدر بالله (ت٣٢٣ جمري) كافيصله:

اسے خبر ملی کہ پچھ رافضی لوگ مسجد براثا میں اسٹے ہوکر صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور نماز جمعہ بھی ادانہیں کرتے اور قرامطہ • کے ساتھ ان کی مراسلت اور خط و کتابت جاری ہیں۔ خلیفہ نے لوگوں کو ان سے مختاط رہنے کی ہدایت کی اور مسجد کے متعلق علماء سے فتوی طلب کیا تو علماء نے فتوی دیا کہ بیمسجد ضرار ہے۔ چنانچہ جن کو وہ گرفتار کر سکا انھیں شدید زو وکوب کیا اور ان کی خوب تشہیر کروائی اور مذکورہ مسجد کو گرا دیا۔ ﴿

### ٣- خليفه القادر بالله 🖲 (ت:٣٢٢ هجري) كا فيصله:

القادر بالله برالله برالله نفسه نے اپنے عقیدہ کے شمن میں لکھا جو کہ امنتظم، ج ۴، ص: ۳۸۴ میں علامہ ابن الجوزی نے تحریر کیا:''جو ہماری ماں سیّدہ عائشہ زبانی کا کوگالی دیے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔'' 2-عباسی خلیفہ: المستصیء بامر الله (ت ۵۷۵ ہجری) کا فیصلہ:

اضیں بغداد میں ایک شاعر کے متعلق پتا چلا جو روافض کا شاعر اور مداح تھا۔ اسے ابن قرایا کہتے سے۔ وہ بازاروں ادر منڈیوں میں جاتا اور وہ اشعار پڑھتا جن میں صحابہ کی ندمت ہوتی ، آخیں گالیاں دیتا ان سے پناہ مانگتا اور ان سے محبت کرنے والوں کی جوکرتا تو خلیفہ کے تھم سے اس کی پیشی کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، جب تفتیش کی گئی تو بتا چلا کہ روافض کے غلیظ عقا کد کا واعی ہے۔ تب فقہاء نے اس کی ربان اور دونوں ہاتھ کا من و سینے کا فتو کی دیا۔ اسے یہی سزا دی گئے۔ پھرعوام نے اسے حکمرانوں سے چھین زبان اور دونوں ہاتھ کا من و سینے کا فتو کی دیا۔ اسے یہی سزا دی گئی۔ پھرعوام نے اسے حکمرانوں سے چھین کہاں اور اینٹوں سے سنگسار کرتے رہے تی کہاں نے خود بخو دوریائے وجلہ میں چھلا نگ لگا دی۔ لوگوں نے اسے وہاں سے زندہ نکال کرقی کردیا۔ ق

<sup>•</sup> ایک باطنی تنظیم تھی بظاہر وہ اہل بیت کے مداح تھے لیکن درحقیقت حب اہل بیت کی آڑیں وہ الحاد اور تمام محرمات اسلامیہ مباح ہونے کے دائی تھے۔ (الموسوعة المیسرة فی الادیان و المذاهب و الاحزاب المعاصرة، ص: ٣٩٥۔)

<sup>2</sup> البداية و النهاية لابن كثير، ج ١٥، ص: ١٨\_

<sup>•</sup> احمد بن اسحاق بن جعفر ابوالعباس بغدادی مشہور عبای خلیفہ تھا۔ ۳۳۳ ہجری میں پیدا ہوا اپنے وقت کا عالم و عابد ، تنی ، فقیہ تھا اور ابن مطاح کی رائے میں وہ شافعی الممذ بب تھا۔ اصول عقائد میں ایک کتاب تعنیف کی جس میں صحابہ کے فضائل تحریر کیے اور قرآن کو تخلوق کسنے والوں کی تکفیر کی۔ ۳۲۲ ہجری میں وفات پائی۔ (سیدر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۱۵، ص: ۱۲۸۔ البدایة و النهایة، لابن کثیر، ج ۱۱، ص: ۳۵۳۔

<sup>🐠</sup> البداية و النهاية لابن كثير، ج ١٦، ص: ٥٣١ـ

دوسری قصل

# سیدہ عائشہ رہا گھا کے اہل بیت رہی اللہ سے تعلقات کا جائزہ اہل تشیع کی کتب سے

ابن ابی الحدیدلکھتا ہے: بے شک امیر المومنین علی مَالِیلا نے ان (سیّدہ عائشہ مِنْالِیلا) کی تکریم کی ، اب کی حفاظت کی اور ان کی عظمت شان کا اعتراف کیا۔

شاعرنے کیا خوب کہاہے:

نَسْبٌ أَضَاءَ عُـمُودُهُ فِـيْ رِفْعَةٍ كَالصَّبْحِ فِيْهِ تَـرَفَّعٌ وَضِيَاءٌ وَشَمَائِلٌ شَهِدَ الْعَدُوَّ بِفَضْلِهَا وَ الْفَضْلُ مَا شَهِدَ الْعَدُوَّ بِهِ الْاعْدَاءُ

"وہ ایسے عالی شان نسب ہے جو مجمع صادق کی طرح روشن اور بلند ہورہا ہے اور ایسے فضائل اللہ علی شان نسب ہے جو مجمع ان کا معترف ہے اور حقیقی فضائل تو وہی ہوتے ہیں جن ایک معترف میں کے معترف دیمن بھی ہوتے ہیں۔"

اے قارئین محترم! گزشتہ صفحات کے مطالعہ سے آپ کے سامنے تھائق واضح ہو چکے کہ سیّدہ عائشہ وظافی اور سیّدناعلی اور دیگراہل بیت و گائشہ کے درمیان حسین تعلقات قائم رہے۔اب ہم خودروافض ادر شیعہ مصنفین کی کتب سے اس حقیقت کے دلائل برائے اتمام جمت پیش کرتے ہیں۔تا کہ ہمارا ممقابل ابنی پناہ گاہوں میں موجود دلائل سے مطمئن ہو جائے اور ان دلائل میں موجود تفاصیل سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ان کی اکثر روایات، جھوٹ، تذکیس اور تقیہ جیسی قبیجات سے خالی نہیں ہوتمیں، لیکن ہمارا مقلم مقصد صرف ہے ہے کہ ان کی کتابوں سے ایسے دلائل پیش کیے جا کیں جن میں سیّدہ عائشہ وظافی اور تمام اہل مقصد صرف ہے ہے کہ ان کی کتابوں سے ایسے دلائل پیش کیے جا کیں جن میں سیّدہ عائشہ وظافی اور تمام اہل بیت وظافیہ اور پراحسن تعلقات اور حسن معاشرت کی جھلک نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اس

<sup>1</sup> التراحم بين آل البيت و الصحابة تصالح الدرويش- بيكاب الموضوع كي نهايت عمره بـ

بحث میں ہم ابن ابی الحدید ● کی کتب پراعقاد کریں گے۔ ابن ابی الحدید اگر چہ غالی تھا اور "نھ۔۔۔۔۔ البلاغة" کی شرح کرتے وقت اصحاب رسول اللہ طشے اللہ پر بکٹرت بہتان تراثی اس کا وطیرہ ہے۔ (اور جب کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے اعتزال، رفض اور مکر وفریب کا بہت بڑا داعی ہے اور ابن علقمی کے ساتھ اس کے روابط بخو بی ہمارے علم میں ہیں۔) ● لیکن دیگر غالی شیعوں کے احوال کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ابن ابی الحدید تمام شیعوں میں سے صاحب علم وفضل اور اہل تشیع کے مصنوی فلفے سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ ●

اس کی عجیب وغریب خصلت میر بھی ہے کہ وہ جب بھی سیّدہ عائشہ رہ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اکثر مقامات پران کا تذکرہ کرتا ہے، اکثر مقامات پران کا تذکرہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ کرتا ہے اور ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ ہم اس بحث میں اس کے چند جملے نقل کریں گے۔

قار مکین کرام ان میں چھپے ہوئے حقائق کو بخو بی دیکھ لیں گے اگر چہاں کے پچھاقوال علانہ طور پر باطل ہوتے ہیں اگر کسی مقام پر اس وضاحت کی ضرورت پڑی تو ہم اس کی طرف ضروراشارہ کریں گے اور است ہم نے اس لیے متحد کیا ہے کہ یہ الل تشیع کے نزدیک معتمد علیہ مصدر و مرجع ہے اور جولوگ سیّد نا ابو ہر بریہ اور سیّد تنا وامنا عائشہ و اللہ میں روایات برطعن کرتے ہیں وہ بھی اس پراعتماد کرتے ہیں۔ ارامل تشیع کی گواہی:

اہل تشیع گواہی دیتے ہیں کہ سیّد ناعلی بن ابی طالب رہائٹۂ نے سیّدہ عائشہ رہائٹۂ کی حفاظت کی ،ان کی عکریم اوران کی شان وعظمت کا اعتراف کیا۔ابن ابی الحدید لکھتا ہے:

''امیر المومنین (علی برالنینهٔ) علیه السلام نے اس کی تکریم کی اس کی حفاظت کی اور اس کی عظمت و شان بیان کی اور جو پیند کرتا ہے کہ سیّد ناعلی برالنینه کی طرف سے سیّدہ عائشہ و برالنی کے ساتھ سلوک کا مطالعہ کر ہے تو اسے کتب سیر کا مطالعہ کرنا جا ہے۔'' 🌣

<sup>•</sup> عبدالحميد بن به الله بن ابى الحديد، ابو حاد عز الدين المدائن غالى شيعه بـ ٢٥٨ جمرى من پيدا بوا ـ ابن علمى وزير جو غالى شيعه كاس مغند قال الله بن ابى الحديد، ابو حاد عز الدين المدائن غالى شيعه به ١٩٥ جمرى من بيدا بوا ـ ابن علمى وزير جو غالى شيعه على السفلات من سيكرثرى قفا اور اس كى وجرشايد بيقى كه دونوں حدورجه كے غالى شيعه تقداس كى تقنيفات ميس سے "السفلام السدائس على السمثل السائر" اور "شسر ح نهج البلاغة "مشهور جي ١٥٥ جمرى من وفات بائى ـ (تاريخ الاسلام للذهبى، ج ١١، ص: ١١٩ ملى البداية و النهاية لابن كثير، ج ١٣، ص: ١٩٩ ـ)

الانوار الكاشفه مما في كتاب، اضواء على السنة من الزلل و التضليل و المجازفة للمعلمي، ص: ١٥٢ـ

❸ درء التعارض العقل مع النقل لابن تيمية ، ج ١ ، ص: ١٦١ -

<sup>4</sup> شرح نهج البلاغة، ج ١٧، ص: ٢٥٤\_

#### مزیدلکھتا ہے:

'' تسمیس بخوبی معلوم ہے کہ عائشہ (وظافی) سے کیاغلطی ہوئی ، چنانچہ جب علی وظافی کو اس پر غلبہ حاصل ہوا تو علی وظافی نے اس کی تکریم کی اور بنوعبدالقیس کی بیس سرکردہ خوا تین اس کے غلبہ حاصل ہوا تو علی وظافی نے اس کی تکریم کی اور بنوعبدالقیس کی بیس سرکردہ خوا تین اس کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیس علی وظافی نے ان سب کی دستار بندی کی اور انھیں تلواروں سے مسلح کیا۔''

٢ ـ سيّدناعلى و فاطمه ظافينها كے فضائل ومنا قب كى روايات كا سيّدہ عائشه سِاللها - سے بيان:

ابن ابی الحدید گواہی دیتا ہے کہ عائشہ (مظافریا) نے سیّد ناعلی وسیّدہ فاطمہ اور تمام اہل بیت رقی اللہ ہے فضائل ومنا قب والی احادیث روایت کی ہیں۔

ابن ابی الحدیدلکھتا ہے: جہاں تک مسروق کا تعلق ہے تو وہ تاحیات جب بھی کوئی نماز پڑھتا اس کے بعد وہ علی خالفۂ کے لیے دعا ضرور کرتا ، اس حدیث کی وجہ سے جواس نے سیّدہ عائشہ رفایٹھا سے سیّدناعلی بڑالٹھ کی فضیلت میں سن تھی۔ 3

مسروق بن اجدع مِرالله جليل القدر تابعي ہيں۔ سيّدنا على فِلاَنْهُ كے فضائل سب لوگوں سے زيادہ جانتے تھے اور دہ سيّدنا على فِلاُنْهُ كے شاگرد تھے جبيها كه اس كے تعارف ميں لكھا ہوا ہے۔ ۞

اہل سنت کی کتابوں میں ایسا کوئی ثبوت نہیں جس سے پتا چلے کہ سروق ہرنماز کے بعد علی زائھ کے متعلق لیے دعا کرتا تھا۔ ابن ابی الحدید اکیلانہیں جس نے سیّدہ عائشہ زائھی سے اہل بیت کے فضائل کے متعلق روایت ذکر کی بلکہ متاخرین میں سے جواس مقدس ہستی پر کشر ت سے جھوٹے الزام لگاتے ہیں وہ بھی سیّدہ عائشہ زائھی سے سیّدہ فاطمہ کے فضائل والی روایت بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے کہا: عائشہ زائھی ) کی ثنا بیان کرتے ہوئے کہتی ہے: میں نے اس سے زیادہ سی اس کے باپ کے علاوہ کسی نوائش کے علاوہ کسی زائس کے باپ کے علاوہ کسی کونبیں دیکھا۔ عائشہ زائھی سے روایت ہے کہ میں نے علی زائش کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں دیکھا جو رسول اللہ ملے تھا تھا ہواں سے زیادہ مجوب ہواور نہ ہی میں نے کوئی عورت و کھی جوسیّد ناعلی زائش کی بیوی (سیّدہ فاطمہ زائش ) سے زیادہ رسول اللہ ملئے تھی تھی ہو۔ ۵

<sup>1</sup> درء التعارض العقل مع النقل لابن تيمية ، ج ١ ، ص: ٢٣ ـ

<sup>@</sup> المصدر السابق، ج ٤ ، ص: ٩٧ - 3 تهذيب التهذيب لابن حجر، ج ٤ ، ص: ٩٥ -

<sup>4</sup> أمالي الطوسي، ص: ٩٤٠-٢٤٩ بحار الانوار للمجلسي، ج ٣٧، ص: ٤٠ ع

عائشہ رفائقہ سے بوجھا گیا کہ رسول اللہ مطبقہ کے کہا: میں نے آپ سے مردوں کے بارے میں بوجھا ہے۔ انھوں نے فرمایا: فاطمہ (رفائعہا)۔ سائل نے کہا: میں نے آپ سے مردوں کے بارے میں بوجھا ہے۔ سیّدہ عاکشہ رفائعہا نے فرمایا: ان کا خاوند۔ اللہ کی تتم! وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے، بہت زیادہ قیام سیّدہ عاکشہ رفائعہا نے فرمایا: ان کا خاوند۔ اللہ کی تتم! وہ بہت زیادہ سیر گراتو انھوں نے اسے جائے لیا۔ ان کے ہاتھ پر گراتو انھوں نے اسے جائے لیا۔ ان کے روایت ہے کہ سیّدہ عاکشہ رفائعہا نے سیّدہ فاطمہ رفائعہا کا تذکرہ کیا تو کہا: میں نے اس سے زیادہ سیا اس کے بایہ کے علاوہ کسی کونہیں دیکھا۔ ان

سیّدہ عائشہ وٹاٹنجا سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللّه طلط عَلَیْ کے پاس تھی تو سیّد ناعلی بن ابی طالب وٹائنڈ آرہے تھے ،آپ طلط عَلیْ نے فرمایا: بیر بوں کا سردار ہے۔ ہ

سیّدہ عائشہ زبالیْن سے روایت ہے کہ رسول الله طبیعی آنے فرمایا علی زبالیّن کا تذکرہ عبادت ہے۔ اللہ طبیعی منافعی سے روایت ہے کہ تم اپنی مجلسوں کوعلی زبالیّن کے تذکرہ سے مزین کرو۔ ا

عائشہ رخابٹی سے روایت ہے کہ اس کے پاس علی رخابی کا تذکرہ کیا گیا تو اس نے کہا: بے شک وہ رسول اللّٰہ ﷺ کے نز دیک ہمارے تمام مردوں سے زیاوہ معزز تھے۔ ۞

عا کشہ رظافی ہے سیّدناعلی رٹائنڈ کے متعلق پوچھا گیا تو کہا: وہ بہترین آ دمی ہیں اور اس میں صرف کا فر ہی شک کرے گا۔ ●

عائشہ وظائنہا نے اپنے بھائی محمہ بن ابی بکروٹاٹہا سے کہا: تو علی بن ابی طالب وٹائٹۂ کے ساتھ مل جا کیونکہ میں نے رسول اللہ طلطے کیے کے کوفر ماتے ہوئے سنا: حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ وہ دونوں بھی جدانہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ ۞

<sup>♣</sup> کشف الغمة للاربلی، ج۱، ص: ۲۶۶ بحار الانوار للمجلسی، ج۳۲، ص: ۲۷۲، ج۳۸، ص: ۳۱۳، ص: ۳۲۸، ج۳۸، ص: ۳۱۳، ص: ۳۱۳، ص: ۳۱۳، ح. ۳۱۳، ص: ۳۱۳، ص:

<sup>2</sup> كشف الغمة للاربلي، ج ٢، ص: ١٠٠٠

<sup>🗗</sup> بحار الانوار للمجلسي، ج ٣٨، ص: ٩٣- ١٥٠\_

بحار الانوار، ج ۳۸، ص: ۱۹۹-۲۰۰-

**<sup>6</sup>** المصدر السابق، ج ۳۸، ص: ۲۰۱ ـ

۵۱ کشف الغمة للاردېلي، ج ۱، ص: ۳۷٦ بحار الانوار للمجلسي، ج ٤٠، ص: ٥١ ـ

بحار الانوار للمجلسي، ج ٢٦، ص: ٣٠٦، ج ٣٨، ص: ٥\_

بحار الانوار للمجلسي، ج ۳۸، ص: ۲۸\_ نيز ريكيس: ص: ۳۳، ۳۸، ۳۹\_

ایک روایت میں ہے عائشہ وُٹاٹھا نے کہا: وہ بہترین انسانوں میں سے ہے اور اس میں صرف کا فر شک کرتا ہے۔ •

جب سیّدہ عائشہ رفایقہ کو اطلاع ملی کہ سیّدنا علی رفائقۂ نے خوارج سے قال کیا تو عائشہ رفائھہا نے کہا:
میں نے رسول الله طلط عَیْنِ کوفر ماتے ہوئے سنا: میرے بعد میری امت کا بہترین فردانھیں قل کرے گا۔
ایک روایت میں ہے: ''وہ (لیمن خوارج) خلقت اور اخلاق کے لحاظ سے بدترین ہیں، خلقت اور اخلاق کے لحاظ سے بہترین میں مصلے ہوگا۔''
کے لحاظ سے بہترین محض انھیں قبل کرے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں ان سب سے عظیم وسیلہ ہوگا۔'
ایک روایت میں ہے: '' اے اللہ! بے شک وہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں اور میری امت کا بہترین آ دی انھیں قبل کرے گا اور میرے اور اس محف کے درمیان قریبی تعلق ہے جو عورت اور اس کے سرال کے درمیان ہوتا ہے۔ 
صرال کے درمیان ہوتا ہے۔

وہ (رافض) عائشہ واللہ اسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلط آنے سیرنا حسین واللہ کو اپنی ران پر بٹھایا ای وقت آپ کے پاس جریل علینا آئے اور کہا: کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ آپ طلط آنے آفر مایا: ہاں۔ جریل نے کہا: لیکن آپ کی امت مستقبل میں آپ کے بعدا سے قبل کر دے گی۔ تب رسول اللہ طلط آنے کی آگھیں اشک بار ہوگئیں۔ جریل علین اسے فرمایا: اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کواس سرزمین کی مٹی دکھا دوں جس میں یہ قبل کیا جائے گا؟ آپ طلط آنے فرمایا: ہاں۔ چنانچہ جریل علین اس کے مٹی دکھا دوں جس میں یہ قبل کیا جائے گا؟ آپ طلط آنے فرمایا: ہاں۔ چنانچہ جریل علین اسے سے سی میں یہ قبل کیا جائے گا؟ آپ طلط آنے فرمایا: ہاں۔ چنانچہ جریل علین اس کی مٹی دکھا نے فرمایا: ہاں۔ چنانچہ جریل علین اسے سی میں کے مٹی دکھا کی۔

کین اس روایت کی کوئی سندنہیں ہے البتہ روافض کے نزدیک بیروایت سیّدنا حسین رفائعہ کی منقبت کی بہت بڑی دلیل ہے اور روافض کے نزدیک جس نے بیطظیم منقبت والی روایت کی ہے، وہ ان کے نزدیک اللہ کی بدترین مخلوق ہے۔ یا للعجب!

نیز ہم سابقہ روایات کی اسانید کے لیے تو قف نہیں کرتے ، کیونکہ ان کی اسنا دیے متعلق بحث نہایت طویل ہو جائے گی لیکن ہم ان کے متائج پرضرور بحث کریں گے ، کیونکہ بیشیعہ علماء کی مرویات ہیں اور ان

<sup>•</sup> المصدر السابق، ج ۳۸، ص: ۱۳ - ف نكوره بالاتمام روايات ك ليے المصدر السابق للمجلسي كو ركھيں: ج ۳۳، ص: ۱۵۸ - و كشف الغمة للاربلي، ج ۱، ص: ۱۵۸ -

روایات میں بیرواضح دلیل ہے کہ عائشہ رہائٹھا ،علی و فاطمہ رہائٹھا کے درمیان نہایت شفاف روابط تھے۔ ۳۔ ایپنے گھر میں سیّد ناحسن رہائٹۂ کی تد فین کی اجازت دینا:

سیّدہ عائشہ وِنالِنوہا کی طرف سے سیّدنا حسن وِنالِنیُهٔ کو اپنے گھر میں وِن کرنے کی اجازت دینے سے سیّدہ عائشہ وِنالِنوہا کی عظیم منقبت طاہر ہوتی ہے۔

ابن ابی الحذیدلکھتا ہے: ''روایت میں ہے کہ جب ان سے ان کے گھر میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی گئی تو انھوں نے اسے منظور کرلیا۔اس واقعہ میں سیّدہ عائشہ رہا ہیں ہے۔' • • ملب کی گئی تو انھوں نے اسے منظور کرلیا۔اس واقعہ میں سیّدہ عائشہ وہا ہیں ہیں'': سیّدہ عائشہ رہا ہی ہیں'':

سیعوں کی طرف سے عائشہ رہ اللہ کی توبہ اور اس کے جنتی ہونے کی گواہی ملتی ہے۔ ابن ابی الحدید لکھتا ہے:'' البتہ ام المومنین عائشہ رہائے کا توبہ مقبول ہے اور ان کی توبہ کی روایات طلحہ اور زبیر رہائے ہا کی توبہ والی روایات سے بہت زیادہ ہیں۔''€

## ۵ بعض ائمه شیعه نے اپنی بیٹیوں کا نام عائشہ رکھا:

شیعوں کے ساتویں امام مولیٰ بن جعفر صادق ﴿ جن کا لقب کاظم ﴿ ہے، انھوں نے اپنی ایک بیٹی کا نام عائشہ صدیقتہ وخلیجہا کے نام پر رکھا۔ ﴿

2 المصدر السابق، ج ١٧، ص: ٢٥٤\_

(سير اعلام النبلاء للذهبي، ج٦، ص: ٢٧٠ تهذيب التهذيب لابن حجر، ج٥، ص: ٥٦٠ \_

شرح نهج البلاغة، ج ١٦، ص: ٥١.

<sup>🛭</sup> شرح نهج البلاغة، ج ٦، ص: ٢١٤\_

ک موی بن جعفر بن محمہ بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب۔ ابوالحن ہاشی۔ انھیں کاظم کہا جاتا ہے۔ ثقہ سے اور اپنے وقت میں مسلمانوں کے امام شار ہوتے سے۔ ۱۲۸ ہجری میں پیدا ہوئے اپنے وقت کے مشہور عابد سے اور دلیر علماء میں ان کا شار ہوتا ہے۔ مامون الرشید نے انھیں قید میں ڈالا اور وہ اپنی قید میں ہی ۱۸۳ ہجری میں فوت ہو گئے۔ یہ در حقیقت اہل سنت کے امام سے۔ اہل بیت کے سرخیل الرشید نے انھیں قید میں ڈالا اور وہ اپنی قید میں ہی ۱۸۳ ہجری میں فوت ہو گئے۔ یہ در حقیقت اہل سنت کے امام سے۔ اہل بیت کے سرخیل سے۔ حضرات صحابہ اور امہات المؤمنین کی کردار کشی کرنے والوں کا ان کے ساتھ کیا تعلق واسطہ؟ انکہ اہل بیت اس تمام بدز بانی اور یا وہ کوئی سے بری ہیں جوروانفی اور شیعہ بالحضوص اثنا عشری صحابہ کرام اور سیّدہ عائشہ زبانی بارے میں کرتے ہیں۔

الارشاد للمفید، ج ۲، ص: ۳۰۲ و الفصول المهمة لعبد الحسین الموسوی، ص: ۲٤۲ و کشف الغمة للاربلی، ج ۳، ص: ۲۶۲ 
 الغمة للاربلی، ج ۳، ص: ۲۶۲

اس طرح جعفر بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق • نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔

عمری فی نے ''المجدی'' نامی اپنی کتاب میں لکھا: جعفر بن موکی کاظم بن جعفر صادق جوخواری کے لقب سے مشہور ہے اور بیام ولد کا بیٹا تھا، اس کی آٹھ بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حسنہ، عباسہ، عائشہ، فاطمة الكبرى، فاطمہ الصغری، اساء، زینب اورام جعفر.....

ای طرح اس کے بڑے پڑ داداعلی بن حسین نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ ۞ اسی طرح شیعوں کے دسویں امام علی بن محمد الجواد ۞ (ت: ۲۵۴ ہجری) نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام عائشہ ۞ رکھا اور علی الہادی ۞ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔'

اگرسیدہ عائشہ وظافی اہل بیت سے بغض رکھتی تھیں تو اہل بیت اپنی بیٹیوں کے نام ان کے نام پر کیوں رکھتے تھے۔

# ۲۔ جنگ جمل کے دن سیرناعلی خالٹیو کا سیرہ عائشہ خالٹو کا کے متعلق نظریہ اور موقف!!

روائض کے نزدیک ابوجعفر بن بابویہ ® الصدوق نے جعفر سے اور اس نے اپنے باپ محمد سے
۔ اسلام حدث میں تازی کا ابوجعفر بن بابویہ الصدوق نے جعفر سے اور اس نے اپنے باپ محمد سے

- جعفر بن موی الکاظم بن جعفر الصادق خواری لقب ہے۔ اس کی آٹھ بیٹیاں ہو کیں۔ ان میں سے ایک کا نام اس نے عائشہ رکھا اور ایک کا نام اس نے عائشہ رکھا اور ایک کا نام زینب رکھا۔ (المجدی فی انساب الطالبیین للعمری ، ص: ۲۰۳۔
- و ابوالحسين على بن محمر بن على العرى انساب كا براعالم تفايد بانجوي صدى بجرى كاعالم تفاداس كى مشهور تفنيفات "المسجدى فى انساب الطالبيين" اور "المشجرات" بير-"معجم المولفين" لوضا كحالة، ج٧، ص: ٢٢١ مقدمة كتاب المجدى في انساب الطالبيين-
  - المجدى في انساب الطالبين للمجدى، ص: ٢٠١.
    - ۵ کشف الغمة للاربلي، ج ۲، ص: ۳۰۲ـ
- على بن الجواد محر بن على ابوالحن علوى حينى الهادى كے لقب سے مشہور ہے۔ ٢١٣ ، جمرى ميں پيدا ہوا۔ اپنے وقت كا فقيد، امام ، تميع ، عابد ، زامد اور بارہ اماموں ميں سے ايك ہے۔ شيعوں كے عقائد كے مطابق حسن عسرى المتكر (امام غائب) كا والد ہے۔ ٢٥٣ ، جمرى ميں وفات پائى۔ (البداية و السنهاية لابسن كثير ، ج ١١ ، ص: ١٥ شدرات الذهب لابن العماد ، ج ٢ ، ص: ١٢٧ )
  - 6 كشف الغمة للاربلي، ج ٣، ص: ١٧٧ ـ
    - 7 الارشاد للمفيد، ج ٢، ص: ٣١٢ ع
- و محد بن على بن حسين ابوجعفراتمى جس كالقب الصدوق ب\_فرقد المديكا سرغندتها ٣٠٦ جرى مين پيدا بهوا شيعول كورميان اس كى تعنيفات كابرا چرى مين پيدا بهوا شيعول كورميان اس كى تعنيفات كابرا چرچا به اور اس كه حافظ كى مثال دى جاتى به اس كى تعنيفات ك «دعائم الاسلام» اور «دين الا مامية» مشهور بين \_ ١٦٨ جرى مين وفات پائى \_ (سيس اعلام النبلاء للذهبى، ج ١٦، ص: ٣٠٣ ـ الاعلام للزدكلى، ج ٢، صن ٢٧٤ ـ)

روایت کی کہ مردان بن حکم نے کہا: جب بھرہ میں سیّدناعلی فرائنی نے ہمیں شکست دے دی تو تمام مغلوب لوگوں کے اموال اضیں لوٹا دیئے ، جن کے پاس کوئی گواہ تھا اس کی گواہ ی قبول کی اور جن کے پاس گواہ نہیں تھا تو ان سے حلف لے کران کے اموال لوٹا دیئے۔ بقول راوی کسی نے کہا: اے امیر المومنین! آپ ہمارے درمیان مال غنیمت اور قیدی تقسیم کریں۔ جب لوگوں کا اصرار بروھا تو علی فرائنی نے کہا: تم میں سے محارے درمیان مال غنیمت اور قیدی تقسیم کریں۔ جب لوگوں کا اصرار بروھا تو علی فرائنی نے کہا: تم میں سے کون اپنے جھے میں ام المومنین کو لے گا۔ تب وہ خاموش ہو گئے۔ ©

ك\_سيده عائشه ري تعلقا اورسيده فاطمه ري تعلقات:

حمیری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ سیّدہ فاطمہ وظافی ہب کوئی کھانا تیار کرتی تو اس میں سے ہاری اماں جی سیّدہ عائشہ وظافیہا کا حصہ الگ کردیتی تھیں۔ ●

بحار الانوار میں مجلس © نے سیّدنا علی فٹاٹھ سے روایت کی کہ میں بازار گیا ایک درہم کا گوشت اور ایک درہم سے کمکی کا آٹا خریدا اور دونوں چیزیں لاکر فاطمہ وٹاٹھیا کو دے دیں۔ جب وہ روٹی اور سالن یکا کر فارغ ہوئیں تو کہنے لگیں اگر آپ جا کر میرے والدکو بلا لا کیں؟ تو میں ان کے پاس گیا تو وہ لیٹے ہوئے فرما رہے تھے: میں بھوک کے بستر سے اللّٰہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا: اے اللّٰہ کے رسول! ہمارے پاس کھانا موجود ہے۔ چنا نچہ آپ نے میراسہارالیا اور ہم فاطمہ وٹاٹھیا کی طرف چل پڑے جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو آپ میٹھی آٹے نے فرمایا: ہمارا کھانا لیے آ۔ پھر فرمایا: اس میں سے عائشہ کے لیے رکھ دیا۔ یہ مرکھ اور چنانچہ اس نے رکھ دیا۔ یہ

اس طرح ابن رستم طبری فی نے "دلائل الامامة" میں روایت کی کهسیدہ فاطمہ والنوا نے جب وفات پائی تو وہ عائشہ (والنو) سے راضی تھیں اور یہ کہ اس نے عائشہ (والنو) کے لیے بارہ اوقیہ جاندی کی

<sup>🗗</sup> علل الشرائع، ج ۲، ص: ۲۰۳ ـ

<sup>2</sup> قرب الاسناد للحميري، ص: ١٣٧\_

که محمد باقر بن محمد تقی بن مقصود علی اصنهانی مجلس اثناعشری شیعه کا عالم تفار اصفهان میں علاء اسلام کا سربراه مقرر بوا۔ ۱۰۳۷ اجری میں پیدا بوا۔ اس کی مشہور تفنیفات "بحار الانوار" اور "جوامع العلوم" بیں۔ ۱۱۱۱ اجری میں فوت بوا۔ (الاعلام للزر کلی، ج ۲، ص: ۶۸۔)

بحار الانوار، ج ۱۷، ص: ۲۳۱۔

محد بن جریر بن رستم ابوجعفر طبری امای شیعه تفار اکثر لوگول کوامام ابل سنت محد بن جریر بن یزید طبری کے ساتھ اس کی مشابهت ہو جاتی ہے۔ ابن رستم طبری کی مشہور تفنیفات "الے مستر شد فی الا مامة "اور "الرواة عن اهل البیت" ہیں۔ (سیر اعلام النبلاء، ج ۱۶، ص: ۲۸۲ ۔ ذیل میزان الاعتدال للعراقی، ص: ۱۷۸ ۔)

#### وصیت کی ۔ ٥

### ٨ ـ سيده عائشه والعنها كي توبه ومغفرت كے بارے ميں ائمه شيعه كي كوابيان:

کلین فی نے الکافی میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ میں نے ابو عبداللّٰہ (مَالِیْلُ) سے کہا:

بلاشبہ میں نے تیرے باپ کو کہتے ہوئے سنا بے شک رسول اللّٰہ طِشِیَا آئے آئے اپنی بیویوں کو اختیار دیا تو

انھوں نے اللّٰہ اور اس کے رسول کو منتخب کیا اور آپ طِشِیَا آئے نے اسے ان کی طلاق شار نہ کیا اور اگر وہ اپنی

رائے کو ترجیح دیتیں تو سب کی سب با کنہ ہوجا تیں ۔ تو اس نے کہا: یہ حدیث میرے والدسیّدہ عاکشہ وظائمیا

سے روایت کرتے ہیں اور لوگوں کا اختیار دینے سے کیا تعلق ہے؟ بلا شبہ اللّٰ عزوجل نے اپنے رسول عَالِیلُا

کواس چیز کے لیے خاص کیا۔ ف

مجلسی نے کہا بیروایت معتمد علیہ ہے۔ بیروایت جعفر صادق وظائن فی نے اپنے باپ سے اس نے ام المومنین سیّرہ عائشہ وظائن سے روایت کی اور بیا کہ وہ ہمارے نبی کی ان بیویوں میں سے ایک ہیں جنھوں نے اللّٰہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا۔

ابوجعفر محر بن علی الباقر اسے روایت ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ جنگ جمل میں عائشہ کی شمولیت کے بعد اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا، میں اس کے لیے الله تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ کہا کرتی تھی کاش کہ میں درخت ہوتی کاش کہ میں پتحر ہوتی، کاش! میں مٹی کا ڈھیلا ہوتی۔ بقول سائل میں نے کہا: اس کے ان اقوال کا کیا مطلب ہے؟

<sup>🗗</sup> دلائل الامامة، ص: ٢٦٠ـ

<sup>2</sup> محربن يعقوب كلينى ابوجعفررازى ـ اماميشيعه كاعالم شخ شاربوتا بهـ وه ان كامعروف فقيه بهاوران ك ندبب كمصنفين بس سے ايك بهـ اس كى تفنيفات بيس سے "السكافى فى علم الدين" اور "السرد على القرامطة" بيس ٣٢٣ جرى بيس وفات پائى ـ (سير اعلام النبلاء للذهبى، ج ١٥، ص: ٢٨٠ ـ الاعلام للزركلى، ج ٧، ص: ١٤٥ ـ)

<sup>🕲</sup> الكافي للكليني، ج ٦، ص: ١٣٧\_ بحار الانوار للمجلسي، ج ٢١، ص: ٢١٢\_

جعفر بن محر بن على بن حسين بن على بن ابي طالب ابوعبدالله باشى الصادق - ١٨ بجرى ميں پيدا ہوئے - بنو ہاشم كے بزرگول ميں ان كا شار ہوتا ہے ۔ مدينہ منورہ كے جليل القدر عالم عفے اور ناراض ہوتے شار ہوتا ہے ۔ مدينہ منورہ كے جليل القدر عالم عفے اور ناراض ہوتے سے حق كى آ واز نہايت وليرانه طور پر بلند كرتے - ١٢٨ بجرى ميں وفات پائى - (سيسر الاعلام النبلاء للذهبى، ج٢٠ صن عصاده و ٢٥٠ د الموجز الفارق من معالم ترجمة الامام جعفر الصادق لعلى الشبل -)

کربن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ابوجعفر الهاشی الباقر - تقداور امام بین ۱۵۴ جری مین پیدا ہوئے - عالم فاضل اور فقیہ تھے۔ ایخ وقت کے مجتبد تھے ۔ کا اہجری میں وفات پائی ۔ (سیسر اعلام السنبلاء لللذهبی، ج٤، ص: ١٠٤ - تهذیب التهذیب لابن حجر، ج٥، ص: ٢٢٥ -)

امام باقر مالله نے کہا باس کی طرف سے اعلانی توبہ ہے۔ •

ام المؤمنین سیّدہ عائشہ رہ اللہ با اور اہل بیت رقی اللہ کے در میان تکریم و تعظیم کے حسین تعلقات کو دلائل و براجین سے نہ صرف اہل سنت کی کتابوں سے ثابت و واضح کیا گیا بلکہ شیعوں کی اپنی کتابوں اور ان کے مزعوم ائمہ کے اقوال و مرویات سے بھی بیر ثابت کیا گیا۔ جسے رقر کرناکسی کے بس کی بات نہیں ،لیکن ہٹ دھری ،ضد ، تعصب اور عناد کا تو کوئی جواب نہیں اور حقیقی توفیق و ہدایت تو اللہ تعالی ہی دیتا ہے۔

الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٨، ص: ٧٤\_

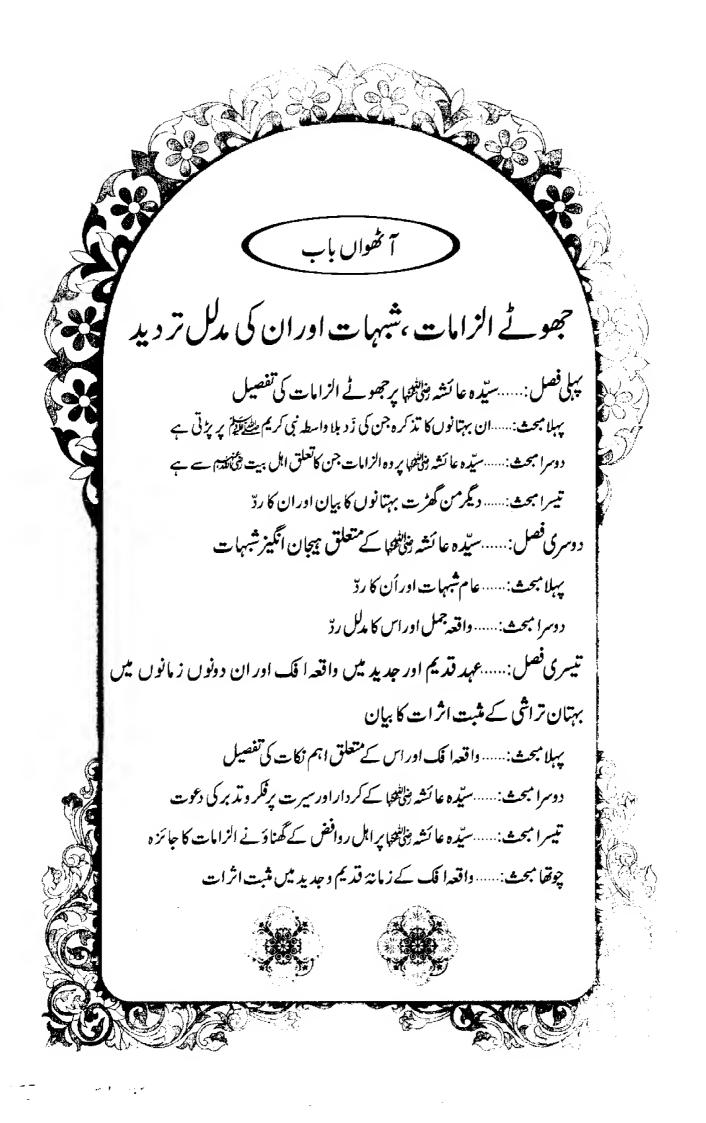



امام شافعی رمانتے ہیں امام شافعی رمانتے ہیں دیا ہے۔ '' میں نے روافض سے براھ کر جھوٹی گواہی دینے والا کوئی نہیں دیکھا۔''



آ مھوال باب:

# حجوٹے الزامات ،شبہات اوران کی مدل تر دید

## پہلی فصل:....سیدہ عائشہ طالعتہ ایر جھوٹے الزامات کی تفصیل

رسول الله طلط آنے آنے اصحاب پر جھوٹے اور من گھڑت الزامات کی بنیاد پر جھوٹوں کی ایک جماعت پروان چڑھی۔ جس نے تاریخی کتابوں کو جھوٹے افسانوں اور من گھڑت کہانیوں سے بھر دیا اور اس سنہرے زمانے کا چہرہ سنح کرنے کی بھر پورکوشش کی ، بیاور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان جھوٹوں کے اپنے چہرے سنح کر دیئے اور آخرت میں ان کے ساتھ ان شاء اللہ جو ہوگا سو ہوگا۔

ان ظالموں کے ناپاک خون آلود ہاتھوں نے بکٹرت من گھڑت روایات کتابوں میں ڈالیں۔ یہ خونخوار درند سے صحابہ مٹی اللہ ہے عہد مبارک میں نمودار ہو چکے تھے۔ صحابہ کی طرف منسوب کر کے انھوں نے مقالات ورسائل میں من چاہار د و بدل کیا، حتیٰ کہ اس زمانے میں بھی چند فتنے ظہور پذیر ہو گئے اور عبداللہ بن سبا یہودی خبیث کی چھوڑی ہوئی وراثت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر اب تک ہرزمانے میں سبائی فتنہ کے بیروکاررسول اللہ ملے آئے ہیں۔

أمام علامه محبّ الدين خطيب والله • كصة بين:

"اے مسلمانو! خبردار ہو جاؤ! بے شک مجرم لوگوں کے ہاتھوں نے سیدہ عائشہ، سیدنا علی اور سیدنا طلحہ وسیدنا زبیر رقتی اللہ کے متعلق جھوٹے افسانے تراشے جو اس سارے فتنے کی بنیاد بین ادر اُٹھی جھوٹے افسانوں نے اس فتنے کوشروع سے آخر تک بھڑکانے کا کام کیا اور یہی وہ مجرم ہاتھ ہیں جھول نے امیر المومنین عثمان رفی ٹیک کر زبانی اس کی طرف سے مصر کے گورز

• محب الدین بن ابی الفتح بن عبدالقادر بن محر خطیب ۱۳۰۱ جمری میں بیدا ہوئے۔ اپ وقت کے بہت بڑے مؤلف تھے۔ جسمعیة بھے ضفۃ العربیة کے بانعوں میں سے ہے۔ متعدد مجلّات کے دررہے۔ اور مجلّہ از ہر کے در التحریرہے۔ نیز سلفیہ پرلیں کے بانی ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف "تاریخ مدینة الزهراء" اور ابن العربی کتاب "العواصم من القواصم" کی تحقیق وتخ تنج کی۔ ۱۳۸۹ ہجری میں فوت ہوئے۔ (الاعلام للزر کلی، ج ٥، ص: ۲۸۲۔) ان کی ایک معروف کتاب "انخطوط العربیف" کا جواب شیعه کی طرف سے کصا محیا۔ لیکن طویل عرصے تک اہل سنت کی طرف سے ان مخالطوں کا جواب ندویا محیا۔ حتی کہ علامہ احسان الہی ظمیر براشیم نے ۱۹۵۰ء کے قریب" الشیعہ والنہ"کے نام سے معرکۃ الآراء کتاب تالیف فرمائی۔ لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع ہو چکی ہے۔

ان تاریخی حقائق سے ہرمسلمان قاری کوآگاہ رہنا چاہیے۔ جوبھی تاریخ کا مطالعہ کررہا ہوتا کہ اسے رسول اللہ طفیۃ آخ کی اصحاب کی براءت کا یقین ہوجائے اور تاریخ میں جوجھوٹے افسانے سبائیوں اور ان کی اولا دیے شامل کیے ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف اس طاہر ومطہر زمانے کی تاریخ مسخ کرنا ہے۔ لیکن الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ان کے جھوٹوں اور لغویات کا کچا چھا کھولنے کے لیے علاء کا ایک گروہ ضرور پیدا کر دیا جو اسلامی چھانی سے اسلام کی تجی تاریخ اور سبائیوں کی اس میں ملائی ہوئی تحریفات و تشویبات اور تزویرات کو علیحدہ کر لیتا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ رہے اور رسول اللہ مشکوری آنے والوں کو کے اصحاب کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے کہ جھوں نے اللہ کے دین کوسیکھا اور بعد میں آنے والوں کو سکھایا، انھوں نے اللہ کا دین سر بلند کرنے کے لیے اپنی زندگیاں اور اپنی جوانیاں قربان کر دیں اور اس کے دین کی نصرت و تمایت پر قائم رہے۔ ابن مبارک ہوائند تھے کہ آگیا:

العواصم من القواصم، ص: ۱۰۸ بتعلق لكھتے ہوئے انھوں نے يہ لكھا۔

عبدالله بن مبارک بن واضح ابوعبدالرحن مروزی - این وقت کیشخ الاسلام اورامام و عازی تھے۔ ۱۱۸ ہجری میں پیدا ہوئے - طلب علم کے لیے بیشارسٹر کے - نیز میدان جہاد میں بھی کار ہائے نمایاں انجام دیئے - ۱۸۱ ہجری میں وفات یائی - "السند اور المسند" ان کی مشہور تصنیفات ہیں - (سیسر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۸، ص: ۲۷۸ تهذیب التهذیب لابن حجر، ج ۳، ص: ۲۷۷ تهذیب التهذیب لابن حجر، ج ۳، ص: ۲٤۷ -)

''ان خود ساختہ احادیث کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انھوں نے فرمایا: ان کے لیے ماہرین موجود ہوتے ہیں۔''•

یہ حقیقت بخوبی معلوم ہے کہ اسلام کی طرف نسبت کرنے میں فرقوں میں سے شیعہ سب سے بوے حصولے ہیں۔ ان کا سارا خود ساختہ دین جھوٹ پر مبنی ہے۔ تمام لوگوں سے زیادہ وہ صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں اور کینہ وبغض رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے عظیم امام شافعی براٹسہ نے فرمایا:

'' میں نے روافض سے بڑھ کر جھوٹی گوائی دینے والا کوئی نہیں دیکھا۔''

یزید بن ہارون مراتشہ 😉 فرماتے ہیں:

''جو بدعتی بدعت کی طرف دعوت نه دے اس سے حدیث لی جاسکتی ہے سوائے رافضی کے کیونکہ دہ جھوٹ بولتے ہیں۔''

محمر بن سعید اصبهانی مراتشه 6 فرماتے ہیں:

''میں نے شریک براللہ کو کہتے ہوئے سنا تو جس سے بھی ملاقات کرے اس سے علم حاصل کر لے، لیکن رافضی (شیعوں) سے نہیں، کیونکہ وہ احادیث وضع کرتے ہیں اور اسے دین بنا لیتے ہیں۔'' ©

فيخ الاسلام ابن تيميه رطفيه فرمات بين:

الجرح و التعديل لابن ابي حاتم، ج ١، ص: ٣ــ

شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة للالكائي، ج ٨، ص: ١٥٤٤ ـ السنن الكبرى للبيهقي، ج
 ١٠ ص: ٣٥٢ ـ

کی بزیر بن ہارون بن زاذی یا ابن زاذان ابو خالد واسطی، شیخ الاسلام، حافظ حدیث، علم وعمل میں ایک روش ستارہ، عبادت گزار، عظیم الثنان مجاہد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پڑمل کرنے والے۔ ۱۱۸ ججری میں پیدا ہوئے اور ۲۰۱ ججری میں وفات پائی۔ (سیسر اعلام الشان مجاہد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پڑمل کرنے والے۔ ۱۱۸ ججری میں پیدا ہوئے اور ۲۰۱ ججری میں وفات پائی۔ (سیسر اعلام الشان محابد، ج ۶، ص: ۲۲۰۔)

<sup>♦</sup> منهاج السنة النبوية لابن تيمية، ج ١، ص: ٦٠ ـ

<sup>•</sup> محمر بن سعید ابوجعفر حمدان اصبهانی کونی امام بخاری وطفیہ کے استاد ہے۔ حافظ حدیث سے زبانی احادیث سنایا کرتے ہے۔ یہ تلقین "مصطلح الحدیث" یعنی کی دوسرے کی سنائی ہوئی حدیث قبول نہیں کرتے ہے اور نہ بی لوگوں کی کتابوں سے حدیث پڑھتے تھے۔ "مصطلح الحدیث" یعنی کی دوسرے کی سنائی ہوئی حدیث قبول نہیں کرتے ہے اور نہ بی لوگوں کی کتابوں سے حدیث پڑھتے تھے۔ "مصدیح البخاری للکلاباذی ، ج ۲ ، ص: ۲۵۲ ۔ الکاشف للذهبی ، ج ۲ ، ص: ۲۵۷ ۔ الکاشف للذهبی ، ج ۲ ، ص: ۱۷۵ ۔

<sup>€</sup> منهاج السنة النبوية، ج١، ص:٥٩\_

"اسناد، روایت اور احادیث لکھنے والوں کا اتفاق ہے کہ رافضی سب سے جھوٹا گردہ ہے اور قدیم زمانے سے ان میں جھوٹ مرق جے اور ای لیے ائمہ مسلمین انھیں بکثرت جھوٹ بولنے کی وجہ سے بہوان لیتے ہیں۔"

رافضہ کے جھوٹ اسے مشہور ہیں کہ ان کے تذکرے کی حاجت نہیں اور انھیں شار نہیں کیا جا سکتا۔

ذیل میں ہم ان کے کچھ بنہ یا نات درج کر رہے ہیں جو انھوں نے ہر زمانے میں سیّدہ عاکشہ بنائی ہا کہ متعلق اپنی کتابوں میں درج کیے۔ ان کے جھوٹے اور پر فریب ہاتھوں نے جوا تہا ہات اور بہتان تراشے ہیں ہم اپنے آپ کو ان سے بری الذمہ ثابت کرنے کے لیے درج کر رہے ہیں، نیز حق کو واضح کرنے کے لیے درج کر رہے ہیں، نیز حق کو واضح کرنے کے لیے ہوں کے لیے اس مقام پر علامہ حافظ جلال الدین سیوطی مرات کے لیے ہی ایسا کے بغیر جارہ نہ تھا اور ہم جیسوں کے لیے اس مقام پر علامہ حافظ جلال الدین سیوطی مرات کے لیے اس مقام پر علامہ حافظ جلال الدین سیوطی مرات کے ایس کے گروہ کی آراء لکھتے ہوئے بی عذر پیش کرتے ہیں:

''میں ان آ راء کو حکایتا بیان کرنا بھی حلال نہیں سجھتا، اگر مجھے یہ آ راء نقل کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی ۔ وہ یہ ہے کہ میں اس فاسد نہ بب کی حقیقت اور بنیاد واضح کرسکوں تا کہ متعدد زمانوں کے لوگ ان کے پھیلائے ہوئے شروفساد ہے راحت حاصل کرلیں۔' ہو یہ ظالم گروہ سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑا تھا کے متعلق کس قدر شدید بغض و کینہ رکھتے ہیں اس کی واضح مثالوں ہے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ وہ نہ صرف ام المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقہ رہائی ہا کے فضائل کا انکار کرتے ہیں بلکہ جو ان کے طبعی اور قطعی اوصاف ہیں اور متواتر روایات سے ثابت ہیں ان سے بھی کھلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ اس کی بیدا کی مثال مرتضی عسکری کی غلیظ اور نا پاک بات ہے:

کھلا انکار کرتے ہیں۔ اس کی بیدا کی مثال مرتضی عسکری کی غلیظ اور نا پاک بات ہے:

د' وہ (سیّدہ عائشہ رہائی کے رسول اللہ منظی کے دوسری لونڈ یوں کی طرح ایک لونڈی تھی۔' ک

١٠٥٩ المصدر السابق، ج١، ص: ٢٥٩۔

ع مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي، ص: ٦-

مرتقلی بن محراساعیل بن محرشریف عسری ۱۳۳۲ بجری سامراء شهر میں پیدا ہوا اور وہاں کے تعلیمی اداروں میں اپنی تعلیم کمل کی ۔ پھر ابران کے مشہور علی شہر " تی طرف اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ۱۳۳۹ بجری میں گیا۔ پھر کاظمیہ چلا گیا اور وہاں مستقل سکونت اختیار کرلی۔ اس کی مشہور تصنیفات میں سے "احدادیث ام المومنین عائشة" اور "القرآن الکریم و روایات المدرستین" میں ۔ بیتبران نیس ۱۳۲۸ بجری میں نوت ہوا۔

<sup>4</sup> حديث الافك لجعفر مرتضى حسيني، ص: ١٧ -

مسلمانوں کو اس کی ان بیہودہ اور شیطانی تحریروں پر کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سیّدہ عائشہ بڑا پھو پر سب وشتم اوران کی ہر نضیلت کا انکاری ہے اور نہ ہی اس کی اس نضول حرکت پر تعجب کرنے کی ضرورت ہے کہ ابن عباس بڑا پھا سے منسوب کر کے بیہ جھوٹی اور من گھڑت روایت لکھتا ہے کہ ابن عباس نے ان (سیّدہ عائشہ بڑا پھا) کو مخاطب کر کے کہا: تو ان نولونڈ یوں کی طرح ایک لونڈی ہے جھی جنسیں آپ بطیع ایک اور نہ ہی تیرا چہرہ ان سب سے سین ہواور نہ ہی تیرا چہرہ ان سب سے حسین ہواور نہ ہی تیرا پیدہ ان سب کے پسینوں سے زیادہ خوشبودار ہے اور نہ ہی ان سب کی پشتوں سے تیری پشت زیادہ بارونق ہے اور نہ ہی تو ان سب سے عالی نسب ہے۔ ج

امام آجری براللہ نے تو ایک آدی نے سیّدہ عائشہ براللہ اسے کہا، آپ میری مال نہیں۔

آپ بڑا للہ نے فرمایا: '' تو نے سی کہا، میں ام المونین ہول ام المنافقین نہیں۔'' مجھے یے خبر متقد مین فقہاء میں سے کسی کی نسبت پہنی ہے کہ اُن سے ان دوآ دمیوں کے بارے میں پوچھا گیا جضوں نے طلاق کے ساتھ فتم کھائی کہ سیّدہ عائشہ بڑا للہ اس کی مال ہے اور دوسرے نے قتم کھائی کہ وہ اس کی مال ہے اور دوسرے نے قتم کھائی کہ وہ اس کی مال ہے اور دوسرے اس فقیہ نے کہا: دونوں پر کفارہ نہیں۔اس سے پوچھا گیا، یہ سطرح ممکن ہے؟ ان دونوں میں مال نہیں ۔اس سے پوچھا گیا، یہ سطرح ممکن ہے؟ ان دونوں میں سے ایک پر تو ضرور قتم کا کفارہ ہوگا۔ نقیہ نے کہا: '' جس نے قتم کھائی کہ وہ اس کی مال ہیں تو وہ اپنی بات میں درست ہے کیونکہ وہ مومن ہے اس لیے اپنی قتم میں سی ہے اور جس نے قتم کھائی کہ وہ اس کی مال نہیں میں درست ہے کیونکہ وہ مومن ہے اس لیے اپنی قتم میں سی ہے اور جس نے قتم کھائی کہ وہ اس کی مال نہیں جونکہ وہ منافق ہے اس لیے وہ اپنی قتم میں سی ہے۔''

محمر بن حسين رالله فرمات مين:

" بم ان لوگول سے الله كى پناه چاہتے ہيں جورسول الله طفي الله كم محبوب بيوى ام المونين

<sup>•</sup> حشایا کاواحد حشیه برای خادمه کوکها جاتا ہے جواندرون خانه کام کرتی ہو۔ (مختار الصحاح للرازی، ص: ١٣٨\_

**<sup>9</sup>** بحار الانوار للمجلسي، ج ٣٢، ص: ٢٧٠ معرفة اخبار الرجال للكشي، ص: ٨٠ـ

عائشہ وظافی پرعیب جوئی کرتا ہے، جو پاک ہیں، بری ہیں، صدیقہ بنت صدیق وظافی ہیں۔ ام المومنین ہیں۔ الله تعالی ان سے اور ان کے والدمحتر م پرخوش ہے۔ جورسول الله طفی آیا ہے خلیفہ اوّل مجے۔ ' •

رافضیوں کے سیّدہ عائشہ وظائفہا پر شدت طعن وتشنیع کی اصل وجہ یہ ہے کہ انھوں نے نبی کریم طشیّا آیا ہے۔
سے دین کا بیشتر حصہ سیکھا اور اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں برکت ڈالی کہ وہ آپ طشیّا آیا ہے کو فات کے بعد
تقریباً بچاس سال تک لوگوں کو مسلسل دین سکھلاتی رہیں۔لوگوں نے ان سے بکثرت دین سیکھا اور ان
سے خوب فائدہ اٹھایا۔

حافظ ابن حجر برالله لكصة بين:

''سیّدہ عاکشہ والنہ والنہ عاکشہ والنہ عارفرامین یادکر لیے تھے۔ آپ ملط اور ان کے بعد وہ تقریباً ہے بعد وہ تقریباً ہیں۔ کثرت سے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا اور ان سے روایت کرتے ہوئے اسلام کے بے شار آ داب واحکام لوگوں تک پہنچائے۔ حتیٰ کہ کہا جانے لگا کہ چوتھائی احکام شریعت سیّدہ عاکشہ والنہ النہ والنہ اسے منقول ہیں۔''



الشريعة للآجرى، ج ٥، ص: ٢٣٩٣۔

**② فتح الباري لابن حجر، ج٧، ص: ١٠٧**ـ

يهلامبحث:

# ان بہتانوں کا تذکرہ جن کی زَد بلا واسطہ نبی کریم طلقے علیم ہر برٹی ہے

#### ا ـ يبلا بهتان اوراس كارد:

روانض کہتے ہیں کہ سیّدہ عاکشہ وظائفہانے نبی کریم طفیے آیا کوز ہر بلایا نیز وہ کہتے ہیں کہ سیّدہ عاکشہ اور ان دونوں حفصہ طبیعہ نے اپنے والدوں کے ساتھ مل کر نبی اکرم طبیعہ آیا کو ہلاک کرنے کی سازش کی اور ان دونوں نے نبی کریم طبیعہ آیا کے دہمن مبارک میں زہر ڈالا جس کے نتیج میں آپ کی موت واقع ہوگئی۔ یعنی ان منافقوں کے نزدیک ام المؤمنین سیّدہ عاکشہ اور سیّدہ حفصہ اور ان کے والد ابو بکر وعمر و کی اسیامی کے قاتل ہیں۔ (اللہ تعالی کی ان گنت لعنتیں ہوں ان لوگوں پر جو یہ جھوٹ با ندھتے ہیں)

اگرمعمولی ساغورکیا جائے تو اس رائے میں سیّدہ عاکشہ وہا اور هصہ وہا اور الله طفاعی پر الزام سے بہت بڑا الزام الله اور الله طفاعی پر اگایا گیا ہے، جس کی توجیہ یہ ہے کہ جب بھی رسول الله طفاعی نے خلاف کسی نے مکر وفریب کا جھکنڈ ااستعال کیا الله تعالی نے فوراً اپنے نبی کی طرف وحی کر ک آپ کو خبردار کر دیا۔ مثلاً جب یہودیوں نے آپ مطفی الله تعالی نے اپنا اور بحری کے گوشت پر زہر لگا دیا تو الله تعالی نے اسے بولنے کی طاقت عطا کر دی اور اس نے رسول الله طفاعی نے کو خبردار کر دیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اسے بولنے کی طاقت عطا کر دی اور اس نے رسول الله طفاعی نے آپ طفاعی نے آپ طفاعی نے آپ طفاعی کے ۔ اس میں دور کی کی اور آپ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کی طرف وحی کی اور آپ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ا

تو کیااس کے بعد اللہ تعالی نے آپ طفی آنے کو اپنے گھر اور اپنے مرض الموت میں تنہا جھوڑ دیا اور جولوگ آپ طفی آئے کے ان کو بیموقع مہیا کیا کہ وہ اپنے ناپاک فعل کو پائی تھیل تک جولوگ آپ طفی آئے ناپاک فعل کو پائی تھیل تک بہنچا دیں، حالا نکہ ان کمحات میں رسول اللہ طفی آئے اللہ تعالی کی نقرت و حمایت اور اس کی رحمت کے سب سے زیادہ مختاج تھے۔ بے شک اللہ تعالی کے متعلق رافضیوں کی بیر بہت بڑی برگمانی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۲۱۷ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۱۹۰ م

الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٤، ص: ٢٤٨ ـ السنن الكبرى، ج ٩، ص: ٢٠٠ ـ

﴿ إِلَّا تَنْصُرُونُهُ فَقُلُ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾ (التوبة: ١٠)

"اگرتم اس کی مدد نه کروتو بلاشبدالله نے اس کی مدد کی۔"

پھر یہ بھی سوچنا جا ہے کہ رسول اللہ طلط آئے آئے ان حالات میں اپنی بیوی کے پاس ہی رہے۔
آپ طلط آئے آئے کو بھی یہ اندازہ نہ ہوا کہ وہ آپ کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ پھر آپ طلط آئے آئے جا ہے در ہے کہ آپ اپنی بیاری کے دن انہی کے گھر میں گزاریں۔ آپ اسی پاک ومطہر بیوی کی آغوش میں (سررکھ کر) وفات باتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ طلطے آئے آئے کو احساس تک نہ ہوا کہ وہ آپ سے دھوکا کر رہی ہیں؟ •

کوئی عقل منداس میں ذرّہ مجرشک نہیں کرے گا کہ مذکورہ رائے میں رسول الله طفی آیا پر ایسا گھناؤنا الزام لگایا جارہا ہے جو آپ طفی آیا ہے کے لیے بہت ہی برا ہے۔خصوصاً جب الزام لگانے والے اپنے ''انمہ معصومین' کے بارے میں بیعقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ وہ غیب کاعلم جانتے تھے، ایسے فضول اور لغوالزامات کا جواب کی ایک طریقوں سے بھی دیا گیا ہے۔ ج

شیخ الاسلام ابن تیمیه درالله نے سیّدنا ابو بکر صدیق و الله کا پیشیعوں کے ایسے الزامات کہ وہ نبی ملطّے عَلَیْما ہے بغض رکھتے تھے، ردّ کرتے ہوئے لکھا:

'' کمزور ترین عقل والے پر بھی میخفی نہیں کہ جو محض ایسے مصن سفر (سفر بھرت) میں کسی کو ہمراہی بنائے اور وہ جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہو وہی اس کے دغمن ہوں اور اسے قل کرنے کی سازش میں ملوث ہوں اور محض مذکور کے دوست اور مددگار اس کی مدد نہ کر سکتے ہوں تو بیخض کسی ایسے محض کو کسے اپنا ہم سفر بناتا ہے جو کسی اور کی بجائے اس سے اپنی دوستی جتاتا ہے اور بیخض اپنی پریشانی اس کے سامنے ظاہر کرتا ہو۔ حالانکہ وہ اندر سے اس کا دغمن ہواور جس نے اسے ہمسفر بنایا ہو وہ یہ جھتا ہو کہ بیاس کا دوست ہے۔ ایسا تو کوئی احتی ترین اور جاہل اعظم ہی کرسکتا ہے۔

اللہ تعالی اس محض کے چرے کومنے کرے جو اس کے رسول کہ جو تمام لوگوں سے عقل ،علم اور ذہانت و فطانت میں کامل ترین ہیں ، کی طرف ایسی جہالت اور کم عقلی کی با تیں منسوب کرتا

<sup>📭</sup> دلائل النبوة للبيهقي، ج ٣، ص: ١٨٠\_

الساعقة في نسف اباطيل و افتراء ات الشيعة على ام المومنين عائشة لعبد القادر محمد عطا
 صوفى، ص: ٥٧ ـ

ہادر جھے منگولوں کے باوشاہ "فدا بندہ" جس کے لیے اس رافضی نے "امامت" کے مسلمہ پرایک کتاب کصی ۔ جب شیعوں نے اسے یہ بتایا کہ ابو بکر نبی مشیقاتی کے ساتھ بغض رکھتا تھا اور وہ اصل میں آپ مشیقاتی کا دشمن تھا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر ہجرت میں ابو بکر ہی اس کا ہمسفر تھا جو کہ خوف و خطرے کے لحاظ سے سب سے مشکل سفر تھا تو اس نے ایک نہایت گھٹیا جملہ کہا، لیکن رافضیوں کے ان حبیثا نہ اقوال کا لازی نتیجہ تھا جو وہ اسے سنا رہے تھے۔ طالانکہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ان الزامات سے بری قرار دیا۔ لیکن ان ظالموں اور مفتر یوں نے اپنے جھوٹ سنائے کہ اس کے نتیج میں رسول اللہ مشیقاتی کے متعلق مفتر یوں نے اسے ایسے جھوٹ سنائے کہ اس کے نتیج میں رسول اللہ مشیقاتی کے متعلق میں گھٹیا بات اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے کفر یہ کلہ کہا: شاید وہ کم عقل تھا۔ نہ عو ذ باللہ من ذلك . نقل کفر کفر بناشد

اس میں شک نہیں کہ جو رافضوں کے جھوٹے افسانوں سے متاثر ہو کریہ کہہ رہا ہے وہ (رسول) کم عقل ہے۔ جبکہ اللہ سجانہ و تعالی نے اپنے رسول طفیقاً آیا اور اس کے یار غار صدیق بنائشہ کو ان الزامات سے بری قرار دیا للہذا رافضیوں کی باتوں سے واضح ہوگیا کہ یہ رسول اللہ طفیقاً آیا ہی عیب جوئی ہے۔''

(بقول مصنف ) میں کہتا ہوں:

اگر نبی طفی آیا کے صحابی پر جھوٹے الزام سے خود نبی طفی آیا پر الزام آتا ہے تو پھر اس مخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو کہتا ہے کہ نبی کریم طفی آیا کی بیوی نے آپ سے دھوکا کیا۔ جب کہ آپ طفی آیا کہ محبت میں اسے دوسروں پر ترجیح دیتے ہوں اور ایام مرض آپ طفی آیا ہو؟ پس گزارنا پہند کریں اور آپ کی وفات کے بعد اس کے کمرے میں آپ طفی آیا کو فن کیا گیا ہو؟

<sup>•</sup> خربندابن ارغون بن ابعنا۔ تا تاریوں کا بادشاہ تھا۔ یا اس کا نام خدابندا تھا۔ جب یہ بادشاہ بنا تو اسلام لے آیا اور اس کا نام محمد رکھا گیا اور کتاب وسنت کا متبع تھا اور اپنی سلطنت میں استعال ہونے والے سکوں پر خلفائے اربعہ کے نام کندہ کروائے۔ یہاں تک کد آوی نای شیعہ است ملا وہ اس کے ساتھ ایسا چمٹا کداس تا تاری بادشاہ کو بھی شیعہ بنا ڈالا اور اس نے اپنے تمام نائبین کی طرف سب وشتم کرنے کا تھم کی دیا۔ کا کہ جری میں فوت ہوا۔ (النہ جوم الزاهرة لیوسف بن تغری بر دی ، ج ۹ ، ص: ۲۳۹۔)

ع منهاج السنة النبوية لابن تيمية ، ج ٨، ص: ٤٣٠\_

## اس بہتان کے متعلق اہل تشیع کے نظریات يهلانظريه .....احاديث وضع كرنا:

البرهان في تفسير القرآن لهاشم البحراني ٠٠٠٩١٩٠ : ٢٧−١٨ اوربحار الانوار للمجلسي، ج٢٢،ص:٢١٠١ بين الله تعالى كـاس فرمان: ﴿ يَاكَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۚ وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّجِيْمٌ ۞ قَدُ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَجِلَّةَ آيْمَانِكُمْ وَ اللهُ مَوْلِمُكُمْ وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيمُ ۞ وَ إِذْ آسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَاجِهِ حَدِيثًا الْمَانِكُمْ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَوْلِمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ وَ إِذْ آسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَاجِهِ حَدِيثًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّ فَكَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَ ٱظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَة وَ ٱعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ عَلَمَّا نَبَّاها بِه قَالَتْ مَنْ اَنْكِاكَ هٰذَا مُنَا لَكَالِهُ الْعَلِيْمُ الْعَبِيْرُ ۞ ﴿ (التحريم: ٧-٣) ..... "اے نبی! تو كيوں حرام كرتا ہے جو الله نے تیرے لیے حلال کیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی جاہتا ہے، اور الله بہت بخشے والا، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ نے تمھارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ تمہارا مالک ہے اور وہی سب کچھ جانے والا ، کمال حکمت والا ہے اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی، پھر جب اس (بیوی) نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس (نبی) کواس کی اطلاع کر دی تو اس (نبی) نے (اس بیوی کو) اس میں سے پچھ بات بتلائی اور پچھ سے اعراض کیا، پھر جب اس (نبی) نے اسے بیر (راز فاش کرنے کی) بات بتائی تو اس نے کہا تھے بیکس نے بتایا؟ کہا: مجھے اس نے بتایا جو سب کھھ جاننے والا ، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ' کے سمن میں علی بن ابراہیم قمی 🗨 نے لکھا ہے: "ان آیات کا سبب نزول بہ ہے کہ رسول الله طلط این کسی بیوی کے گھر میں تھے اور 

خصہ کے گھر میں تھے۔خصہ اینے کام کے لیے گھرسے باہر کئیں تو رسول اللہ منتی آتا نے

<sup>•</sup> باشم بن سليمان بن اساعيل البحراني امامي فرقه كامشهور مفسر ب\_ اس كى تفنيفات ميس سے "الدر السنضيد في فضائل حسن الشهيد" اور "البرهان في تفسير القرآن" بير ١٠٤١ بجرى مين فوت بوا (الاعلام للزركلي، ج ٨، ص: ٦٦ ـ) **علی بن ابراہیم ابوالحن محمری فتی متعصب شیعہ ہے۔ اس کی تفییر لغویات وفتنوں سے لبریز ہے۔ ابوجعفر طوی نے اسے فرقہ امامیہ کے** مصتفين من شاركيا بـــاس كى تفنيفات "التفسير" اور "الناسخ والمنسوخ" بين- (لسان الميزان الابن حجر، ج ٤، ص: ١٩١ معجم الادباء لياقوت الحموى، ج٤، ص: ١٦٤١ -)

<sup>3</sup> مارىيد بنت شمعون قبطيد بن في ارسول الله علية على ام ولد تعين - اسكندربيداورمصرك باوشاه مقوس في آب مليكية أكوية تحفد مين دى - ١٦ الجري مين فوت موكمير (الاستيعاب لابن عبدالبر، ج ٢، ص: ١١٩ ـ الاصابة لابن حجر، ج ٨، ص: ١١٢ ـ)

ماریہ کے ساتھ ہم بستری کی۔ جب حصہ کومعلوم ہوا تو وہ سخت طیش میں آ گئیں اور رسول الله الطيني كل جانب بير كہتے ہوئى بردهيں: اے رسول الله! ميرى بارى كے دن ، ميرے گھر میں اور میرے بستر پر بیکام سرانجام دیا گیا۔ رسول الله طفی آیا نے اس کی بات س کر شرمندگی محسوس کی اور فرمایا: تو بیررونا دھونا بند کر دے۔ میں ماریہ کواینے اوپر حرام کرتا ہوں اور آج کے بعد اس سے بھی جماع نہیں کروں گا اور میں تم سے ایک راز کی بات کہتا ہوں اگر تو نے سیر افشا کیا تو تجھ پر الله اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ اس نے کہا: مجھے منظور ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ آپ ﷺ آیے فرمایا: میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا۔ پھراس کے بعد تیرا باپ عمر خلیفہ ہوگا۔ اس نے کہا: آپ کو بیس نے بتایا؟ آپ مطبع نے فرمایا: الله تعالی نے مجھے سے بات بتائی۔ جب عائشہ کا دن آیا تو هفصه نے اسے بیہ بات بتا دی اور عائشہ وہا نظیما نے ابو بکر کو یہ بات بنا دی۔ ابو بکر عمر کے پاس آیا اور کہا بے شک عائشہ نے حصہ سے سے بیہ بات منسوب کی ہے، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں، تو تو هضه سے یو چھ لے۔عمر هضه کے پاس آیا اور اس سے یو چھاعا کشہ تیری طرف سے کیا بات بتارہی ہے؟ هفصه نے اس سے انکار کیا اور کہہ دیا: میں نے تو اس سے کوئی بات نہیں کی۔عمراس سے کہنے لگا: اگریہ سے ہے تو تو ہمیں بتا دے تا كہ ہم آگے بڑھيں ۔ توبيہ چاروں رسول الله طفيقين كوز ہر بلانے كے ليے اکٹھے ہوئے تب جبريل عَالِينا رسول الله طَشْعَ عَلِيمَ كَ يَاسَ بيسورت كِي رآيا-

مصنف مذکورلکھتا ہے:

'' بے شک الله تعالیٰ نے آپ مطبط آیا کے لیے مباح کر دیا ہے کہ اپنی قسم کا کفارہ دیں۔ الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ اللّٰهُ مَوْلَكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ وَ إِذْ آسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَذُواجِهِ حَدِيْتًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ ﴾ (التحريم: ٢-٣)

"اور الله تمہارا مالک ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا ، کمال حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پیشیدہ طور پرکوئی بات کہی ، پھر جب اس (بیوی) نے اس بات کی خبر دے دی۔" مصنف ذکورلکھتا ہے:

(العنى اس (بوى) نے آپ ملط عَلَيْهِ كو بتايا: ﴿ وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ يعنى الله تعالى نے

ا پنے نبی کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آ ب طلط اللہ تعالیٰ نے راز افشا کیا تھا اور جو کچھ افھوں نے آ پ طلط اور جو کچھ افھوں نے آ پ طلط اور جو کھی ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ ﴾ افھوں نے آ پ طلط اور جو کھی ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ ﴾ لیعنی آ پ نے اپنی اس بیوی کو بوری بات بتا دی اور فرمایا: جوراز میں نے مجھے دیا تھا تو نے وہ افشا کیوں کیا؟

دونوں مذکورہ کتابوں میں دوسرے مقام پر لکھا ہوا ہے:

" عبدالصمد بن بشر نے ابوعبدالله عَالِينا نے روایت کی کہ کیا تم جانے ہو نبی طشاَ اَلَّهُ فوت ہوئے یا قتل کہتا ہے: ہوئے یا قتل کیے گئے؟ بے شک الله تعالیٰ کہنا ہے:

﴿ أَفَا إِنْ مَّاتَ أَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى آغَقَابِكُمْ ﴿ وَآلَ عمران: ١٤٤)

''اگروہ فوت ہو جائے، یاقتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے۔''

چنانچہ آپ طنتے آئے اکو مرنے سے پہلے زہر دیا گیا ہے شک ان دونوں (عائشہ و هصه والله مراد ہیں) نے آپ طنتے آئے کو زہر پلایا۔ لہذا ہم کہتے ہیں بے شک دونوں عور تیں اور ان دونوں کے باب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بدترین ہیں۔''

سیّدہ عائشہ وظافتہ کی خوشی مناتے ہوئے ایک احمق معاصر اپنے اسلاف سے نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے:'' میں کیا کہوں اور کیا کچھ شار کروں اور کس کس کا تذکرہ کروں؟ کیا میں یہ بتاؤں کہ اس (عائشہ وظافتہ) نے رسول الله طفیقی نے کوز ہریلا کرقل کرڈ الا؟ الله تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ أَتُواصُوا بِهِ \* بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ وَالذاريات: ٥٣)

''کیا انھوں نے ایک دوسرے کواس (بات) کی وصیت کی ہے؟ (نہیں) بلکہ یہ (خود ہی) سرکش لوگ ہیں ۔''

دوسرانظريه .... محيح احاديث كمعنى ايني خواهشات كے مطابق بدل دينا:

قدیم وجدید شیعه نی مطفئ آیم کو عائشہ و هفصه (وظافیا) کے ہاتھوں زہر پلانے کی روایت مسلسل بیان و تحریر کرتے ہیں اور پرزور طریقے سے کہتے ہیں کہ ان دونوں نے آپ طفی آیم کوزہر پلایا۔ ذیل میں وہ روایت من وعن تحریر کی جاتی ہے جوامام بخاری ومسلم نے صحیحین میں روایت کی ہے۔ سیّدہ عائشہ وٹائٹھا سے روایت ہے:

<sup>◘</sup> البرهان في تفسير القرآن لهاشم البحراني، ج٣، ص: ٣١ـ بحار الانوار للمجلسي، ج٢٢، ص: ٢١٣\_

سيده اساء بنت عميس والفحا بروايت ب:

''ابتدا میں رسول الله طفیقی سیدہ میمونہ والی کے گھر میں بیار ہوئے اور آپ کا مرض اتنا شدید ہوگیا کہ آپ برغثی طاری ہوگی۔ چنانچہ آپ طفیقی آن کی بیوبوں نے آپ کے منہ کی ایک جانب سے دوا پلانے کے بارے میں مشورہ کیا۔ چنانچہ سب نے آپ طفیقی آن کواس طریقے سے دوا پلا دی۔ جب آپ طفیقی آن کوافاقہ ہوا تو فر مایا: یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے کہا: یہ ان عورتوں کا فعل ہے جو وہاں (سرزمین عبشہ) سے آئی ہیں۔ اساء بنت عمیس والی الله بھی ہجرت عبشہ میں شامل تھیں۔ اے رسول اللہ! وہ کہنے لگیں: ہمیں آپ طفیقی نے کہنا تا کہ آپ کو در دقو لنج ہو ہو ہو ہو گئیں۔ اسے کو در دقو لنج ہو ہو گئیں۔ اسے کا میں ایک متعلق اندیشہ تھا کہ آپ کو در دقو لنج ہو ہو ہو۔

آ پ ﷺ عَنْ أَنْ عَالَيْ الله تعالى مجھے اس میں مبتلانہ کرے گا۔ ٥ آ ب ﷺ عَنْ أَنْ عَالَيْ "اس گھر میں موجود سب لوگوں کو ای طرح دوا پلائی جائے ، سوائے

السلدود: جب مریض کومند کی ایک جانب (داکیس یا باکیس) سے دوا پلائی جائے اور زبان اور باچھ کے درمیان دوا ڈالی جائے۔
 قدیم عربول میں یہ بات مشہورتی کہ جم خصوصاً پیٹ اور سینہ میں جس طرف درد ہومنہ کی ای طرف سے دوا پلانے سے افاقہ ہوتا ہے۔
 (تھندیب السلغة للاز هری ، ج ۱۶ ، ص: ۶۹ ۔ الفائق فی غریب الحدیث للز مخشری ، ج ۲ ، ص: ۸۰ ۔
 لسان العرب لابن منظور ، ج ۲ ، ص: ۳۹۰ ۔

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۸۹۷ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۲۱۳ ـ

 <sup>﴿</sup> ذَاتَ الْجَنْبِ: ﴾ للويس بونے والا ورو\_(النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج١، ص: ٣٠٣ـ لسان العرب لابن منظور، ج١، ص: ٢٨١\_)

لِيَقُرُ فَنِي: لِين الله تعالى جمے اس میں جلا کرنے کا قصد نہیں کرے گا۔ محدث سندھی کی بیرائے ہے۔ (تحقیق مسند احمد:
 ۲۹۲/٤٥)

بقول راوی: ''اس دن میمونه و النفها اگر چه روزه میت تھیں کیکن رسول الله منظی ایم کے علم کی وجه میت ایک جانب سے دوایلائی گئی۔''

ندکورہ دونوں نظریوں کی بنیاد پر استوار مذکورہ بہتان کا متعدد طریقوں اور دلائل ہے رہ کیا جائے گا۔ ۞
دلیس نمبر ۱: سسنر ہر والا قصہ تاریخی کذب بیانی کی ایک بھونڈی مثال ہے اور یہ ایسا عجیب و
غریب افسانہ ہے جو کتب شیعہ میں قدیم سے جدید دّور میں ایک تسلسل اور تواتر کے ساتھ موجود ہے۔

چنانچہ شیعہ جب اپنی لغویات اور حفوات کی تائید و توثیق کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دعویٰ کو پچھ قرآنی آیات سے مزین کرتے ہیں اور پھران آیات کی تفییر میں اپنے من گھڑت قصے اور خود ساختہ افسانے احادیث کے طور پر لاتے ہیں، جو ان کے نزدیک ان کے بہتانات کی تائید و توثیق کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ نوآ موز شیعہ بیاعتقاد بنا لیتے ہیں کہ اس بہتان کی تاکید و تائید میں مذکورہ آیات قرآنیہ نازل ہوئی ہیں اور یہم مقصد اس بہتان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں جو انھوں نے انبیاء مرسلین کے بعد روئے زمین پرسب سے بہترین افرادسیّدنا ابو بکر، سیّدنا عمر اور ان دونوں کی بیٹیوں پر لگایا ہے۔ 🗨

انھوں نے بیمن گھڑت کہانی جوسورہ تحریم کی تفسیر کے شمن میں تحریر کی ہے کتب شیعہ کے علاوہ ہمیں کسی اور کتاب میں نہیں ملی۔

<sup>•</sup> مسند احمد، ج ٥٥، ص ٤٦٠، حدیث نمبر: ٢٧٤٦٩ مصنف عبدالرزاق، ج ٥، ص ٤٢، حدیث نمبر: ٩٧٥٥ مسند ابن راهویه، ج ٥، ص ٤٢، حدیث نمبر: ٢١٤٥ مسند ابن راهویه، ج ٥، ص ٤٢، حدیث نمبر: ٢١٤٥ مستد ابن راهویه، ج ٥، ص ١٩٣٥ مستد ابن حبان، ج ١٤، ص ٥٥٢ مدیث نمبر: ١٩٣٥ مستدرك ما ٥٥٠ مدیث نمبر: ٢٥٨٠ مستدرك حاکم، ج ٤، ض ٢٥٠، حدیث نمبر: ٢٥٨٠ مستدرك حاکم، ج ٤، ص ٢٢٥، حدیث نمبر: ٢٧٦ مستدرك حاکم، ج ٤، ص ٢٢٥، حدیث نمبر: ٢٢٥ مستدرك عامم براشد قرات بین: شخان کی شرط پریه صدیث می میکن ان دونول نے اے روایت نمبر: ٢٢٥ می الباری، ج ۸، ص: ١٤٨، پرصیح کہا اور علام البانی براشد نے السلسلة الصحیحة، حدیث نمبر: ٣٣٣٩ پرصیح کہا۔

اس بهتان كرد كے ليے مطالعہ كريں: الصاعقة فى نسف اباطيل و افتراء ات الشيعة لعبد القادر عطا صوفى ،
 ص: ٥١-٥٧ اور شخ عبد الرحمٰن طوفى كامقاله بعنوان رد الشبه و الافتراء ات عن السيدة عائشة ـ

الصاعقة فى نسف اباطيل و افتراء ات الشيعة ، ص: ٥١ معمولى ردّوبدل كرماته فقل كيا كيا ـ

روایت ہے کہ رسول اللہ طلط آلیے اسیدہ زینب بنت جمش والٹھا کے پاس شہد پینے تھے اور آپ ان کے پاس کھر جاتے تھے، پھر میں نے اور هفصہ والٹھا نے اتفاق کرلیا۔ آپ طلط آلیے آ ہم میں سے جس کے پاس بھی آئیں اے بیکہنا ہوگا: کیا آپ نے مغافیر کی ہوآ رہی کھائی ہے! مجھے آپ سے مغافیر کی ہوآ رہی ہے؟ آپ طلط آلیے آن دونوں میں سے کسی ایک کے پاس گئے تو اس نے آپ طلط آلیے آئی کہا۔ آپ طلط آلیے آئی میں ہرگز نہیں آپ طلط آلیے آئی کھائے آئے نے فرمایا: ٹھیک ہے! میں نے زینب بنت جمش کے ہاں شہد پیا ہے۔ آئندہ میں ہرگز نہیں پیوں گا اور میں نے تسم کھالی تو اس کے بارے میں کی کونہ بتا۔ "گ

اس حدیث کو پڑھ کر رافضوں کا جھوٹ اور بہتان واضح ہو جاتا ہے اور ان کی ان من گھڑت اور خود ساختہ روایات کا پول کھل جاتا ہے جو انھوں نے اپنے برے مقاصد کے لیے گھڑی ہیں اور جو ان کے فاسد مذہب کی تائید کرتی ہیں۔

د لیسل نمبر ۲: ..... نبی طنط و آیک جانب سے دوا ڈالنے کا جو داقعہ سیّدہ عائشہ اور سیّدہ اسیّدہ اسیّدہ اسیّدہ اسیّدہ اسیّدہ اسیّدہ اساء نِنْ ﷺ نے روایت کیا، اس سے رافضیوں نے وہی سمجھا جو ان کے بہتان کے موافق تھا۔ آ ہے! ان کی کوتاہ عقلی کوعل سلیم کے بیانے پر ہر کھتے ہیں۔

- ا۔ اللہ ود: مریض کے منہ کی ایک جانب سے دوا ڈالنے کو کہتے ہیں۔ © تو شیعوں کو دوا کے اجزاء کے متعلق کیسے پتا چلا جوسیّدہ عائشہ رہا تھا نے نبی طشے آتے آئے کو پلائی تھی؟
- ۔ اس واقعہ کوروایت کرنے والی سیّدہ عائشہ وٹاٹھا خود ہیں۔ تو کیا وہ نبی کریم طِشْطَطَیْم کوثل کرنے کے بعد لوگوں کو بتلا رہی ہیں کہ انھوں نے اپنے خاوند، اپنے محبوب اور اللّہ کے محبوب نبی کے ساتھ کیا کیا؟
- س۔ جوزہر یہودیوں نے بکری کے گوشت میں ملاکر نبی طلط اُلیے کو پیش کیا تھا اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کواس بھنی ہوئی بکری کی زبانی بتلا دیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو پھر جوزہر عائشہ وظائھا نے اپنے نبی کواس بھنی ہوئی بکری کی زبانی بتلا دیا کہ اس میں نہر ملا ہوا ہے۔ تو پھر جوزہر عائشہ وظائھا کو نے نبی کریم طلط اُلی نے نبی اکرم طلط اُلی کو کیوں نہ بتلایا؟

فَوَاطَیْتُ: میں نے اتفاق کیا۔ (شرح مسلم للنووی ، ج ۱۰ ، ص: ۷٤۔)

و صحیح بخاری، حدیث: ٤٩١٢-٥٢٦٧ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ١٤٧٤ و

<sup>☼</sup> تهـ ذيب اللغة للازهرى، ج ١٤، ص: ٤٩ ـ الفائق في غريب الحديث للزمخشرى، ج ٣، ص: ٨٥ ـ لسان العرب لابن منظور، ج ٣، ص: ٣٩٠ ـ

- س- نبی کریم ﷺ آیا کو جو دوا پلائی گئی وہ بلاوجہ نہیں پلائی گئی بلکہ اس درد کو رفع کرنے کے لیے پلائی گئی جس میں آپ مبتلا تھے۔
- ۵۔ سیدہ عائشہ رہا ہوں نے گھر میں موجود آ ب طفی این کی سب بیویوں سے مشورہ کرنے کے بعد آ ب طفی این کا کوروا بلائی تھی۔
- ۲- ہمیں کسی کے متعلق علم نہیں جولوگوں کے سامنے بلاخوف دخطر جرم کا ارتکاب کر لے صرف نبی طبیعی قیام کے بیار سے علی استے تاہمیں کے بیار سے عباس نوالٹی کے سامنے ہی نہیں بلکہ سب گھر والوں کے سامنے کہ وہ آپ طبیعی آئے ہے کہ زہر بلا ربی تھیں؟
- 2۔ ہمیں احادیث صحیحہ سے معلوم ہو گیا ہے کہ جو دوا نبی طنے آیا کو پلائی گئ تھی وہ اس وقت گھر میں موجود سب لوگوں کو نبی طنے آیا ہے کہ جو دوا نبی طنے آیا کو کو ان نہ پلائی گئی۔ تو زہر کا اثر سب لوگوں کو نبی طنے آیا نے جسم کے بعد پلائی گئی، صرف عباس بڑا تھ کو دوائی نہ پلائی گئی۔ تو زہر کا اثر کیوں صرف نبی کریم طنے آیا ہے جسم پر کیوں ہوا؟ گھر کے دیگر افراد کے جسموں پر اس زہر کا کوئی اثر کیوں نہ ہوا؟
- سیدہ عائشہ صدیقہ دی الله اسال تک بیکام کیوں نہ کر سیس ، انھیں کس نے روکا تھا؟ حتیٰ کہ آپ مطبقہ آپ کا مرض جب شدت اختیار کر گیا تب آپ مطبقہ آپ کوشیعوں کے بقول زہر کیوں پائی؟
   ام الموشین سیدہ عائشہ دی الله کو اس اعلانہ تی تل پر کس نے مجور کیا؟ جو سراسر بہتان و کذب بیانی ہے اور انہیں بیہ مشکل ترین طریقہ اور آخری لمحات کیوں منتخب کرنے پڑے۔ باوجود اس کے وہ ہروقت گھر میں رہتی تھیں، کیا ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ سوتے میں وہ آپ مطبقہ آپ کا (نبوز بالله) گلا گھر میں رہتی تھیں، کیا ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ سوتے میں وہ آپ مطبقہ آپ کا رنبوز بالله) گلا میں میدطولی رکھتے تھے اور وہ بہت باریک اور گہرے کر وہ غائے ماہر تھے۔ خصوصا جب ان شاہد ہوتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کمی یہودی کو اس فعل بد کے لیے منتخب کرتیں۔ جو ایسی گھناؤئی سازشوں میں بیدطولی رکھتے تھے اور وہ بہت باریک اور گہرے کر وہ غائے ماہر تھے۔ خصوصا جب ان کی تاریخ اور ان کے حالات اس بات کے شاہد تھے اور نبی کریم مطبقہ آپ نے ان کی وشنی بھی واضح تھی۔
   منا ہر ہر تھا؟ جی ہاں! بیروی زہر تھا جو یہودی عورت نے نبی مطبقہ آپ کو کھلانے کے لیے بکری کی زبانی آپ مطبقہ آپ کو کھلانے کے لیے بکری کی زبانی آپ مطبقہ کو کو زہر کے بارے میں بیا یہ تھی کہ اور آپ میں دالور نبی مطبقہ کیون میں ذالا گیا لقمہ باہر بھینک دیا اور نبی مطبقہ آپ نے ندگی کے آخری لمحات میں بیا تو آپ نے منہ میں ڈالا گیا لقمہ باہر بھینک دیا اور نبی مطبقہ آپ نے ندگی کے آخری لمحات میں بیا تو آپ نے منہ میں ڈالا گیا لقمہ باہر بھینک دیا اور نبی مطبقہ آپ نے ندگی کے آخری لمحات میں بیا

بتایا کہ آپ اپنے بدن پراس زہر کا اثر محسوں کر رہے ہیں۔ ای لیے ہمارے اسلاف میں ہے کی نے کیا خوب کہا کہ بے شک اللہ تعالی نے نبی مطبع آغیز کے لیے نبوت اور شہادت اسلمی کر دیں۔ اور تو کیا سیّدنا عباس ڈوائٹو کو اس دوائے اجزاء کے متعلق علم تھا یا آئھیں معلوم نہیں تھا۔ اگر اہل تشج علی ہرت بڑا بہتان تر اشتے ہو۔ کیونکہ عشل علی بہت بڑا بہتان تر اشتے ہو۔ کیونکہ عشل سلیم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی کہ عباس ڈوائٹو اس چیز کاعلم ہونے کے باوجود خاموں رہے اور وہ المحت بیٹے ہوں کی کہا۔ اگر اہل المحت بیٹے چپ رہے۔ نہ آئھیں غصہ آیا نہ آئھوں نے قانوں نے قصاص لینے کا بھی تذکرہ کیا۔ اگر یہ کام غیر شرکی تھا تو وہ اپنے بیٹیے کی ہمایت میں کیوں نہ المحے ہونسی خون کا طبعی تقاضا ہے۔ یا اہل تشیع عباس ڈوائٹو نے ان کی اصلی عربی غیرت چھینا چا ہے ہیں جیسا کہ خوکی ہے نے لکھا۔ وہ کہتا ہے ''دکشی نے عباس بڑائٹو کے اس کی اندھا ہوگا اور دیا ہوئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا: وہ کہتا ہے کہ یہ آیت عباس بن عبد المطلب ڈوائٹو کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ مَن کَانَ فِی هُولُو فِی الْکُوخِرَ وَ اَعْلٰی وَ اَحْلٰی سَیمِیکا ہوگا اور راست سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔'' اور جواس (دنیا) میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راست سے بہت زیادہ بھٹکا ہواہوگا۔''

الله تعالی کا بیفر مان بھی اسی کے بارے میں نازل ہوا:

﴿ وَ لَا يَنْفَعُكُمُ نُصُحِنَ إِنْ آرَدُتُ أَنُ آنُ آنُصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيْدُ أَنْ يَعْوِيَكُمْ اللهُ يُرِيْدُ أَنْ يَعْوِيَكُمْ اللهُ يَرِيْدُ أَنْ يَعْوِيَكُمْ اللهُ يَرِيْدُ أَنْ أَلُهُ وَرَبُّكُمْ اللهُ يَرِيْدُ أَنْ أَلُهُ وَرَبُّكُمْ اللهُ يَرِيْدُ أَنْ أَلِيهِ تُرْجَعُونَ أَنْ ﴿ (هود: ٣٤)

''اور میری نفیحت شمصیں نفع نہ دے گی اگر میں چاہوں کہ شمصیں نفیحت کروں ، اگر اللہ بیارادہ رکھتا ہو کہ شمصیں گمراہ کرے ، وہی تمصارا رب ہے ادراسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔''

اگر اہل روافض کہیں کہ سیّدہ عائشہ رہا تھا کے زہر بلانے کے منصوبے سے نبی مشیّقاً المام تھے اور نہ ہی اللّہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اس بارے میں کوئی وحی نازل کی تو بیالیی بات ہے جسے کوئی عقل سلیم کا مالک انسان قبول نہیں کرسکتا۔

<sup>•</sup> ابوالقاسم بن على اكبر بن باشم تاج الدين موسوى خولى ـ ١٣١٤ بجرى بين پيدا بوا ايرانى اما مى شيعوں كا مرجع شار بوتا ہے ـ نجف ك مركز على كاركيس تفا ـ "السمعجم فى تفصيل طبقات الرواة" اور "السمسائل المنتخبة فى بيان احكام الفقه" اس كى تفيفات بين ـ ١٣١٢ ابجرى بين فوت بوا ـ (سركارى ويب سائث www.ALKhoei-net مؤسسة السخونى الاسلامية ـ)

چنانچہتم کہتے ہو کہ جس چیز کاعلم عباس رخالٹن کو نہ تھا حالانکہ وہ اس وقت گھر میں موجود تھے اور جس کے متعلق وحی بھی نازل نہیں ہوئی اور شمصیں اس کی پوری پوری خبر ہوگئ ۔ تو یہ بہت بڑا اور گھناؤ نا بہتان ہے جوانسان کوعقل وایمان سے ایک ساتھ برگانہ کرتا ہے۔

11۔ روایت کے الفاظ ہے واضح ہوتا ہے کہ جب نبی طفظ آئے نے ان کواس طریقہ سے دوا پلانے سے روکا تو آپ کی بیویاں اسے شرعی نبی کے طور پر نہ سمجھیں بلکہ ان کے مطابق مریض کو جیسے دوا سے نفرت ہوتی ہوتی ہے ایسے ہی نبی طفظ آئے ہا دوا سے نفرت کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے۔ ان کی اس سمجھ کا کوئی منکر نہیں ، باوجود یکہ ان کے پاس اس طریقے سے نبی طفظ آئے ہا کو دوا پلانے کا کوئی عذر نہیں ہے جبکہ نبی طفظ آئے ہا نے انھیں منع بھی کیا۔ کیونکہ نبی طفظ آئے ہا کی اطاعت واجب ہے۔ تا ہم ان سے نبی طفظ آئے ہا کی بیاری کی تشخیص میں غلطی ہوئی اس لیے انھوں نے آپ کو ایسی دوا پلا دی جو آپ کے مرض کے موافق نہ تھی۔

### عافظ ابن حجر رالله لكصة بين:

"آپ طلط آنے آنے طریقہ علاج سے انکار کیا کیونکہ وہ آپ کے مرض کے موافق نہیں تھا۔ جبکہ آپ طلط آنے آپ کو درد تو لنج ہے۔ اس لیے انھوں نے آپ کو وہ دو تو لنج ہے۔ اس لیے انھوں نے آپ کو وہ دو تو لنج ہے۔ اس لیے انھوں نے آپ کو وہ دو تو لنج ہے۔ اس مرض میں مبتلا نہ تھے، جبیا کہ خبر کے سیاق سے یہ بات بخو بی سمجھ میں آتی ہے۔ " •

انسان کوجس چیز پرتعجب ہوتا ہے وہ رافضیوں کی میے حرکت ہے کہ انھوں نے فتح خیبر کے موقع پر یہودیوں کی طرف سے نبی کریم مطنع آئے کو زہر کھلانے والے واقعہ کو بالکل نہیں چھیڑا اور نبی مطنع آئے پر آپ کے مرض الموت میں اس زہر کے جو اثر ات اور در دائگیز اذبیتی ظاہر ہو کیں حتی کہ آپ نے ہم سب کی ماں سیّدہ عاکشہ وٹائٹی کوفر مایا: اے عاکشہ! میں نے جو کھانا خیبر میں کھایا تھا اس کا در دابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ پس ان کھات میں اس زہر کے اثر ات سے میں اسپنے حلق کی رگوں کو کتنا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ پس ان کھات میں اس زہر کے اثر ات سے میں اسپنے حلق کی رگوں کو کتنا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ پھر رافعنی میہ افتر اء ام المومنین پر باند ھتے ہیں گویا انھوں نے دو اقسام کی شرارتوں کو اپنی جھولی میں گڑال لیا۔ اللہ کے اعلانیہ وشمنوں سے دوستی کا اظہار اور الن کے جرم سے آئیس بے گناہ قرار دینا اور اللہ تعالی

۱٤٧ ص: ۸، ص: ١٤٧ مر، ج ٨، ص: ١٤٧ مر.

<sup>🛭</sup> اس کی تخزیج گزرچکی ہے۔

کے خصوصی دوستوں میں طعن کرنا اور انھیں ایسے افعال میں مطعون کرنا جن سے اللّٰہ تعالیٰ نے انھیں بری کر

آخر میں ہم کہتے ہیں: ''رافضیوں کا بہتان لگا نامعمول کا کام ہے کیونکہ ان کے شبہات وشکوک ان کے دعووں سے زیادہ ہوتے ہیں جوان کے جھوٹ اور دھوکا بازی کی واضح دلیل ہیں۔

۲ ـ دوسرا بهتان اوراس کارد:

شيعه كهتي بين: "ب شك عائشه والنه الله الله طليح آيم پرجھوٹ بوت تھيں۔"

روافض کہتے ہیں کہ''ام المونین عائشہ رہائیں کی نبی ملتے آیا ہے مروی احادیث قابل قبول نہیں۔ كيونكهاس كى روايت فاسد ہے اور وہ رسول الله طفيظائي پر جھوٹ بولتى تھى -''

صدوق نے اپنی سند کے ذریعے جعفر بن محمد سے روایت کی ہے کہ تین شخص رسول الله طفی آیا ہم حجوٹ بولتے تھے۔ ابو ہریرہ ، انس بن مالک اور ایک عورت (مُثَالَتُهُم)۔ •

ندکورہ بالا خبر میں روافض نے جس ''عورت' کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا بید دعویٰ کہ بیعورت رسول کی امہات الکتب سے ہوتی ہے۔

مثلًا "بــــار الانـوار" میں ندکورہ زہروالی جھوٹی خبر کے آخر میں لکھا ہوا ہے۔ (اس سے مراد عائشہ) ہے۔ 🛮

اس طرح مجلس نے ایک اور مقام پر لکھا ہے: '' ((و امراة)) .....وہ عائشہ ہے۔'' 🖲 مصنف "بحار الانوار" نے خودہی 'عائش' کالفظ بریک میں لکھا ہے۔ تستری و نے صحیحین میں سیدہ عائشہ وہا کھا سے مروی ایک روایت نقل کی اور اس پر بول تعلق

الخصال للصدوق، ص: ١٩٠ نيز مندرجه كتب الرافضه كا مطالعه بهي كريس الايضاح للفضل بن شاذان ازدي، ص: ٤١هـ بحار الانوار للمجلسي، ج٢، ص: ٢١٧-

بحار الانوار للمجلسي، ج ٢، ص: ٢١٧ - المصدر السابق، ج ٣١، ص: ١٠٨ -

<sup>🗗</sup> عبدالله بن ضیاء الدین بن محمرشاه تستری - ۹۵۲ جمری میں پیدا ہوا۔ فرقه امامیدا ثناعشرید کے علماء میں اس کا شار ہوتا ہے۔ ہندوستان گیا تو اکبر بادشاہ نے اے لا ہور کا چیف جسٹس بنایا اور شرط بدلگائی کہ وہ اپنے فیصلے میں مذاہب اربعہ سے باہر نہ نک**لے گا۔ جب تک وہ** اس شرط کی پابندی کرتا رہا اپنے عہدے پر برقر ارر ہا اور جب شرط تو ڑوی تو کوڑوں سے اسے ۱۹۰۹ ججری میں قتل کردیا گیا۔ اس کی تصنیف "احقاق الحق" - (الاعلام للزركلي، ج ٨، ص: ٥٢-)

چڑھائی: میں کہتا ہوں کہ عائشہ کی روایت اپنے باپ کی خلافت والی روایت کی طرح فاسد ہے۔ • مجلسی سیّدہ عائشہ بنالٹھا کی کسی روایت پر کلام کرتے ہوئے کہتا ہے:

تعاس عورت کے غیر معصوم ہونے پر اتفاق ہے اور اس کی توثیق ہمارے اور مخالفین کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، ہم ضروراس کی ندمت اور اپنی روایات میں اس پرطعن وتشنیع کریں گے اور مزید میہ کہ وہ رسول اللہ طشے میں کی ندمت فدر جھوٹ بولتی تھی۔ ہماری ذکر کر دہ روایات صاحب بصارت و بصیرت کے لیے کافی ہوں گی۔' ا

شیعہ مصنف کی کتاب "وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة" کے مقدمہ میں سیّدہ عاکشہ وٹاٹنٹا کے بارے میں مصنف لکھتا ہے کہ اس کا ایک کبیرہ گناہ بیہ ہے کہ اس نے صراحت کے ساتھ احادیث وضع کیں۔

زہری نے بواسط عروہ بن زبیر روایت کی کہ عائشہ وٹاٹھ انے اسے بتایا: میں رسول اللہ سے آئے کے پاس قبل کے پاس میں اللہ سے آئے کے پاس تھی۔ اس وفت سیّدنا عباس اور علی وٹاٹھ آ رہے تھے تو آپ طفی آئے نے فرمایا: اے عائشہ! بے شک بیہ دونوں میری ملت یا میرے دین کے علاوہ پر مریں گے۔

عبدالرزاق النظر النظری النظری کے ساتھ روایت کی کہ زہری کے پاس بواسطہ عروہ علی (منائیل) کے بارے میں عاکشہ (منائیل) سے مروی دوروایات تھیں اور اس کے قول کے مطابق دوسری میں عاکشہ (منائیل) نے اسے بتایا کہ میں نبی طنفیکی آئے کے پاس تھی تو اس لیمے عباس اور علی (منائیل) آ رہے تھے۔ چنانچہ آ ب طنفیکی آئے نے فرمایا: ''اے عاکشہ! اگرتم ''جہنمی مرد دیکھنا جا ہتی ہوتو ان دوآنے والوں کو دیکھ لو۔ میں نے جونمی ویکھا تو وہ عباس اور علی بن انی طالب (منائیلہ) تھے۔''

مصنف کہتا ہے: ''بیقر آن کے معارض ہے کیونکہ قرآن نے اہل بیت النبی طفی میں آن کے اعلان کیا اعلان کیا ہے اور رسول اللہ طفی میں کے بعد علی (مالٹیز) ان سب میں سے پہلا مخص ہے۔''ی

عبدالرزاق بن جهام بن نافع ، ابو بكر صنعانى است وقت ميس يمن كابهت برا حافظ حديث ثمار بهوتا تفا اور براعالم تفار ١٢٦ جمرى ميس پيدا موار شفه اور مصنف تفار تا بم وه اپني آخرى عمر ميس نابيا بوگيا اور اس كا حافظ بهى كزور بوگيار شيعيت كى طرف ميلان ركها تفار اس كي حافظ بهى كزور بوگيار شيعيت كى طرف ميلان ركها تفار اس كي تفنيفات "السمصنف" اور "التفسير" بيس ١٦١ جمرى ميس وفات پائىر (سيس اعلام السنبلاء للذهبى ، ج ٩ ، ص: ٥٦٤ من عديد بالتهذيب لابن حجر ، ج ٢ ، ص: ٤٤٤ من التهذيب التهذيب لابن حجر ، ج ٢ ، ص: ٤٤٤ من التهذيب التهذيب لابن حجر ، ج ٢ ، ص: ٤٤٤ من التهذيب التهذيب لابن حجر ، ج ٢ ، ص: ٤٤٤ من التهذيب التهذيب لابن حجر ، ج ٢ ، ص: ٤٤٤ من التهذيب التهذيب لابن حجر ، ج ٢ ، ص: التهذيب التهذيب التهديب ال

وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة للمعاملي المقدمة ، ج ١ ، ص: ٣٥ ـ

روائض کہتے ہیں: ''عبدالرزاق نے معمر • سے روایت کی ہے کہ زہری کے پاس بواسطہ عروہ سیّدہ عاکشہ بنائیہ سے مروی دو حدیثیں موجود تھیں جوعلی عَالِملا کے بارے میں تھیں۔ تو ایک دن میں نے ان دونوں کے متعلق ان سے استفسار کیا، تو وہ کہنے لگا، تھیے ان دونوں راویوں اور ان دونوں کی حدیثوں سے کیا غرض ہے؟ اللّٰہ تعالیٰ خود ان دونوں اور ان کی روایتوں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ البتہ میرے نزدیک وہ دونوں بنو ہاشم کے متعلق مرویات میں ''متہم فیہ' ہیں۔

ہمارے معاصرین میں سے سیّدہ عائشہ وہ اللہ کی ندمت کرتے ہوئے ایک ملحد و زندیق کہتا ہے: ''کیا میں رسول اللّٰہ طلطے عَیْم اُس کی ہزاروں جھوٹی روایات کا تذکرہ کروں کہ جن کی وجہ سے رسول اللّٰہ طلطے عَیْم اُللہ کی شہرت کو بندلگ گیا اور نبی اقدس ملطے عَیْم کی مقدس شخصیت پرطعن و تشنیج کا دروازہ کھل گیا۔''● اس بہتان کا جواب متعدد طریقوں سے دیا جائے گا:

ا۔ یہ اور اس جیسی تمام روایات من گھڑت اور باطل افسانے ہیں جن کے ذریعے سے ام الموثنین سیّدہ عاکشہ وظافتہا پر بہتان تراثی کی جاتی ہے۔ لہذا یہ روایت کلی طور پر مردود ہے، اسے جحت نہیں بنایا جا سکتا، اہل سنت کے نزدیک ہی نہیں بلکہ شیعہ بھی اس روایت کونہیں مانتے۔

جہاں تک اہل سنت کا تعلق ہے تو وہ رافضیوں کی اسناد اور ان کی روایات پر اعتاد نہیں کرتے ، کیونکہ رافضیوں کی اکثر اسانید خود ساختہ ، من گھڑت اور جھوٹ پر ہبنی ہوتی ہیں اور اگر وہ حسن اتفاق سے وضع جیسے گھناد کے عیب سے محفوظ بھی ہوں تو ان کے راوی عموماً کذاب ، متروک اور جمہول ہوتے ہیں اہل سنت کا یہ ماحصل شیعوں کی روایات کی اسناد کے متعلق اور روایات شیعہ کے متون عموماً مسلمانوں کے اجماعی تو اتر کے خالف و معارض ہوتے ہیں ، سوائے جس کی مخالفت بے وزن وغیر معتبر ہو۔ جیسے سیّدہ عائشہ رہا تھی کی طرف سے روایت کی توثیق کی جائے ، کیونکہ وہ صرف صحابیہ ہی نہیں بلکہ نبی کریم میضونی کی زوجہ مبارکہ اور تمام اہل ایمان کی ماں بھی ہیں۔

<sup>•</sup> معمر بن راشد ابوع وہ بھری ۹۲ ہجری میں پیدا ہوا۔ طلب علوم حدیث کے لیے سب سے پہلے انھوں نے یمن کا سفر کیا۔ اپنے وقت کے امام، حافظ، شخ الاسلام، ثقة اور شبت سے سے اور خلوص کے ساتھ علم سے لبالب بھرامشکیزہ سے ۔ جلالت، ورع اور عمده تعنیف عمل وہ بے مثال سے۔ ان کی مشہور تعنیف ' الجامع'' ہے۔ ۱۵۴ ہجری میں فوت ہوئے۔ (سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج۷، ص: ۵۰ مص: ۵۰ مص: ۵۰ مص

و یوٹیوب سے ایک سائیٹ پرعائش (بڑاٹھ) کے جہنم میں جانے کے جشن کا ایک ویڈیوکلپ۔ نیز دوسرے دانسے الے صاعقة فی نسف اباطیل و افتراء ات الشیعة لعبد القادر عطا صوفی، ص: ۹۹-۱۰۱ نیز دوسرے دانشیوں سے بھی بیشبہ متقول ہے۔

ای کیے صرف اہل سنت کے نزدیک ہی نہیں بلکہ تمام اہل اسلام کے نزدیک کسی دوسرے آدی کی تقدیق وتوثیق کی محتاج نہیں چونکہ خود اللہ تعالی نے ان کوئز کیہ دے دیا ہے نیز رسول اللہ طرف نے بھی ان کی توثیق کر دی ہے اور اس حقیقت دین کاعلم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔

جہاں تک شیعہ کے معیار کے مطابق اس حدیث کا تھم ہے تو بیان کے معیار کے مطابق بھی ضعیف و مروود ہے۔ کیونکہ اس کی سند میں جعفر بن محمد بن عمارہ کندی نامی ایک راوی ہے جوشیعوں کے نزدیک بھی مجہول ہے۔

تواس جعفر کے بارے میں شیعوں کے جرح وتعدیل کے علماء کہلوانے والے بھی اس پر سکوت کرتے ہیں ، نہ کسی نے اس پر جرح کی اور نہ اس کی کوئی تعدیل و توثیق کرتا ہے۔ اسی لیے ہماری صراحت کے مطابق میدراوی مجبول ہے۔ نیز اس کے بارے میں شیعی عالم علی نمازی شاہرودی نے کہا۔ (علماء جرح و تعدیل نے اس کا تذکرہ نہیں کیا)۔ •

7- اس روایت میں 'المرا و 'عورت کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے یہ بہتان دو پہلوؤں سے مردود ہے۔
الف: روایت میں عائشہ کا نام صراحثا نہیں، بلکہ ''امرا و '' کا بھی نکرہ کے طور پر ذکر ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پوری روایت پہلے تحریر کی ہے، اس طرح ہے: '' تمین اشخاص رسول اللہ طشے آئے ہے پر جموٹ ہولتے سے۔ ابو ہریرہ ، انس بن مالک اور ایک عورت ۔'' ہم دیکھتے ہیں کہ راوی نے عورت کو مہم ذکر کیا اور صراحت کے ساتھ اس کا نام نہیں لیا۔

ب: جب عورت سے مراد عائشہ تھی تو پھر اس کے نام کی صراحت کیوں نہ کی گئی، کیونکہ کوئی شیعہ ہمیں کہہ سکے کہ مہم عورت سے مراد عائشہ ہے۔ چنانچہ جملس نے ''بحار الانو ار'' وغیرہ میں یہی لکھا ہے۔

ہم اسے کہتے ہیں: اگر عورت سے مراد عائشہ ہی تھی تو راوی نے صراحت کے ساتھ اس کا نام کیوں نہ لیا۔ تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے۔ تب ہم اسے کہتے ہیں، بہتان تراش کو اپنے جموٹے بہتان پرشک ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اسے بیان کرنے سے عاجز و لا چار ہو گیا۔ چنانچہ جمہور مسلمانوں کے نزدیک وہ ضعیف ہے۔ اگر اسے یقین ہوتا کہ یہ بات حق ہو وہ صراحنا سب کے نام لیتا۔ اگر رافضی کہیں:

مستدركات علم رجال الحديث لعلى شاهرودي، ص: ٢٩٠\_

راوی نے تقیہ کرتے ہوئے عائشہ کا نام نہیں لیا۔ جس طرح کے فعنل بن شاذان از دی 6 نے کہا:

'' میں کہتا ہوں کہ عورت سے مراد ظاہر ہے لیکن راوی نے بطور تقیہ اس کا نام نہیں لیا۔'' ہم اسے جواب دیتے ہیں: تو نے اچھی بات کہی لیکن ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اس نے عائشہ کا نام لینے سے تقیہ کیوں کیا اور ابو ہر رہے اور انس بن مالک کے ناموں میں اس نے تقیہ کیوں نہ کیا؟

مائشہ کا نام لینے سے تقیہ کیوں کیا اور ابو ہر رہے اور انس بن مالک کے ناموں میں اس نے تقیہ کیوں نہ کیا؟

کہ عائشہ رہی ہو جائے تو ہمیں یقین ہوگا

کہ عائشہ رہی کو اللہ قادر وقبار نے ہری کر دیا اور اگر وہ رافضی کیے کہ میرے پاس اس کا جواب ہے۔ اس نے ابو ہر رہے اور انس بن مالک کے نام صراحنا کیے لیکن عائشہ کا نام اس لیے تخفی رکھا کیونکہ وہ نبی مطبط ہوئے آئے کی میر ہو جائے تو ہم اسے کہیں گے: اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ تہبارے جھوٹ اور اس مظلومہ صدیقہ کی براء ت کی یہ سب سے بڑی ولیل ہے اور جوروایت مقصد ہے۔ تہبارے جھوٹ اور اس مظلومہ صدیقہ کی براء ت کی یہ سب سے بڑی ولیل ہے اور جوروایت تم عبدالرزاق میں تو ہے نہیں اور نہ بی اہل سنت کے زد دیک کی معتبر حدیث کی کتاب میں یہروایت موجود ہے۔

چونکہ یہ قصہ بھی نرا بہتان ، جھوٹا فسانہ اور اس قدر منکر ہے کہ اس کی اصلیت پر بحث کرنا بھی ہم فضول سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ام المؤمنین سیّدہ عائشہ وظافیا اس محض کے متعلق الیسی روایت کرسکتی ہیں جس کے متعلق رسول اللہ ملطے آیا نے جنتی ہونے اور اس کے لیے اللّٰہ کا محبوب ہونے کی گواہی دی ہو۔

ابو بمرخلال نے محمہ بن علی سے روایت کی کہ اس نے کہا: ہمیں اثرم نے بیہ عدیث سنائی ، اس نے کہا کہ میں نے ابوعبداللہ سے بیہ عدیث من اور اسے عقبل کی حدیث جو اس نے زہری سے اور اس نے بواسطہ عروہ اور اس نے بواسطہ عائشہ وٹائٹھ سیّد ناعلی اور سیّد ناعباس وٹائٹھ کے بارے میں نبی ملٹے میں آئے کہ موایت کی اور بواسطہ عیں زہری سے روایت سنائی کہ سیّد نا ابو بمر وٹائٹو نے علی وٹائٹو کے بارے میں خالد وٹائٹو کو کھم دیا تو ابوعبداللہ احمد بن حنبل ہرائٹد نے کہا ، یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں اور ان روایات سے لاعلمی کا اظہار کرتے

<sup>•</sup> نضل بن شاذان بن ظیل ابومجر ازدی نیشا بوری علم کلام کا ماہر تھا اور امامید شیعه کا فقید شار ہوتا تھا۔ اس نے تقریباً ۱۸۰ کتابیں تھنیف کیس۔ ان بیں۔ ان بیں سے "الرد علی ابن کرام" اور "الایمان" ہیں۔ ۲۲۹ ہجری بیں نوت ہوا۔ (الاعلام للزد کلی، ج ٥٠ ص: ٢٩٠) ص: ١٤٩ معجم المؤلفین لعمر رضا کحالة، ج ٨، ص: ٢٩٠)

الايضاح للفضل بن شاذان ازدى، ص: ١٥٤١.

ہوئے کہا مجھے یہ پسندنہیں کہالی احادیث لکھی جائیں۔ **●** 

چونکہ امام احمد نے ان احادیث کو پہچانے سے انکار کر دیا تو بلاشبہ بیدروایت مکذوب وموضوع ہے۔ دشمنان دین نے عقیل کی طرف ان کی نسبت کی ہے اور بیعقیل بن خالد ایلی ہے۔ جبکہ بیدروایت (مصنف عبدالرزاق) میں نہیں ہے۔ گویا جس نے بیہ جھوٹ نقل کیا اس سے بھول ہوگئی اور عقیل کے بدلے عبدالرزاق لکھ دیا۔

اگریہ ثابت ہو جائے کہ کسی دوسرے عبدالرزاق نے بیروایت کی ہے تو اس کا جواب امام ذہبی اور ابن حجر رفعات کی تجر روایت کی ہے تو اس کا جواب امام ذہبی اور ابن حجر رفعات کی تحریروں میں مل سکتا ہے۔ جب ان دونوں اماموں نے احمد بن از ہر نیبٹا پوری کے حالات کے صحت تو ذہبی مِلْتُ نے نکھا: (ائمہ جرح و تعدیل نے) اس پر کوئی جرح نہ کی سوائے اس روایت کی وجہ سے جو اس نے سیّدنا علی رفائق کے فضائل میں عبدالرزاق بواسط معمرنقل کی ہے اور دل گوائی دیتا ہے کہ بیہ روایت یاطل ہے۔

ابوحامد شرقی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

"اس روایت کو باطل کہنے کا سبب بیہ ہے کہ عمر رمائیے کا ایک بھانجا یا بھتیجا رافضی تھا تو اس نے بیر حدیث اس کی کتابوں میں شامل کر دی اور خود معمر رمائیے کی شخصیت اتنی رعب دارتھی کہ کوئی ان سے بوچھنے پر قادر نہ تھا۔ جب پہلی بار کتاب سے عبدالرزاق نے بیر روایت منی تو بقول ذہبی ؛ عبدالرزاق روایات اور رواۃ کے معاملات کو سجھتے تھے۔ پس بیراثر احمد بن از ہر کے علاوہ کوئی بھی بیان کرنے کی جہارت نہ کرسکا .....انتھی "

علامه ابن ججر ملف نے مذکورہ باطل روایت نقل کرنے کے بعد کہا:

''اس کے باطل ہونے کا سبب یہ ہے کہ معمر کا ایک بھیجا رافضی تھا اور معمر آسے اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دے دیتا تھا۔ تو اس نے یہ صدیث معمر کی کتابوں میں ملا دی۔ جبکہ عبدالرزاق کہ جس کی طرف یہ روایت منسوب کی گئی ہے وہ اہل صدق سے ہے اور اسے اہل تشیع کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ شاید اسے یہاں مشابہ لگ گیا ہو.....انتھی "۔

۱ اے ابویکر خلال نے "السنة" میں روایت کیا، ج ۳، ص ۵۰۵، حدیث نمبر: ۸۰۹۔

<sup>2</sup> ميزان الاعتدال للذهبي، ج ١ ، ص: ٨٢\_

<sup>🗗</sup> تهذیب التهذیب، ج ۱، ص: ۱۱۔

درج بالا دونوں اقتباسات ہے ہمیں قوی اختال ملتا ہے کہ جس رافضی کو معمر براللہ اپنی کتابیں دے دیتا تھا ای نے زیر بحث حدیث وضع کی ہے تا کہ اس کے ذریعے ہے ہماری امی سیّدہ عائشہ بڑا تھا کی عیب جوئی کر سکے۔ پھریہ بات بھی قابل غور ہے کہ زہری براللہ جوسیّدہ عائشہ بڑا تھا کی قدر ومنزلت کو بخو بی جانتا ہے وہ اسے بنو ہاشم کے بارے میں عیب جوئی کرنے والی کے طور پر کیسے بیان کرسکتا ہے جو دوسرے مقام پر سیّدہ عائشہ بڑا تھا کہ بارے میں یوں رقمطراز ہے: اگر تمام عورتوں کے علم کے مقابلے میں ایک مائشہ بڑا تھا کا علم اکٹھا کا علم ان سب کے علوم سے افضل ہوگا۔ ف عائشہ بڑا تھا کہ علم ان سب کے علوم سے افضل ہوگا۔ ف سے مقابلے میں ایک سیدہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ سیّدہ ام سلمہ بڑا تھا عائشہ بڑا تھا کو صدق کے ساتھ متصف کرتی ہیں۔ معلیہ میں ایک میں سیدہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ سیّدہ ام سلمہ بڑا تھا کا نشہ بڑا تھا کو صدق کے ساتھ متصف کرتی ہیں۔ معلیہ میں نہ میں ایک میں میں نہ کہ ایک میں میں ایک میں میں ایک میک میں ایک میں ایک میک میں ای

۔ شیعہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ سیّدہ ام سلمہ رفایتھا عائشہ رفایتھا کوصدق کے ساتھ متصف کرلی ہیں۔ مجلس نے ابولتیم سے روایت کی اس نے اپنی سند کے ساتھ ابوعبداللہ جدلی سے بیان کیا کہ میں عائشہ (رفایتھا) کے پاس گیا اور اس سے ایک آیت کے بارے میں بوچھا تو اس نے کہا تو ام سلمہ (رفایتھا) کے پاس گیا اور اسے عائشہ (رفایتھا) کی بات سلمہ (رفایتھا) کے پاس گیا اور اسے عائشہ (رفایتھا) کی بات کے بارے میں بتایا تو ام سلمہ نے کہا وہ تی ہے بیآ بیت رسول اللہ طفیقی نے برمیرے گھر میں نازل ہوئی۔ تو آپ طفیقی نے نے فر مایا: علی ، فاطمہ اور ان دونوں کے دونوں بیٹوں کوکون میرے پاس لائے گا۔ سطویل حدیث ہے۔ گ

جب بہ گوائی ام المؤمنین سیّدہ ام سلمہ رہاٹھا کی ہے جو شیعہ کے نزدیک بھی شاہد عدل ہے بلکہ وہ شیعہ کے نزدیک بھی شاہد عدل ہے بلکہ وہ شیعہ کے نزدیک الل بیت سے ہے تو اس نے اپنی بہن سیّدہ عائشہ رہاٹھا کی عدالت، ثقابت اور صدق کا فیصلہ کیا ہے اور بیسب مجھ اس روایت میں ہے جسے روافض نے خود روایت کیا اور اسے وہ جبت مانتے ہیں تو پھروہ اساء کی تعدیل و تحکیم سے کیوں رک جاتے ہیں؟

سیدہ عائشہ بناٹھ کے صدق کے اس قدر دلائل ہیں کہ ان کا لقب ہی صدیقہ بناٹھ پڑ گیا اور وہ تمام صحابہ بنی شدہ بناٹھ کے سرح و ثنا ہیں۔ ان کے صدق کے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ انھوں نے ایس روایات بھی روایت کی ہیں جن میں ان کی اپنی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے اور وہ احادیث بھی روایت کی ہیں جن میں حق ان کے مدمقابل کو ملتا ہے۔ ایسی احادیث میں سے حدیث ' مغافیر' (گوند بینے والی)

سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۲، ص: ۱۸۵\_

بحار الانوار للمجلسي، ج ٣٥، ص: ٢٢٨ مرأة العقول في شرح اخبار آل الرسول للمجلسي، ج ٣٠، ص: ٢٤٠ ـ

روایت بھی ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آرہی ہے۔

انھوں نے بدروایت بھی کی ہے:

سیرہ عاکشہ واللی ہے:

''میں نے نبی کریم طفی آن کو کہد دیا آپ کو صفیہ کی ایسی ایسی کمزوری (لینی پستہ قامت) نہیں کھلتی۔ آپ طفی آن نے فر مایا بے شک تو نے ایسالفظ کہا ہے آگرا سے سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو یانی براس کی کڑواہٹ غالب آجائے۔''

سيّده عا نَشه رخالينها فرماتي مِين:

''میں نے آپ طنے آئے کے سامنے کسی انسان کے متعلق کچھ کہد دیا تو آپ طنے آئے نے فرمایا میں کسی انسان کے متعلق کچھ سننے میں دلچین نہیں رکھتا جبکہ مجھ میں ایسی ایسی (خطائیں) ہوں۔''

انہی ہےمروی ہے:

''سیدہ خدیجہ رظافتھا کی بہن ہالہ نے رسول الله مشقطین کے باس آنے کی اجازت طلب کی تو

۵ صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۰۶۱ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۱۷۳ ـ

اس ک تر تع گزر بی ہے۔ اس ک تر تع گزر بی ہے۔

آپ طشاع آنے کو خدیجہ وٹاٹھ کا اجازت طلب کرنے کا اندازیاد آگیا۔ چنانچہ آپ طشاع آنے نے ایک سرد آہ مجری اور فرمایا: اے اللہ! بی تو ہالہ ہے۔ سیّدہ عائشہ وٹاٹھ کہتی ہیں: مجھے غیرت آگئے۔ چنانچہ میں نے کہا: آپ قریش کی سرخ باچھوں والی ایک بوڑھی عورت کی یاد میں کیوں گئے۔ چنانچہ میں نے کہا: آپ قریش کی سرخ باچھوں اولی ایک بوڑھی عورت کی یاد میں کیوں گھلے جاتے ہیں زمانہ ہوا وہ فوت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ کواس سے اچھی نعتیں دے دیں۔' •

اس طرح کی ایک روایت میں سیّدہ عائشہ وظائفہا کے بیالفاظ بھی منقول ہیں:

((مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ `هَـلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّ جَنِى لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ وَإِنْ كَانَ لَيَذَبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِى فِي خَلائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ.))

''میں نے نبی طفی آیا کی کسی بیوی پر اتن غیرت نہیں کھائی جتنی غیرت میں نے خدیجہ والٹھا کے بارے میں محسوں کی۔ اگر چہ آپ طفی آیا کی میرے ساتھ شادی ہونے سے پہلے وہ فوت ہوگئیں۔ اس لیے کہ میں آپ کو ہر وقت انھیں یاد کرتے ہوئے دیکھتی اور سنتی ، اور آپ کا یہ فرمان کہ اللہ تعالی نے آپ کو تم دیا کہ آپ انھیں جنت میں ان کے لیے موتی کے ایک گھر کی خوشخبری وے دیں اور اگر آپ بکری ذریح کرتے تو ان کی ان سہیلیوں تک گوشت کا شخه ضرور بھیجے جن تک آپ طفی آیا کی رسائی ہوتی۔

چنانچہ میں اکثر اوقات آپ ملے اللہ کو کہتی گویا دنیا میں خدیجہ وظافی کے علاوہ کوئی اورعورت ہے ہی نہیں۔آپ ملے میں آگر ماتے:

((إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ))

<sup>🗗</sup> اس کی تخ تئے گزر چکی ہے۔

و صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٣٨٦- صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٣٤٦- امام ذہبی براضہ لکھتے ہیں: "سب سے زیادہ تعجب انگیز بات یہ ہے کہ سیّدہ عائشہ زالتھا کوایک الی بوڑھی مورت کی نسبت سے غیرت محسوں ہوتی تھی جو نبی مطاق آئے کی سیّدہ عائشہ زالتھا کی سیّدہ عائشہ زالتھا کی مشارکت کے سیادی سے چندسال پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ پھر اللہ تعالی نے نبی مطاق آئے کو متعدد ہویاں دے کر ادر سیّدہ عائشہ زائھیا کی مشارکت کے ذریعہ اسے غیرت سے بچایا۔ در حقیقت بیاللہ تعالی کے اس خاص لطف وعنایت کا ادنی نمونہ ہے جو اس نے سیّدہ عائشہ زائھی اور نبی مطاق آئے ہا کہ کے ساتھ نبی مطاق آئے کی خصوصی محبت کے ذریعہ ان کے ساتھ نبی مطاق آئے کی خصوصی محبت کے ذریعہ ان کے غیرت کے معاملہ کو کم کیا۔ پس اللہ تعالی اس پر اور وہ اللہ تعالی پر راضی رہے۔ " (سیر اعلام النبلاء ، ج ۲ ، ص: ۱٦٥۔)

''اس میں یہ بیر (خوبیاں )تھیں اور اس سے میری اولا د ہے۔'' سیّدہ عا کشہ وٹائٹھا بیان کرتی ہیں:

"رسول الله طفق آیم نے ایک بارخد بجہ وناتھا کا تذکرہ کیا تو میں نے کہا: بلاشہ الله تعالیٰ نے آپ کو ایک سرخ باچھوں والی قریش عورت - اور دوسری سند کے راوی عفان کے یہ الفاظ بین: ایک بوڑھی قریش عورت- جو زمانہ ہوا فوت ہو چکی کا اچھا بدلہ دے دیا ہے۔ سیّدہ عائشہ وناتھا نے کہا (یہ ن کر) آپ طفا آپ کا چہرہ یکافت ہیبت ناک ہوگیا، میں آپ طفا آپ کے چہرے کا یہ رنگ صرف نزول وی یا کالی گھٹا کود کمھتے وقت ہی دیکھتی تھی یہاں تک کہ آپ دکھے لیتے یہ رحمت کا بادل سے یا عذاب کا۔" 🗨

### انہی ہےروایت ہے:

"ایک رات میں نے نبی طفی آن کو کم پایا تو میں نے سوچا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پائ چلے گئے ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کی سن گن کی پھر واپس آئی تو دیکھا کہ آپ حالت رکوع یا سجدے میں ہیں اور یہ دعا کررہے ہیں: "میں تیری حمد کے ساتھ تیری شبیع کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ "تو میں نے دل میں کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! میں کیا سوچ رہی ہوں؟ یقیناً آپ کا معاملہ الگ ہے۔ "

اسی باب کی وہ روایت بھی ہے جو محر بن قیس بن مخر مہ بن مطلب ف نے روایت کی کہ اس نے ایک دن کہا: کیا میں شمصیں اپنے اور اپنی والدہ کے بارے میں ایک حدیث نہ بتاؤں۔ بقول راوی ہم نے سوچا کہ اس کی مراد اس کی وہ ماں ہے جس نے اسے جنا۔ اس نے کہا کہ سیّدہ عائشہ وہ گئی انے کہا: کیا میں شمصیں اپنے اور رسول الله مطفی آئے ہے بارے میں ایک حدیث نہ سناؤں؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں۔ انھوں نے فرمایا: جب میری وہ رات آئی جس میں نبی مطفی آئے ہے نے میرے پاس ہونا تھا تو آپ مطفی آئے ہے گھر آئے

<sup>•</sup> المخيلة: وه بادل جس مين بارش برسانے كآ تار بول. (النهاية في غريب الحديث و الاثو لابن الاثير ، ج ٢ ، ص: ٩٣ ـ)

عسند احمد، حدیث: ۲۵۲۱۲ شعیب ارناؤوط نے اسے مجم کہا۔

<sup>🗗</sup> صحيح مسلم، حديث نمبر: ٤٨٥\_

العصابة البن حجر، ج ٦، ص ٢٥٥ على على المانه الله على عمرى من بايا - (تهذيب التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٣ - العصابة الابن حجر، ج ٦، ص ٢٠٥٠ على العصابة الابن حجر، ج ٦، ص ٢٠٥٥ على العصابة الابن حجر، ج ٦، ص

ا پنی اوپر والی چادرا تار دی، اپنے جوتے اتارے اور اپنے پاؤں کی طرف رکھ دیئے اور اپنا نصف تہہ بند اینے بستریر پھیلا دیا اور لیٹ گئے۔ابھی کچھ در ہی گزری تھی کہ آپ ملتے میڈانے نے اندازہ کرلیا کہ میں سوگئی ہوں، آپ ﷺ نے آ ہتہ ہے اپنی جا درا تھائی اور آ ہستگی ہے اپنے جوتے پہنے اور دروازہ کھول کر آپ باہر چل پڑے۔ پھر آپ ملئے آیا نے اسے آ ہمتگی سے بند کر دیا۔ چنانچہ میں نے بھی اپنی حادر لی اور سر ڈھانب لیا اور اپنا تہہ بند کس لیا، پھر آپ طفی آنے کے پیچھے چل پڑی یہاں تک کہ آپ بقیع (مدینہ کے قبرستان) میں آئے۔ آپ مشکھ آنے نے قیام شروع کیا اور اسے خوب طویل کر دیا۔ پھر آپ نے تین بار اینے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ چرآپ واپس مرے تو میں بھی مرگئ۔آپ مسلطاً آیا کی رفتار تیز ہوگئ تو میں نے بھی اپنے چلنے کی رفتار تیز کر لی۔ آپ دوڑ پڑے تو میں بھی دوڑ پڑی۔ آپ اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ میں بھی آ پ کے ساتھ پہنچ گئی۔ میں آ پ ملتے میانے سے آ گے بردھ کر اندر داخل ہو گئی۔ تو جونہی میں بستر پر لیٹی آپ ﷺ بھی اندر آ گئے اور فرمایا اے عائشہ! کیا بات ہے سانس چھولا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ ملتے ہوئے نے فر مایا: یا تو تم مجھے بتا دویا وہ باریک بین خبر رکھنے والی ذات مجھے بتا دے گی۔وہ کہتی ہیں، میں نے کہا: اے رسول الله! میرے ماں باپ آپ پرقربان! پھر میں نے آپ کو بوری بات بتا دی۔ آپ مشخ اللہ نے فر مایا: تو وہ ہیولا تیراتھا جومیرے آ کے تھا۔ میں نے کہا: جی ہاں۔ تب آب طفی آنے میرے سینے میں زور سے دومتھوا (دونوں ہاتھ) مارے جس سے مجھے خاصی تکلیف ہوئی۔ پھر آپ طفی میں نے فرمایا: کیا تیرا یہ گمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کریں گے۔سیّدہ عائشہ رہا ہیں نے کہا: لوگ جس قدر بھی چھیالیں اللّٰہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ 🏻

آپ سے آئے آئے ہیں اور مجھے بلایا، کیکن تم سے اپنے آپ کوففی رکھا۔ میں نے جریل کی لگار جب تم نے دیکھا کہ جبریل مالیا ہیں ہے۔ پھر آپ سے آپ کوففی رکھا۔ میں نے جبریل کی لگار جبریل کی لگار کہا، میں نے بھی اپنے اس فعل کوتم سے ففی رکھا اور جب تم بستر میں ہوتی ہوتو وہ تمہارے پاس نہیں آتا، لہٰذا میں نے سوچا کہ تم یقینا سو چکی ہو، تو میں نے شخصیں بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا اور مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں تم دہشت زوہ نہ ہو جاؤ۔ جبریل مَالینا نے کہا: بے شک آپ کا رب آپ کو تھم دیتا ہے کہ آپ بقیج میں (مدنون) لوگوں کے پاس جا کمیں اور ان کے لیے استعفار کریں۔ سیّدہ عائشہ وہا گئی کہو: میں میں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! میں ان کے لیے کس طرح دعا کروں؟ آپ میں آئے فرمایا: تم کہو:

<sup>🗗</sup> اس عبارت کی تفسیر گزر چکی ہے۔

اس قتم کی احادیث میں ہے وہ حدیث بھی سیّدہ عائشہ وظافی کی مرویات میں ہے ہے جس میں نبی طلط کو آخر کے اور اس حدیث کی وجہ سے شیعہ نے سیّدہ عائشہ وظافی پرطعن وتشنیع کی

مفصل روایت ، شیعوں کا اعتراض اور اس کامفصل و مدلل جواب:

وہ حدیث سے بخاری وضیح مسلم میں موجود ہے۔ 🛚

تاہم بخاری ومسلم کی اس متفق علیہ حدیث میں قطعاً ایسی کوئی دلیل نہیں جس کی بنا پر نبی ﷺ کی سنتے آئے آئے کی سنتے ہوئی ان دیگر مصائب و آز مائٹوں کی طرح ایک مصیبت اور ایک بہت بردی آز مائش تھی جو آپ مطبق آئے آئے کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھیں ۔ جیسا کہ غزوہ احد کے دن نبی مطبق آئے آئے

اس روایت کی تخریج گزرچی ہے۔

ی صحیح بخاری ، حدیث نمبر: ۲۷۳ م- صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۲۱۸۹ بغاری کی روایت کے بیالفاظ بین: بنوزریق کے ایک آ دی جے لید بن اعظم کہا جاتا تھا، نے رسول اللہ منظاقیۃ پر جادو کردیا۔ حق کہ رسول اللہ منظاقیۃ کو بہ خیال آتا کہ کہ آپ نے کوئی کام کرلیا ہے مالائد آپ منظاقیۃ نے نہ کیا ہوتا۔ یہاں تک ایک دن یا رات کو جب آپ منظاقیۃ میرے پاس تے، اور لیکن آپ مسلمل دعا کررہ ہے تھے۔ پھر آپ منظیۃ نے فرمایا: اے عائش! کیا شخص معلوم ہے؟ بے فک اللہ تعالی نے جھے وہ بات بتا دی جو میں نے اللہ ہے لیگھیا اور دو ہرامیرے پاؤل کے دی جو میں نے اللہ ہے لیچھی تھے۔ میرے پاس دوآ دی آئے۔ ان میں سے ایک میرے باس بیٹھ گیا اور دو ہرامیرے پاؤل کے باس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک میرے ہی ہو گیا۔ ان میں سے ایک میرے باس بیٹھ گیا اور دو ہرامیرے پاؤل کے باس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک میرے دو ہرے نے کہا: اس پر جادو کیا گیا ہے۔ سیلے نے کہا: اس پر جادو کیا گیا ہے۔ سیلے نے کہا: اس پر کس نے جادو کیا ہے؟ دو ہرے نے کہا: لیس بیٹھ گیا۔ ان میں ہور کو کو کیا بیاری ہے؟ دو ہرے نے کہا: اس پر جادو کیا ہے؟ دو ہرے نے کہا: گھی اور برامیر میں اور نر کھور کے خشک گا بھے میں۔ سیلے نے بو چھا: وہ کہاں ہے؟ دو ہرے نے کہا: وہ جاد و دواول میں ہور کی کوروں کے بیس آئے ہے ہوں کیا ہائی ہوں کی مائنہ تھے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے اسے نکال نہیں؟ آپ میٹھ کیا کہ میں اس معاملہ پرلوگوں کواس کے خلاف شدید ان میں معاملہ پرلوگوں کواس کے خلاف شدید ان ایکوروں ان کور کور کرنے کور کور کیا میں اور نر کہی ان مائلہ پرلوگوں کواس کے خلاف شدید ان ایکاروں۔ اپنہ ایس کہ فرایا: بے فرن کرنے کا تکم دے دیا۔

کا رُخ انورلہولہان کر دیا گیا۔ آپ طفی آئی کے سامنے والے چاروں دندان کو مبارکہ شہید ہو گئے اور جیسا کہ آپ کو دو آ دمیوں کے بخار کے برابر بخار ہوتا تھا۔ ای لیے آپ طفی آئی کو دہرا اجر ملے گا اور جیسا کہ نی طفی آئی نے بتا دیا کہ سب سے بھاری آ زمائش انبیاء پر آتی ہیں۔

ان کے علاوہ بھی اس طرح کی متعدد احادیث میں رسول الله مطاق آج کی تکالیف و آزمائشوں اور صدمات کی تفصیل موجود ہے۔ چنانچہ آپ مطاق آپ جادو بھی ایک آزمائش تھی، لیکن جادو نے آپ کی عقل، دل اور وی کی تبلغ پر اثر نہیں کیا بلکہ اس جادو کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مطاق آپا آپی بیوبوں کے ساتھ از دواجی تعلقات قائم نہ کرتے تھے۔ لبید یہودی کا جادو ایک آزمائش تھی جس سے آپ مطاق آپا کو اللہ تعالی نے نجات وشفا دے دی۔ آپ مطاق آپ جادو ہو جانے میں آپ کے بشر ہونے کی دلیل بھی ہے اور ہمیں اس سے بیسبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم نمی مطاق آپا کے بشر ہونے کی دلیل بھی ہے اور ہمیں اس سے بیسبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم نمی مطاق آپ کو اللہ تعالی کے اس فرمان کی نفی نہیں ہو جاتی معالم میں غلونہ کریں۔ آپ مطاق آپ کو اللہ تا کہ اس فرمان کی نفی نہیں ہو جاتی اللہ تعالی کے اس فرمان کی نفی نہیں ہو جاتی ماکہ ہو آپ کی کا خری نازل ہونے والی سورت ہے اور آگر بیکہا بھی جائے کہ جادو والا قصہ آبت نہ کورہ کے نزول کے بعد پیش آیا اور یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ آبت میں عصمت سے مراد رسول اللہ مطاق آپ کو تا ہم اللہ علی کے اس فرمائی حصمت سے مراد رسول اللہ مطاق آپ نے نرمائی نے فرمائی:

﴿ يَاكِتُهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اللَّهُ (المائدة: ٦٧)

"اے رسول! پہنچا دے جو پچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔"
جادو ہونے کے باوجو درسول اللہ طلط آئے کہ یعصمت و حفاظت حاصل تھی، چنا نچہ آپ طلط آئے کہ تبلیغ
وی پر جادو کا اثر نہ ہوا۔ پھر نبی طلط آئے اُنے مرض الموت تک اس جادو کا بالکل اثر نہ ہوا۔ جبیبا کہ ہم نے پہلے
ذکر کیا کہ یہ جادو ایک قتم کا مرض تھا اور جب یہ تاویل قبول کر لی جائے تو پھر رسول اللہ طلط آئے ہے پر جادو ہو
جانے اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو معصوم و محفوظ قرار دینے میں کوئی خلاف نہیں۔ و اللّٰہ اعلم .

<sup>•</sup> رساعیة: منه میں بالکل سامنے والے وو بالائی اور دوزیریں وانوں کو ثنیہ یا ثنایا کتے ہیں اور بالائی ثنیہ کی وونوں طرف ایک ایک وانت اور زیریں وانوں کو ثنیہ یا ثنایا کے بیں اور بالائی ثنیہ کے ہیں۔ (لسان العوب لابن منظور، ج ۸، ص: ۹۹۔)

سیّدہ عائشہ نظائیما کی جن مرویات پرشیعہ اعتراض کرتے ہیں، ان میں سے ایک روایت وہ بھی ہے کہ جس میں عید کے دن دو بچیاں میرے گھر میں رسول الله طلطے آیا کی موجودگی میں دف بجاتے ہوئے اشعار پڑھ رہی تھیں، کاذکر ہے۔ •

چنانچ مرتضی شیعی الکھتا ہے: (باب: عائشہ نے جو باطل افسانے نبی مظیناً آیا کی طرف منسوب کے بین مصنف نے اس باب میں جہاں دیگر احادیث نقل کی ہیں وہیں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ عائشہ (وظافی) کہتی ہے:''رسول الله مطینا آیا میرے پاس آئے تو میرے پاس دونو عمر لڑکیاں گارہی تھیں۔'' شیعہ مصنف کہتا ہے:

'' کیا یہ بات مناسب اور قابل فہم ہے کہ نبی مطنع آئے ہے گھر میں دولڑ کیاں دف بجار ہی اور گار ہی ہوں؟ اگر چہدہ عید کا دن ہواور آپ طنع آئے ہے خاموش رہیں اور کچھ نہ کہیں؟ کیا یہ معقول بات ہے کہ ابو بکر (خالفہ اس اس قباحت کومحسوں کرے اور وہ عائشہ کو جھڑک دے۔ جبکہ نبی طنع آئے ہا اس فعل کی قباحت اور عبث محسوں نہ کریں اور ابو بکر عائشہ (فالٹھ) کو ڈانٹے ہوئے کے کہ نبی طنع آئے ہے گھر میں شیطانی باجے کیوں ہیں؟

بقول مصنف ''میری عمر کی قتم! عائشہ (طافعہا) پر کوئی تعجب نہیں۔ کیونکہ اس نے تو نبی طفیۃ کے طرف یہ جھوٹے افسانے منسوب کیے ہیں۔ لیکن ہمیں تو ائمہ حدیث پر تعجب ہی تعجب ہے اور جواحادیث کے راوی ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے دلول کو کیسے اندھا کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ بصیرت و بصارت سے محروم ہو گئے اور شعور کی نعمت سے بھی وہ لوگ تہی دامن ہیں اور بلا جھجک و بلا شرم و حیا الی جھوٹی احادیث اپنی کتابوں میں درج کرتے ہے آ رہے ہیں وہ ذرہ بھر خجالت محسوں نہیں کرتے۔''

اس کی تخ ش گزر چی ہے۔

و مرتعنی بن محمد با قر بن حسین حینی فیروز آبادی، ۱۳۲۹ بجری میں نجف میں پیدا ہوا۔ نجف یو نیورٹی میں بی تعلیم کمل کی۔ اس کی تقنیفات میں سے "السبعة من السلف" اور "مسنت خب المسائل" جیں بیہ ۱۳۱۱ بجری میں فوت ہوا۔ (مسعدار ف الرجال لمحمد حرز الدین ، ج ۲ ، ص: ۳۸۹۔ معجم المولفین العراقیین لکورکیس عواد ، ج ۳ ، ص: ۲۹۲۔) معام المدین ماکلمات کفرہم اہل سنت کی طرف سے نہیں ، بلکہ نجف یو نیورٹی کے اس فاضل" مرتفلی حسین حینی" کے جیں۔

﴿ وَ لَا تَحْسَبُنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظُّلِلُونَ لَا إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشُخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ ﴿ ﴾ (ابراهيم: ٢٤)

''اورتو الله کو ہرگز اس سے غافل گمان نه کر جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، وہ تو انھیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آئکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ " •

مذكوره بالا جاملانه عتراض كاجواب:

گانے والی دوار کیوں والی صدیث میں سرے سے کوئی طعن والی بات ہے ہی نہیں۔ کا کیونکہ وہ نہ کورہ دولڑ کیاں بالغ نہیں تھیں اور وہ عید کے دن ترانے یا اشعار وغیرہ پڑھتی تھیں۔ ان کا گانا آج کے گانے کی طرح نہیں تھا کہ جوشہوات کو بھڑ کاتے ہیں اور حرام کے ساتھ اختلاط نظر اور حرام کے استغمال کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کی دلیل حدیث میں سیّدہ عائشہ رہائٹی کے بیالفاظ ہیں اور وہ دونوں (بیجیاں)مشہور گائیکہ نہیں تھیں لیعنی گانا ان کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی وہ دونوں اسی وجہ سے مشہور ومعروف تھیں، بلکہ وہ جنگی کارناموں، فخر و مباہات اور شجاعت و دلیری اور فتح و کامرانی کے اشعار پڑھ رہی تھیں جب کہ اس میں کوئی گناہ نہیں۔

فتنه بردر اور فتنه ببندلوگ جو دعوی کرتے ہیں صدیث میں ایس کوئی بات نہیں کہ نعوذ باللہ! رسول كرة كى دليل بيه ب كداس حديث مين جو ذكركيا انهون نے كدرسول الله طفي الله و بال اين چېرے، کانوں اور سارے بدن کو کپڑے سے ڈھانیے ہوئے تھے تو بیاس بات کی بھی واضح دلیل ہے کہ آپ طفی آن نے ان سے ممل برخی و برغبتی کی ہوئی تھی۔ کیونکہ جومقام آپ طفی آیا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، وہ اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ آ ہے ان کے فعل پر توجہ اور دھیان نہ ویں۔

کیکن آپ مستحقیق کا انکار نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے مواقع کی نسبت سے ایبا کچھ کرنا

<sup>177.</sup> السبعة من السلف، ص: 177.

اگرکوئی جابل یا اَن پڑھاس حدیث مبارکہ پر اعتراض کرتا تو شاید ہم اسے درخور اعتناء نہ بھتے لیکن جامعہ النجن کے فاضل کے اس حدیث پر اعتراضات سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ بیلوگ سیدہ عائشہ وفائعہا کی نفرت میں ہی متلانہیں بلکہ اس نفرت کی آڑ میں نبی کریم منطق آن وات مبارکہ پر کیچیز اُمچھالنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وومعصوم بچیوں کے ایک ملی ترانے کو گانے بجانے کی محفل قرار دینا اور نی کریم ﷺ بین کم است میں کلمات کفر بکنا، آپ کی ذات بابرکات پر کا فرول جیسے اعتراضات کرنا، جبکہ وہ محض عربی کا عالم ہونے کی وجہ سے یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اس حدیث میں ایس کوئی قابل اعتراض بات نہیں لیکن محض صدیقہ کا منات مظلما کی مخالفت میں یہودو نصاری اور کا فرول کے منہ میں اپنی بات ڈال رہا ہے۔ اس سے بڑھ کرنبی کریم مین این امانت اور گتا خی کیا ہوگی جواس رافضی فاضل نجف (ایران) نے کی ہے۔

( یعنی اسلامی اشعار، اور جنگی فتو حات و شہداء کے کارنا ہے بیان کرنا ) جائز ہے اور رسول الله طفی آیم کی مسلمانوں کے ساتھ نرمی، رحمت اور شفقت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔

حافظ ابن حجر براللہ نے لکھا:''عیدوں اورخوشی کے مواقع پرخوشی کا اظہار کرنا دین کا شعار ہے۔'' کہ بلکہ بیہ فتنہ پرور فسادمی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عائشہ وظافیا، نبی منطق آیا کی ذات پر بھی (نعوذ باللہ) حجوب بوتی تھیں اور وہ دلیل کے طور پر ایک حدیث بیان کرتے ہیں:

''رسول الله طفع آین نے بنوکلب کی ایک عورت سے منگنی کا ارادہ کیا اور عائشہ کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجا، وہ گئیں پھر واپس آ گئیں۔ رسول الله طفیق آنے نے ان سے پوچھا: تم نے کیا دیکھا؟ انھوں نے کہا: مجھے آپ کا اس کے ساتھ شادی کرنے کا کوئی مقصد دکھائی نہیں دیا۔ چنانچہ رسول الله طفیق آنے نہیں دیا۔ چنانچہ رسول الله طفیق آنے نہیں یوں مخاطب کیا: تجھے میرااس کے ساتھ شادی کا مقصد بخو بی بجھ آگیا ہے۔ تم نے جونہی اس کے رخسار پرتل کو دیکھا تو تمھارے بدن کے سارے بال کھڑے ہوگئے۔ تب عائشہ والحظی ان کہا: اے اللہ کے رسول! آپ سے رازی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ ہو سے تب عائشہ والحظی شیعی ہے جوضعیف ہے اور دوسرے رادی عبدالرحلٰ بن سابط نے اس مسل روایت کیا۔ فضیلة الشیخ محدث دوراں علامہ ناصر اللہ بن البانی براللہ کو کھا: یہ روایت ابن مرسل روایت کیا۔ فضیلة الشیخ محدث دوراں علامہ ناصر اللہ بن البانی براللہ کو کی دوایت ابن مرسل روایت کیا۔ فضیلة الشیخ محدث دوراں علامہ ناصر اللہ بن البانی براللہ کو کی دوایت ابن مرسل روایت کیا۔ فضیلة الشیخ محدث دوراں علامہ ناصر اللہ بن البانی براللہ کو روایت ہے۔ محدث دوراں علامہ ناصر اللہ بن البانی براللہ کی روایت ہے۔ موسلے کیا۔ فضیلة الشیخ محدث دوراں علامہ ناصر اللہ بن البانی براللہ کی روایت ہے۔ میں فیل کی ..... جو کہ موضوع لیعنی من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے۔

<sup>🚯</sup> فتح الباري لابن حجر كالله، ج ٢، ص: ٤٤٣ ـ

<sup>2</sup> الخال: جمم برتل كوكت بير (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ٢، ص: ٩٤ -)

<sup>3</sup> اسے ابن سعد نے الطبقات ، ج ۸ ، ص: ١٦٠ پر نقل کیا اور تاریخ بغداد ، ج ۱ ، ص: ٣٠١ پر خطیب بغدادی نے اور وہاں سے تاریخ دمشق ، ج ٥ ، ص: ٣٦ پر ابن عسا کرنے نقل کیا۔ امام ابن القطان برالله نے لکھا: بیروایت سیح نہیں۔ احکام النظر ، ص: ٣٩٦۔

و محمد تاصر الدین بن نوح نجاتی ابن آوم، اپ ملک البانی ک نبست سے البانی مشہور ہوئے۔ موجودہ زمانے کے بہت بڑے محدث، رجال الحدیث کے مشہور نقاد اور نمایاں عالم سے اور اس کی تدریس وتعنیف انھوں نے بڑے صبر آزما طریقہ سے سرانجام دی۔ مالی طور پر بہت کی اور غریبوں، مسکینوں اور طلاب علم پر خرج کرنے والے سے۔۱۳۳۲ جبری میں پیدا ہوئے۔ ۱۳۲۰ جبری میں وفات پائی۔ انھوں نے گراں قدر متعدد تعانیف اپ یہجے چھوڑی ہیں جو ان کے لیے رہتی دنیا تک صدقہ جاریداور آخرت کے لیے بیش بہا اجر وثواب کا خزید عابت ہوں گی۔ ان شاء اللہ ان میں سے "سلسله الاحادیث الصحیحة" اور "سلسلة الاحادیث الضعیفة" زیادہ مشہور و متداول ہیں۔ (محمد ناصر الدین الالبانی، محدث العصر و ناصر السنة لابر اهیم محمد علی اور حیاۃ الالبانی و آثار و ثناء العلماء علیه لمحمد بن ابر اهیم الشیبانی۔)

<sup>3</sup> محمد بن سعد بن منيع ابوعبدالله بعرى زبرى علامه، جمت اور حديث كمشهور ترين حافظ تحديد واقدى كاتب تحدان كى تفيفات من ب "البطبقات الكبرى" زياده مشهور ب-٢٣٠ جمرى من وفات بإلى (سير اعلام النبلاء للذهبى، ج النفات من ١١٨ - من ١١٨ - تهذيب التهذيب لابن حجر، ج ٥ ، ص: ١١٨ -)

روافض كاسيِّده عا ئشه رَنْ عَلَيْهِ بِرِتْيسِرا بهتان:

''نی طلط این اور حفصہ (طلع اللہ) کو بوں بددعا دی: اے اللہ! تو ان دونوں کی ساعت ختم کر دے۔''

ابان بن ابی عیاش نے سلیم بن قیس سے بیروایت کی کہ میں نے علی مَالِیل کو کہتے ہوئے سا: ''جس دن رسول اللہ طَشِیَ اَنْ نے وفات پائی میں نے آپ طِشِی اَنْ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور آپ کا سر مبارک میرے کان کے پاس تھا۔ دوعورتوں (عائشہ اور ہصہ زیالی ) نے گفتگو سننے کے لیے کان لگا دیے۔ تورسول اللہ طِشْیَ اَنْ نَا نَا اَاللہ اِنْ اَن دونوں کے کان بند کر دے۔' اُ

اس روایت کا جواب یہ ہے کہ اس کی سند میں ابان بن عیاش راوی مجروح ہے۔ عمر و بن علی نے کہا:
یہ متروک الحدیث ہے اور دوسرے مقام پر اس نے کہا: یکی اور عبدالرحمٰن دونوں اس کی حدیث قبول نہیں
کرتے تھے۔ ابو طالب احمد بن حمید نے کہا: میں نے امام احمد بن صنبل براللہ کوفر ماتے ہوئے سنا: ابان
بن عیاش کی احادیث مت کھو۔ میں نے کہا: کیا وہ بدعتی ہے؟

امام احمد برانشه نے کہا:''وہ منکر الحدیث ہے۔''

معاویہ بن صالح نے بیچیٰ بن معین سے روایت کی کہ بیضعیف ہے۔ نیز اس نے کہا: ابان متروک لحدیث ہے۔

ابو حاتم رازی براللہ نے کہا: 'نیمتروک الحدیث ہے۔ بیتھا تو نیک آ دمی لیکن اس کا حافظ خراب تھا۔' عبدالرحمٰن بن ابی حاتم نے کہا: ابو زرعہ براللہ ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے کہا: اس کی حدیث ترک کر دمی گئی اور جمارے سامنے اس کی حدیث نہیں پڑھی جاتی۔ ان سے پوچھا گیا، کیا یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتا تھا؟ ابو زرعہ نے کہا: نہیں وہ انس، شہر اور حسن سے احادیث سنتا، پھر اسے ان کے ورمیان فرق معلوم نہ ہوتا۔

السلسلة الضعيفة، حديث نمبر: ٤٩٦٥\_

<sup>2</sup> كتاب سليم بن قيس الهلالي، ص: ٣٦٠\_

امام بخاری والله نے فرمایا: 'شعبہ والله اس کے بارے میں بری رائے رکھتا تھا۔' امام نسائی والله نے کہا: ''بیمتروک الحدیث ہے۔'' اور دوسرے مقام پر انھوں نے کہا: ''بی ثقہ نہیں ہے اور نہاس کی حدیث کھی جاتی ہے۔''

- ابواحمہ بن عدی نے کہا: ''عموماً اس کی احادیث کی کوئی متابعت نہیں کرتا اور بیاس کے ضعف کی واضح علامت ہے۔'' •

بلکہ شیعہ بذات خودسلیم بن قیس کی کتاب کوضعیف کہتے ہیں اور اس سے یہ کتاب جس نے روایت کی ہے وہ اسے بھی ضعیف کہتے ہیں اور وہ ابان بن عیاش ہے۔

تفریش نے کہا:''یہ مشہور کتاب اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ ہمارے ائمہ کہتے تھے کہ سلیم غیر معروف ہے اور کسی روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تاہم مجھے اس کی کتاب کے علاوہ دیگر مصادر میں اس کا تذکرہ مل گیا۔البتہ بلاشک اس کی کتاب موضوع ہے۔''ہ

ابن الغصائری نے کہا:''بیر (ابان بن عیاش) ضعیف ہے، توجہ کے قابل نہیں اور ہمارے علماء سلیم بن قیس کی طرف منسوب کتاب کو وضع کرنے کی نسبت اس (ابان بن عیاش) کی طرف کرتے ہیں۔'' ©



<sup>🕡</sup> تهذیب الکلمال للمزی، ج ۲، ص: ۲۰\_

<sup>2</sup> نقد الرجال للتفريشي، ج ٢، ص: ٣٥٥ـ

۲٦ رجال ابن الغضائری، ج ۱، ص: ٣٦۔

لیکن کتنے ہی رافضی اور شیعہ بیں کہ اس کتاب کو مرجع کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کتاب میں اصحابِ رسول کے بارے میں بدزبانی اور فخش کلای کی حدکر دی گئی تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائے: علامہ احسان اللی ظمیر براضے کے عربی محاضرات جو کہ انٹرنیٹ پر آسانی سے دستیاب ہیں۔

دوسرامبحث:

# وہ الزامات جن کاتعلق اہل بیت رعناللہ سے ہے

### يبهلا بهتان:

روافض کہتے ہیں کہ عائشہ وُٹاٹھ انے حسن بن علی بڑاٹھ کی وفات کے وفت اسے اس کے نانا مِٹِسُے اَلَّمَ کے ا پاس دُن ہونے کی اجازت نہ دی۔ کیونکہ وہ حسن کے ساتھ بغض رکھتی تھی اور تمام اہل ہیت کے ساتھ عداوت بھی۔

چنانچہ کلینی نے الکافی میں اپنی سند کے ساتھ محمہ بن مسلم سے روایت کی ہے کہ میں نے ابوجعفر مَالِیٰلاً کو کہتے ہوئے سنا: جب حسن بن علی فاٹھ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے حسین مَالِیٰلاً سے کہا: اے میرے بھائی! میں شمصیں ایک وصیت کرتا ہوں تم اسے یاد کرلو۔ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے عسل کفن دے کر تیار کرنا، پھرتم مجھے رسول اللہ طفی آئے کی طرف لے جانا تا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا میرا ایک وعدہ پورا ہو جائے۔ پھرتم مجھے میری امی مینا کا کے پاس لے جانا، پھرتم مجھے لوٹا کر دبھیع "میں وفن کروینا اور شمصیں علم ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ عائشہ وہی سلوک کرے گی جس کا لوگوں کو اس کے متعلق علم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ویشن ہے اور ہم اہل بیت کے ساتھ بھی اس کی تھلم کھلی عداوت ہے۔

جب حسن عَالِيلًا کی روح قبض ہوگئ اور چار پائی پر ان کا جمد اطہر رکھ دیا گیا تو لوگ اسے رسول اللہ طفی آنے کی مقرر کردہ جنازہ گاہ کی طرف لے گئے جہاں آپ طفی آنے اوگوں کی نماز جنازہ پڑھایا کرتے۔ حال جا کر حسین عَالِیلًا نے اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھائی ، پھر ان کی چار پائی اٹھا کر مجد نبوی میں لائی گئے۔ جب ان کی چار پائی کو رسول اللہ طفی آئے ہی قبر کے پاس رکھا گیا تو چھوٹی چھوٹی آئھوں والا ایک شخص عائشہ کی طرف گیا اور اسے بتایا کہ لوگوں نے حسن کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے تا کہ وہ اسے نبی مطفی آئے ہی مسلمان کے ساتھ دفن کر دیں۔ تو عائشہ بی جبرس کر ایک زین پہنائے نچر پر سوار ہوکر آگئیں اور وہ پہلی مسلمان عورت ہے جو زین پر سوار ہوئی۔ اس نے کہا تم اپنے بیٹے کو میرے گھر سے دُور لے جاد ، کیونکہ اسے عورت ہے جو زین پر سوار ہوئی۔ اس نے کہا تم اپنے بیٹے کو میرے گھر سے دُور لے جاد ، کیونکہ اسے میں سے گھر میں نہیں دفایا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رسول اللہ طفی آئے کی کا تجاب بھاڑ دے۔

چنانچ حسین عَلَیْلا نے اسے بوں مخاطب کیا: قدیم زمانے سے تو اور تیرا باپ رسول اللّه طَّنَظَوَّا کا حجاب پھاڑ چکے ہوتو نے اس کے گھر میں ایسے لوگوں کو دفنانے کی اجازت دے دی جس کی قربت رسول اللّه طِنْظَوَّا فَا پہندنہیں کرتے تھے اور اے عاکشہ! بے شک اللّہ تعالیٰ تجھ سے اس کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔

بدروایت تمام معترقدیم وجدید کتب شیعه میں موجود ہے۔ •

فرکورہ بالا روایت کتب شیعہ کی مشہور ترین اور کممل ترین روایات میں سے ایک ہے۔ جس سے اس بہتان پر شیعہ کے نزدیک مہر تقدیق شبت ہوتی ہے اس وجہ سے ہم نے دیگر شیعی روایات سے اعراض کر لیا۔ اس بہتان کا جواب متعدد وجوہ سے دیا جاسکتا ہے:

الف: بدروایت مکذوب، موضوع اور باطل ہے۔ کسی صورت میں سیجے نہیں ہوسکتی اور اس کی وضاحت کے بھی متعدد پہلو ہیں۔

اس روایت کی سب اساد باطل وغیر ثابت ہیں۔

چونکہ شیعہ مصنفین نے بذات خودا پنی مشہور کتابوں میں اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے۔
الکافی للکلینی کی روایت کی شرح میں مازندرانی لکھتا ہے کہ اس کی روایت (علی بن ابراہیم نے اپنے
باپ سے اس نے بکر بن صالح سے ) کے متعلق کلینی اور ہمار ہے متعددائمہ نے کہا: بکر بن صالح مجبول اور
ضعیف کے درمیان مشترک ہے۔اگر وہ بکر بن صالح جعفر مَالِیٰلا سے روایت کرتا ہوتو مجبول ہے اور اگر وہ

یس سے در ہیں سالح رازی ہے، جو کاظم عَالِینا سے روایت کرتا ہے تو وہ ضعیف ہے۔ اگراس روایت میں اوّل مذکور مراد ہوتو اس کی سند متصل ہوتی ہے اور مرسل ہونے کا بھی اختال ہے، کیونکہ ابراہیم بن ہاشم جس سے روایت کرتا ہے اس کا باقر عَالَیٰا سے بلا واسطہ روایت کرنا بہت ہی بعید ہے اور اگر اس روایت میں دوسرا

فذکور بکر بن صالح رازی ہوجیسا کہ روایت سے ظاہر ہے، کیونکہ ابراہیم بن ہاشم اس سے روایت کرتا ہے تو پھر بیسند مرسل ہے۔ یا دوسری سند کی مختاج ہے اور بیا حمّال بھی ہوسکتا ہے کہ دوسرا بکر بن صالح رازی اور

الكافى للكلينى، ج ١، ص: ٣٠٠-٣٠-الوافى للكاشانى، ج ٢، ص: ٣٤٠-بحار الانوار للمجلسى، ج ٤٤، ص: ١٤٢-١٤٤، ج ١٧، ص: ٣١- شرح اصول الكافى للمازندرانى، ج ٢، ص: ١٥٨- مدينة المعاجز لهاشم البحرانى، ج ٣، ص: ٣٤٠-الانوار البهية لعباس القمى، ص: ٩٢- جامع احاديث الشيعة للبروجردى، ج ٣، ص: ٣٩٧- ٣٩٨- مواقف الشيعة للميانجى، ج ١، ص: ٣٧٨- ٣٧٨- تفسير نور الثقلين للحويزى، ج ٤، ص: ٢٩٦- اعلام الورى باعلام الهدى للطبرسى، ج ٢، ص: ٤١٤- جواهر التاريخ لعلى الكوراني العاملى، ج ٣، ص: ٢٩٦-

پہلا بکر بن صالح ایک ہی شخص ہو۔ جیسا کہ فن رجال کے کسی ماہر نے یہ بھی کہا ہے۔ لہذا غور کرنا چاہیے۔ •

ب: جب اس روایت کا مقابلہ ووسری روایات سے کیا جائے تو اس کے بودیے پن کا بخو بی علم ہو جاتا ہے۔

اگر چہ وہ تمام رو آیات جو شیعہ اس مفہوم پر ولالت کرنے کے لیے روایت کرتے ہیں ان سب میں اختلاف شدید ہونے کے باوجوو ان کے موضوع اور باطل ہونے کی سب سے بروی دلیل ہے ہے کہ وہ صرف اہل تشیع کی ہی روایات ہیں کسی اور نے ان کی طرف وصیان نہیں دیا۔ نیز وہ نقل میں تو متعدو ہیں لائن ان میں اختلاف اتنا زیاوہ ہے جوان کے جھوٹی اور سرے سے باطل ہونے کی چغلی کھار ہا ہے۔ ہی سکن ان میں اختلاف اتنا زیاوہ ہے جوان کے جھوٹی اور سرے سے باطل ہونے کی چغلی کھار ہا ہے۔ ہی ان روایات کے متون اور مفاہیم پر جب نقد و جرح کی جاتی ہے تو ان کا بطلان کھل کر سامنے آ

روائض کی قدیم زمانے سے بہ عاوت چلی آتی ہے کہ جب وہ کوئی روایت وضع کرتے ہیں تو (کاہنول کی طرح) اس کے ساتھ ایک آ دھ لفظ سچا اور سچے بھی لگا دیتے ہیں تا کہ سادہ لوح لوگوں کو اس پوری من گھڑت روایت کے بچے ہونے کا وہم ہو جائے اور بہ کہ جو کچھ انھوں نے وضع کیا ہے اس کے سچا ہونے کا خیال بن جائے ، نیز بہ بھی و یکھا جا سکتا ہے کہ جب وہ کسی ایسے خض کی طرف طعن و تشنیع کی نسبت کرنے مثال بن جائے ، نیز بہ بھی و یکھا جا سکتا ہے کہ جب وہ کسی ایسے خض کی طرف طعن و تشنیع کی نسبت کرنے لگیں جس سے وہ بغض رکھتے ہوں ، تو ابتدا میں قصداً وہ ایسی روایت لاتے ہیں جس میں اس مخض کی نیکی اور صلاح کا ثبوت ہوئیکن روانض ایسی روایات میں سے بھی اس مخص کے لیے طعن و تشنیع اور سب و شتم کے ملاح کا ثبوت ہوئیکن روانص ایسی روایات میں سے بھی اس مخص کے لیے طعن و تشنیع اور سب و شتم کے دلائل نکال لیتے ہیں اور اسے برے القاب سے ملقب کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ لعنة اللّٰہ علیہ م

بیمعمول سرکش جنات وشیاطین کا ہے جو آسان کی خبریں چوری کرتے ہیں اور ایک خبر کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر اپنے انسانی اور شیطانی ووستوں پر القاء کر دیتے ہیں۔ پھران سے حسن ظن رکھنے والا سادہ لوح کہداٹھتا ہے: وہ اس ایک بات میں توسیح ہیں۔

مثلاً سیّدنا حسن رخانیئو کی موت کا واقعہ اور ان کے جھوٹے بھائی حسین رخانیو کے سیّدہ عا کشہ رخانی اسے انھیں ان کے کمرے میں دفنانے کی اجازت طلب کرنے کی روایت اہل سنت کی کتابوں میں ٹابت و

<sup>🛈</sup> شرح اصول الكافي، ج ٦، ص: ١٥٨.

الصاعقة في نسف اباطيل و افتراء ات الشيعة لعبد القادر محمد عطا صوفي، ص: ١٤٣-١٤٤.

موجود ہے۔ 🛚

لیکن صدیقہ وظائنہا کی طرف سے حضرت حسن وظائنہ کے لیے اپنے کمرے میں اس کے نا ناطشے ایک پہلو میں وفنانے کی ممانعت اورام المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقہ وظائنہا کا زین رکھے ہوئے نچر پر سوار ہونے اور سب سے پہلی مسلمان عورت کا شرف اسے ملنے وغیرہ جیسے لغویات رافضیوں کی بہتان تراثی اور احادیث وضع کرنے کی عمدہ مثال ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والاشخص الیمی روایات کود کیے اور من کرفوراً ایسے شروفساد سے اللّٰہ کی پناہ جائے گا۔ ●

اس روایت کے متن پر نفذ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ اس روایت میں ایک منکر و زائد جملہ بھی ہے اور وہ ہے رافضیوں کا یہ دعویٰ کہ سب سے پہلے زین پر مسلمانوں میں سے عائشہ زبائیم نے سواری کی اور یہ قول شیعہ واہل سنت دونوں کا مخالف ہے۔ یہ سرے سے جھوٹا دعویٰ ہونے کے باوجود شیعہ کی اپنی کتابوں میں اس جملے پر نفذ و جرح موجود ہے۔

چنانچہان کی روایات میں اس شم کے جملے بھی موجود ہیں کہ سیّدہ فاطمہ الزہرا اپنی رخصتی والے دن خچر پرسوار ہوئیں اور سیّدناعلی بنائٹو نے اضیں گدھے پرسوار کرایا اور مہاجروں اور انصار کے گھروں پر اُضیں سیمایا ہو اور رافضیوں کے دعویٰ کے مطابق جب ابو بکر بنائٹو کی خلافت کے لیے بیعت کی گئی تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ ©

لہٰذا ان تمام روایات کے بعد روافض یہ دعویٰ کیے کرتے ہیں کہسب سے پہلے عائشہ خچر اور زین پر سوار ہوئی۔ ©

٢۔ بعض عقلمند اور دانشور اہل تشیع نے یہ بات تا کیدا کہی ہے کہ عائشہ وظافتها نے حضرت حسن رخالفہ کے

<sup>•</sup> الاستيعاب في معرفة اصحاب لابن عبدالبر، ج ١ ، ص: ٣٧٦ـ

<sup>2</sup> الصاعقة في نسف اباطيل و افتراء ات الشيعة لعبد القادر عطا صوفي، ص: ١٤١ـ

<sup>🛭</sup> كشف الغمة للاربلي، ج ١، ص: ٣٦٨ ـ

السقيفة لسليم بن قيس، ص: ٨١- الاحتجاج للطبرسى، ص: ٨١- ٨١- شرح نهج البلاغة لابن ابى السعيفة لسليم بن قيس، ص: ١٣- ٨١- الاحتجاج للطبرسى، ص: ٢٠٠- البرهان للبحرانى، ج ٣، ص: ٤٣- السعديد، ج ٦، ص: ١٢٠- البرهان للبحرانى، ج ٣، ص: ٢٦٩- الناصب للحائرى، ج ٢، ص: ٢٦٩- سيرة الائمة اثنا عشر لهاشم المعروف حسينى، ج ١، ص: ١٢٦- ١٢٤-

الصاعقة في نسف اباطيل و افتراء ات الشيعة لعبد القادر عطا صوفي، ص: ١٤١ـ

لیے اپنے کمرے میں اس کے نا ناطشے می نا ناطشے میں دفنانے کی اجازت دے دی تھی اور ان کے نزدیک اس واقعہ سے سیّدہ عائشہ رہا تھا کی منقبت ظاہر ہوتی ہے۔

چنانچ ابوالفرج اصبهانی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتا ہے: کہ حسن بن علی نے عائشہ کی طرف بی سے ان اسلام سے اسلام ہو کہ اور کہ اور کہ باق تھی جب بنوامیہ کواس بات کا بتا چلا تو وہ اسلام سے لیس ہو کر بنو میں صرف ایک قبر کی جگہ باقی تھی جب بنوامیہ کواس بات کا بتا چلا تو وہ اسلام سے لیس ہو کر بنو ہاشم کے ساتھ کھی وفن نہیں کیا جا ساتھ کھی وفن نہیں کیا جا سکا۔ یہ بات جب حسن کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے اہل خانہ کی طرف سے سکا۔ یہ بات جب حسن کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے اہل خانہ کی طرف بیغام بھیجا: جب ان کی طرف سے اس سلوک کا عندیہ دیا جا رہا ہے تو مجھے وہاں وفن ہونے کی تمنانہیں ہے۔ لہذا تم مجھے میری اپنی ای جان فاطمہ فاطمہ (خالاتی) کے پہلو میں وفن کر دینا۔ چنانچ جب وہ فوت ہوئے تو آنھیں ان کی امی جان فاطمہ فاطمہ فاضلہ کے پہلو میں وفن کر دینا۔ چنانچ جب وہ فوت ہوئے تو آنھیں ان کی امی جان فاطمہ فاطمہ فائی کے پہلو میں وفن کر دیا گیا۔ ©

ابوالفرج اصبهانی لکھتا ہے: '' یکی بن حسن نے کہا: میں نے علی بن طاہر بن زید کو کہتے ہوئے سنا: جب لوگوں نے حسن کو دفنانے کا ارادہ کیا تو عائشہ خچر پر سوار ہو کر آگی اور بنوامیہ کے مروان بن حکم اور وہاں پر موجود لوگوں کو اس بات پر برا میختہ کیا اور وہ اپنے پورے لاؤلٹکر کے ساتھ یہ کہتے ہوئے آیا کہ بھی خچر پر اور بھی اونٹ پر سوار ہو کر۔'' ہ

ابن ابی الحدیداس روایت پرتبمرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے: میں کہتا ہوں: یکی بن حسن کی روایت میں یہ الیں کوئی بات نہیں جس کی وجہ سے سیّدہ عائشہ وٹالٹھا کا مواخذہ کیا جائے۔ کیونکہ اس کی روایت میں یہ بات نہیں کہ جب وہ نچر پرسوار ہو کرآ کمیں تو لوگوں کو برا پیختہ کیا، کیونکہ شور شرابا اور احتجاج کرنے والے لوگ بنو امیہ سے تھے اور یہ اختال بھی ہے کہ عائشہ نچر پرسوار ہو کر فتنہ ختم کرانے کے لیے آئی ہوں۔ خصوصاً جب ان سے دفنانے کی اجازت طلب کی گئی تو انھوں نے اجازت دے دی۔ جب حقیقت حال اس طرح ہے تو یہ واقعہ عائشہ نوائٹھا کی منقبت کا شوت ہے۔ اس طرح ہے تو یہ واقعہ عائشہ نوائٹھا کی منقبت کا شوت ہے۔ اس

<sup>•</sup> على بن حسين بن محمد ابو الفرح اصبهاني ٢٨٣ ججرى مين پيدا موار بهت بزا اديب اور مصنف تقار ماهر انساب، قصه كو اور شاعر تقار اعلانية شيعه تقار مهم الم المساب جين ١٣٥٨ ججرى مين وفات اعلانية شيعه تقار مهم و المانية المحمل تقاراس كي مشهور تقنيفات "الاغاني" اور "جدمهرة الانساب" جين ١٥٨ ججرى مين وفات يائي د (تاريخ الاسلام للذهبي، ج ٢٦، ص: ٢٦، النجوم الزاهرة لنغرى بردى، ج ٤، ص: ١٥ ـ

<sup>🛭</sup> مقاتل الطالبيين لابي الفرج اصبهاني، ج ١، ص: ٨٢\_

مقاتل الطالبيين لابي الفرج اصبهائي، ج ١، ص: ٨٢ـ

<sup>4</sup> شرح نهج البلاغة، ج ١٦، ص: ٥١.

س۔ اگرسیدہ عائشہ خلیجہا کی طرف سے حضرت حسن کو دفنانے کی ممانعت ثابت بھی ہو جائے تو اسے اجازت دینے کے بعد ممانعت پرمحمول کیا جائے گا۔ کیونکہ جب انھوں نے بنوامیہ کی عدم رضا مندی دیکھی اور دیکھا کہ وہ بنو ہاشم کے خلاف لڑنے مرنے پر تیار ہیں تو انھوں نے فتنہ وفساد کوختم کرنے کی نیت سے سابقہ اجازت منسوخ کر دی۔ اس ڈر سے کہ ناحق مسلمانوں کا خون بہے گانہ کہ انھوں نے ابتدا ہی سے ممانعت کر دی ہے۔

درج بالا بحث درج ذیل روایت سے سو فیصد مطابقت رکھتی ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ حسن کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انھوں نے وصیت کی تم جھے رسول اللہ مطبقہ آنے پہلو میں دفن کرنا، ہاں! اگر شمیں اس سے کوئی نیا فیاد پھیلنے کا خوف ہوتو پھر جھے میری امی جان کے پہلو میں دفن کرنا اور وہ فوت ہو گئے۔ جب لوگوں نے ان کی وصیت کے مطابق آھیں رسول اللہ مطبقہ آنے کے پاس دفن کرنے کا پروگرام بنایا تو اس وقت بنوامیہ کی وصیت کے مطابق آھیں رسول اللہ مطبقہ آنے کے باس دفن کرنے کا پروگرام بنایا تو اس وقت بنوامیہ کی مطرف سے مقرر کردہ مدینہ کے گورز مروان بن تھم نے آھیں وہاں دفنا نے سے انکار کر دیا اور کہا: عثان تو بھی ہے ہا ہرایک باغیچ ک میں دفن کیے جا کمیں جبکہ حسن کو یہاں دفن کیا جائے ۔ تو بنو ہا ہم اپنے طیفوں اور حامیوں کے ساتھ ال کر اپنی ضد پر اڑ گئے اور بنوامیہ بھی اپنے لا وَلشکر سمیت ان کوا پئے ارادوں سے باز رکھنے پرتل گئے ۔ تب ابو ہریرہ وُٹائیڈ نے مروان کو سمجھانے کے انداز میں کہا: اے مروان! کیاتم حسن کو اس جگہ دفنانے سے منع کرتے ہو حالانکہ میں نے رسول اللہ طبیق آئے کو ان دونوں بھائیوں کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا: وہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔

جب سیّدہ عائشہ وظافی نے ہتھیاروں سے لیس سلح جنگجو و کھے اور ان کے درمیان فتنہ و فساد پھیلنے کا در پیدا ہو گیا اور اُنھیں خون بہائے جانے کا منظر دکھائی دینے لگا تو کہنے گئیں: یہ گھر میرا ہے اور میں کسی کو یہاں دفنانے کی اجازت نہیں دیتے۔ چنانچہ محمد بن علی نے اپنے بھائی حسین سے کہا: بھائی جان! اگر وہ وصیت کرتے تو ہم اُنھیں یہیں دفناتے یا ان کو دفنانے سے پہلے ہم مرجاتے لیکن اُنھوں نے استثنا خود ہی پیدا کر دی اور کہا اگر شمصیں فتنہ کا ڈر ہوتو مجھے میری امی جان کے پاس فن کر دینا۔ اب جو پجھ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بڑا اور فتنہ کون سا ہو گا؟ تب حسن زمانٹی کو جنت اُنھیج میں دفنایا گیا۔ ابوہریہ اور سے بیں اس سے بڑا اور فتنہ کون سا ہو گا؟ تب حسن زمانٹی کو جنت اُنھیج میں دفنایا گیا۔ ابوہریہ اور

<sup>•</sup> الحسن: باغ اور ش كوكب: قبرستان مدينه (بقيع ) كاست من بالائى مدينه كى ايك جُكه كا نام بـ (النهاية في غريب الحديث لابن الاثير ، ج ١ ، ص: ٣٩٠ ـ)

ابن عمر رہائی کا بھی یہی موقف ہے۔ 🗨

دوسرا بهتان:

اس قول کا جائزہ کہ'' عائشہ وہالٹی حضرت حسن اور حسین رہالٹیا سے پر دہ کرتی تھیں۔''

اہل تشیع کا دعویٰ ہے کہ''سیّدہ عائشہ رہائٹھا حسن اور حسین رہائٹھا سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے یردہ کرتی تھیں ۔''

نیز دوسری روایت بھی بواسطہ محمد بن عمر ابوجعفر سے نقل کی ہے کہ حسن اور حسین نبی ملطے قائم کی کسی بوی کے دوسری روایت بھی بواسطہ محمد بن عمر ابوجعفر سے نقل کی ہے کہ حسن اور حسین نبی ملطے قائم ان دونوں (حسن و حسین) کا نبی ملطے قائم کی بیویوں کے پاس آنا حلال ہے۔ ●

اس روایت کا راوی محمد بن عمر واقدی ہے، اس کے متعلق ابن حجر براللہ نے لکھا ہے بیمتہم (بالکذب) ہے اور امام بخاری براللہ نے لکھا ہے واقدی مدنی ہے، بھر بغداد میں رہائش پذیر ہو گیا اور بیمتروک الحدیث ہے۔

امام احمد براللیہ نے بھی اسے متر وک کہا ہے اور اس کے متعلق ابن المبارک، ابن نمیر اور اساعیل بن زکر یا بھی یہی کہتے ہیں۔

ابن حجر پراللیہ نے دوسرے مقام پر کہاا سے احمد پراللیہ نے کذاب کہا۔

معادیہ بن صالح نے کہا: مجھے احمہ بن حنبل نے کہا: ''واقدی کذاب ہے اور ایک بار مجھے کی بن معین جلفہ نے کہا: یہ بے وزن وغیراہم ہے۔''

بیہ قی براللیہ نے اپنی سند کے ساتھ امام شافعی براللیہ کا بیہ قول نقل کیا ہے: ''واقدی کی تمام کتابیں حصوت کا بلندہ ہیں۔''

<sup>1</sup> انساب الاشراف للبلاذري، ج ٢، ص: ٦٢.

احادیث ام المومنین عائشة لمرتضى العسكرى، ج۱، ص: ۲۷۰ـ

یہ دونوں روایات الطبقات الکبری میں ابن سعد نے ج ۸، ص: ۲۳ پرنقل کی ہیں۔

امام نسائی و الله الله علی السخد عفاء "میں کہا: "رسول الله طفی آیا پر جھوٹ ہولئے میں چار راوی مشہور ومعروف ہیں: ان میں سے ایک مدینہ میں واقدی ہے .....الخ"

ابن عدی مِراللّٰیہ 🗗 نے لکھا:''اس کی احادیث غیر محفوظ ہیں اور اصل بلاء وہ خود ہے۔''

امام ابن المدینی برالله بنے کہا:''اس کے پاس ۲۰ ہزار احادیث ہیں یعنی جن کی کوئی اصل نہیں اور اس نے دوسرے مقام پر لکھا: وہ روایت کرنے کا اہل ہی نہیں۔ ابراہیم بن کیٹی کذاب ہے لیکن وہ میرے نزدیک واقدی سے قدرے بہتر ہے۔

ا مام ابو داؤ دیمانشد نے لکھا:''میں اس کی روایات نہیں لکھتا اور نہ ہی اس کی طرف منسوب کوئی حدیث روایت کرتا ہوں ، مجھے یقین ہے کہ وہ احادیث گھڑتا تھا۔''

ورج بالا بحث سے ذکورہ دونوں روایات کا بطلان ثابت ہوگیا۔ و الحمد لله على ذلك۔

پھرایک بات ہے بھی ہے کہ شیعہ خود اپنی کتابوں میں ایسی روایات لاتے ہیں جن سے اس روایت کا تناقض ثابت ہوتا ہے۔ جیسے فضل بن شاذان نے مقاتل بن حیان سے روایت کی ہے کہ میری پھوپھی عائشہ وظامی کی خادم تھی۔ اس نے مجھے ہے حدیث سائی کہ حسین عَالِیٰ درواز ہے پر آئے اور اجازت طلب کی۔ جب وہ اندر آئے تو عائشہ وظامی نے اضیں اُھلا وَ سَمْلا وَ مَسرْ حَبا کہا اور اضیں اپنے بہلومیں بھایا تو حسین وَثَاثِیْنَ نے اس سے کہا: بے شک میرا باپ تیرے لیے کہتا تھا: تو اپنے اس گھر میں چلی جا جس میں رسول اللہ مِشْنَا اَلَیْ مِشْنَا نِیْ ایک کھی وہ کھیات (طلاق) بھیجے دوں گا۔ ●

اہل تشیع یہاں کلمات سے مرادیہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ طلط آنے ہماری امی عائشہ صدیقہ والنظما کے خلاف علی خلاف کے خلاف علی خلاف کے خلاف علی خلاف کی خلاف کا یہ حق البندا اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اسے رسول اللہ طلط آنے کی جانب سے طلاق دے دیں اور اسے امہات المومنین کی جماعت سے باہر نکال دیں۔ حالا نکہ یہ مفہوم بذات خود ان کی تر دید

<sup>•</sup> عبدالله بن عدى بن عبدالله ابواحمد جرجانى - اب وقت ك حديث مين مشهورامام و حافظ، نقاد اور حصول حديث كي بكترت سنر كرنے والے تقے - بيك ٢٤ بجرى مين پيدا ہوئ - جرح وتعديل كے ماہرين مين سے تقے - ان كى تصنيفات مين سے "الكامل فى معرفة السف عفاء و المتروكين "جوواقعي اب موضوع كے لحاظ سے ممل ہے - "الانت صار "مشهور بين ـ يه ٣٦٥ - مين فوت موئ ـ (سير اعلام النبلاء للذهبي، ج ٢١، ص: ١٥٤ ـ شذرات الذهب لابن العماد، ج ٣، ص: ١٥١)

<sup>🗗</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر ﷺ ، ج ٩ ، ص: ٣٢٤ـ

۱۲۵ نفضل بن شاذان ازدی، ص: ۱۲۵ ـ

کررہا ہے۔ کیونکہ وہ کوئی الی روایت نہیں دکھا سکتے جس سے یہ ٹابت ہو کہ علی زبائنۂ نے رسول اللہ طشے بیٹے اللہ طشے بیٹے اس کے کے ملم پڑمل کیا تھا۔لیکن یہ روایت سمجے ہی نہیں ، کیونکہ اس کی سند میں عبداللہ بن عبدالقدوس ہے۔اس کے بارے میں ابن معین مرافشہ نے کہا:'' یہ بے وزن شیعہ خبیث ہے۔'' •

لیکن اس سب کے باوجود شیعہ مسلسل بیروایات سناتے اور لکھتے چلے آرہے ہیں کیونکہ وہ ان کوبطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ باوجود بیکہ ان روایات میں سیّدہ عائشہ وظافی کی طرف سے حسین وفائی کی تکریم و تقدیس کا پہلونمایاں ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ سیّدہ عائشہ وظافی نے حسین وفائی کو اپنے پہلو میں بٹھالیا۔ ©

## تيسرابهتان:

اہل روافض کہتے ہیں کہ''عائشہ فاطمہ بڑا تھا سے اس قدر ناراض ہوئی کہ بالآخروہ رونے گئی۔''
مزید روافضہ کا کہنا ہے:''عائشہ فاطمہ بڑا تھا پر اس قدر غضبناک ہوئیں کہ ثانی الذکر رونے پر مجبور ہو گئیں اور اس کا بنیا دی سبب عائشہ بڑا تھا کا وہ بغض و کینہ تھا جووہ اہل بیت کے خلاف رکھتی تھیں۔'' صدوق نے کہا:

" بمیں محد بن حسن بن احمد بن ولید و الله علی الواسطی محد بن حسین صغار، اس نے بواسطہ احمد بن محمد بن خالد، اس نے بواسطہ بحلی بن عصمہ، اس نے بواسطہ بحلی بن عصمہ، اس نے بواسطہ بحلی بن عبداللہ ماللہ الله ماللہ ماللہ الله ماللہ مالل

<sup>🗗</sup> تهذیب التهذیب لابن حجر ﷺ، ج ٥، ص: ٢٦٥۔

<sup>🛭</sup> از مقاله عائشه ام المومنين لهاني عوضين غير مطبوعه

کومبارک بنا دیا۔ بے شک خدیجہ نے میرے لیے طاہر، عبدالله، مطہر اور قاسم، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب کوجنم دیا اور تو ان عورتوں میں شامل ہے جن کے رحم کو الله تعالیٰ نے بانجھ بنا دیا۔ لہذا تو کوئی بچہ نہ جن سکی۔' •

ایک غالی معاصر رافضی ۞ لکھتا ہے:'' کیا میں اس (عائشہ) کا تذکرہ اس لیے کروں کہ اس نے تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار (سیّدہ فاطمہ) کو اس قدراذیت پہنچائی کہوہ روپڑی۔''۞ اب ہم اس الزام اور بہتان کاعلمی وعقلی اورالزامی ہرطرح سے ردّ کرتے ہیں:

ب: ابو على الواسطى: محمد جواہرى نے لکھا: "ابوعلى واسطى مجہول ہے۔الکافی میں اس کی دوروایات ہیں۔" اور اس کے متعلق غلام رضا عرفانیان لکھتا ہے: "ابوعلی الواسطی سے کوئی روایت مروی نہیں۔" اور اس کے متعلق غلام رضا عرفانیان لکھتا ہے: "ابوعلی الواسطی سے کوئی روایت مروی نہیں۔ " جا کشہ رہائی تھا کی طرف سے فاطمہ رہائی کی اور اچھی تعریف ہی ملی ہے۔ جیسا کہ روافش کی اپنی کتابوں میں بکثر ت احادیث موجود ہیں جو فاطمہ رہائی کی منقبت میں مروی ہیں اور بیروایات

الخصال للصدوق، ص: ٤٠٤-٥٠٤\_ بحار الانوار للمجلسي، ج١٦، ص: ٣ـ

اسے باسریکی عبداللہ صبیب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کینہ پرور دافضی ہے۔ ۱۹۷۹ء میں کو بت میں پیدا ہوا۔ کو بتی اداروں نے اسے صحابہ پرسب وشتم کرنے کے الزام میں گرفتار کرلیا۔ پھر کی ۲۰۰ میں اسے دس سال قید سخت کی سزاستانی۔ یہ تمین ماہ جیل میں رہا پھر اسے رہا کر ویا گیا اور فیمر وہاں سے ایران چلا گیا۔ پھر برطانیہ آ کر شہریت لے کی اور وہاں اس فیا گیا۔ پھر برطانیہ آ کر شہریت لے کی اور وہاں اس نے وفات عائشہ وظافیا کے جہنمی ہونے پر با قاعدہ مبابلہ بھی کے دف کی مناسبت سے ایک محفل منعقد کی۔ اس ملعون نے سیدہ عائشہ ونا تھا کے جہنمی ہونے پر با قاعدہ مبابلہ بھی کیا ہے۔ جو کہ یو ٹیوب پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے لعظیوں کی وجہ سے معاشرے میں فرقہ وارانہ تشد دروز بروز بڑھ رہا ہے۔

<sup>3</sup> يوثيوب سے ديب سائث پريدواقعه "احتقال لد خول عائشة النار "كه عائشك جنهم مين دافلے كاجشن نامى كلپ في كيا حميار

۵۵ مستدركات علم رجال الحديث لعلى نمازى شاهرودى، ج ٥، ص: ٥٥ ـ

<sup>﴿</sup> المفيد من معجم رجال الحديث لمحمد الجواهري، ص: ٤١٤\_

<sup>🕝</sup> مشائخ الثقات لغلام رضا عرفانيان، ص: ٩٢ـ

سیدہ عائشہ وظافر سے ہی مروی ہیں جن میں ہے کچھ روایات گزشتہ صفحات کیاب پرنقل ہو چکی ہیں۔ عبیرے جو سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ زانھ کی باہمی محبت کی بہت مضبوط دلیل ہیں۔

جب عائشہ وظافی افضیوں کے بقول سیّدہ فاطمہ وظافی اسے بغض رکھتی تھیں تو وہ فاطمہ وظافی کے فضائل پمشمل احادیث کیوں روایت کرتی ہیں اور ان احادیث کوصرف سیّدہ عائشہ وظافی نے ہی کیوں روایت کیا۔ لہٰذاحق وہی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیتے ہیں ۔سجان اللہ! جب شرنرا شر ہوتو مستقبل قریب میں وہ ضرور فنا ہوکر رہے گا۔

جس طرح عربی کہاوت ہے: ((من فسمك ادبینك)) میں تیری زبان کی تقیدیق کرتا ہوں اور اعتراف ہی تمام دلیلوں کی سردار ہے۔ چنانچہ رافضیوں نے اپنے دعویٰ کے خلاف خود ہی گواہی وی ہے۔ چوتھا بہتان:

روافض کا کہنا کہ'' فاطمہ کی موت ہے عائشہ کو نا قابل بیان خوشی حاصل ہوئی۔'' یہ باطل کلام ابن ابی الحدید کا ہے۔ ©

ابو یعقوب بوسف بن اساعیل لمعانی کے سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جملہ کو رافضی بکثرت جمت بناتے ہیں۔ حالا نکہ بید کلام نہایت ہی بودا ہے۔ نہ تو روایات اس کی تائید کرتی ہیں اور نہ عقل اسے سلیم کرتی ہے بلکہ خود روافض کا کلام بھی اس کی موافقت نہیں کرتا۔

علاوہ ازیں بیکلام اسناد کے بغیر مروی ہے۔مثلاً لمعانی نے لکھا: اور وہ اصل میں اس مزعومہ کینے پر

جیا کہ گزشت صفات میں گزر چکا ہے۔

عضر ہادی موجودہ زمانے کا ایک شیعی مصنف ہے۔

و بوسف بن اساعیل بن عبدالرحل ابو بیقوب لمعانی بغداد میں ایک حفی عالم گزرا ہے۔ حدیث کی ساعت سے فارغ ہوا تو جامع مسجد سلطان میں درس و تدریس کی ومدداری لے لی۔ اصول میں میمعزلی تھا اور فروعات اور علم مناظرہ میں اس نے مہارت حاصل کرلی۔ سلطان میں دونات یائی۔ (البدایة و النهایة لابن کثیر ، ج ۱۳ ، ص: ۵۳۔)

اپنے ول کو مطمئن کرنا جا ہتا ہے، نیز میں اس طرح کے عیوب سے علی عَالِیلا کو بھی بری نہیں سمجھتا کیونکہ جب نبی طفیقی ابو بکر کی مدح وثنا کرتے تو وہ (علی) محسوس کرتا کہ یہ (ابو بکر) اس کا اہل نہیں اور وہ (علی) اپنے لیے ایسے امتیازات اور محاسن کی تمنا کرتا اور صرف اسے (ابو بکرکو) ہی نہیں بلکہ وہ اپنے علاوہ سب لوگوں کو ایسے محاسن کا اہل نہیں سمجھتا تھا اور جو محض کسی انسان سے کیندر کھتا ہے وہ اس کے اہل خانہ اور اس کی اولا دسے بھی کیندر کھتا ہے۔ گویا ان ندکورہ دونوں فریقوں (ابو بکر وعلی اور عائشہ و فاطمہ) کے درمیان خلش و بغض جیسی کمزوریاں موجود تھیں۔

تو کیارافضی علی بھائٹے کے متعلق ایسی سوقیانہ با تیں قبول کریں گے؟ اللّٰہ کی قتم! اگر شیعوں کو بہطرز کلام اچھا لگتا ہے تو لگے لیکن اہل سنت کو اس کے باطل ہونے کے بارے میں ذرہ بھر شک نہیں اور مزید بہ کہ ستیدنا علی بڑائٹے کی شان ایسی بکواسات سے بہت بلند ہے۔ پھر وہ ستیدہ عائشہ بڑائھا کے واقعہ افک کے دوران علی ، فاطمہ اور عائشہ بڑائٹے ہے متعلق لکھتا ہے: عورتوں نے اس (عائشہ) کے آ گے علی اور فاطمہ کے متعلق بہت چغلیاں کھائیں اور بہ کہ ان دونوں نے اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے اس واقعہ افک براپی خوشی کا اظہار کیا اور معالے کو مزید بر معاج تھا کربیان کیا اور اس کے گھٹیا بن کوخوب واضح کیا۔

حالانکه علی اور فاطمه وظی اور متعلق به بدگمانی کی انتها ہے کہ وہ دونوں ایسے معالم پرخوش ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا اور رسول الله ملطے آئے کا کوغم زدہ کر دیا۔ پھر مصنف اپنی ہفوات جاری رکھتے ہوئے لکھتا ہے: اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول الله ملطے آئے نے اپنے سسر (ابو بکر وفائی کا دروازہ (اپنے مرض الموت میں) بند کروا دیا اور اپنے داماد (سیدناعلی عَالِیٰلا) کا وروازہ کھلا رہنے ویا۔

یاورہے! تاریخ کا ہر چھوٹا بڑا عالم بخو بی جانتا ہے کہ یہ تر بر باطل ہے اور متواتر اخبار کی مخالف ہے۔
جب سارے کلام کا انداز یہی ہوتو دراصل وہ اپنے قائل کی جہالت اور کم علمی کا انکشاف کرتا ہے۔
چنانچہاس کے یہ کہنے پر تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جب فاطمہ فوت ہو کیں تو عائشہ ہوالٹن کے علاوہ
نبی مطفے آیا کی متمام بیویاں بنو ہاشم کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آئیں۔ لیکن وہ نہیں آئیں اور اپنی مرض کا بہانہ کیا اور علی ہواٹنو کو عائشہ ہواٹنو کی کے متعلق ایس با تیں بتائی گئیں جو (فاطمہ ہواٹنو کی کموت پر) ان
کی خوشی پر ولالت کرتی تھیں۔ یہ قول بھی دیگر کلام کی طرح نقلی ، عقلی اور دینی امانت کے لحاظ سے مردود
ہے۔ کسی سند کے ذریعے یہ فابت نہیں۔ •

<sup>🗗</sup> عائشة ام المومنين لهاني عوضين غير مطبوع.

# يانجوال بهتان:

روافض کہتے ہیں: '' عائشہ وظائمیانے نبی طفیۃ آئے کی اس وصیت کو چھپالیا جس میں آپ طفیۃ آئے آئے نے خصوصی طور پر عائشہ وظائمی کو کیا تھا کہ وہ مرنے کے بعد میری وصیت کے مطابق علی وفائمی کو کمسلمانوں کے امام کے طور پر فائز کریں۔''

روافض کا دعویٰ ہے کہ

''عائشہ نظامی انے بیہ وصیت چھپالی اور ابو بکر کی فضیلت ٹابت کرنے والی احادیث وضع کرلیں''

# اس الزام كاجواب:

سیّدنا ابوبکر مُنْ الله تکن فضیلت والی احادیث بے شار ہیں اور امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع واقع ہو چکا ہے کہ نبی کریم مُنْطِیَاتِیْم کے بعد اس امت کے افضل ترین فردسیّدنا ابوبکر مُنالِثَةُ ہیں اور اس جگہ ہم صرف

<sup>•</sup> بحار الانوار للمجلسي، ج ٢٨، قسم ٢، ص: ٩٧.

صحیح بخاری کی ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں جو انھوں نے محمد بن حنفیہ ● (جوعلی بن ابی طالب رہائیں کا بیٹا ہے) سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنے والدگرای سے بوچھا کہ رسول الله طلطے اَلَیْ الله علیہ اَفْضُل ترین کون ہے؟ انھوں نے کہا، ابو بکر، میں نے کہا: پھر کون؟ انھوں نے کہا، پھر عمر، (بقول راوی) میں ڈر گیا (اگر اب میں نے کہا، پوچھا تو وہ کہیں گے عثمان) سومیں نے کہا: پھر آپ ہیں؟ میرے والد نے کہا: میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ ●

ای طرح عبدالله بن احمد کی وہ حدیث جواس نے "زوائد المسند" میں روایت کی ہے۔اس نے حسن بن زید بن حسن بن ابی طالب کی سند سے روایت کی کہ جمھے میرے باپ نے بواسطہ اپنے باپ اس نے علی دخائیہ سے روایت کی ہے کہ میں نبی طنے آئی کے پاس تھا تو ابو بکر وعمر دخائی وہاں آ گئے۔ چنانچہ آپ طائع آئی نے نے فرمایا: اے علی! یہ دونوں جنت میں انبیاء ومرسلین کے بعد تمام جوانوں اور پختہ عمر کی کے اہل جنت کے سردار ہیں۔ گ

<sup>•</sup> محمد بن علی بن ابی طالب ابوالقاسم قریش، ہائی ابو بحر زوائٹی کی خلافت کے آخر میں یا عمر زوائٹی کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں پیدا ہوا۔ آپ مطفی آن کے اہل بیت کے دیگر افراد کی طرح بیہی عالم و فاضل تھا۔ علم و ورع میں بے مثال تھا اور اس کی اکثر روایات سیّدنا علی نوائٹی تک متصل السند ہیں۔ یہ بہت بہاور مخص تھا۔ جنگ صفین کے دن اپنی باپ کا حجن ڈاس نے اٹھایا۔ ۲۲۳جری کے بعد وفات پائی۔ (سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ٤، ص: ۱۱۰۔ تهذیب التهذیب لابن حجر تھالٹی ، ج ٥، ص: ۲۲۳۔) صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۲۷۔

<sup>•</sup> عبدالله بن امام احمد بن طبل ابوعبدالرحمان شیبانی ۲۱۳ بجری میں پیدا ہوا۔ اپنے وقت میں محدث بغداو کے لقب سے مشہور تھا۔ امام و حافظ حدیث، رواۃ پر نقذ و تعدیل کا عالم حازق تھا۔ اپنے والد گرای سے لا تعداد احادیث روایت کی ہیں۔ جن میں سے '' مند احمد بن طبل کمل اور امام احمد بی کی تصنیف''الزبد'' اس سے مروی ہے اور ان دونوں کتابوں میں عبداللہ بن احمد نے اپنی سنی ہوئی متعدد روایات شامل کی ہیں۔ ۲۹۰ ہجری میں وفات پائی۔ (سیر اعلام النبلاء للذهبی ، ج ۱۳ ، ص: ۲۹ مے تھذیب النهذیب لابن حجر ، ج ۳ ، ص: ۹۰۔)

و اسعبدالله بن احمد في مسند، ج ١، ص ٥٠، حديث نمبر: ٦٠٢ پرروايت كيا اور احمد شاكر في المسند ك تحقيق كرت بهوك اس دوايت كيا اور احمد شاكر في المسند ك تحقيق كرت موت اس دوايت كي اسناد كوفيح كهار ج٢، ص: ٣٢٣ براس كي سند كوفسن كهار

<sup>•</sup> لسان العرب، ج ١١، ص: ٦٠٠ پراہن منظور نے لکھا: الصحاح میں ہے کہ الکھل ان مردوں پر بولا جاتا ہے جوتمیں برس اپنی عمر کے پورے کر کے آگے بوھنا شروع ہوجا کیں اور ابن الاشیر نے السنھایة فسی غریب الحدیث و الاثو، ج ٤، ص: ٢١٣ پر لکھا: مردوں میں ہے "السکھل" اس مخص کو کہا جاتا ہے جواپی عمر کے تمیں برس پورے کر کے چالیہ ویس سال کی طرف بر دور ہا ہو۔ ایک قول ریم ہی ہے کہ یہاں "السکھل" ہے مرادا صحاب علم ووقار ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو ایک حالت میں لے جائے گا کہ وہ پختہ عقل والے اور حلماء تجربہ کاربن کر جا کیں گے۔

خلاصۂ بحث یہ ہے کہ عائشہ وظامی کے متعلق شیعوں کا بیہ کہنا کہ اس نے اپنے باپ ابو بکر صدیق کی اسے اس اللہ ہوں گی اسے اس اللہ اللہ کی متعلق شیعوں کا بیہ کہنا کہ اس نے اپنے باپ ابو بکر صدیق کی اسے اس نظیات والی احادیث وضع کیں۔" تو جس کے پاس معمولی عقل اور ابتدائی دینی معلومات ہوں گی اسے اس روایت کے باطل ہونے میں ذرق مجر بھی شبہیں ہوگا اور جہاں تک ان کی اس حدیث کا تعلق ہے تو بیا در حقیقت ساقط بعنی عدیم السند ہی نہیں عدیم المتن بھی ہے۔

ائے نقل کرنے سے پہلے مجلس نے تحریر کیا: یہ حدیث علامہ اُلحلی نے اپنی کتاب ''کشف الیقین''
(۱۳۷) پر ابن الا ثیر کی کتاب '' ججۃ التفاضیل'' سے درج ذیل سند کے ذریعے سے نقل کی ،محمہ بن حسین واسطی نے ابراہیم بن سعید سے اس نے حسن بن زیاد انماطی سے ، اس نے محمہ بن عبید انصاری سے ، اس نے ابو ہارون عبدی سے ، اس نے کہا: حذیفہ ،عثان کی طرف سے مدائن کا گورز تقال سے خویل روایت نقل کی ۔ ا- ھ۔

ہم اس روایت پر پچھ گفتگو کرتے ہیں۔اس روایت کے باطل ہونے کے لیے اتنائی کافی ہے کہ اس میں ایک راوی ہارون عبدی عمارہ بن جوین ہے، جس کے متعلق امام بخاری نے کہا: یکی بن قطان نے اسے متروک کہا۔امام احمد نے کہا: یہ بے وزن ہے۔ دوری نے ابن معین کا قول نقل کیا کہ ان کے نزدیک اس کی حدیث کی تقدیق نہیں کی جاتی اور اس کے پاس ایک صحیفہ تھا جس کے بارے میں وہ کہتا:''یہ وحی والاصحیفہ ہے۔''امام نسائی براٹسہ نے کہا: یہ متروک الحدیث ہے اور دوسری جگہ اس نے کہا: یہ تقہ نہیں اور اس کی حدیث نہیں جائے اور شعیب بن حرب نے شعبہ کا قول نقل کیا:''اگر مجھے گرفتار کر کے میری گردن مار دی جائے تو یہ مجھے زیادہ پہند ہے اس سے کہ میں اس (ہارون عبدی) سے حدیث لول۔''

خالد بن حراش نے حماد بن زید کا قول نقل کیا: ''میہ کذاب ہے ضبح کو پچھ بیان کرتا ہے اور شام کو پچھاور۔''

جوز جانی نے کہا: یہ کذاب ومفتری ہے اور حاکم ابو احمد نے کہا: یہ متروک ہے۔ امام دار قطنی واللہ انے کہا: "بہ گرگٹ کی طرح ربگ بداتا ہے۔عقیدہ میں خارجی اور عملی طور پر شیعہ ہے۔"

ابن حبان نے کہا: ''ابوسعید سے ایسی احادیث بیان کرتا ہے جو اس کی نہیں ہوتیں۔ بطور تعجب و عبرت کے علاوہ اس کی حدیث لکھنا جائز نہیں۔ ابراہیم بن جبیر نے ابن معین کا قول نقل کیا کہ بیغیر ثقہ اور کذاب تھا۔ ابن علیہ نے کہا: بیجھوٹ بولٹا تھا۔ بیقول حاکم نے اپنی ''التسادیخ "میں نقل کیا اور شعبہ نے کہا: اگر میں جاہوں تو ابوہارون ابوسعید سے ہروہ بات سنادوں جو اس نے اہل واسط کورات میں کرتے

ہوئے دیکھا تھا۔

اسے ساجی اور ابن عدی نے روایت کیا۔ ابن عبدالبر دراللئے نے کہا:''ائمہ جرح کا اس پر اجماع ہے کہ اس (ہارون عبدی) کی روایت کردہ احادیث ضعیف ہوتی ہیں۔''•

مجموعی طور پر ابو بحر برخالفن کی امامت صحیح ہونے پر اجماع ہے۔ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ بلکہ رافضی لوگ الیں روایات نقل کرتے ہیں جن کا لب لباب بیہ ہوتا ہے کہ علی بڑالفن نے اپنی امامت کے صحیح ہونے کی یہی دلیل بیان کی کہ میں اس طریقہ سے خلیفہ بنا ہوں جس طریقہ سے ابو بحر بڑالفن خلیفہ بنا ہوں جس طرح رضی "نہ ہے الب لاغة "میں علی بڑالفن سے روایت کرتا ہے کہ علی بڑالفن نے جو خط معاویہ کی طرف کسا اس میں بیہ جملے بھی تھے کہ میری بیعت انھیں لوگوں نے انہی چیزوں پر کی جنھوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی ۔ لبذا یہاں کسی حاضر وموجود شخص کو میری بیعت نہ کرنے کا اختیار نہیں اور نہ ہی کسی عثمان کی بیعت نہ کرنے کا اختیار نہیں اور نہ ہی کسی غیر حاضر محض کو بیعت رد کرنے کا اختیار ہے۔ گیونکہ شور کی مہاجروں اور انساریوں پر مشتمل ہے۔ اگر وہ کسی آ دمی پر اکٹھے ہو جا میں اور اسے امام کہنے لگیس تو اس میں اللہ کی رضا ہے اور اگر کوئی باغی کسی عیب یا بیعت کا دعویٰ کر کے بعناوت کر دے تو تمام مہاجرین وانسار اسے اس کی بغاوت سے واپس لا میں گے اور اللہ تعالی اگر وہ انکار کر دے تو اس کا مومنوں کی راہ سے ہے جانے کی وجہ سے اس سے قبال کریں گے اور اللہ تعالی اسے اس طرف پھیر دے گا جس طرف وہود پھر گیا۔ ا۔ ھ

ای لیے ابن ابی الحدید نے "شہر ح نہ ج البلاغة" ییں اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے ۔۔۔۔۔۔ وہ اسحاب رسول اللہ منظم آنے ہوئے کہ وشتم کرنے میں سب شیعوں ہے آ گے ہوتا ہے ۔۔۔۔ وہ لکھتا ہے تصمیس علم ہونا چاہیے کہ امام چننے کے طریقے کی وضاحت کے لیے یفسل بالکل صراحت کرتی ہے جیسا کہ ہمارے علاء وائمہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ (علی عَالِیٰلًا) اپنی بیعت کے لیے انہی اہل الرائے اور صاحب مشورہ کے اتفاق کو معاویہ کے سامنے دلیل بنا رہا ہے، جنھوں نے ابو بکر کی بیعت کی تھی اور تمام مسلمانوں کی بیعت اجتماعی طور پر کرنے کو دلیل نہیں بنایا چونکہ ابو بکر کی بیعت میں بھی تمام مسلمانوں کی بیعت اجتماعی طور پر کرنے کو دلیل نہیں بنایا چونکہ ابو بکر کی بیعت میں بھی تمام مسلمانوں کی بیعت نہ کی ام مسلمانوں کی اولاو و اقارب نے بیعت نہ کی اس طرح علی عَالِیٰلًا اور بنو ہاشم نے ابو بکر کی بیعت نہ کی تھی اور انھوں نے تو قف و تا مل کیا۔ تو یہ بیعت نہ کی تھی اور انھوں نے تو قف و تا مل کیا۔ تو یہ جیجے چناؤ کی دلیل ہے اور امام منتخب کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچیعلی کی امامت پر بیاعتراض نہیں کیا جا

<sup>•</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر، ج٧، ص: ٣٦٢-

سکتا کہان کی بیعت معاویہ اور اہل شام نے کی تھی۔

جہاں تک امامیہ شیعہ کا تعلق ہے وہ علی مُلایٹ کے اس خط کو تقیہ پرمحمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے لیے مکن نہ تھا کہ معاویہ کو اپنے ول کی بات بتاتا اور اسے یہ کہتا کہ میں تو رسول اللہ مطبع کی زبان اقدس سے مسلمانوں کا منصوص خلیفہ بلافصل بن چکا ہوں۔ اس طرح تو گزشتہ خلفاء ثلاثہ پر طعن و تشنیع کا درواز ہ کھل جاتا اور اس کی اپنی بیعت جواہل مدینہ نے کی تھی وہ فاسد ہو جاتی۔

ابن ابی الحدید کہتا ہے امامیہ کے اس دعویٰ کو اگر کسی دلیل سے مضبوط کیا جاتا تو اسی دعویٰ کو قبول کرنا ضروری تھا۔ لیکن وہ جو کچھ کہدرہے ہیں کہ علی مَلاِئلا کا بیہ خط تقیہ کے طور پر تھا اس کی کوئی دلیل نہیں اگر چہوہ اینے اصول کے مطابق ہی کہدرہے ہوں۔ا۔ھ •

بقول مستف : کتنی تعجب انگیز بات ہے ہیکون سا تقیہ ہے جوشیعوں کے بقول امیر المونین ہے ایک بات کہلوار ہا ہے جوان کے نزدیک کفر ہے بینی ابو بکر اور عمرکی خلافت کے سیح ہونے کا اصرار واعلان لیکن ہیداور اس طرح کے دیگر اقوال شیعوں کے اس دعوئی کے باطل ہونے کی دلیل ہیں کے علی ڈاٹھؤ وصی اور خلیفہ بلافسل ہیں۔ اہل روافض کے نزدیک ہے عقیدہ ان کے دین کا رکن عظیم بلکہ رکن اعظم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہے شار آیات ان کے اس دعوئی کی تا ئید و تاکید ہیں ازیں کہ علی وصی رسول اللہ اور خلیفہ بلافسل ہے لین اصحاب رسول اللہ اللہ اور خلیفہ بلافسل ہے لین اصحاب رسول اللہ اللہ اور خلیفہ بلافسل ہے لین اصحاب رسول اللہ اللہ عقق میں روایت کیا کہ اس نے کی رووں و کہتے ہیں کہ علی فرائٹو نے عمر فرائٹو کے حق میں ہے ہم جورض نے ''نہ ہے جا البلاغة'' میں روایت کیا کہ اس نے کسی صحابی رسول کے متعلق کہا: فلاں مخض کی آزمائٹوں پر تعجب ہوتا ہے۔ بے شک اس نے کج رووں ﴿ کو سیدھا کر دیا اور دائی مریضوں ﴿ کا علاج کیا اور سنت کو قائم کیا اور فتوں کا قلع قبع کیا۔ وہ جب گیا تو اس کا لباس بے داغ تھا اس کے گناہ قلیل شے۔ اس نے ہمیشہ بھلائی کے کام کیے اور فتنہ و فساد پر ہمیشہ غلبہ پا لیا۔ اللہ تعالی کی اطاعت و تقوئی کا حق ادا کر دیا۔وہ چلاگیا اور لوگوں کو وادیوں اور گھاٹیوں میں بھگاٹی ہوا لیا۔ اللہ تعالی کی اطاعت و تقوئی کا حق ادا کر دیا۔وہ چلاگیا اور لوگوں کو وادیوں اور گھاٹیوں میں بھگاٹی ہوا گیا۔اللہ تعالی کی اطاعت و تقوئی کا حق ادا کر دیا۔وہ چلاگیا اور لوگوں کو وادیوں اور گھاٹیوں میں بھگاٹی ہوا گیا۔

ابن ابی الحدیدلکھتا ہے: "رضا کا"فلال" کہنا عمر بن خطاب سے شدیدبخض کی وجہ سے ہے، وہ ان

شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد، ص: ١٤٥٨.

<sup>2</sup> الاود: العوج ـ (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ١ ، ص: ٧٩ ـ)

العمد: پیر پر نگلنے والے پھوڑ ہے کو کہتے ہیں۔ (النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج ۳، ص: ۲۹۷۔

کا نام نہیں لیتا اور کنایة ''فلاں'' لکھتا ہے۔لیکن میرے پاس رضا ابوالحن کے ہاتھ سے لکھا ہوا جامع ''نہج البلاغة" کا ایک ننخ موجود ہے جس میں''فلاں'' کے پنچ''عمر'' لکھا ہوا ہے۔

مجھے میہ بات فخار بن معدموسوی اودی شاعر نے بتائی اور میں نے اس لفظ کے متعلق نقیب ابوجعفر کیجیٰ بن ابوزیدعلی سے پوچھا تو اس نے کہا، وہ عمر ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا: کیا امیر المومنین نے اس کی بیشنا خوانی کی ہے؟ اس نے کہا: ہاں، ایسا ہی ہے۔ •

البتہ رضا کے جان ہو جھ کرعمر کا نام نہ لکھنے پر میں کوئی تھر ہنیں کرنا چاہتا۔ مزید تعجب اس پر ہے جو خوارزمی ● نے اس مناقب کے شمن میں ابوشبیر شیبانی سے روایت کی کہ جب عثان کوشہید کر دیا گیا تو لوگوں نے علی کے بارے میں اختلاف کیا۔ پچھ کہتے تھے: ہم اس کی بیعت کریں گان میں طلحہ، زیر اور مہاجرین وانصار تھے۔ تب اس نے کہا: مجھے امارت میں کوئی دلچپی نہیں۔ تم جے چاہوچن لو۔ میں تہارے مہا تھ ہوں۔ بقول راوی لوگ چالیس دن تک اس کے پاس آتے جاتے رہے حتی کہ لوگوں نے اسے خلیفہ بنے یر مجبور کر دیا۔ ●

یدروایت دلالت کرتی ہے کی مطابق اس کی بیعت خلافت کی تفصیل لکھتے ہوئے وہ روایت کرتا ہے:
البلاغة "میں رضا کی روایت کے مطابق اس کی بیعت خلافت کی تفصیل لکھتے ہوئے وہ روایت کرتا ہے:
تم نے میرا ہاتھ پھیلایا تو میں نے اسے بند کرلیا اور تم نے اسے آگے بردھایا تو میں نے اسے پیچھے ہٹالیا۔
پھرتم نے مجھ پراس طرح اثر دہام © کرلیا جس طرح پیاسے اونٹ اپنی باری کے وقت اپنے دوضوں کے
گرداگردا ژوہام © کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ (اونٹوں کے) تعل ٹوٹ گئے۔ پالان وغیرہ گرگے اور
گزورروندویے گئے۔" ©

شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد، ص: ٢٢٤.

وق مونق بن احمد بن محمد دراصل کمی ہے۔ ابوالمؤید کنیت ہے،خوارزم میں خطیب تھا۔ ادیب، فاضل، شاعر اور فقیہ تھا۔ عربی زبان پر اسے مکمل دسترس حاصل تھی۔ تقریباً ۱۸۸ ہجری میں پیدا ہوا "کتاب السمنافب" اس کی تعنیف ہے۔خوارزم میں ۱۹۸۸ ہجری کوفوت ہوا۔ (انباہ الرواۃ للقفطی، ج ۳، ص: ۳۳۲۔ بغیة الوعاۃ للسیوطی، ج ۲، ص: ۳۰۸۔)

<sup>🗗</sup> كتاب المناقب للموفق الخوارزمي، ص: ١٧٨ ـ

**٥** تداككتم: يعني تم في الأدمام كرايا ـ (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ٢، ص: ١٢٨ ـ)

<sup>€</sup> وردها: بإنى كے ليے پياسوں كا حوش پر آنا۔ (لسان العرب لابن منظور، ج ٣، ص:٤٥٦۔)

شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد، ص: ١٣٣١ ـ

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ (علی خلافۂ) وصی کیسے ہیں جبکہ وہ شیعہ کی اپنی روایت کے مطابق امامت قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ جو درحقیقت علی خلافۂ بطور ورع وتقویٰ کے کر رہے تھے۔ اگر چہتمام مسلمانوں کا اجماع تھا کہ وہ اس وقت سب لوگوں سے بہتر تھے۔

لہذا سیدہ عائشہ ام المونین والتھ پر رافضیوں کی بہتہت باطل تھہرتی ہے کہ انھوں نے وصیت نامہ چھپالیا۔ بلکہ بہروایت ان کی تقید بی وتو ٹیق کرتی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ علی والٹی کے لیے آپ ملتے اللّی اللہ بیروایت کی ہے، تو عائشہ وظالتها نے فرمایا: آپ ملتے آئے ان کے لیے کب وصیت کی؟ جبکہ میں نے آپ ملتے آئے آپ کی ان کے لیے کب وصیت کی؟ جبکہ میں نے آپ ملتے آئے آئے کی کہا تھوں نے فرمایا: آپ ملتے آئے آپ کا آپ ملتے آئے آئے کے ساتھ لگایا ہوا تھا یا انھوں نے فرمایا: آپ ملتے آئے آپ ملتے آئے آئے کی ساتھ لگایا ہوا تھا یا انھوں نے فرمایا: آپ ملتے آئے آئے بی سرمبارک میری گود میں تھ ۔ آپ ملتے آئے آئے بی برتن منگوایا، آپ کی روح میری گود میں قبل ہوئی لیکن مجھے بیں تو آپ ملتے آئے آئے ان (علی والٹی) کے لیے کب وصیت کی؟ •

سیّدنا طلحہ وَ اللّٰهُ نِهِ فَر مایا: ' میں نے عبداللّٰہ بن ابی او فی وَ اللّٰهُ ہے بِوجِها، کیا نبی مِلْظَیَ آئے ہے وصیت کی تصیٰ علام کا نہیں نے کہا: تو لوگوں پر وصیت کا نفاذ کس طرح فرض ہو گیا یا انھیں کس طرح تھی؟ اس نے کہا: تو بی مِلْ کے کہا: تو بی مِلْ کی وصیت کی تھی۔' کا تھی ہوگیا ؟ عبداللّٰہ وَ اللّٰهِ وَ کَہَا اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰ

اہل تشیع کے اس بہتان کی دھجیاں ان کی اپنی روایات سے ہی اڑتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ وٹاٹھا نے بیعت علی کے لیے تائید وحمایت کی اور وہ ان کی خلافت کی بھی مخالف ندر ہیں۔ اس دعویٰ کے دلائل کے طور پر ہم احف بن قیس کا واقعہ تحریر کرتے ہیں:

o اس کی تخ تئ گزرچکی ہے۔

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۳۲۶۔

ج کے لیے مکہ آئی ہوئی تھیں۔اس نے آپ بنائی سے دریافت کیا: آپ مجھے کس کی بیعت كا تحكم دي كى؟ آب رظافها نے فرمایا: تو على رخالفه كى بيعت كر لے۔ احف نے كہا: كيا آپ مجھے یہ مشورہ دے کر خوش ہیں؟ انھول نے فرمایا: ہاں۔ پھر احف نے کہا: میں سفر حج سے والبسی برعلی ضافینهٔ کو مدینه میں ملا اور ان کی بیعت کرلی۔ پھر میں بصرہ لوٹ آیا اور میری سمجھ کے مطابق معاملہ حل ہو چکا تھا۔" •

امام ابن حزم مرالله فدكوره لوكول كى ايني خوشى سے سيّد ناعلى فاللهُ كى بيعت كمتعلق لكھتے ہيں: ''اور طلحہ وزبیر رفاظیا علی رفائنہ' کے ساتھ تھے۔ان میں سے کسی نے بھی علی منالٹیہ' کی بیعت کونہیں · توٹر ااور نہان پر کوئی عیب لگایا اور نہ ہی انھوں نے علی بٹائٹنئر کی کوئی ایسی خطا بیان کی جس ہے وہ خلافت ہے محروم ہو جائے اور نہ ہی انھوں نے کسی اور کوامام بنایا اور نہ کسی اور کی امامت کی انھوں نے تجدید کی۔ کسی کو بید حق نہیں پہنچتا کہ مذکورہ باتوں میں سے کوئی بات کسی کی طرف منسوب کردے۔''ی

مافظ ابن مجر مرالله نے فتح الباري ميں مہلب € كا قول تقل كيا:

'' یہ تاریخی حقیقت ہے کہ عا کشہ اور جولوگ اس کے ساتھ تھے ان میں سے کسی نے بھی علی زالٹیز کے ساتھ خلافت میں بھی اختلاف نہیں کیا اور نہان میں ہے سی نے سی اور کو خلیفہ بنانے کی بات کی۔''ہ

مافظ ابن كثير مالله نے لكھا ہے:

''البتہ جو جابل رافضی اور غمی قصہ کو علی رہائٹۂ کے لیے خلافت کی وصیت کی بات کرتے ہیں تو بيزاافتراء ، جھوٹا فسانہ اور بہتان ہے۔اس سے تمام صحابہ پر خیانت اور نبی مطفع کی آئے کی وصیت کے نفاذ میں کوتا ہی لازم آتی ہے اور جس شخص کے لیے وصیت کی گئی تھی اس تک بحفاظت اور

**<sup>1</sup>** تاریخ الطبری، ج ۳، ص: ۳۶ اوراس کی سند کو حافظ ابن حجر براشد نے سیح کہا: (فتح الباری، ج ۱۳، ص: ۳۸۔) الفصل في الملل و الاهواء و النحل لابن حزم، ج٤، ص: ١٥٣\_

<sup>🛭</sup> مہلب بن احمد بن الی صفرہ ابوالقاسم اندلی مالکی ، عالم ، فقیہ ، محدث اور صاحب معرفہ و ذکاء تھا۔ اندلس میں سیج بخاری کی تر و بج اس نے ك-مربينا مى علاقے كا قاضى بھى رہا۔ اسكى تقنيفات "شرح البخارى" اور "التصحيح فى اختيار الصحيح" بير-٣٥٥ بجرى من وقات يائى ـ (سير اعلام النبلاء، ج ١٧، ص: ٥٧٩ ـ تاريخ الاسلام للذهبي، ج ٢٩، ص: ٤٢٢ ـ)

<sup>4</sup> فتح الباري لابن حجر، ج١٣، ص:٥٦.

بطور امانت نہ پہنچانا اور مطلوبہ مخص کے علاوہ کسی اور کو اس منصب پر فائز کر دینا جس کا کوئی معنی تھا اور نہ کوئی سبب ۔ ہر وہ مخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہواور اس کا عقیدہ رائخ ہو کہ سچا دین اسلام ہے، وہ اس افتراء کے بطلان کو بخو بی جانتا ہے کیونکہ اصحاب رسول اللہ طفی آیا انہیاء و رسل کے بعد تمام مخلوق سے بہترین لوگ ہیں اور ان کا زمانہ اس امت کا بہترین زمانہ تھا جو کہ نص قرآنی اور سلف و خلف کے اجماع کے مطابق تمام امتوں سے دنیا و آخرت میں افضل ہیں اور تمام تعریفات کے لائق و مستحق صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ " 🇨 آخرت میں افضل ہیں اور تمام تعریفات کے لائق و مستحق صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ " 🕈

#### چھا بہتان:

اہل تشیع سیّدناعلی فراٹیئؤ کے متعلق سیّدہ عائشہ وٹاٹیئا کی طرف فتیج الفاظ منسوب کرتے ہیں۔ (ہم دل پر بو جھ محسوں کرتے ہوئے یہ روایت نقل کر رہے ہیں اور اللّٰہ کے حضور معافی کے طلب گار ہیں)اس کے ثبوت کے لیے ان کی بیرروایت کافی ہے:

#### اس بهتان کا جواب:

اس روایت کی اسناد میں عبدالله بن شریک عامری ہے۔محدثین کا اس کی تعدیل میں تو اختلاف ہے لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ غالی شیعہ تھا حتیٰ کہ جوز جانی نے اسے'' کذاب'' کہا ہے۔ 🕏

البداية و النهاية لابن كثير، ج ١٠، ص: ١٨٤ مقاله عائشه ام المومنين لهاني محمد عوضين غير مطبوع.

<sup>2</sup> بحار الانوار للمجلسي، ج ٢٢، ص: ٢٤٤ـ

<sup>🛭</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، ج ١، ص: ٥٠١-

لہذا جس کا بیحال ہواس کی روایت مردود ہوتی ہے۔

اس روایت میں ایک راوی عبدالغفار بن قاسم بھی ہے جوشیعہ اور متروک ہے، شراب پی پی کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔اس کی روایت کو دلیل بنانا جائز نہیں۔ •

اس روایت کے راویوں کی مزیر چھان پھٹک کی بجائے اتنا ہی اس روایت کے روّ کے لیے کافی ہے۔

## ساتوال به<u>تان:</u>

وہ کہتے ہیں کہ

"جب نبی طفی الله تعالی سے دعا کی که میرے گھر والوں میں سے میرامحبوب ترین معخص آئے اور آ کر میرے ساتھ کھانا کھائے تو عائشہ بنالٹھا نے علی بنائیڈ کو نبی مِنْشِیَا آئے کے ساتھ تھا اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تھی۔ بھر آپ ملے قائم اٹھے تو میں بھی اٹھ گیا اور رسول آبِ مذكورہ جگہ يرديرلگاتے، ميں آپ كا حال معلوم كرنے كے ليے آپ كى طرف چلا جاتا۔ مجھے بتایا کہ میں عائشہ کے گھر جا رہا ہوں۔آپ چل پڑے اور میں فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف چلا گیا۔ میں حسن وحسین کے ساتھ تھا میں اور وہ ان دونوں بچوں کے ساتھ نہایت خوشی وسکون محسوں کر رہے تھے۔ پھر میں اٹھا اور عائشہ کے دروازے کی طرف چلا گیا۔ میں نے درواز و كفتكه الله ين الله في كما: كون بي من في كما كه مين على مول - الله في المنطقة في سور ہے ہیں۔ میں واپس چلا آیا۔ میں نے سوچا کہ نی طفی ایک سور ہے ہیں جبکہ عائشہ گھر میں موجود ہو، یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ میں نے واپس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے مجھ سے کہا: کون ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں علی ہوں۔ تو اس نے کہا نبی مظر اُلے ضروری کام کر رہے ہیں۔ میں شر ماتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے واپس آ گیا اور مجھے سینہ میں اتنا خلجان ہونے لگا جومیری برداشت سے باہر تھا۔ میں جلد ہی واپس آیا، تو زور زور سے دروازہ بجانے لگا۔

<sup>188،</sup> ص: ١٤٣ صن ١٤٣ من ١٤٣ من

عائشہ نے مجھے کہا: کون ہے؟ میں نے کہا: میں علی ہوں۔ میں نے رسول الله طفی می ان فرماتے ہوئے سنا: اے عائشہ! تو اس کے لیے دروازہ کھول دے۔ چنانچہ اس نے دروازہ کھولاتو میں اندر جلا گیا۔ آب منظ اللہ اللہ علیہ اپنا حال تھے ساؤں۔ یا تو مجھے بتائے گا کہ میرے یاس آنے میں دیریوں کی؟ میں نے کہا: اے رسول الله! آب مجھے بتا كيں، كيونكه آپ كى باتيں سب سے اچھى ہيں۔ آپ مطفي آيا نے فرمايا: اے ابوالحن! میں بھوک کی شدت کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ چنانچہ میں عائشہ کے پاس آ گیا اور اپنا قیام طویل کر دیالیکن اس کے پاس کچھ نہ تھا جومیرے پاس لاقی۔ پس میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور فورا سننے والے اور قبول کرنے والے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ مجھ پر میرامحبوب جبریل نازل ہوا، اس کے پاس بیہ پرندہ تھا۔اس نے اپنے آ گے پڑے ہوئے اس یرندے پر انگلی رکھی اور فر مایا: بلاشبہ اللہ عز وجل نے میری طرف بیہ پرندہ پکڑنے کی وحی کی اور یہ جنت کا سب سے عمرہ کھانا ہے، اے محمر! میں آپ کے پاس بیلایا ہوں۔ چنانچہ میں نے الله عزوجل کی بکثرت حمد بیان کی اور جبریل آسان کی طرف چلا گیا۔ میں نے اینے ہاتھ آسان كى طرف بلند كي اور كمن لكا الله! توميرك ياس ايك ايما بنده لي جوتيرك ساتھ اور میرے ساتھ محبت کرتا ہے تا کہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ میں نے کافی دری تک انتظار کیا لیکن میں نے کسی کو دروازہ بجاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ! تو مجھے ایک ایبا بندہ مہیا کر دے جو تجھ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے اور تو اور میں اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تا کہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ تب میں نے دروازہ کھٹکھٹانے کی آ وازسنی اور تیری بلندآ وازبھی۔تو میں نے عائشہ کو کہا: تو علی کو آنے دے، تو تو اندر آگیا اور میں مسلسل اللہ کی حمد بیان کرنے لگا یہاں تک کہ تو میرے یاس پہنچ گیا۔ گویا تو اللہ اور میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ اور میں تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اے علی تو کھا۔ چنانچہ جب میں نے اور نبی ملط اللہ نے پرندے کا گوشت کھایا تو آپ مجھ سے مخاطب ہوئے: اے علی! تو مجھے اپنی آپ بیتی سا۔ میں نے کہا: اے رسول اللہ! میں جب سے آپ سے جدا ہوا، میں فاطمہ،حسن اورحسین سب بہت ہی مسرور تھے۔ پھر میں آپ کے دیدار کے لیے چلاآیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو عاکشہ نے مجھ سے

یوچھا: کون دروازہ کھنکھٹا رہا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں علی ہوں۔ اس نے کہا: نبی سے ایک اس سے بیا۔ میں واپس چلا گیا۔ میں نے جب پچھ رستہ طے کرلیا تو میں نے سوچا عائشہ گھر میں ہے اور نبی سے ایک اس سے بوچھا: دروازے پرکون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں علی ہوں۔ اس نے کہا: نبی سے ایک اپنا کہ کام کررہے ہیں۔ میں شرماتے ہوئے واپس چل پڑا۔ جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں ۔ کام کررہے ہیں۔ میں شرماتے ہوئے واپس چل پڑا۔ جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں ۔ کبیلے واپس ہوا میرے دل سے صبر جاتا رہا اور میں سوچنے لگا کہ عائشہ گھر پر ہے اور نبی طبیع آئے اپنا کوئی کام کررہے ہیں؟ چنانچہ میں واپس آگیا اور اسے زور سے دروازہ پیٹا کہ آپ نے بھی سن لیا۔ میں نے آپ کی آواز سن کی جب آپ اسے کہدرہے تھے کہ علی کو آپ نے دے۔ چنانچہ نبی طبیع آئے نے فرایا: اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ بیکام اس طرح ہوگا۔ اس کی اور کوئی صورت نہیں۔ اے جمیراء! تجے اس فعل پر کس نے آبادہ کیا؟ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میری تمناتھی کہ کاش! میرے والدمحترم آکر آپ کے ساتھ اس پر ندے کا گوشت کھا کیں۔ میری تمناتھی کہ کاش! میرے والدمحترم آکر آپ کے ساتھ اس پر ندے کا گوشت کھا کیں۔ آپ سے سے خاطب ہو کر فرمایا: تیرے اور علی کے درمیان کینے ہی کا یہ پہلا مظاہرہ نہیں اور بے شک میں جانتا ہوں علی کے متعلق تیرے دل میں جو پچھ ہے۔ "ہی مظاہرہ نہیں اور بے شک میں جانتا ہوں علی کے متعلق تیرے دل میں جو پچھ ہے۔ "ہی مظاہرہ نہیں اور بے شک میں جانتا ہوں علی کے متعلق تیرے دل میں جو پچھ ہے۔ " ہی مظاہرہ نہیں اور بے شک میں جانتا ہوں علی کے متعلق تیرے دل میں جو پچھ ہے۔ " ہی مظاہرہ نہیں اور بے شک میں جانتا ہوں علی کے متعلق تیرے دل میں جو پچھ ہے۔ " ہی مظاہرہ نہیں اور بے شک میں جانتا ہوں علی کے متعلق تیرے دل میں جو پچھ ہے۔ " ہی

اس قصے کا جواب:

یہ قصہ جھوٹ کا بلندہ ہے اور روایت مشہور یہ ہے کہ علی کو اندر آنے سے روکنے والا خادم رسول اللہ طفیقاتی ،انس بڑائٹ تھا۔ عاکشہ بڑائٹ انے اسے نہیں روکا تھا۔ کیونکہ انس بڑائٹ جا ہتے تھے کہ کوئی انصاری آئے (اور رسول اللہ طفیقاتی کے ساتھ یہ برندہ کھائے) یہ الفاظ شیعہ کی اپنی روایات میں موجود ہیں۔ اگر چہ سیّدنا انس بڑائٹ کے متعلق بھی یہ حدیث سجیح ثابت نہیں۔

چنانچے لیلی کے لکھاہے:

الضغن: كية (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج٣، ص: ٩١ لسان العرب لابن منظور، ج٣، ص: ٩٥٠

<sup>2</sup> الاحتجاج على أهل اللجاج للطبرسي، ج ١، ص: ١٩٧ ـ

و خلیل بن عبدالله بن احمد ابویعلی قزویی - این وقت کا امام، حافظ اور ثقد تفار رجال اور حدیث کی علل کا عالم بے مثل تفار بہت بلند شان کا عالم معرفة المحدثين" اس کی تصنیف ہے - ٣٣٦ ججری میں وفات پائی - (سیسر اعلام النبلاء للذهبی، ج ١٧، ص: ١٦٦ - شذرات الذهب لابن العماد، ج ٣، ص: ٢٣٧ -

" پرندے والی حدیث کی ثقہ نے روایت نہیں گی۔اے اساعیل بن سلمان بن ازرق اوراس

کی طرح ضعیف راویوں نے روایت کیا۔تمام انمہ حدیث بیروایت رد کرتے ہیں۔ "

نیز یہ حدیث شیعہ مذہب کی بھی مخالفت کرتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بی طیفائی ہے جبکہ اس
علی بخالی نئے تمام مخلوق سے زیادہ اللہ تعالی کا محبوب ہے اور یہ کہ آپ نے اسے اپ بعد خلیفہ بنایا ہے جبکہ اس
حدیث سے بتا چلتا ہے کہ آپ مطیفائی کا محبوب ترین شخص کا علم نہیں تھا۔اگر تو آپ مطیفائی کا محبوب معلوم تھا تو پھر آپ کے لیے ممکن تھا کہ آپ اسے بلوا سے جو بسر مرح آپ اسے کو اللہ کے ہاں محبوب ترین شخص کا علم نہیں تھا۔اگر تو آپ مطیفائی کو ایک بلوا لیت معلوم تھا تو پھر آپ کے لیے ممکن تھا کہ آپ اسے بلوا سے جو بسر طرح آپ اپ نے کسی بھی صحافی کو بلوا لیت کیا تو ب دیا تھا کہ تو ایس نے بیا تو ایس نے بیا تا اور آگر ترین ہیں ضرورت تھی؟ اگر آپ علی بڑائی کا کہ نے مطاف ہو جا تا اور آگر کہ میں تیں تو شیعوں کا یہ قول باطل ہو جا تا ہو بی مطاف تھا۔

کہ نی مطیفائی کو اس کا علم نہیں تھا کہ علی بڑائی اللہ کے ہاں محبوب ترین ہیں تو شیعوں کا یہ قول باطل ہو جا تا ہے کہ نے مطاف تھا۔ کہ میں مطاف تھا۔

پھر روایت کے الفاظ پرغور کرنا چاہیے: ''اے اللہ! جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہواور جو مجھے سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ نیز کتب صحاح میں احادیث تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں جن کی صحت پرتمام محدثین کا اجماع ہے اور جن احادیث کو قبول عام حاصل ہے وہ اس روایت کی خالف ہیں۔ تو کس طرح صحیح متواتر احادیث کے مقابلے میں ایک موضوع اور جھوٹ موٹ کا افسانہ پیش کیا جاتا ہے۔ جسے وہ خود بھی صحیح نہیں کہتے۔ ﴿

''عا مَنْدِ وَاللَّهِ الصارى عورتوں كوعلى فِاللَّهُ كى مدح وثنا بيان كرنے ہے روكتی تھيں۔'' بياضي نامي شيعه مصنف لكھتا ہے:

'' جب علی عَالِینا کے لیے فاطمہ کی زخصتی ہوئی تو انصاری عورتوں نے کہا: اس کا باپ لوگوں کا سردار ہے۔ تو نبی طفی مَنْ نے فرمایا: تم کہو: اس کا خاوند بہادر اور جنگجو ہے۔ ان عورتوں نے علی کا نام نہ لیا تو آپ مِنْ اَنْ کَمْ اَنْ سے اس بارے میں بوچھا تو انھوں نے بتا دیا کہ عائشہ نے

الارشاد للخليلي، ج ١، ص: ١٩٤ ـ السلسلة الاحاديث الضعيفة للالباني، حديث نمبر: ٢٥٧٥ ـ

عنهاج السنة النبوية لابن تيمية، ج٧، ص: ٣٧٤ـ

ہمیں منع کیا ہے۔ تو آپ مطفظ آلئے نے فرمایا: عائشہ اہل بیت کی عداوت نہیں چھوڑ ہے گی۔''• اس طرح کے جھوٹے من گھڑت افسانوں پر مشتمل مرویات سے رافضیوں کی لائبر ریاں بھری پڑی ہیں۔ ●

اس تصے کی تر دید کے لیے وہ فصل کا فی ہے جو گزشتہ صفحات میں عائشہ وہا ہے اور اہل بیت کے درمیان خوش گوار تعلقات کے عنوان سے گزر چکی ہے۔ 3

الصراط المستقيم للبياضي، ج ٣، ص: ١٦٦ ـ

الصاعقة لعبد القادر محمد عطا صوفى، ص: ٧٧ـ

<sup>3</sup> كتاب كے بچھلے صفحات كے مطالعہ كيا جائے۔

تيسرامبحث:

# دیگرمن گھڑت بہتانوں کا بیان اور ان کا ردّ

يهلا بهتان:

اہل تشیع کہتے ہیں:

''الله تعالی نے نوح اور لوط ﷺ کی بیو یوں کی مثال عائشہ کے لیے دی ہے:
﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواا مُرَاتَ نُوْجٍ وَّا مُرَاتَ لُوطٍ ﴾ (التحریم: ۱۰)
''الله تعالی نے ان لوگوں کے لیے جضوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دی ہے۔''

ان روافض کے بقول اس آیت میں عائشہ والٹھا کی تکفیر بیان کی گئی ہے۔' 🇨 اس بہتان کا جواب:

ا۔ کوئی بھی صاحب عقل ہے مانے سے قاصر ہے کہ اللہ عزوجل نے عائشہ وہالٹھا کے لیے نوح اور لوط اللہ طلقے آئے ہے۔ اوط طلق کی بیویوں کی مثال دی ہے۔ حالانکہ یہ مثال تو کا فروں کے لیے ہے، پھر رسول اللہ طلقے آئے ہا انھیں اپنے پاس رکھتے ہیں اور طلاق بھی نہیں دیتے بلکہ ان کی صحیح حالت واضح نہیں کرتے۔ بلکہ اکثر و بیشتر مواقع پر آپ طلقے آئے آبان کی ایسی مدح وثنا بیان کرتے ہیں کہ ان کے جیسی مدح وثنا بیان کرتے ہیں کہ ان کے جیسی مدح وثنا میان کرتے ہیں کہ ان کے جیسی مدح وثنا میان کے اللہ عزوجل کے اس فرمان کے الٹ نہیں کرتے۔ کیا بیرائے اللہ عزوجل کے اس فرمان کے الٹ نہیں:

﴿ وَ أَذُوا جُكَّ أُمُّ هَا تُعَمُّرُ ﴾ (الاحزاب: ٦) "اوراس كى بيوياس ان كى ما كيس بين-"

اس آیت میں بیمفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ ان کی تشبیہ دیگر انبیاء کی بیو یوں سے قائم نہیں کی جاسکتی۔ گویا وہ دیگر انبیاء کی بیو یوں کی مشابہت سے بری ہیں، کیونکہ بیدلقب خصوصی طور پر ہمارے نبی ملسے عَلَیْمَ کی بیویوں کو عطا ہوا۔

کیا یہ بات معقول ہے کہ جس اللہ نے سیّدہ عائشہ وٹاٹھا کی براءت کے لیے قیامت تک پڑھی جانے والی آیات میں تو والی آیات قیامت کی بڑھی جانے والی آیات میں تو

<sup>€</sup> الحجج الدافعات لنقص كتاب المراجعات لابي مريم محمد الاعظمي، ج٢، ص: ٦٨٦\_

الله تعالیٰ نے لوگوں کو ڈرایا ہے کہ عائشہ وٹاٹھا کے بارے دوبارہ ایسی کوئی سازش نہ کی جائے۔!لله تعالیٰ نے فرمایا:

> ﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُ وَ البِثْلِهَ آبَكًا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ﴾ (النور: ١٧) "الله تمصيل نفيحت كرتا ہے اس سے كه دوباره بھى ايبا كام كرو، اگرتم موكن ہو۔"

۲۔ لغوی اعتبارے آیت کریمہ کا اطلاق سیّدہ عائشہ وظافی اور حفصہ وظافی پرنہیں ہوسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ تَحْتَ عَبْدَیْنِ ﴾ (التحریم: ۱۰) تو کیا وہ دونوں (عائشہ وحفصہ وظافی) نبی ملطے اَلیْ اِن کے علاوہ کسی اور وہ کون تھا؟ یا کیا وہ دونوں ایک ہی بندے کے علاوہ کسی اور وہ کون تھا؟ یا کیا وہ دونوں ایک ہی بندے کے پاس تھیں؟ پھر جوتہمت رافضی ان دونوں پرلگاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ خبر اپنے نبی کو کیوں نہیں بنائی۔ یا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بتا دیا لیکن آپ اس پر'' تقیہ' کرتے ہوئے خاموش رہے اور اسے مخفی رکھا۔ ●

#### دوسرابهتان:

اہل روافض کہتے ہیں: ''سیّدہ عائشہ وٹاٹھہانے قرآن میں تحریف کی ہے۔''
روافض کہتے ہیں کہ عائشہ وٹاٹھ سے کہا:'' قرآن محرف ہے اور اس قول کی وجہ سے وہ اہل سنت کے بزد یک جوقرآن میں تحریف کا عقیدہ رکھے وہ کا فر ہے۔'' ہو نزد یک جوقرآن میں تحریف کا عقیدہ رکھے وہ کا فر ہے۔'' ہو روافض اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے اہل سنت و الجماعت کی کتابوں سے دلائل پیش کرتے ہیں۔

روا من ان دموی نے بیوت نے لیے اہل سنت و اجماعت می کمابوں جن میں سے چند ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ حَفِظُوْاعَلَى الصَّلَوْتِ وَ الصَّلُوةِ الْوُسْطَى قَوْمُوْالِلَّهِ قُنِتِينَ ﴾ (البقرة: ٢٣٨) "سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے فرمان بردار ہو کر کھڑے رہوئی۔

**<sup>1</sup>** من رسالة "امنا عائشة ملكة عفاف" لشحاته محمد صقر ( غير مطبوع )

<sup>2</sup> اعلام المخلف بمن قال بتحریف القرآن من اعلام السلف لابی عمر صادق العلائی شیعی ، ص: ١٤٧-٦٤٢ اور بیمثال کتی کی ہے کہ مجوب نے اپنی بیاری کا الزام لگایا اور اپنے آپ کو بچالیا اور حدیث میں ہے کہ "جس میں حیانہیں تو جو چاہے تو کر لے۔"

براءة اهل السنة من تحريف الأيات لمحمد مال الله، ص: ٢٩ ويب مائش تَحْ لَى كُيْ.

شيعه كت بين: "قرآن مين بيدوالفاظموجود بين ..... "و صلاة العصر".

#### اس شبه کا جواب:

یہ شاذ قراءت ہے اور شاذ قراءت جمت نہیں ؛ورنہ ہی اسے رسول الله طنظے آیے ہی دی ہوئی خبر کہا جاتا ہے، کیونکہ اسے نقل کرنے والے نے تو قرآن سمجھ کراسے نقل کیالیکن قرآن تواتر اور اجماع کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ ۞

صحیح مسلم میں اس حدیث کے بعد آنے والی حدیث میں وضاحت ہے کہ درج بالا آیت کی تلاوت منسوخ ہے۔

سيّدنابراء بن عازب رائين سے روايت بك ميآيت نازل موكى ((حافظوا على الصلوات و السلوات و السلوات و السلاة العصر)) توجم اسے ایسے بى پڑھتے رہے جب تك اللّه نے جاہا۔ پھر اللّه تعالى نے اسے منسوخ كرديا، تب بيآيت نازل موكى:

﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوقِ الْوُسُطَى \* وَقُوْمُوا لِللّٰهِ قَانِتِينَ ۞ ﴾ (البقرة: ٢٣٨) ''سب نمازول كى حفاظت كرو اور درميانى نمازكى اور الله كے ليے فرماں بردار ہوكر كھڑے رہو۔''

تو ایک آ دی وہاں جواپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا،اس نے کہا گویا وہ نماز عصر ہی ہے۔ براء نے کہا: میں نے تجھے آیت کے نزول اور ننخ کی کیفیت بیان کی اور حقیقت الله تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ •

o ال مديث كى تر يج كزر چى ہے۔

<sup>🛭</sup> شرح صحیح مسلم للنووی، ج ٥، ص: ١٣٠-١٣١ـ

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٦٣٠ـ

# ا ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ واللہ ان خود اس آیت کے منسوخ ہونے کی گواہی دی ہے:

چنانچے عبد الملک بن عبد الرحمٰن سے روایت ہے اس نے اپنی والدہ ام حمید بنت عبد الرحمٰن سے روایت كى كه ميس نے عائشہ وظافتها سے الله عزوجل كاس فرمان ((و الصلوة الوسطى)) كے متعلق يوجها تو على الصلوات و الصلوة الوسطى و صلوة العصر و قوموا لله قانتين)،

٢ ـ لفظ (متتابعات) مصحف مين نهيس ملتا:

عروه نے عائشہ عروایت کی کہ بیآیت نازل ہوئی ﴿ فَعِدَّ قُا مِّنْ آیّا مِر أُخَرَكُ ﴿ البقرة: ١٨٤) متتابعات، تواب متتابعات كالفظ ساقط بــ ٥

## اس شميے كا ازالہ:

سقطت کے معنی جاننا بہت ضروری ہے، اس کامعنی ہے منسوخ کر دی گئی اور اس کی تلاوت اٹھالی گئی۔للبذابیلفظمنسوخ ہے۔تو گویا ابتدائے اسلام میں "تتسابع" لگا تارضروری تھا۔ پھرلگا تار ومتواتر کا تھم منسوخ کردیا گیا اوراس کی تحریف قرآن کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ 🏻 س- بقول شیعہ ''عائشہ کہتی ہیں: بے شک اس کے پاس' 'آ بت الرجم'' اور دودھ بلانے كى بابت ''آيت رضاع الكبير'' اُنزى كيكن وه بكرى كها گئی: ۞

محمد بن اسحاق نے عبداللہ بن ابی بکر ہے، اس نے عمرہ ہے اس نے عائشہ زبالٹھا ہے اور دوسری سند کے مطابق عبدالرحمٰن بن قاسم نے اینے باپ سے اس نے عائشہ وظافی سے روایت کی کہ بے شک آیت الرجم نازل مولى اور "رضاعة الكبير عشرا" دى بارووده پلانے سے حرمت رضاعت ثابت موتى ہے۔ یہ آیات ایک صحیفہ میں میرے بستر کے پلو کے نیچ تھیں جب رسول الله ملطے وَاِن مِن وَات یا کی تو ہم آپ کی وفات کی وجہ ہے مصروف تھے۔ بکری کمرے کے اندر آئی اور وہ صحیفہ کھا گئی۔ 🏵

شرح معانى الآآثار للطحاوى، ج۱، ص: ۱۷۲، حديث نمبر: ۱۰۲۷.

سنن دار قطنی، ج ۲، ص: ۱۹۲، حدیث نمبر: ۲۳۳۹ دارقطنی کمتے ہیں اس کی سندیج ہے۔

<sup>🗨</sup> سنن بيهقي، ج ٤، ص: ٢٥٨ ـ فتح الباري، لابن حجر ١٨٦٪، ج ٤، ص: ١٨٩ ـ التحرير و التنوير لابن عاشور، ج ٢، ص: ١٦٥ - 🐧 الداجن: بالتو بمرى "مقاييس اللغة" لابن فارس، ج ٢، ص: ٣٣٠ ـ

<sup>🖨</sup> سنن ابن ماجه، ج ١، ص: ٦٢٥، حديث نمبر: ١٩٤٤ـ المسند لابي يعلى الموصلي، ج ٨، ص ٦٣ ، حديث نمبر: ٥٨٧ ٤ - ٨٥٨٨ ٤ الباني مِالله نے اسے مح ابن ماجه ميس حسن كها -

ابن آئی نے بیروایت دواسناد کے ساتھ ذکر کی ہے اور دونوں اسناد کو ایک دوسری کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے اور متن دونوں کا ایک ہی ہے جس کی وجہ سے اس پر جرح کی گئی۔ بعض اوقات ایک متن اس کے پاس ایک سند کے ساتھ ملا دیتا ہے، کیونکہ وہ اسے بطور مفہوم ومعنی ایک حین ہوتے۔

امام احمد بن حنبل رطف ہے پوچھا گیا: ''ابن آئلی جب کسی حدیث کی روایت میں منفر د ہوتو کیا اس کی حدیث لے لی جائے؟ انھوں نے کہا: ''نہیں۔الله کی قشم! اس نے دیکھا ہے۔ وہ بہت ہے لوگوں کو ایک حدیث سنا تا ہے لیکن واضح نہیں کرتا کہ یہ کس کس کا کلام ہے۔''۔

گویا جب کبار محدثین جیسا کہ امام احمد اور امام نسائی نے نصابیان کر دیا کہ ابن آخق احکام میں جمت مہیں تو پھر قرآن میں شکوک وشبہات کے لیے استعال ہونے والی روایات میں کیسے معتبر ہوسکتا ہے۔ بہر حال بچھ علاء وفضلاء نے اس حدیث کے معانی کی وضاحت کر دی ہے۔ انھوں نے کہا: نبی مطفع الآخ کی زندگی میں اسلای قانون متعدد مراحل سے گزرااور آپ کی وفات تک اسلامی قوانین میں (وحی کے ذریعے) رد وبدل ہوتا رہا اور جب آپ رفتی اعلیٰ کے پاس چلے گئے تو آیات واحکام کا منسوخ ہوناختم ہوگیا۔ اگر یہروا ت صبح بھی ہوتب بھی اس میں کوئی ایسا شہوت نہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوکہ فدکورہ آیات

<sup>•</sup> محد بن ایخی بن بیار، ابو بکر مدنی علامه، حافظ، قصه کورسب سے پہلے اس نے مدینہ میں علم کی تدوین کی۔ مغازی اورسیر میں بیامام مانا جا تا ہے اور علم کا سمندر بیکراں ہے۔ اس کی تقنیفات میں سے "السیسرة النبویة" زیادہ مشہور ہے۔ ١٥٠ جری کے لگ بھگ فوت ہوا۔ (سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج۷، ص: ۳۳۔ تهذیب التهذیب لابن حجر، ج٥، ص: ۲۸۔)

<sup>🛭</sup> تهذيب الكلمال للمزى، ج ٢٤، ص: ٤٢٢ ـ

نبی کریم طنط آیا کے وضاحت کے بعد بھی پڑھی جاتی رہیں۔ علامہ سندھی مِراللہ نے کہا:

''عائشہ والنہ والنہ کا یہ کہنا کہ قرآن کی یہ آیات میرے بستر کے ینچاکھی ہوئی موجود تھیں جبکہ ان کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی۔ اس سے عائشہ والنہ اللہ علاوت منسوخ ہو چکی تھی۔ اس سے عائشہ والنہ اللہ اللہ علاوت منسوخ ہو چکی تھیں۔''

علامه ابن حزم والله في لكها:

''ان آیات کی تلاوت منسوخ ہوناصیح ہواصیفہ میں لکھی ہوئی آیات ان کے پاس تھیں، جیسا کہ عائشہ وظاہر نے کہا: اسے بکری کھا گئے۔ جبکہ اس کی کسی کو ضرورت نہ تھی اور اس کی دلیل یہ ہم تحریر کر آئے ہیں کہ صحابہ نے قرآن یاد کر لیا تھا اور اگر وہ قرآن میں ثابت ہوتیں تو بکری کے کھانے کی وجہ سے وہ اپنے حفظ سے ان آیات کو قرآن میں لکھ دیے۔''

کتب شیعه میں بھی موجود ہے کہ'آ یت الرجم کی تلاوت منسوخ ہے۔' ہی موجود ہے کہ'آ یت الرجم کی تلاوت منسوخ ہے۔' ہی موجود ہے کہ'آ یت اسی طرح اتری کیکن حروف میں ردّ و بدل کر دیا گیا'':
عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ اس نے عائشہ وٹاٹھا سے پوچھا: رسول اللہ مطفظ آیا ہے ہی آ یت کس طرح
پڑھتے تھے؟

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوُهُ يَا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوُهُ (المومنون: ٦٠) اوروه كرانهون ني جو كهودياس حال مين دية بين "

انھوں نے کہا: '' تخفے ان دونوں میں سے کون سی تلاوت پیند ہے؟ میں نے کہا: اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ان دونوں میں سے ایک مجھے سب دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ عائشہ زائش نے پوچھا: کون سی ایک؟ میں نے کہا: ﴿ وَ الَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا ٓ اَتُوا ﴾ وہ کہنے گئیں: میں گواہی عائشہ زائش ا

حاشیة السندی علی سنن ابن ماجه، ج۱، ص: ۹۹۹ـ

<sup>2</sup> المحلى لابن حزم، ج ١٢، ص: ١٧٧ـ

⑤ تفسير القمى لعلى بن ابراهيم القمى، ج٢، ص: ٩٥ ـ الكافى للكلينى، ج٧، ص: ١٧٧ ـ علل الشرائع للصدوق، ج٤، ص: ٢٦ ـ تهذيب الاحكام للشرائع للصدوق، ج٤، ص: ٢٦ ـ تهذيب الاحكام للطوسى، ج٨، ص: ١٩٥ ، ج٠١، ص: ٣ ـ تفسير الصافى للفيض الكاشانى، ج٣، ص: ١٤٥ ـ

دیتی ہوں کہ رسول اللہ مطبطے آیا اسے ای طرح پڑھتے تھے اور ای طرح نازل ہوئی۔ لیکن کتابت میں تحریف کردی گئی۔''•

اس شبے كا ازاله:

یہ اثر صحیح نہیں، علاء کی ایک جماعت نے اسے ضعیف کہا ہے۔ ان میں سے ابن کثیر، ہیٹمی ہو شوکانی مِراللّنہ ﴾ زیادہ مشہور ہیں۔

۵۔ بقول شیعہ 'عائشہ نے کہا: اے میرے بھانج! لکھنے والوں نے مصحف کے لکھنے میں غلطیاں کیں'': 6

ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ میں نے عائشہ رہا تھی سے قرآن میں کتابت کی غلطیوں کے بارے میں یو جھا:

(١) جيك كدالله تعالى في فرمايا: ﴿ إِنْ هُذُ بِن لَسْجِرْنِ ﴾ (طه: ٦٣)

'' بے شک مید دونوں یقیناً جادوگر ہیں۔''

(٢) الله تعالى ن فرمايا: ﴿ وَ الْمُقِيمِينَ الصَّاوةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ ﴾ (النساء: ١٦٢)

"اور جو خاص کرنماز ادا کرنے والے ہیں اور جوز کو ۃ دینے والے۔"

(٣) الله تعالى فرمايا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوْ اوَ الَّذِينَ هَادُوْ اوَ الصَّبِعُونَ ﴾ (المائدة: ٢٩)

'' ہے شک جولوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہے اور صابی اور نصاریٰ۔''

<sup>1</sup> المسند لاحمد بن حنبل، ج٤، ص: ١٨٤\_

على بن الى بكر بن سليمان ابوالحن يمثى نورالدين حافظ، برائى كاشدت سے انكار كرنے والا، وائى تبجد گزار، چين ميں رہتا تھا۔ ٢٣٥ ، جبرى ميں پيدا ہوا۔ اس كى حديث اور تخ حديث ميں متعدد كتابيں مشہور بيں۔ جيسے "مسجد مسع النزواند و منبع الفوائد" اور "الزواجر"۔ ١٠٥ ، جبرى ميں وفات يائى۔ (طبقات السحفاظ للسيوطى: ٥٤٥ - الاعلام للزركلى، ج٤، ص: ٢٦٦ -)

<sup>•</sup> محمد بن على بن محمد ابوعبدالله شوكانى - حافظ، علامه، فقيد، مجتهداور يمن كي برئ برئ على على على ان كاشار بوتا تعار ١٩٤٦ بجرى على بيدا بوسة - صنعاء كي المن المرار منتقى الاخبار " اور بوسة - صنعاء كة قاضى بن \_ تقليد كوحرام كمنته تقران كى تقنيفات على سے "نيل الاوطار من اسرار منتقى الاخبار " اور "السيل الجرار" زياوه مشهور ومتداول بيں \_ ١٥٥ ا بجرى ميں وفات پائى \_ (البدر الطائع للشوكانى ، ج ٢ ، ص: ٢١٥ لـ الاعلام للزركلى ، ج ٢ ، ص: ٢٩٨ ـ)

براءة اهل السنة من تحريف الآيات لمحمد مال الله، ص: ٢٩ـ يعبارت انزميك بي لگن.

تو انھوں نے فرمایا:''اے میرے بھانجے بیکا تبین کی غلطیاں ہیں انھوں نے کتابت غلط کی۔'' و درج بالا شہبے کا از الہ:

اس اثر کی سند میں ابن حمید راوی ہے۔ اس کا پورانام ونسب محمد بن حمید بن حیان المت مید میں الحافظ الوعبد الله الرازی ہے۔ متعدد محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔ بلکہ کذب بیانی کی تہمت بھی اس کے اوپر ہے۔ یعقوب بن شیبہ نے کہا: محمد بن حمید کثرت سے منکر روایات لاتا ہے۔ امام بخاری جملنہ نے لکھا: اس کی حدیث میں چھان پھٹک واجب ہے۔

امام نسائی نے لکھا:" بی ثقیمیں۔"

جوز جانی نے لکھا: '' یہ مذہب میں ردی اور غیر ثقہ ہے۔''

فضل الله رازی نے کہا:''میرے پاس ابن حمید کی بچاس ہزار بیان کردہ احادیث ہیں ان میں سے میں ایک حرف بھی کسی کونہیں بتا تا۔''

اسحاق بن منصور کو بچ نے کہا: 'نہمارے لیے محمد بن حمید نے سلمہ سے لی ہوئی کتاب المغازی پڑھی تو فیصلہ ہوا کہ میں علی بن مہران کے پاس جا کر حقیق کروں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ وہ بھی سلمہ سے بی ہوئی کتاب "المغازی" پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا: ہمیں یہ کتاب محمد بن حمید نے سلمہ کے حوالے سے سنائی تو علی بن مہران جران ہوکر کہنے لگا: محمد بن حمید نے یہ کتاب مجھ سے بی ہے۔''

صالح بن محمد اسدی نے کہا:''جوروایت بھی اسے سفیان سے پینچی ہوتی اسے وہ مہران کی نسبت سے سنا تا اور جوروایت اسے منصور سے ملتی اسے وہ عمرو بن الی قیس کی طرف منسوب کر دیتا۔''

اس نے ایک اور جگہ کہا: ''میں نے دو راویوں سے زیادہ جھوٹ میں ماہر شخص نہیں دیکھا۔ ایک سلیمان شاذکونی ہے اور دوسرامحمہ بن حمید ہے۔اسے اپنی ساری احادیث یاوتھیں۔''

ابوزرعه 🗨 کے بطیح ابوالقاسم نے کہا: ''میں نے ابوزرعہ سے محمد بن حمید کے بارے میں بوجھا تواس

<sup>•</sup> السنن لسعید بن منصور، ج ٤، ص: ١٥٠٧ ـ تفسیر طبری، ج ٩، ص: ٣٩٥ ـ فضائل القرآن للقاسم بن سلام: ٢٨٧ ـ صادق العلائی شیعه نے اپئی کتاب "اعلام النخلف بمن قال بتحریف القرآن ش من السلف، ص: ٦٤٣ " پرطبری کی امنادکومی کها اور به اس کی طرف سے تدلیس ہے۔

عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيدابوزرعدرازى سيدالحفاظ تفاد ٢٠٠ بجرى من پيرا بواد دنيا من حديث كا امام تفادات دين ، ورئ اور حصول علم يردوام حاصل تفا اور دنيا سي برغبت تفاداس كي مشهور تفنيف "اجدوبة ابسى زرعة السرازى على سوالات البرذعي" بهري من ٢٦٠ بجرى من وفات پائي (سيسر اعلام النبلاء للذهبي ، ج ١٣ ، ص: ٢٥ . تهذيب النهذيب لابن حجر ، ج ٤ ، ص: ٢٦ -)

نے اپنی انگل سے اپنے مند کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ میں نے اسے کہا: کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے اپنی سنگل سے اپنی مند کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا: وہ بوڑھا ہو گیا تھا، شاید اس پر بہتان لگایا جاتا ہوگا۔ شاید اس کے نام کے ساتھ تدلیس کی جاتی ہوگی تو ابوزرعہ نے کہا: اے میرے بیٹے ایسا پچھ نہیں وہ عمراً ایسا کرتا تھا۔''

ای طرح اس کی سند میں ابو معاویہ الضریر بھی ہے، اعمش کے علاوہ جب وہ کسی سے حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی حدیث مضطرب ہوتی ہے اور بیر حدیث اعمش سے اس نے روایت نہیں کی نیز وہ تدلیس بھی کرتا تھا اور بیروایت مُعَنْعَنْ بھی ہے۔ ابوب بن آخق بن سافری نے کہا: ''میں نے امام احمد اور یکی بن معین سے ابو معاویہ اور جریر کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے کہا: اعمش سے روایت کرنے والوں میں سے ابو معاویہ ہمیں محبوب ترین ہے۔''

عبدالله بن احمد نے کہا: ''میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا: اعمش کے علاوہ کسی اور شیخ سے جب ابو معاویہ الضریر حدیث بیان کرے گا تو اس میں اضطراب ضرور ہوگا۔ وہ احادیث کو اچھی طرح حفظ نہیں کرتا تھا۔''

دوری نے ابن معین کے حوالے سے کہا: '' اعمش سے روایت کرنے میں ابو معاویہ جریر کی نسبت اثبت ہے اور ابو معاویہ نے عبیداللہ بن عمر کی طرف سے بکثرت منکر روایات سنائیں۔''

عجل نے کہا:''ابو معاویہ کوفی ہے اور ثقہ ہے۔عقیدہ ارجاء رکھتا تھا یعنی مرجیؑ تھا اور اس کی روایت کمزور ہوتی ہے۔''

> یعقوب بن شیبہ نے کہا:''وہ ثقہ تھا لیکن مجھی بھی تدلیس کر لیتا تھا اور مرجئی تھا۔'' امام نسائی دِاللّٰیہ نے کہا:''بہ ثقہ ہے۔''

ابن خراش نے کہا:''صدوق ہے اور اعمش سے روایت کرنے میں ثقہ ہے۔ اعمش کے علاوہ کسی سے جب کوئی حدیث کہتا ہے تو اس میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔''

امام ابن حبان برالله نے اسے ثقات میں شار کیا ہے اور اس نے کہا: وہ حافظ اور متقن تھا، کیکن عقید قا مرجئی خبیث تھا۔ •

<sup>•</sup> تهذیب التهذیب لابن حجر، ج ٩، ص: ١٢٧ ـ براس كا تعارف ريسيس ـ

<sup>🛭</sup> تهذیب التهذیب لابن حجر، ج ۹، ص: ۱۳۷۔

ابوحیان اندلی مفسر نے کہا:'' بیرروایت عائشہ وظائفہا سے سیجے نہیں۔'' • تیسرا بہتان:

شیعہ کہتے ہیں: عائشہ والنہ ما اللہ وایت کی کہ عمر کی وفات سے پہلے جنات نے ان پر نوحہ کیا۔
"احادیث ام المو منین عائشہ" نامی کتاب کے مصنف نے تحریر کیا کہ عائشہ والنہ ما اللہ عائشہ والنہ ما کہا: بے شک جنات نے عمر کی وفات سے تین دن قبل عمر والنہ کا نوحہ پڑھا اور جنات نے کہا:

أَبْعَدَ قَتِيْلُ فِي الْمَدِيْنَةِ أَظْلَمَتْ لَيْ الْمَدِيْنَةِ أَظْلَمَتْ لَكُرُضُ تَهْتَزُّ الْعَضَاهُ بِأَسْوَقِ

'' کیا مہینہ کے مقتول کے بعداس کے لیے زمین پر اندھرا چھا گیا پنڈلیوں © تک کانٹے بھرے وہ ہوئے تھے۔''

پھر صاحب کتاب عائشہ وہا ہے ایسی روایت مروی ہونے کی وجہ سے شکوک وشبہات ابھارنے میں لگ گیا جس کا مقصد جنات کو عالم الغیب بتلانا مقصود ہو بھلا وہ کیے روایت کر سکتی ہیں۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ عائشہ وہا ہو کیے دیات کیے دیکھے اور رسول اللہ طشے آلیے کم کی دیگر از واج مطہرات کے بجائے صرف عائشہ وہا گئے یہ حدیث کیوں روایت کی؟ حالاتکہ تمام بیویاں اور ہزاروں اوگ جج میں آب طشے آلیے کے ساتھ تھے؟" ف

## اس شبح كاازاله:

ال رافضی کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح عائشہ وٹائٹھا کا جھوٹ ٹابت کرے تا کہ ان کی روایات ساقط ہوجا نمیں اوران کی ثقابت مشکوک ہوجائے۔اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ عائشہ وٹائٹھا اپنی چا بہت سے اپنے موافق احادیث گھر لیتی تھیں۔تا ہم اس کلام کا پانچ مختلف وجوہ سے مختصر طور پر رد کیا جاتا ہے:

ا۔ نقاد نے شعروں کی نسبت میں اختلاف کیا ہے کہ بیٹس کے ہیں؟ پچھے نے کہا: بیشاخ نامی شاعر کے ا

البحر المحيط، ج ٣، ص: ٣٩٥-٣٩٦ رسالة "امنا عائشة ملكة عفاف لشحاته محمد صقر" غير مطبوع مقالد بيد.

**<sup>2</sup>** اسوق: ال كاواحد ساق ب\_ پندلى كوكت بين \_ (تاج العروس للزبيدى ، ج ٢٥ ، ص: ٤٨٢ \_)

۹۸-۹۵: ص: ۹۸-۹۵

ہیں،ان کے ذریعے وہ عمر کا مرثیہ کہدر ہا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ مزرّد • کے ہیں۔ نیزایک قول یہ بھی ہے کہ یہائی جزء بن ضرار ﴿ کے ہیں۔ ﴾

ابیات کی نبست میں کتب ادب و تاریخ میں اختلاف مشہور ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی یہ تعین نہیں کرسکتا کہ ان ابیات میں کسے مخاطب کیا گیا ہے؟ کیونکہ شعر کہنے والے کے بارے میں اختلاف ہے۔ چھمر کے مرشے میں ان کی شہادت کے بعد یہ اشعار کے جانے کی دلیل یہ ہے کہ شاعر نے اپنے اشعار کے دوران کہا:

عَسلَيْكَ سَكَامٌ مِسنْ آمِيْسر وَ بَسارَكُستَ يَسدُ السلْسهِ فِي ذَاكَ الْآدِيْسِ الْسُمَرَّقِ

'' تجھ پرامیر کا سلام و برکتیں ہوں، اس کٹے بھٹے آسان کے بنچے جس پراللہ کا ہاتھ ہو۔'' چنانچہ عربوں کی عادت ہے کہ'' وہ مرثیہ میں میت کی شمیر کو پہلے لاتے ہیں اور زندہ کے نام کی تصریح دعا وغیرہ میں پہلے کرتے ہیں۔'' ©

اگر کہا جائے کہ'' بیداشعار شاخ کے ہیں اور وہ عمر زلائنۂ کا مرثیہ پڑھ رہا ہے جبیبا کہ متعدد نقاد نے کہا تو اشکال سرے سے ختم ہو جائے گا۔

۲۔ اس حدیث کی سند کہ'' جنات نے نوحہ کیا'' کے اثبات کا دار و مدار عبدالملک بن عمیر بواسطہ عروہ،

<sup>•</sup> مزرد بن ضرار بن حرمله غطفانی - کہا جاتا ہے کہ اس کا نام پزیدتھا، کیکن اس کا لقب اس کے نام پر غالب آگیا۔ جابلی شاعراور مشہور شہروار تھا۔ بڑھا ہے میں اسلام پایا تو اسلام قبول کرلیا۔ نبی منظفاً آیا گیا کہ آیا اور آپ منظفاً آیا کی مدح میں اشعار کہے۔ ۱۰ جبری میں وفات پائی۔ (الاصابة لابن حجر، ج7، ص: ۸٥۔ الاعلام للزر کلی، ج٧، ص: ۲۱۱۔)

<sup>② شاخ بن ضرار بن حرمله ابوسعید مازنی، ذبیانی، غطفانی مشہور شاعر تھا۔ جاہلیت اور اسلام کے زمانے پائے۔اسلام تبول کیا اور اپنے اسلام کو احسن طریقہ کے ساتھ نبھایا۔ جنگ قادسیہ میں شامل ہوا۔عثمان ﴿ کے دور خلافت میں تقریباً ۲۲ ہجری میں غزوہ موقان میں وفات یا کی۔ (الاصابة لابن حجر، ج۳، ص: ۲۷۰۔)

یائی۔ (الاصابة لابن حجر، ج۳، ص: ۳۵۳۔ الاعلام للزرکلی، ج۳، ص: ۱۷۵۔)</sup> 

<sup>﴿</sup> بِنَ صَرَارِ بِنَ حَرَمَلَهُ عَطَفًا فَي مِشْهُورِ شَاعِرِ ہے۔ جا ہمیت اور اسلام دونوں زمانے ویکھنے کی وجہ سے تضرم کہلاتا ہے۔ ان اشعار کے ذریع اس نے عرکا مرثیہ کہا۔ (الوافی بالوفیات للصفدی ، ج ٤ ، ص: ١٢ ۔ طبقات فحول الشعراء للجمحی ، ج ١ ، ص: ١٣٣ ۔)
ج ١ ، ص: ١٣٣ ۔)

تلقيح فهوم اصل الاثر لابن الجوزى، ص: ٧٧

<sup>6</sup> اشعار کی نبت معلوم کرنے کے لیے دیکھیں: "لجام الاقلام" لابی تراب ظاهری، ص: ۲۳۹۔

اتحاف الزائر و اطراف المقيم للسائر لابي اليمن بن عساكر ، ص: ٨٦-

بواسطہ عا نشہ وہالٹھا کی سند برمبنی ہے۔

جبکہ اسے ابن شبہ نے تاریخ مدینہ میں • اور ابن الا تیر نے اسد الغابہ میں روایت کیا۔ • عبد الملک بن عمیر مشہور مدلس ہے۔ امام دار قطنی اور ابن حبان نے اس کا یہی عیب بیان کیا۔ اس نے یہاں حدیث سننے کی صراحت نہیں کی۔ •

پھریہ بات بھی ہے کہ اس کی روایت میں اضطراب ہے۔ بھی تو بواسط عروہ ، عائشہ رہا ہے ۔ روایت کی اور بھی صقر بن عبداللہ سے اس نے عروہ سے اور اس نے عائشہ رہا ہے ۔ اور اس کی روایات کی ۔ اور اس کی روایات بھی کم امام احمد رہا ہے ۔ اور اس کی روایات بھی کم ہوتی ہیں ۔ ا

چنانچدان الفاظ کے ساتھ روایت ٹابت نہیں ہوتی۔ ہاں فاکہی ہوغیرہ نے لکھا ہے کا اس روایت کو حافظ وغیرہ نے لکھا ہے کا اس روایت کو حافظ وغیرہ نے ''الا صلاحہ میں صحیح کہا۔ اس کی بیہ بات بالکل صحیح ہے۔لیکن وہاں ان الفاظ کے ساتھ نہیں۔

سورت میں تبدیل ہوجانا قرآن سے ثابت ہے اور حدیث میں بنات کو ویکھا ہے۔ تاہم جنات کا انسانی صورت میں تبدیل ہوجانا قرآن سے ثابت ہے اور حدیث میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطِنُ اَعُمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنَّ جَارً لَكُمْ \* ﴿ وَ الْذِنْ لَا نَفَالَ: ٤٨)

"اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشما بنا دیئے اور کہا آج تم پرلوگوں میں

تاریخ المدینة لابن شبة، ج ۳، ص: ۸۷٤.

<sup>2</sup> اسد الغابة لابن الاثير، ج ٤، ص: ١٥٦\_

<sup>🛭</sup> تعريف اهل تقديس لابن حجر ، ص: ١٤٠

الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبدالبر، ج ٣، ص: ١١٥٨\_

<sup>🗗</sup> تهذیب الکلمال للمزی، ج ۱۸، ص: ۳۷۳۔

<sup>•</sup> محمہ بن آملی ابوعبداللہ کی فاکی۔ اہل کہ کا مورخ تھا اور ازرتی کا ہم عصرتھا۔ اس کے بعد فوت ہوا اس کی تصانیف میں سے'' تاریخ کم'' زیادہ مشہور ہے۔ ۱۲۲ ہجری میں وفات پائی۔ (الاعلام للزر کلی ، ج ۲ ، ص: ۲۸۔ هدیة العارفین لاسماعیل باشا، ج ۲ ، ص: ۲۰۔)

<sup>🗗</sup> اخبار مکه، ج ٤، ص: ٧٦\_

ہے کوئی غالب آنے والانہیں اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں۔''

صحیح بخاری وغیرہ میں سیّدنا ابو ہریرہ فِلْٹَیْرُ کی مشہور حدیث موجود ہے جس میں وضاحت ہے کہ شیطان ایک فقیر کے روپ میں آیا اور اسے آیت الکرس سکھائی۔ •

اس مدیث میں یہ وضاحت ہے کہ جنات انسانی شکل میں آسکتے ہیں اور ان کی باتیں سی جاسکتی ہیں۔ ان ہی دو باتوں سے سیّدہ عائشہ رہا تھی کی روایت کو جھٹلانے کی کوشش کی گئ ہے۔ تاہم ان دونوں روایتوں میں جوحق ہے اسے واضح کر دیا گیا۔ و الحمد للله .

س کونکہ نی کریم مطفع آنے کی دیگر ہو یوں کو وہ دکھائی نہ دیا جبکہ سیّدہ عائشہ وظافی نے انھیں دیکھ لیا۔لیکن یہ کوئی اشکال نہیں۔ کیونکہ عائشہ وظافی نے اپنے پختہ حافظے کی وجہ سے دیگر عورتوں کی نسبت زیادہ علوم نا فعہ بلا استثناء روایت کے اور اس روایت کے بعض الفاظ میں اس قدر وضاحت ہے کہ اشکال بیدا ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ عائشہ وظافی کہا: ہم باہمی گفتگو میں کہتے تھے کہ یہ جنات میں اس حدے ہے۔

اس کے الفاظ سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس کی مراد نبی ﷺ کی دیگر ازواج اور وہ لوگ ہیں جوان کے ساتھ تھے۔ کیونکہ سیاق حدیث میں لوگوں کا تذکرہ ہے۔

<sup>•</sup> صحیح بخاری ، حدیث نمبر: ۰۰۱۰ ه الاحاد و المثانی لابن ابی عاصم ، ج ۱ ، ص: ۱۰۶ و • المثانی البن ابی عاصم ، ج ۱ ، ص: ۱۰۶ و • صحیح کہا۔ اور المؤطا للامام مالك ، ج ٥ ، ص: ۱۲۰۳ و استمهید ، ج ۲۳ ، ص: ۹۲ ، ص: ۲۰۳ و التحاف الخیرة المهرة "ج ٤ ، ص: ۲۰۰ میں بومیری نے لکھا کہ اس کی سند میں راوی شیح کے راوی ہیں۔

اس مدیث سے کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں:

ا۔ انسان کواپنی موت قریب ہونے کا احساس ہوجاتا ہے لیکن پیکہانت کے بل ہوتے پرنہیں ہوتا صحیح بخاری ومسلم میں حدیث مروی ہے کہ نبی طفیقی نے فرمایا: ''جبریل ہرسال مجھے قرآن سناتا تھا اور اس سال اس نے مجھے دو بار قرآن سنایا اور میں اس سے سیسمجھا ہوں کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے۔''•

اور بیرتو جیہ-الله بہتر جانتا ہے- دیگر توجیہات سے زیادہ بہتر ہے۔ 🏵

حافظ بوسف بن عبدالہادی فی نے اس شبہ کو ایک اور طریقہ سے رق کیا ہے۔ اس نے کہا: اگر بیکہا جائے کہ اللّٰہ تعالی نے جنات کے بارے میں کہا کہ وہ علم غیب نہیں جانے تو انھیں عمر رفائیوں کی وفات کاعلم کیسے ہوگیا؟ تو کہا جائے گا: آسان کی خبریں چوری کر کے انھیں بیہ بات معلوم ہوئی کیونکہ وہ آسان سے خبریں چراتے ہیں اور جو با تیں فرشتے کرتے ہیں وہ کانا پھوی کے ذریعے سے ان کی س گن لے لیتے ہیں تو ممکن ہے انھیں اس طریقے سے پتا چل گیا ہو۔ ف

رافضی اس شبہ کے ذریعے سے ام المونین عائشہ وظافیا کی تکذیب کرنا جاہتے ہیں اور اس کی روایات کو مشکوک بنانا جاہتے ہیں۔

## چوتھا بہتان:

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٣٦٢٤ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٧٤٥٠ و الله اعلم.

الانوار الكاشفة لمافى كتاب اضواء على السنة من الزلل و التضليل و المجازفة للمعلمى ، ص :
 ١١٣ ـ اس منظ من اس كتاب كا مطالعه مفيدر عكاـ

الله يوسف بن حسن بن احمد صالحى جوابن المبردكى كنيت سے زيادہ شبرت ركھتا ہے۔ صبلى فقد كا پيروكار، علامه اور متقن تقار ١٨٠٠ جرى ميں بيدا ہوا علم صديث وفقد اس پر غالب تقار متعدد تقنيفات اپنے بيچھے چھوڑيں۔ جيسے "السنهاية في اتصال الرواية" اور "الجواهر المنتضد" و ٩٠٩ ، جرى ميں وفات پائى۔ (شدر ات الذهب لابن العماد، ج ٨، ص: ٤٢ - الاعلام للزركلي، ج ٨، ص: ٥٥ -)

<sup>₫</sup> محض الصواب في فضائل امير المومنين عمر بن خطاب لابن المبرد الحنبلي، ج٣، ص: ٨٠٢\_

<sup>6</sup> نعثل: ایک لمی داڑھی والے معری کا نام تھا۔ لغوی طور پر پوڑھے اص اور زبرکو کہتے ہیں۔ (غریب الحدیث لابی عبید، ج ۲، ص: ۲۲۔ النهایة فی غریب الحدیث و الحدیث و الاثر لابن الاثیر، ج ٥، ص: ۷۹۔)

شیعہ نے عثان وہائٹو کے بارے میں عائشہ وہائتھا کے کینے کے لیے سیف بن عمر اللہ کی اس روایت کی ہے۔ وہ لکھتا ہے: ''عائشہ وہ ہوائی ہے جواس نے اپنی کتاب ''السفت نہ و وقعہ السجمل'' میں روایت کی ہے۔ وہ لکھتا ہے: ''عائشہ وہ ہوائی ہے روایت ہے کہ''جب وہ مکہ کی طرف لوشتے ہوئے سرف کے مقام پر پہنچیں تو عبد بن ام کلاب نے اس سے ملا قات کی جوعبد بن ابی سلمہ ہے اور اپنی مال کی طرف منسوب ہے۔ چنانچہ عائشہ وہائتھا نے عبد ہے کہا: تھوں نے عثان وہائتھا نے عبد ہے کہا: تھوں نے عثان وہائتھ کو شہید کر دیا۔ پھر وہ آئھ ون تک وہاں رہے۔ عائشہ وہائتھا نے بوچھا: پھر انھوں نے کیا کیا؟ اس نے بتایا کہ اہل مدینہ جح ہوئے تو انھوں نے نہایت نوش اسلوبی ہے معاملات علی کر لیے۔ انھوں نے علی بن ابی طالب پر انقاق کر ہوئے تو انھوں نے نہایت نوش اسلوبی ہے معاملات علی کر لیے۔ انھوں نے علی بن ابی طالب پر انقاق کر لیا۔ یہن کر عائشہ وہائتھ ہے کہا: اللہ کی قتم! کاش آ سمان زمین پر گر جا تا۔ اگر تیرے ساتھی کے سپر دمعاملہ ہو گیا ہے، تو تم جھے واپس لے جاؤ۔ عائشہ فوراً مکہ واپس آ گئیں اور وہ کہدر بی تھیں: اللہ کی قتم! عثان کی شہادت مظلو مانہ ہے۔ اللہ کی قتم! میں اس کا قصاص لوں گی۔ یہ بن کر ابن ام کلاب نے ان سے کہا: وہ شہادت مظلو مانہ ہے۔ اللہ کی قتم! میں اس کا قصاص لوں گی۔ یہ بن کر ابن ام کلاب نے ان سے کہا: وہ کیوں؟ اللہ کی قتم! میں اس کا قصاص لوں گی۔ یہ بن کر ابن ام کلاب نے ان سے کہا: وہ کیوں؟ اللہ کی قتم! میں واڑھی والے کوں؟ اللہ کی قتم! میں واڑھی والے کوں؟ وہ کون کون کون کون کون کون کون کون کی ہونے کا ہے۔

عائشہ نے جواب دیا: ''فتنہ پروروں نے اسے توبہ کروائی، پھر اسے قبل کر دیا۔ یقیناً میں نے ایک بات کی اور وہ بھی باتیں کرتے ہیں اور میرا آخری قول میرے پہلے قول سے بہتر ہے ۔۔۔۔۔ وہ مکہ چلی گئیں اور میرد آخری قول میرے پہلے قول سے بہتر ہے ۔۔۔۔ وہ مکہ چلی گئیں اور میرد رام کے دروازے پراتریں اور حجر اسود کی طرف جانے گئیں تو انھیں پردہ کرایا گیا اور لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ انھوں نے کہا: اے لوگو! بے شک عثمان مظلو مانہ طور پر شہید کر دیئے گئے ہیں اور اللّٰہ کی فتم! میں ضرور اس کے خون بہا کا مطالبہ کروں گی۔' ہ

اس بہتان کا جواب کئی طریقوں سے دیا جائے گا:

پہلی بات تو یہ ہے کہ بدروایت موضوع و مکذوب ہے۔ چیج نہیں ہے۔ جس کی متعدد دلیایں ہیں:

**<sup>9</sup>** مهيمه: يتى تم كرحال بير بور (مشارق الانوار لـلقاضي عياض، ج ١، ص: ٣٩٠ النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ٤، ص: ٣٧٨ )

الفتنة و وقعة الجمل لسيف ابن عمر.

(۱) اس روایت کا راوی سیف بن عمر اسدی تمین ہے۔ اس کے بارے میں کی بن معین نے کہا: "ضعیف ہے۔"

دوسری بارکہا: ''ایک نکا (یعنی سب سے کم قیمت سکتہ) اس سے بہتر ہے۔'' امام ابوحاتم نے کہا: ''اس کی حدیث متروک ہے۔'' امام ابو داود واللہ نے کہا: '' میں کچھ کھی نہیں۔'' ف

امام نسائی برالله 6 نے کہا: "ضعیف ہے۔" 6

امام ابن حبان ﷺ نے کہا: ''سیف ثقه مشائخ کی طرف نسبت کر کے موضوع روایات لاتا ہے اور سیف احادیث وضع کرتا تھا۔ نیز اس پر زندیق ہونے کی تہمت بھی ہے۔' ہ دارقطنی نے کہا:'' بیمتروک ہے۔' •

(۲) اس مدیث کا ایک راوی نصر بن مزاحم العطار ہے جس کی کنیت ابوالفضل المنقری الکوفی ہے۔ بغداد میں رہا۔

امام دارقطنی نے اسے 'ضعفاء ومتر وکین'' میں شار کیا۔ ®

<sup>📭</sup> تاریخ ابن معین بروایة الدوری، ج ۳، ص: 20۹\_

<sup>2</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى ، ج ٤ ، ص: ٧٠٥\_

<sup>🚯</sup> الجرح و التعديل لابن ابي حاتم، ج ٤ ، ص: ٢٧٨\_

<sup>4</sup> سوالات الآجرى لابي داؤد، ج ١، ص: ٢١٤\_

<sup>🗗</sup> الضعفاء و المتروكون، ص: ٥٠ـ

<sup>•</sup> احمد بن شعیب بن علی ابوعبدالرحمٰن شائی - امام، حافظ، مشہور نقاد حدیث ہے اور علوم حدیث میں عبور تام حاصل کیا۔ ۲۱۵ ہجری میں ہوئے۔ علواسناوان کا امتیاز ہے۔ ان کی تقنیفات میں سے "السنن "اور "السخے سائص" مشہور و متداول ہیں۔ ۳۰۱۳ ہجری میں و قات پائی۔ (سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۱۶، ص: ۲۷۔ تهذیب التهذیب لابن حجر، ج ۱، ص: ۲۷۔) وقات پائی۔ (سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۱۵، ص: ۲۵۔ تهذیب التهذیب لابن حجر، ج ۱، ص: ۲۷۔) حکم بن حبان بن احمد ابوحاتم البّتی، حافظ، مجود، خراسان کے عالم، فقیہ دین، حافظ آثار، صاحب التصانیف ہیں، سرقند وغیره کے قاضی رہے۔ طب، علم نجوم اور فنون علم پرعبور حاصل تھا۔ ان کی تقنیفات میں سے "صحبے ابن حبان" اور "کتاب الثقات، مشہور ہیں۔ سے حطب، علم نجوم اور فنون علم پرعبور حاصل تھا۔ ان کی تقنیفات میں سے "صحبے ابن حبان" اور "کتاب الثقات، مشہور ہیں۔ سے حسبہ میں فوت ہوئے۔ (سیسر اعسلام السنبلاء لسلذهبی، ج ۲۱، ص: ۹۶۔ شذرات الذهب لابن العماد القیر وانی، ج ۳، ص: ۲۱۔)

<sup>🕲</sup> المجروحين لابن حبان، ج ١، ص: ٣٤٦ـ

<sup>🤁</sup> سوالات البرقاني، ص: ٣٤\_

الضعفاء و المتروكون، ج٣، ص: ١٣٤\_

ابوالفتح محمہ بن حسین الحافظ نے کہا:''نصر بن مزاحم اپنے (شیعہ) مُدہب میں غالی ہے۔ اپنی حدیث میں قابل تعریف نہیں۔'' •

ابراہیم بن یعقوب جوز جانی نے کہا:''نصر بن مزاحم العطارحق سے پھر جانے والامتعصب شخص ما۔''3

خطیب بغدادی نے درج بالا عبارت کی شرح میں لکھا:''میں کہتا ہوں: اس کی مراد شیعیت میں غلو ہے۔'' ۞

صالح بن محمد نے کہا: ''نصر بن مزاحم ضعفاء ہے منکر احادیث روایت کرتا ہے۔'' ۞ عقیلی نے کہا: '' پیشیعہ تھا اس کی روایات میں اضطراب اور بے شار غلطیاں ہوتی ہیں۔'' ۞ ابو خیشمہ نے کہا: '' پیر کذاب تھا۔'' ۞

ابوحاتم نے کہا:''اس کی روایات کمزور ہوتی ہیں، وہ متروک ہے۔' € عجل نے کہا:'' مین عالی رافضی تھا ۔۔۔۔' فی علی نے کہا:'' مین عالی رافضی تھا ۔۔۔۔ نہ مید ثقلہ ہے اور نہ بید قابل اعتماد ہے۔'' ف

ا مام ابن حجراورامام ذہبی نے اس کے بارے میں کہا:'' بیانی رافضی ہے۔محدثین نے اسے متروک کر دیا۔''®

یا قوت حموی اف کہا: ''نصر بن مزاحم ابوالفضل منقری، کوفی تاریخ اور روایات کا عالم تھا۔ غالی اور کشر

<sup>🚯</sup> تاريخ بغداد للخطيب بغدادي، ج ١٣ ، ص: ٢٨٤ ـ

<sup>4</sup> احوال الرجال، ص: ١٣٢\_

تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، ج ۱۳، ص: ۲۸٤.

<sup>🛭</sup> ایضا۔

<sup>🗗</sup> الضعفاء، ج ٤، ص: ٣٠٠ـ

الضعفاء و المتروكون لابن الجوزى، ج ٣، ص: ١٦٠ـ

<sup>🗗</sup> الجرح و التعديل لابن ابي حاتم، ج ٨، ص: ٢٦٨ ـ

<sup>3</sup> لسان الميزان لابن حجر، ج ٦، ص: ١٥٧\_

و ميزان الاعتدال للذهبي، ج ٤، ص: ٢٥٣-٢٥٤ لسان الميزان لابن حجر، ج ٦، ص: ١٥٧.

و یا توت بن عبداللہ ابوعبداللہ اصل میں روی تھا۔ بچپن میں قیدی بنا تو ایک حموی تا جرعسکر نامی نے اسے خریدلیا، جب بڑا ہوا تو نحو اور لغت کے علوم پر عبور حاصل کرلیا۔ جبکہ اس کا مالک تجارت میں اسے مشغول رکھتا۔ اس کی تصنیفات میں سے "معجم الا دباء" اور "معجم البلدان" ہیں۔ ۲۲۲ ہجری میں وفات پائی۔ (تاریخ الاسلام للذهبی، ج ۶۵، ص: ۲۲۹۔ شذرات الذهب لابن العماد، ج ۵، ص: ۲۲۰۔)

شیعہ تھا۔محدثین کی ایک جماعت نے اسے کذاب کہااور پچھمحدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔' • ف نیز اس روایت کی سند میں ایک راوی کا بیقول ہے:

"اسد بن عبدالله نے ان اہل علم سے روایت کی جن سے وہ ملا۔"

تو بیکون سے اہل علم تھے جھول نے بیردایت عاکشہ رہا ہے اسے سی اور ہمارے دین میں کب سے تاریخوں اور روایات کے لیے مجہول راویوں کا سہارالیا جاتا ہے؟

(٣) محض اس روایت کی موجودگی کتب اہل سنت میں ان کے خلاف کسی قتم کی دلیل نہیں بنتی ۔ کیونکہ:

الف: بدروایت الل سنت کی معتد، مند، امهات الکتب جیسے سیحیین اور سنن اربعه وغیره جیسی مشهور کتابوں میں ہے کسی کتاب میں نہیں۔

- ب: ہیں روایت کتب تاریخ میں ہے وہ کتب جن میں ہرفتم کی خشک وتر ، رطب و یابس ایندھن جمع کر لیا جاتا ہے۔مصنف اس کی تحقیق نہیں کرتا۔
- ج: بیدروایت سند کے ساتھ کچھ کتب تاریخ میں مروی ہے جیسے (تاریخ طبری) اور محدثین کامشہور قاعدہ ہے کہ جوسند بیان کرتا ہے وہی دعویٰ کرتا ہے اور جو دعویٰ کرتا ہے ولیل بھی وہی لاتا ہے۔ تب اس کا ذمہ ختم ہوتا ہے۔
- د: الل سنت اليي روايات پر خاموش نہيں رہتے بلکہ وہ ان پر جرح کرتے ہیں اور ان کا ضعف اور بودا ين واضح کرتے ہیں۔

آلوی کے نے کہا:''شیعہ جو یہ کہتے ہیں کہ ام المونین عائشہ وظافی انے خودلوگوں کو قبل عثمان کی ترغیب دی اور کہتی تھی کہتم اس لمبی داڑھی والے بے وقوف بوڑھے کو قبل کر دو۔ کیونکہ یہ مفسد ہے ..... یہ بالکل کذب بیانی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ یہ ابن قتیبہ، ابن اعثم کوفی، اور سمساطی جیسے مشہور جھوٹوں اور مفتریوں کی روایت ہے۔'' ک

معجم الادباء لياقوت حموى، ج ٦، ص: ٢٧٥٠.

که محمود بن عبدالله الحسین اب و الشف الآلوی شهاب الدین اس کالقب بے۔ ۱۲۱۷ ابجری میں پیدا ہوئ، اپنے وقت کے عظیم منسر، محدث، ادیب اور بغداد میں مقلدین کے مشہور مفتی تھے۔ آستانہ (ترک کے ایک شہرکا نام) گئے تو سلطان عبدالمجید عزت سے پیش آیا۔ ان کی تقییفات میں سے "روح السمعانی" اور "الاجوبة العراقیة و الاسئلة الایر انیة" زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ بھی متعدد اہم کتابین تصنیف کیں۔ ۱۷۷ ہجری میں وفات پائی۔ (الاعلام للزرکلی، ج۷، ص: ۱۷٦۔)

<sup>🛭</sup> روح المعاني للألوسي، ج ١١، ص: ١٩٢\_

اس روایت کا رو کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیه برالله نے رافضیوں کے شیخ ابن مطہر المحلی • کی تر دید میں لکھا: '' پہلے تو اسے میہ کہا جائے گا کہ ''عائشہ رٹائٹھا سے ایس صحیح ثابت حدیث کہاں اور کس سے مروی ہے۔''

پھر کہا جائے گا کہ'' جو پچھ عائشہ وہ اللہ اسے سیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہ اس روایت کو جھٹلا تا ہے اور مشہور ومتواتر روایات سے ثابت ہے کہ عائشہ وہ اللہ اور برا جو متواتر روایات سے ثابت ہے کہ عائشہ وہ اللہ اور برا جانا اور تالوں کی پروزر مذمت کی اور اپنے بھائی محمد اور دوسروں کواس کے دفاع میں شریک ہونے پر آمادہ کیا۔'' 6

<sup>•</sup> حسن بن يوسف بن على الومنصور الحلى - بيمعزلى تقا اورشيعول كا بيرتفا اورات تا تاريول كے بادشاہ فربندا كے بال ببت برا مقام و مرتبه حاصل تھا - جونها بيت فبيث رافضى تقا - ابن تيميہ نے اس كرة بين لكھا اس كى تقنيفات بين سے "الاسر ار المخفية فى المسعوم العقلية" مشہور ہے - الماج بحرى بين فوت ہوا - (المنجوم الزاهرة لنغرى بردى، ج ٩، ص: ٢٦٧ - هدية العارفين لاسماعيل باشا، ج ٥، ص: ٢٨٤)

۵ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ، ج ٤ ، ص: ٣٣٠ ـ

ندامت عائشہ وناٹھ کھی سیّدنا عثمان وناٹیئ کی فضیلت کی دلیل ہے اور سیّدہ عائشہ وناٹیئ کی طرف سے اس کے حق پر ہونے کا اعتراف کہا جائے گا، بصورت دیگر پچھ بھی نہ ہوگا۔' •

۲- جو پچھ اس جیسی روایات کامضمون ہے اس طرح کے خیالات کا ام المونین سیّدہ عائشہ صدیقہ رخالیہ اللہ کی طرف سے تیسرے خلیفہ عثان رخالیہ کے بارے میں اظہار کوعقل سلیم کے ساتھ تسلیم کرنا ناممکن ہے اور اس کے متعدد قرائن ہیں:

الف: جن ظالموں نے سیّدنا عثان فِالنَّهُ کوشہید کیا تھا، ان کے بارے میں سیّدہ عائشہ رِ النَّهُ اِ کا موقف انتہائی سخت تھا اور وہ ان کے قاتلوں سے قصاص لینے کا مطالبہ کرتی رہیں۔ جیسا کہ ہمارے لیے تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کے مضامین محفوظ ہیں۔

سیدہ عائشہ وٹاٹھیانے فرمایا '' فتنہ پردازوں نے عثان کوشہید کرنے سے پہلے تو بہ کروا لی حتیٰ کہ وہ دھلے © ہوئے کپڑے کی طرح صاف ہو گئے پھرانھوں نے اسے قل کر دیا۔' ہ

سیدہ عائشہ رٹائھ نے کہا: ''اے لوگو! بے شک شہروں میں رہنے والو! چشموں پررہنے والو اور اہل مدینہ کے غلاموں کے اس آ دمی پرا ژدہام کی وجہ سے فتنہ برپا ہوا۔ ماضی میں جو مظلومیت کی حالت میں قتل ہوا اور انھوں نے اس سے انتقام لینے کے لیے نوعمر لوگوں کو استعال کیا: بلاشبہ ان جیسے (نوعمر لڑکوں نے موا اور انھوں نے اس سے انتقام لینے کے لیے نوعمر لوگوں کو استعال کیو: بلاشبہ ان جیسے اور طاکف میں رسول اللہ مطفع آئے پر پھراؤ کیا تھا۔ [ظفر]) نوعمر لڑکے پہلے بھی استعال ہو چکے ہیں اور چراگا ہوں پر ان کا قبضہ تھا۔ اس نے ان کا پیچھا کیا اور ان سے چراگا ہیں واپس کر لیس۔ چنا نچہ جب ان کے باس کوئی دلیل اور کوئی عذر نہ رہا تو وہ تھلم کھلا عداوت اور ظلم پر انر آ ئے۔ انھوں نے محتر مشہر اور محتر م مہینے میں محتر م خون بہا دیا اور محتر م مال انھوں نے لوٹ لیا۔ اللہ کی قتم! ان جیسوں سے آگر زمین بھری ہوتو مہیں سیّدنا عثان رہائٹو کی ایک انگی ان سے بہتر ہے اور اللہ کی قتم! جس الزام میں ان لوگوں نے اس پرظلم بھی سیّدنا عثان رہائٹو کی ایک انگی ان سے بہتر ہے اور اللہ کی قتم! جس الزام میں ان لوگوں نے اس پرظلم بھی سیّدنا عثان رہائٹو کی ایک انگی ان سے بہتر ہے اور اللہ کی قتم! جس الزام میں ان لوگوں نے اس پرظلم

<sup>•</sup> منهاج السنة النبوية ، ج ٤ ، ص: ٣٣٥ معمولى لفظى ردّ وبدل كرساتهـ

<sup>2</sup> الرحيض: دهلا اور (كتاب العين للخليل بن احمد، ج ٣، ص: ١٠٣)

تاريخ خليفه بن خياط، ص: ١٧٥ ـ
 تاريخ خليفه بن خياط، ص: ١٧٥ ـ

کیا اگروہ واقعی گناہ ہوتا تو وہ اس گناہ ہے اس طرح نکل آتے جس طرح سونامیل کچیل سے علیحدہ ہوجاتا ہے۔ یا جس طرح کپڑا اپنی میل سے صاف ہو جاتا ہے۔ جب انھوں نے اس سے تو بہ کروائی تو وہ اس طرح ہوگیا جس طرح کپڑا دھلنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ •

مسروق نے عائشہ و اللہ سے صاف شفاف ہوجاتا ہے۔ پھرتم ان کے نزدیک گئے اور تم نے انھیں ایسے کردیا جیسے کپڑا میل سے صاف شفاف ہوجاتا ہے۔ پھرتم ان کے نزدیک گئے اور تم نے انھیں ذرح کردیا، جس طرح دنبہ ذرح کیا جاتا ہے۔ کاش! توبہ سے پہلے ایسے ہوتا۔ تو مسروق نے کہا: یہ آپ کا کیا دھرا ہے۔ آپ نے لوگوں کی طرف پیغام لکھ بھیجا تا کہ وہ اس سے بعناوت کر دیں۔ بقول راوی عائشہ خالتی نے کہا: اس ذات کی قسم جس پر ایمان لانے والے ایمان لاتے ہیں اور جس سے کافر کفر کرتے ہیں! میں نے اپنی اس جگہ پر بیٹھنے تک سفید کاغذ پر سیائی سے ان کی طرف کچھ ہیں لکھا۔ آمش ہونے کہا:

در کہتے سے کہ عائشہ و ناشی ان کی زبان پر یہ الفاظ سے۔ " ا

سیف بن عمر نے بیکلام "الفتنة و وقعة السجمل، ص: ۱۱۲" پنقل کیا ہے اور طبری نے اپنی تاریخ میں ج ٤، ص:
 ٤٤٨ پنقل کیا اور ابن الجوزی نے "المنتظم فی تاریخ الملوك و الامم، ج٥، ص: ٧٨" میں روایت کیا۔

و سلیمان بن مہران اسدی کا بلی ابومحمد الکونی بنواسد کے آزاد کردہ فلام تھے۔ اعمش لقب تھا۔ اپنے وقت کے شیخ الاسلام، امام اور حافظ تھے۔ الا ہجری میں پیدا ہوئے۔ قراء اور محدثین کے استاد تھے۔ ۱۳ ہجری کے لگ بھگ وفات پائی۔ (سیسر اعسلام السنبلاء للذهبی، ج ۱۱، ص: ۲۸۳۔ تھذیب التھذیب لابن حجر، ج ۲، ص: ۲۳،

<sup>🚯</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٣، ص: ٨٢

<sup>4</sup> المرط: ريشي، سوتي يا اوني جاور (لسان العرب لابن منظور ، ج ٧ ، ص: ٣٩٩ ـ)

جیٹے گئے اور عائشہ وہ اپنے اور مایا: تو اپنے اور اپنے کپڑے کس لے۔ میں نے اپنی ضرورت پوری کی اور والیس آگیا۔ عائشہ وہ اللہ اسے اللہ کے رسول! مجھے کیا ہے کہ میں نے ابو بکر اور عمر وہ اللہ کے رسول! مجھے کیا ہے کہ میں نے ابو بکر اور عمر وہ اللہ طائے آئے ہے لیے آپ کواس طرح پریشان ہوئے۔ رسول اللہ طائے آئے ہے نے فرمایا: ''یقیناً عثمان شرمیلا آ دمی ہے اور مجھے اندیشہ ہوا کہ میں نے اپنی حالت پر رہتے ہوئے اگر اسے اجازت دے دی تو ہوسکتا ہے وہ اپنی ضرورت مجھ تک نہ پہنچا سکے۔' ا

ہم اس مقام پرای حدیث پر اکتفاء کرتے ہیں وگر نہ فضائل عثان میں جو احادیث عائشہ رہائی ان روایت کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔لیکن ہم نے صرف ایک مثال پیش کی اور (رافضی) جو یہ کہتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ رہائی اور عثان رہائی کے درمیان منافرت تھی اور ایک دن عثان جب خطبہ دے رہے تھے تو عائشہ رہائی اور عثان رہائی کے درمیان منافرت تھی اور ایک دن عثان جب خطبہ دے رہے تھے تو عائشہ رہائی اوگوں سے یوں مخاطب ہو کیں: اے مسلمانوں کے گروہ! اس نے رسول اللہ طائے آیا ہے کہ سنت کو چادر اہمی بوسیدہ نہیں ہوئی لیکن عثان نے آپ کی سنت کو بوسیدہ کر دیا۔ ۹

## اس شيح كاازاله:

یہ روایت یعقوبی © کے تفردات میں سے ایک ہے۔ یہ مذہب اور فرقے کی وجہ سے مشہور ہے۔ چونکہ وہ امامی شیعہ تھا اور اس نے تاریخ کا مطالعہ شیعی نکتہ نگاہ سے کیا اور اسی نظر سے تاریخی معلومات لکھیں۔ وہ سیّدہ عائشہ سیّدنا معاویہ سیّدنا عمرو بن عاص اور سیّدنا خالد بن ولید و گاہیہ و کے متعلق بہت

۲٤٠٢ صحيح مسلم، حديث نمبر: ٢٤٠٢\_

<sup>🗗</sup> تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص: ١٧٥ ـ

احمد بن اسحاق بن جعفر ابو العباس يعقو بي - بنوعباس سے بونے كى وجہ سے عباسى كملواتا تھا۔ قصة كوتھا۔ متعصب شيعة تھا۔ اس كى تقنيفات "تاريخ اليعقوبى" اور "اسماء البلدان" بيں ۔ تقريباً ١٨٨ بجرى ميں بوا۔ (الاعلام للزركلى، ج١، ص: عون عام ١٠٠٠)

و خالد بن ولید بن مغیرہ ابوسلیمان بڑا تھو تریشی مخزوی ہیں۔ سیف الله لقب تھا۔ جب سے اسلام لائے رسول الله مطابقی نے بھیشہ انھیں گوڑوں کی با کیس تھائے رہیں۔ ابو بکر بڑا تھا نے اپنی خلافت میں انھیں مرتدین کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ پھر انھیں فارس و روم کی جنگوں کا قائد بنا دیا۔ ان پر اس کا بہت گہر الربی تا ہے ہے ہیں بہتر علالت پر وفات پائی۔ (الاستیعاب لابن عبد البر، ج جنگوں کا قائد بنا دیا۔ الاصابة لابن حجر، ج ۲، ص: ۲۰۱۔ اسمی المطالب فی سیرة المیر المومنین علی بن اسی طالب للصلابی، ج ۲، ص: ۲۰۱۔ اسمی خالی بن المی بازے ہے اور خوبصورت کلام کیا۔ اسی طالب للصلابی، ج ۲، ص: ۵۰ کے مقت نے سیّدناعلی بنائی کے موقف کے بارے میں بہت اچھا اور خوبصورت کلام کیا۔ اسے بغور پڑھنا جا ہے۔)

فتیح روایات لایا اور جواس قدر پستی میں گر چکا ہواس کی وہ روایات ساقط اور مردود شار ہوں گی جواس نے اپنے خود ساختہ مذہب کی حمایت کے لیے وضع کر لی ہوں۔ نیز بہتان تراشوں میں بھی واضح تناقض پایا جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پیدا کردہ شبہ اور بہتان عقل وفکر میں صحیح نہیں ہوسکتا تو پھر وہ اس کا مخالف وضع کر لیتے ہیں۔

دہ کہتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ وُٹاٹھا نے علی وُٹاٹھ پرخروج کیا اوران کی بیعت نہیں گی، کیونکہ وہ عثمان وُٹاٹھ کی حمایتی تھیں ۔ بیدائل افتراء کے تناقضات کی مثال ہے۔ پھروہ کہتے ہیں کہ انھوں نے لوگوں کوٹل عثمان پر ابھارا۔

تو دو متناقض یا دو ضدیں کیے جمع ہوں گی کیا پہلے عائشہ و فاتھ ہانے قتل عثان پرلوگوں کو آبادہ کیا پھر عثان کے قصاص کا مطالبہ کر ڈالا اور جس کسی انسان کے پاس اس بہتان کی سند پر نظر ڈالنے سے پہلے رتی کھر بھی عقل ہے تو وہ اس بہتان کو بہتان تر اشنے والے کے سینے پر الٹا دے گا اور اس کے ضعف عقل کی دلیل بنالے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے دین کے ضعیف اور بودے بین پر دلالت کرے تو کوئی عقل مند انسان آج تک کسی فاسد عقل والے انسان کے خلاف ایسی دلیل نہیں لایا جیسی دلیلیں ان بہتان تر اشوں کے عقل کے فاسد ہونے پر لائی گئی ہیں۔

## يانچوال بهتان:

اہل روافض کہتے ہیں کہ''عائشہ وظافھانے ماریہ قبطیہ پر زنا کی تہمت لگائی تب آیت افک نازل ہوئی۔''اس شبہکو ثابت کرنے کے لیے شیعوں کے متعدد انداز ہیں:

#### پېلا انداز:

واقعدا فک میں شکوک وشبہات پیدا کرنا اور سیّدہ عائشہ والٹھا کی آسانی وقر آنی براءت کا انکار کرنا۔

اکثر رافضیوں نے اس کا انکار کیا۔وہ کہتے ہیں بیابل سنت کا قول ہے، چنانچیان کے نزدیک اہل سنت کی روایت مردود ہونے پر ان کا اجماع ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خبر متناقض دوسندوں کے ساتھ ان کے انکہ سے مروی ہو،اور ان دوسندوں میں سے ایک اہل سنت کے ندہب کے موافق ہوتو اس خبر کوچھوڑ دیا جائے گا جو اہل سنت کے فدہب کے موافق ہو۔ کیونکہ احتمال ہے کہ وہ تقیہ کی وجہ سے روایت کی گئی ہو۔ دیا جائے گا جو اہل سنت کے فدہب کے موافق ہو۔ کیونکہ احتمال ہے کہ وہ تقیہ کی وجہ سے روایت کی گئی ہو۔ اس بنیاد پر اکثر شیعہ سورة النور کی وہ آیات جو عائشہ زائشہا کی براءت میں نازل ہوئیں ان کونہیں مانتے۔ کیونکہ بیال سنت کا قول ہے۔البتہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ 'جب عائشہ زائشہا نے ماریہ قبطیہ پر زنا کی تہمت

لگائی توبیآیات ماریہ قبطیہ کی براءت کے لیے نازل ہوئیں۔' 🌣

موجودہ زمانے کے بچھ رافضوں نے واقعہ افک کومشکوک تھبرانے کی کوشش کی ہے، ان میں سے ایک جعفر مرتضای سینی € ہے۔

ال نے "مدیث الافک" نامی ایک کتاب کھی اوراس نے یہ کتاب" مدیث الافک" واقعہ افک کومشکوک قرار دینے کے لیے کتھی۔ اس نے اپنی یہ خدموم کوشش کتاب کے شروع سے لے کر آخر تک جاری رکھی۔ متعدد وسائل وخود ساختہ جھوٹے دلائل سے واقعہ افک کو غیر سمجھ ٹابت کرنے کی کوشش کی۔ بھی تو اہل سنت کے راویوں پر جرح وطعن کیا، اس خیال سے کہ اس مدیث میں تناقض اور اضطراب پیدا کر سکے اور بھی سند کوضعیف کہا، کین ضعف کا سبب بیان نہیں کیا، یا اس طرح کی دیگر موشگافیاں اور کٹ جبتیاں سامنے لاتا رہا۔ ہ

جنھوں نے واقعہ افک کا انکار کیا ان میں سے ہاشم معروف الحسنی ۞ بھی ہے۔اس نے اپنی کتاب "سیرۃ الائمۃ الاثنی عشرہ" میں اپناا نکارتح ریکیا۔ ۞

ان دو کے علاوہ بھی ہیں جنھوں نے واقعہ افک کا انکار کیا۔

#### درج بالا بهتان كارد:

اہل روافض کے عائشہ ہو گھ کی واقعہ افک سے براءت کا انکار اور اس قصہ میں شکوک وشہرات پیدا کرنے کی کوششیں کرنا ان کے اپنے ائمہ اور علماء کے اقوال واعتر افات کا انکار اور رافضیوں کے آپس میں لامحدود تناقض کو ظاہر کرتا ہے۔ دیگر علماء و ائمہ نے صراحت کے ساتھ واقعہ افک اور عائشہ ہو گھ کی اس بہتان سے براءت کے نزول کا اقرار واعتر اف اور تھلم کھلا اعلان کیا ہے۔ نیز شیعہ علماء نے اس بات کا بہتان سے براءت کہ جولوگ اس واقعہ افک پھیلانے کا سبب سنے رسول اللہ منظم کھا نے ان پر حدقذف جوروافض واقعہ افک کا اقرار کرتے ہیں وہ اس واقعہ سے عائشہ اور علی ہو گئے کے درمیان عداوت کی جاری کی۔ جوروافض واقعہ افک کا اقرار کرتے ہیں وہ اس واقعہ سے عائشہ اور علی ہو گئے کے درمیان عداوت کی

الصراط المستقيم للبياضي، ج ٣، ص: ١٨٢.

جعفر بن مرتفنی حسین العامل معاصرین میں ہے ہے۔ ۱۳ ۱۳ ابجری میں پیدا ہوا۔ نجف میں تعلیم حاصل کی پھر ایران کے شہر تم چلاگیا، پھراپنے جائے ولادت کوہ عامل جو لبتان میں واقع ہے ۱۳۳۱ ہجری میں وہاں چلاگیا۔ اس کی تصنیفات "ماسانہ الزهراء" اور "بیان الاثمة فی المیزان" ہیں۔

حدیث الإفك لجعفر مرتضى حسینی۔

<sup>﴿</sup> إِنْهُم معروف أَحْسَى كوه عامل لبنان كا أيك شيعه عالم بير المسابه بجرى من بيدا مواجعفرى سريم كورث لبنان كا جج رباراس كى تقنيفات "سيرة الاثمة اثنْ عشر "اور "الوصايا و الاوقاف" بين ١٣٠٣، جمرى مين فوت موار (دليل جنوب لبنان، ص: ١٣٠ \_)

<sup>🥝</sup> سيرة الاثمة الاثنى عشر، ج ١ ، ص: ٤٣٨ ـ

موجودگی کی دلیل لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان عداوت اس وقت ہے ہے۔ ●

بلکہ ان کے پچھائمہ تو تاکیدا کہتے ہیں کہ عائشہ رہائتہا کی براء ت متواتر امر ہے۔ بیضرور تا معلوم
ہے اور جواس کا اٹکار کرے گا وہ ضروری اور ثابت شدہ بات کا اٹکار کرے گا۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے:

''شیعہ میں سے ایک گروہ نے کہا ہے کہ سورۃ النورکی آیات عائشہ کے بارے میں نازل نہیں
ہوئیں بلکہ وہ ماریہ قبطیہ کے متعلق نازل ہوئیں جب اس پر سیاہ فام قبطی غلام کے ساتھ ملوث
ہوئے کی تہمت گی اور ان کا بیا اٹکار کہ عائشہ رہائتہا کے بارے میں نزول آیات نہیں ہوا ایسا
انکار ہے جو یقینی طور پر متواتر اخبار سے معلوم ہو چکا ہے۔' ●

ای ابن ابی الحدید نے دوسری جگہ عائشہ والنائی کراء ت ثابت کی ہے۔ وہ لکھتا ہے: رسول اللہ طلط کی اللہ طلط کی کے ساتھ ملوث ہونے کا الزام لگا اور اللہ طلط کی حیات مبارکہ میں عائشہ والنائی پرصفوان بن معطل السلمی کے ساتھ ملوث ہونے کا الزام لگا اور مشہور قصہ ہے۔ تب اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہمیشہ پڑھی جانے والی اور کھی جانے والی آیات کے ذریعے سے عائشہ والنائی کی براء ت نازل کی اور جنھوں نے اس پرتہمت لگائی تھی ان کو حد قذف کے کوڑے لگائے گئے۔ ا

صافی شیعی نے''الجوامع'' میں لکھا کہ حدیث الافک کا سبب میہ بنا کہ عائشہ وٹاٹھیا نے اپنا ہارگم کر دیا۔ فتی نے کہا:''جہبور علماء کے مطابق میہ آیات عائشہ وٹاٹھیا کے بارے میں نازل ہوئیں اور غزوہ بنی مصطلق جو بنوخزاعہ کے خلاف لڑا گیا اس میں اس پر جو بہتان لگایا گیا۔۔۔۔۔انتہٰی''

اگر تو کہے کہ رازی 🛭 وغیرہ نے کہا: مسلمانوں کا اجماع اس بات پر ہے کہ اس سے مراد عا کشہ وظافیوہا

<sup>♣</sup> السجمل للمفيد، ص: ٢١٩ ـ تلخيص الشافي للطوسي، ص: ٢٦٨ ـ مناقب آل ابي طالب لابن شهر آشوب، ج١، ص: ٢٠١ ـ السعوارم المهرقة للتسترى، ص: ١٠٥ اوراى كى كتاب احقاق الحق، ص: ٢٨٨ ـ الدرجات الرفيعه للشيرازى، ص: ٢٥١ ـ الفصول المهمة للموسوى، ص: ١٥٦ ـ الصاعقة في نسف اباطيل و افتراء ات الشيعة على ام المسوم نين عائشة لعبد القادر محمد عطا صوفى، ص: ١١٤ - ١١٤ ـ معول ردّو بدل كما تهد.

<sup>2</sup> شرح نهج البلاغة ، ج ١٤ ، ص: ٢٣ ـ ٥ شرح نهج البلاغة ، ج ٩ ، ص: ١٩١ ـ

ک محمہ بن عمر بن حسین ابوالمعالی الرازی فخر الدین اس کالقب ہے۔ علم کلام کا ماہر تھا۔ خوارزم کے بادشاہوں کے پاس اس کی ہوی قدر کی جاتی تھی۔ اس کے لیے مختلف علاقوں میں مدارس بنائے گئے۔ اپنی موت سے پہلے علم کلام سے توبہ کرلی اور سلف کے مسلک پروائس آگیا۔ اس کی تصنیفات میں سے "مسفاتیح الفیات الشافعیة گیا۔ اس کی تصنیفات میں سے "مسفاتیح الغیب" اور "المحصول" بیں۔ ۱۰۲ ہجری میں وفات پائی۔ (طبقات الشافعیة للسنکی، ج ۸، ص: ۸۰۔ البدایة و النهایة لابن کثیر، ج ۱۳، ص: ۵۰۔)

پرلگایا جانے والا بہتان ہے۔ اس طرح تونے یہ بھی کہا کہ یہ اجماع ہے۔ پھر تونے کہا: یہ قصہ ماریہ قبطیہ کا ہے جب اس پر بہتان لگایا گیا۔ تو یہ تناقض اقوال کیوں ہے؟ اس فرقے کی مخالفت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یا تو انھیں اس واقعہ کی حقیقت معلوم نہیں یا انھوں نے اجماع تو ڑ ڈالا ، جبکہ اجماع تو ڑ نا جا رئیس، یا اس فرقے کی بات غیر معتبر اور شاذ ہے۔ کیونکہ وہ جمہور شیعہ کی مخالف ہے کہ جنھوں نے تمام مسلمانوں کے مذہب کوتقویت بہم پہنچائی۔

صافی نے اپنی مذکورہ تفسیر میں اشارہ کیا کہ بیقول نہایت واہیات ہے۔ وہ کہتا ہے: اگر بیذہرضیح ہو ……الخ ۔ اس کا بیہ کہنا بظاہراس قول کےضعف کی طرف اشارہ ہے اور شیعہ کے اپنے علاء کے نز دیک بھی بیقول معتمد علیہ نہیں ۔ •

روافض کا بہتان باطل ہونے کی پہلی دلیل کافی ہے کہ سورۃ النور کی مذکورہ دس آیات جو ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴿ وَالنور: ١١) عَصْرُوْعَ مُوتَى بِين كديه ماريكى براءت مِن نازل ہوئی تھیں جب عائشہ والنبی نے اس پر زنا کی تہمت لگائی تھی ..... اور عائشہ والنبی اس بہتان ہے یاک ہے۔ یہ کہ واقعہ افک اور ان آیات کا نزول غزوہ بنی مصطلق میں ہوا جو جاریا یا پنچ یا چھ ججری کا واقعہ ہے۔ مختلف اقوال کی بنیاد پر اور راج قول پانچ ہجری ہے اور مقوض والی مصر نے ماریہ قبطیہ کورسول الله طبطے آیا ہم کے پاس اس سال بھیجا جب رسول الله طیفے والے نے بادشا ہوں اور قبیلوں کے سرداروں کو اسلام قبول کرنے کے لیے خطوط لکھے۔ جوسات یا آٹھ ہجری اور رائج قول کے مطابق آٹھ ہجری ہے اور یہ خطوط غزوہ بی مصطلق کے تین سال بعد کا واقعہ ہے کہ جس غزوے میں عائشہ رہا تھا پر بہتان لگایا گیا اور اس کی سیحے و راجح تاریخ ابھی ابھی بیان ہوئی ہے۔ گویا عائشہ و التلاقا کی براءت میں آیات کا نزول ماریہ قبطیہ کے آنے سے تین سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو تین سال پہلے ماریہ کی شان میں قرآن کیونکر نازل ہوا جبکہ وہمصر میں اینے آ باء و اجداد کے دین پرتھی اور وہ مصر میں تھی اور عائشہ وٹائٹھا مدینہ میں تھی اور درمیان میں صحرا، سمندر اور یماڑ حائل ہیں تو رافضیوں کے دعویٰ کے مطابق عائشہ نے ماریہ پر بہتان کیسے لگا دیا۔ چنانچہ قرآن وسنت ہی نہیں تاریخی وزمینی حقائق بھی رافضیوں کورسوا کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اجماع امت بھی رافضہ کے ذلیل وخوار ہونے پر دال ہے اور تمام رسولوں سے افضل اور اکرم علی اللہ محمد رسول الله طفی آیا ان کی بہتان تر اشیول کا رد کررہے ہیں اور ان کے مکر وفریب، کا بھانڈا چے چوراہے پھوٹ چکا ہے۔ دنیا اور تاریخی

الحصون المنيعة في براءة عائشة الصديقة باتفاق اهل السنة و الشيعة لمحمد عارف الحسيني، ص: ٢١-

گواہی کے مطابق خاتم الانبیاء کا گھرانہ تمام گھروں ہے افضل واشرف اور اطہر ہے۔ ◘ آئندہ جب ہم واقعہ افک پر گفتگو کریں گے تو ان شاء اللّٰہ وہاں ای عائشہ کے معترضین کی رسوائیوں میں مزید اضافہ کریں گے۔ ❷

#### دوسراانداز:

وہ ضعیف ومنکر روایات جواہل السند کی کتابوں میں موجود ہیں ان سے کٹ حجتیاں نکالنا۔

روافض کا یہ معمول ہے کہ اپنے شبہات اور افتر اءات کو تقویت دینے کے لیے اہل سنت کی کتابوں میں مروی ضعیف، منکر، موضوع اور منسوخ روایات کو اپنے دعویٰ کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ پھر وہ اہل سنت پر وہ احادیث چرکا دیتے ہیں اور پھر خود ہی ان سے جواب طلب کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا بہتان میں خصوصی طور پر کسی شیعہ نے نہایت ضعیف حدیث سے استدلال کیا، بلکہ وہ روایت سرے سے باطل ہے۔ لیکن اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس اشکر کا سر غذی عبد الحسین کا نامی ایک شیعہ ہے۔ جس نے اپنی ایک المر اجعات "میں بیروایت تحریر کی ہے۔

یہ روافض جس روایت پر اعتاد کرتے ہیں وہ اس طرح ہے۔ عائشہ وٹاٹھا نے کہا: ''ماریہ کو رسول اللہ طنے آئے۔ کا کشہ وٹاٹھا کہتی ہیں کہ وہ لڑکا اللہ طنے آئے۔ کے بلطور ہدیہ بھیجا گیا اور اس کے ساتھ اس کا چھا زاد بھی تھا۔ عائشہ وٹاٹھا کہتی ہیں کہ وہ لڑکا ایک بار ماریہ کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھا اور وہ حاملہ ہوگی۔ عائشہ کہتی ہیں: ''آپ مائے آئے آپ اسے اس کے چھا زاد کے ساتھ علیحدہ رہائش دے دی۔''

بقول عائشہ وظافی ان بہتان تراشوں اور جھوٹ موٹ کی اڑانے والوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو بیج کی ضرورت تھی تو آپ مطفی آیا ہے کی اور کے بیچ پر اپنا وعویٰ کر دیا اور اس کی والدہ کا دورہ بہت کم تھا، اس کی ماں نے اسے دودھ پلانے کے لیے ایک دودھیل بکری خریدی۔ چنانچہ اس بکری کے دودھ پر وہ پلا برطا۔ اس برخوب گوشت آ گیا۔ ایک دن نبی طفی آیا اسے میرے پاس لے آئے اور فرمانے سگے: مجھے

غير مطبوعه مقاله "امنا عائشة ملكة العفاف" لفدوى الصادق بنكيران.

**ہ** دیکھیں: کتاب کے گزشتہ صفحات۔

② عبدالحسین بن بوسف شرف الدین العالمی الموسوی تھا۔ فرقہ امامیہ کا فقیہ تھا۔ کوہ عالی کی گھاٹیوں میں یہ ۱۲۹ ہجری کو پیدا ہوا۔ نجف میں تعلیم حاصل کی اس کی مشہور ترین تصنیفات میں ہے ' المرابعات' نامی تصنیف ہے۔ اس کا مواخذہ اس فتوی کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ جس میں اس نے عوام کے لیے حسین کی شہادت کے حوالے ہے اسپنے اجسام کوتلواروں اور زنجیروں سے پیٹنا مباح قرار دیا۔ ۱۳۷۷ ہجری میں صور میں فوت ہوا اور نجف میں دفن ہوا۔ (الاعلام للزرکلی ، ج ۳ ، ص: ۲۷۹۔)

کیسا معلوم ہوتا ہے؟ میں نے کہا: جسے بکرے کا گوشت کھانے کو ملے اس کا گوشت اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ طلط آنے اس کے مایا: کسی کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں۔ عائشہ رہا تھ کہتی ہیں: مجھے دیگرعورتوں کی طرح غیرت نے آ لیا۔ بالآخر میں نے کہہ دیا: میں کوئی مشابہت نہیں دیکھتی۔ عائشہ والٹھ انے کہا: رسول الله طَشِيَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلْكُ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْمِ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلْكِ عَل چیا زاد تخجے جہاں ملے اس کی گردن کاٹ دے۔وہ چل پڑے، انھوں نے دیکھا کہ مطلوبہ محض تھجور کے ایک باغ میں درخت سے تازہ تھجوریں توڑ رہا ہے۔اس نے جب علی منافقۂ کوتلوار کے ساتھ آتا ہوا دیکھا تو اس پر کیکی طاری ہوگئ اور اس پریشانی میں اس کا تہہ بندگر پڑا علی بڑاٹنڈ نے دیکھے لیا کہ اللہ عز وجل نے اس کے لیے وہ چیزتو پیدا ہی نہیں کی جومردول کی خصوصی علامت ہوتی ہے۔ وہاں صرف ایک دھبہ تھا۔ ٥ ہم دیکھتے ہیں کہ اس روایت سے عبدالحسین نے اپنی کتاب "میر اجعات" میں فتیج ترین استدلال كيا ہے اورسيّدہ عائشہ وظافتها كے اخلاق اور دين پرتهمت لگانے ميں اس روايت پرتكيه كيا ہے۔ وہ كہتا ہے: "اور تیرے لیے اس بات کی نزاکت کا احساس کرنے کے لیے صرف ایک مثال کافی ہے کہ جب كذاب اورمفترى لوگوں نے سيّدہ مارىيہ كے جذبات سے فائدہ اٹھا كراہے اور اس كے بیٹے فَالِیٰلَا کو بہتان اور عداوت کا نشانہ بنایا اور ان کے منہ میں جو پچھ آیا وہ کہہ دیا۔ بالآخر الله تعالی نے امیر المونین کے ہاتھوں دونوں کی براء ت کا اعلان کروا دیا جو سب لوگوں کی آئكھوں كے سامنے اور سب كالحاظ كرتے ہوئے كيا كيا۔ الله تعالى كا قول كتناسيا ہے: ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ﴾ (الاحزاب: ٢٥) '' اور الله نے ان لوگوں کو جنھوں نے کفر کیا ، ان کے غصے سمیت لوٹا دیا ، انھوں نے کوئی بھلائی ماصل نه کې په ۴

پھراپنی مذکورہ بات کی تشریح کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے:

"جواس مصیبت کے بارے میں تفصیل جاننا چاہے وہ متدرک حاکم کی ج ۲۹، ص: ۳۹ میں سیّدہ ماریہ فالغیما کے احوال کے بارے میں روایات کا مطالعہ کرے یا متدرک للحاکم کی جو

<sup>•</sup> السستدرك للحاكم، ج ٤، ص: ٤١ اوراس دوايت كوابن جرن ضعيف كها: و يكفئ: الاصابة، ج ٣، ص: ٣٣٥ الرعلام البائي والت يراف و ٢٠ من من ٢٠٠ من كهاي دوايت يراف ورج كا ضعيف ب- اورعلام البائي والت يراف ورج كا ضعيف ب- ١٠ من المراجعات لعبد الحسين، ص: ٢٦٠-٢٦١\_

تلخیص امام ذہبی واللہ نے کی ہے اس کا مطالعہ کر لے۔'

وہ درج بالا عبارت کے ذریعے سے اس منکر روایت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن روایت کے شدید ضعف کے باوجود اس نے روایت پراعتاد کو کافی سمجھا بلکہ اس نے اضافی جرم بید کیا کہ حدیث کو لفظ بلفظ نقل نہیں کیا اور لوگوں کے لیے بیاس کی تدلیس وتصلیل ہے، کیونکہ اگر وہ روایت کو لفظ بلفظ نقل کر دیتا تو ذرّہ بھرعقل رکھنے والے انسان کے لیے بیس بھھنا آ سان ہو جاتا کہ سیّدہ عائشہ رہا تھا کی طرف جو جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے وہ اس سے بالکل بری ہیں۔ جو کہ اس منکر حدیث میں موجود ہے۔

در حقیقت قیامت تک لکھے اور پڑھے جانے والے قرآن کے ذریعے سے الله عزوجل نے سیّدہ عائشہ والله علی براء ت کا اعلان کر دیا ہے۔ رافضی مانیں یا نہ مانیں، اس سے حقیقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ دَاجِعُوْنَ .

پھریہ بات بھی قابل غور ہے کہ ابن شاہین کے نے بھی بدروایت بواسطہ سلیمان بن ارقم، زہری ہے۔ نقل کی ۔جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی مرات کی کتاب"الاصابة فی تمییز الصحابة" میں بھی ہے۔ اس کے نے کہا:"سلیمان ضعیف ہے۔" ک

ہم اس روایت اور اس کے ذریعے ہے جو افتراءات لگائے گئے ہیں ان کا متعدد وجوہ ہے جواب دیں گے:

ا۔ یہ روایت باطل اور نہایت ضعیف ہے۔ اسے بھی بھی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ چنانچہ یہ حدیث سلیمان بن ارقم کی روایات سے ہے جس کے ضعف پر ائمہ کا اتفاق ہے۔ ﴿ بلکہ وہ پر لے در ہے کا ضعیف ہے۔ ﴿ مُعیف ہے۔ ﴿

<sup>•</sup> عربن احمد بن عثان ابوحفص البغد اوى ابن شابين \_ حافظ، عالم شيخ العراق \_ ٢٩٧ بجرى مين پيدا بوار تقد تقااس كى مشهور تقنيفات "تاريخ اسماء و صفات "اور "ناسخ الحديث و منسوخه" بـ ٣٨٥ بجرى مين فوت بوار (سيسر اعلام النبلاء للذهبى، ج ١٦٧، ص: ١٦٧)

<sup>2</sup> الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ج٥، ص: ١٩٥-

<sup>🗗</sup> السلسلة الضعيفة للالباني، ج ١٠، ص: ٧٠١–٧٠٣

<sup>•</sup> تاریخ الکبیر للبخاری، ج ٤، ص: ٢ - الضعفاء و المتروکون للنسائی، ص: ٤٨ - الجرح و التعدیل لابن ابی حاتم، ج ٤، ص: ٢٠٨ - و تاریخ لابن ابی حاتم، ج ٤، ص: ٢٠٨ - و تاریخ بغداد للخطیب البغدادی، ج ٢، ص: ١٨ - الضعفاء و المتروکون لابن جوزی، ج ٢، ص: ١٦ - المغنی فی الضعفاء للذهبی، ج ١، ص: ٢٧٧ -

اس حدیث کا ضعف اگر چه ظاہر و باہر ہے تاہم متدرک میں حاکم نے اپنے تساہل تقیح کی وجہ سے اس پرسکوت اختیار کیا۔ اس طرح متدرک حاکم کی تلخیص میں ذہبی نے بھی اس پرسکوت کیا ہے اور شخ البانی واللہ نے بیحدیث اپنی مشہور کتاب "السلسلة السخسعیفة" میں روایت کی اور کہا یہ بہت ضعیف ہے۔ •

تيسراانداز:

صحیح نصوص میں من گھڑت اضافے شامل کر کے اپنے لگائے گئے بہتا نات کی بھیل کرنا۔ جن معاملات میں شیعوں کو مکر و فریب کی مہارت تامہ حاصل ہے۔ ایک بیبھی ہے کہ وہ کوئی صحیح روایت لے کراس میں ایسے اضافے شامل کر دیتے ہیں جن سے وہ پوری نص فاسد ہو جاتی ہے۔ اس سے ان کا مقصد اینے جھوٹ، فریب اور مکر کی قبولیت ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنی اس جھوٹی روایت کو اللہ تعالیٰ

السلسلة الاحاديث الضعيفة للالباني، ج ١٠، ص ٧٠٠، حديث: ٤٩٦٤.

**٤ ركى:** كوال (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ٢، ص: ٢٦١ فتح البارى لابن حجر، ج ١، ص: ١٢٥ )

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۷۷۱\_

ى كتاب ميں سے كسى آيت كاشان نزول باور كراتے ہيں تاكه ان كا پھيلايا گياتلبيس كا جال مضبوط ہو جائے۔ چنانچ على بن ابراہيم فتى اپنى تصنيف شدہ تفيير ميں الله تعالىٰ كاس فرمان كى تفيير ميں لكھتا ہے: ◘ ﴿ إِنَّ الَّذِينُنَ جَاءً وُ بِالْإِ فَكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَوَّا لَكُمْ ۚ لِلْ هُوَ خَبْرٌ ﴾

(النور: ١١)

'' بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کرآئے ہیں وہ تبھی سے ایک گروہ ہیں، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو، بلکہ بیٹمھارے لیے بہتر ہے۔''

اس نے لکھا:

'' بے شک جمہور (اہل سنت) نے لکھا کہ بیآ یت عائشہ کی شان میں نازل ہوئی۔ جب غزوہ
بنی مصطلق میں اس پر تہمت لگائی گئی جو بنوخزاعہ کے خلاف تھی ، لیکن خاص لوگوں (اہل تشیع)
نے کہا کہ بیہ ماریہ قبطیہ کی شان میں نازل ہوئی جب عائشہ نے اس پر تہمت لگائی۔''
پر علی بن ابراہیم کمتی نے اپنی سند کے ساتھ یوں روایت کی:

'' جب رسول الله مطفظ عَلِم كا بيٹا ابراہيم فوت ہوا تو آپ كواس كا شديد صدمه ہوا چنانچه عائشه نے كهه ديا: آپ كيول ممكين ہو گئے حالانكه وہ تو ابن جرت كا بيٹا تھا .....' ع

یہ روایت سبائی رافضیوں کے نزدیک صحیح ٹابت ہے جواس پر بھر پوراعتا دکرتے ہیں اوران کے کبار
علاء نے اس روایت کے صحیح ہونے کی صراحت کی ہے۔ بیر ہا مفید © جوان کے بڑے علاء میں شار ہوتا
ہے۔ وہ تاکیداً لکھتا ہے کہ بیر روایات شیعہ کے نزدیک صحیح اور تسلیم شدہ ہیں۔ وہ کہتا ہے:'' ماریہ قبطیہ پر
عائشہ کے تہت لگانے والی روایت رافضیوں کے نزدیک صحیح ومسلّم ہے۔'' ©

نفسير القمى، ج ٢، ص: ٩٩ـ

<sup>2</sup> اكثر رافضيول نے بيروايت على تى سے قتل كى ہے جيسے ہائم بحرانى نے اپنى تغيير البرهان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص: ٥٣-٥٢ ميں اور کاسی نے بحار الانوار، ج ٢٢، ص: ١٥٥ مين قال كيا ہے۔

کر بن محر بن محر بن نعمان ابوعبدالله بن المعلم ، اماميفرق كابواعالم شار بوتا ب-اس كالقب الشيخ المفيد ب-رافضيو ل كاسر في تفاد ال المن يرطعن وتشنيع سے لبريز كتابيس تصنيف كيس اس كى تقريباً دوسوكتابيس بيس دسام جمرى ميں فوت بوار (لسان الميزان لابن حجر ، ج ٥ ، ص: ٣٦٨ - الاعلام للزركلى ، ج ٧ ، ص: ٢١-)

٣٠ رسانة فيما اشكل من خبر مارية "للمفيد، ص: ٢٩-

گویا به روایت تمام رافضوں کے نز دیک صحیح ہے۔ 🏻

روافض بیروایت الله تعالی کے اس فرمان کی تفییر میں بھی نقل کرتے ہیں:

﴿ يَاكِتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْآ اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقًا بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوْآ اَنْ تُصِيْبُوا قَوْمًا إِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نُدِمِيْنَ ۞ (الحجرات: ٦)

''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح شخفیق کرلو، ایبا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لاعلمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جوتم نے کیا اس پر پشیمان ہو حاؤ۔''

علی بن ابراہیم فتی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی تصنیف شدہ تفسیر 🥯 میں لکھا ہے:

"بيآيت ام ابرائيم مارية تبطيه كى شان ميں نازل ہوئى اوراس آيت كا سبب بزول بيہ كه عائشہ نے رسول الله طلط اَلَهُ على ابرائيم آپ كے نطفے سے نہيں بلكه وہ جرت قبطى عائشہ نے رسول الله طلط اَلَهُ على ابرائيم آپ كے نطفے سے نہيں بلكه وہ جرت قبطى سے ہے۔ كيونكه وہ ماريه كے پاس ہر روز آتا تھا۔ بيان كر رسول الله طلط اَلَهُ عصم ميں آگے اور امير المؤمنين على عَالِيلًا سے فرمايا: تو يہ تلوار پکڑ لے اور جمھے جرت كى اسر لا دے۔ تب الله تعالى نے بي آيت نازل فرمائى:

﴿ يَاكِتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْآ اِنْ جَاءَكُمُ فَاسِقً بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوْآ ﴾ •

ہم یہاں کتب اہل النۃ ہے سیجے روایت اس لیے نقل کر رہے ہیں تا کہ ہماری پہلی تحریر کردہ بات مزید موکد و موثق ہو جائے کہ شیعوں کا خاص اسلوب سیجے نصوص میں فاسد اضافے شامل کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیجے روایت کوشیعوں نے کس قدر مسنح کیا ہے اور اس میں کتنار دّ و بدل کیا ہے۔

طَحَاوی الله عندالرحمُن بن صالح از دی کوفی اور بزار، ابو تعیم این عسا کر اور ضیاء

الصاعقة في نسف اباطيل و افتراء ات الشيعة لعبد القادر محمد عطاء صوفى، ص: ١٠٣ و السعون السيعة في براء ة عائشة الصديقة من افتراء ات الشيعة لمحمد عارف الحسينى، ص: ٥٤ و الفتح الانعم في براء ة عائشة و مريم لعلى احمد العال الطهطاوى، ص: ٣٠.

<sup>2</sup> تفسير قمي، ج ٢، ص: ٣١٨-٣١٩.

البرهان في تفسير القرآن للبحراني، ج ١٣، ص: ١٣٨ تفسير نور الثقلين للحويزي، ج ٥، ص:
 ٨١ بحار الانوار للمجلسي، ج ٢٢، ص: ١٥٣ - ١٥٤ ـ

<sup>•</sup> احمد بن محمد بن سلامه ابوجعفر طحاوی، حنی، امام، حافظ محدث مصر، فقیه، ۳۲۱ بجری میں پیدا ہوا۔ ثبت، کوفیوں کے احوال کا سب سے برا عالم نیز دیگر ندا بب کوبھی بخولی سمجھتا تھا۔ اس کی تصنیفات میں سے "شسر ح معانی الآثار" اور "بیان مشکل الآثار" ہیں۔ ۳۲۱ ہجری میں فوت ہوا۔ (سیر اعلام النبلاء للذھبی، ج ۱۰، ص: ۲۷۔ تاج التراجم لابن قطلوبغا، ص: ۱۰۰)

کین اس حدیث میں سیّدہ عائشہ ہوناتھا کا تذکرہ نہیں۔ ہرصاحب انصاف اور تن کے پیروکار کوغور
کرنا چاہیے کہ رافضیوں نے اس روایت کو کس طرح تبدیل کیا اور اس مکر و فریب کے کس طرح طومار
باند ہے۔ گویا جوشیح روایت ہے وہ منافقوں کے سیاق میں ہے نہ کہ عائشہ ہوناتھا کے بارے میں۔ چنانچہ
منافقین ہی ماریہ کے متعلق جموثی خبریں پھیلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ان الزامات سے بری کر دیا۔
منافقین دراصل اپ سرغنہ عبداللہ بن ابی کے پیچھے لگ کراس سے پہلے سیّدہ عائشہ ہوناتھا پر بہتان لگا کر
رول اللہ ﷺ کواذیت پہنچا بھے تھے اور اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس گھناؤنے الزام سے بری کر دیا اور
جوشخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ تو اپ رسول کا احترام کرتا ہے اور اس کی کسی بیوی پر
جوشخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ تو اپ رسول کا احترام کرتا ہے اور اس کی کسی بیوی پر
موٹ نہ لگا نہ اسے تہمت لگانے والوں میں شائل کرے گا۔خصوصاً جب سیّدہ عائشہ ہوناتھا کی براء ت
تہمت نہ لگا کے گانہ اسے تہمت لگانے والوں میں شائل کرے گا۔خصوصاً جب سیّدہ عائشہ ہوناتھا کی براء ت
تہمت نہ لگا ہور ہو کے جوروئے زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک اور قیامت آنے تک پڑھی جاتی رہے گا اور
میں برائی نہر کو بھواس کی شان میں نازل ہوا ہے ہرمومن اس پر ایمان رکھتا ہے۔ رسول اللہ مظفی آئی آئی ہوا ہو تو اسے اور آپ کے خاندان سے کینہ در کھنے والا ہر زند این والحداس پر بہتان لگا تا رہے گا۔ 
عاضاب اور آپ کے خاندان سے کینہ در کھنے والا ہر زند این والحداس پر بہتان لگا تا رہے گا۔ 
عاضاب اور آپ کے خاندان سے کینہ در کھنے والا ہر زند این والحداس پر بہتان لگا تا رہے گا۔ 
عاضاب اور آپ کے خاندان سے کینہ در کھنے والا ہر زند این والحداس پر بہتان لگا تا رہے گا۔

<sup>•</sup> بی محمد بن عبدالواحد بن احمد الوعبدالله المقدى الحسنهلی بین \_اشیخ ، الامام ، الحافظ ، الحجة ، امانت و دیانت کے ساتھ احادیث کی جھان بین کی ۔ جرح و تعدیل بیس بمیشه اعتدال سے کام لیا۔ احادیث کی صحت کی علامات اور ان کی علتوں کو بیان کیا۔ ۵۲۹ جمری بیس پیدا ہوا اور ۲۵ ہجری بیس ۔ ۲۳۳ ہجری بیس وفات یائی۔ اس کی تصنیفات میس سے "فضائل الاعمال"اور"الاحادیث المختارة" مشہور ہیں۔

<sup>2</sup> اسطاوی نے "شرح مشکل الآثار، حدیث نمبر: ٤٩٥٣ میں اور بزار نے مسند، ج ۲، ص: ٢٣٧، حدیث نمبر: ٦٣٤ میں اور ابوقیم نے حلیة حدیث نمبر: ٦٣٤ میں اور ابوقیم نے حلیة الاولیاء، ج ۲، ص: ١٧٧ میں روایت کیار مقدی نے کہا اس صدیث کا ایک شاہر صحیح مسلم میں سیّدنا انس بڑا تھا سے مروی ہے اور البانی برائے نے اسے السلسلة الصحیحة، حدیث نمبر: ١٩٠٤ میں صحیح کہا ہے۔

<sup>€</sup> الانتـصـار لـكتاب العزيز الجبار و للصحابة الاخيار على اعدائهم الاشرار للدكتور ربيع المدخلي، ص: ٣٩٦-٣٩٦\_

اس قصه پرتوجه مرکوز کر کے روافض متعدد ندموم مقاصد حاصل کرنا جا ہتے ہیں:

۔ الل روافض کے نزدیک سیدہ عائشہ رہ اللہ ابھی زنا کے الزام سے بری نہیں ہوئیں، کیونکہ سور ہُ نور کی ندگورہ دس آیات ان کی براءت میں نازل ہوئیں جس ندگورہ دس آیات ان کی براءت میں نازل ہوئیں جس بررافضیوں کے مطابق عائشہ والنہ انے زنا کی تہمت لگائی۔

۲- دراصل بیدد شنام طرازی اور بهتان تراشی رسول الله مطفی آیا کی ذات اقدس پر ہے۔ کیونکہ اس واقعہ
 کے بعد سیّدہ عائشہ وظافی چھے سال تک رسول الله طفی آیا کی حفاظت اور صحبت میں رہیں، یہاں تک
 کہ آپ طفی آیا نے انہی (سیّدہ صدیقہ وٹائیں) کے گھر میں وفات یا گی۔

چنانچہ خبیث فطرت لوگوں کی طرف سے اس تہمت کے ذریعے رسول اللہ منظم کی عزت، عصمت، شرف وکرامت، آپ کی رسالت بلکہ براہ راست آپ منظم کی اور غیرت کونشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیونکہ جس مرد کے پاس معمولی غیرت اور وقار ہوگا وہ اپنی حفاظت میں الیی عورت کو چھ سال تو کیا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرسکتا، اور جس عورت کی براء ت بھی فابت نہ ہو۔ رافضیوں کا اصل مقصد کیا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرسکتا، اور جس عورت کی براء ت بھی فابت نہ ہو۔ رافضیوں کا اصل مقصد یکی ہے اور رسول اللہ منظم کے نزد یک بیہ مقام ہے تو رسول اللہ منظم کی عزت و آبرو پر اس سے زیادہ مکارانہ الزام کیا ہوسکتا ہے؟!

۱۔ خباشت کی انتہا ہوگئی کہ رافضیوں اور منافقوں نے سیّدہ عائشہ وہا کے مطعون کھہرایا کہ اس نے ماریہ وہا کہ اور منافقوں کے سیّدہ عائشہ وہا کی اس نے ماریہ وہا کہ اس نے ماریہ وہا کہ اس نے ماریہ وہا کہ جہاں دیں کہ رسول اللّٰہ طبیع آئے کا مقدس گھرانہ روئے زمین پرشر اور شرارت سے پُر گھرانہ تھا کہ جہاں رسول اللّٰہ طبیع آئے کی بیویاں ایک دوسرے پرزنا کی ہمتیں لگاتی تھیں اور آپ طبیع آئے مصلی خاموش مسلی ایک جن بیویوں کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء ﴾ (الاحزاب: ٣٢)

"اے نبی کی بیویو! تم عورتوں میں ہے کسی ایک جیسی نہیں ہو۔"

امہات المؤمنین سب تقویٰ اور اخلاق حسنہ میں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سکریم کرتے ہوئے ان کو امہات المومنین قرار دیا کہ تکریم و تقدیس میں وہ تمام سب اہل ایمان کی ماؤں جیسی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ ٱلنَّامِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ وَ ٱزْوَاجُهَ ٱمَّهٰتُهُمْ ١٠ (الاحزاب: ٦)

''یہ بی مومنوں پران کی جانوں سے زیادہ تن رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی ما کیں ہیں۔'
اللّٰہ تعالیٰ نے جب رسول اللّٰہ طلطے ہیں کے معاطمے میں درج ذیل آیات نازل فرما کیں:
﴿ یَاکَیُّهُا النَّبِیُّ قُلُ لِا زُواجِكَ اِنْ كُنْتُنَ تُودُنَ الْحَيْوةَ اللَّهُ نِیا وَ نِینَتَهَا فَتَعَالَکُنْ اللّٰهِ وَ رَسُولُهُ وَ اللّٰهَادَ وَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ اللّٰهَادَ وَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللللللللّٰهُ الللللللللللللللللللللللللللل

رسول الله طلط آلی نے جب اس فرمان الہی کی روشی میں اپنی ہویوں کو اختیار ویا تو سب نے بیک زبان اور ایک لیمے کی تاخیر کے بغیر یا کسی قتم کی ذرہ بھی بچکچا ہٹ اور تر دّ کے بغیر الله اس کے رسول اور آخرت کے گھر کے حصول کو اختیار کیا۔ ان سب سے پہلے اس امتحان میں سیّدہ عائشہ وظافی کامیاب ہوئیں۔ جبکہ رافضی رسول الله طلط آلی ہویوں کے اس بلند مقام و مرتبے کوشلیم نہیں کرتے۔ بلکہ وہ ہر وقت جلتے اور کڑھتے رہتے ہیں۔

جھٹا بہتان:

<sup>•</sup> وكوررئيج بن بادى المدخل كعلمي مقاله بعنوان "المهدى بين اهل السنة و الروافض" عا يك اقتباس-

سفر کیا۔ جب میں مکہ پینجی تومیں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نماز قصر کرتے رہے اور میں اتمام کرتی رہی، میں روزے رکھتی رہی اور آپ نے روزے ندر کھے۔ آپ میسے اللہ کے فرمایا: اے عائشہ! تونے اچھا کیا۔' •

شیخ الاسلام ابن تیمیہ براللہ نے کہا: ''اس حدیث کے ذریعے سے عائشہ وہائیما پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ عائشہ وہائیم اسول اللہ ملطے آئیم اور تمام صحابہ کے برعکس نماز پڑھے حالانکہ وہ ان کو قصر کرتے ہوئے دیکھ بھی رہی ہو۔ پھر بغیر کسی وجہ کے وہ اکیلی پوری نماز پڑھتی رہے۔ ● کمرتے ہوئے دیکھ بھی رہی ہو۔ پھر بغیر کسی وجہ کے وہ اکیلی پوری نماز پڑھتی رہے۔ ● امام ابن قیم براللہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں: ''بیحدیث غلط ہے۔'' ● سماتو ال بہتان :

روافض کہتے ہیں کہ''عائشہ رہائی انے بلال رہائی کو کھم دیا کہ وہ ابو بکر رہائی کو نماز کی امامت کے لیے آگے کریں۔''ٹ

نی طفی الله نامیا:

((مُرُوْ آبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) 6

د متم ابو بکر کو حکم دو که وه لوگوں کونماز پڑھائے۔''

تو لوگوں نے انھیں نماز کے لیے آگے بر صایا۔ لیکن روافض کہتے ہیں کہ نبی ملطے آئے اس بات کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ سیّدہ عائشہ رخالتہ انے بلال رخالتہ کو حکم دیا کہ وہ ابو بکر رخالتہ کو کم امامت کے لیے آگے کرے۔ در حقیقت بیان کا روایتی سلسلہ وار جھوٹ ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ براللہ فرماتے ہیں:

<sup>•</sup> سنسن نسسائسی ، ج ۳، ص: ۱۲۲ - سنن دارقطنی ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ، حدیث نمبر: ۳۹ - سنن کبری بیهقی ، ج ۳، ص: ۱۶۷ ، ص: ۱۶۷ مین کها: بیهقی ، ج ۳، ص: ۱۶۷ ، ص: ۱۶۷ مین کها: بیهقی ، ج ۳، ص: ۱۶۷ ، ص: ۱۶۷ مین کها: بیروایت متصل نیس سهاور این عبدالهادی نے تسنقیح تحقیق التعلیق ، ج ۲ ، ص: ۶۸ پراور و بی نے تسنقیح التحقیق ، ج ۱ ، ص: ۲۷ اور البانی والند نے صحیح سنن نسائی میں اے مشرکها ۔

<sup>2</sup> زاد المعاد لابن القيم، ج ١، ص: ٤٥٤\_

المعاد، ج ۲، ص: ۸۸ نیز فاکوه کے لیے دیکس البدر المنیر لابن الملقن، ج ٤، ص: ٥٢٦ و.

۵منهاج الكرامة للحلى: ۱۸۸ ـ

۵ صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٦٦٤ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٤١٨ ـ

"ان كذابول كابيكهنا كه بلال جب اذان كهه چكاتو عائشه رضائفها نه السيحكم دياكه ابوبكر رضائفه کوآ کے بڑھائے! واضح مجموث ہے۔ عائشہ نے ابوبکر شائٹیڈ کوآ گے بڑھانے کا اسے حکم نہیں دیا اور نہ ہی بلال نے اس کے سی حکم کی تعمیل کی۔ بلکہ اس نے تو آپ مطبق آیم کا کو نماز کی اطلاع دی۔ تو دہاں موجود سب لوگوں کو نبی مطفی کے نے (بلال اور دوسروں کو بھی) فرمایا: ''تم ابو بمرکو تحكم دوتا كهوه لوگول كونماز برهائے "اورنه بلال رضافته نے عائشہ رضافتها سے بیفر مان سنا" 🗨 نیز ان کو بی بھی کہا جائے گا جوسندتم نے بیان کی ہے کیا اس پر اعتماد کیا جائے گا؟ اور کیا بیصرف شیعه جاہل ہیں۔ مزید برآ ل بیکلام جہالت اور جھوٹ پر مبنی لگنا ہے جو بیر گمان کرتا ہے کہ ابو بکرنے لوگوں کو صرف یہی نماز پڑھائی اس کے علاوہ مبھی ان کوامامت نہیں کروائی۔ جبکہ اہل علم بخو بی جانبے ہیں کہ رسول نماز میں آپ طفی میں کے زریعے تھا۔ نمازوں میں صدیق خالفی کا نبی طفی میں کی نیابت کا فریضہ سرانجام دیتے رہنا سی احادیث وسنن اور مسانید میں متعدد طرق ہے تواتر کے ساتھ ٹابت ہے۔ 🌣 نیز بخاری مسلم، ابن خزیمه اور ابن حبان وغیرہ جیسے سیج روایات کرنے والے ائمہ نے ابوموی اشعری الله سے حدیث روایت کی ہے کہ نبی منظر کہ نار ہوئے اور فوراً ہی آ یہ کی بیاری شدید ہوگئی۔ چنانچہ آپ ﷺ آیے شکھ نے فرمایا ''تم ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔'' تو سیّدہ عائشہ ہنا ہو کہا ک: اے رسول الله! بے شک ابو بمر زم مزاج ہیں وہ جونہی آپ کی جگہ پر کھٹریں ہوں گے تو وہ لوگوں کونماز

((مُرِیْ اَبَابِکْرِ فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَاِنَّکُنَّ صَوَاحِبُ یُوسُفَ)) • (مُرِیْ اَبَابِکْرِ فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَانَّکُنَّ صَوَاحِبُ یُوسُفَ عَلَیْهُ کے زمانے کی عورتوں کی "تم ابو بکر کوتھم دوتا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کمیں، تم تو یوسف عَلِیْهُ کے زمانے کی عورتوں کی

نہیں پڑھائیں گے۔آب طفی اللے نے فرمایا:

<sup>🛭</sup> منهاج السنة النبوية لابن تيمية، ج ٨، ص: ٥٦٩\_

عصحیح بخاری، حدیث نمبر: ٦٦٤ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ١٨٥ علیه

محمہ بن اسحاق بن خزیمہ ابو بکر نیٹا پوری۔ صافظ، جمۃ ، فقیہ ، امام الائمہ ، ۲۲۳ ، بحری میں پیدا ہوئے۔ متعدد علوم ﷺ حتیٰ کہ ان کی مثال بیان کی جانے گئی۔ ان کی تصنیفات میں نے "صحیح ابن خزیمة" اور "کتاب التوحید" ہیں۔ ااس ہجری میں وفات پائی۔ بیان کی جانے گئی۔ ان کی تصنیفات میں ۔ ۱۰۹۔)
 (سیر اعلام النبلاء للذھبی ، ج ۱۶ ، ص: ۳۱۵۔ طبقات الشافعیة للسبکی ، ج ۳ ، ص: ۱۰۹۔)

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۷۸ ـ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۰ ا

طرح ہو۔''

صحیحین میں سیّدنا انس زماللہ سے مروی حدیث موجود ہے کہ

((آنَّهُ أَوْمَا أَلِى آبِيْ بَكْرِ آنْ يَتَقَدَّمَ فَيُصَلِّى بِهِمُ الصَّلَاةَ الْاخِرَةَ، الَّتِيْ هِيَ آخِرُ صَلَاةً صَلَّاهَا الْمُسْلِمُوْنَ فِيْ حَيَاةِ النَّبِي ﷺ)) •

''آپ مطفی آیا نے ابو بکر نظافیہ' کونماز کے لیے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا کہ وہ انھیں دوسری نماز پڑھائیں جو کہ نبی مطفی آیا ہی حیات مبارکہ میں مسلمانوں نے آخری نماز پڑھی۔''

اس موقع پر آپ مطنع آیا نے ابو بکر کی طرف اشارہ بھی کیایا تو نماز میں یا نماز سے پہلے۔ معاملے کی ابتدا میں آپ مطنع آیا نے ان کی طرف قاصد بھیجا جنھوں نے انھیں بیتھم دیا۔ چنانچہ عائشہ زبان نی طرف قاصد بھیجا جنھوں نے انھیں بیتھم دیا۔ چنانچہ عائشہ زبان کی طرف قاصد بھیجا جنھوں نے انھیں سے کہا کہ آپ مطنع آپ کو آپ مطنع آپ کو انھی جنوات کا بیکہنا ہے۔ دیا ہے جبیبا کہ گراہ کن رافضی حضرات کا بیکہنا ہے۔

## آنھواں بہتان:

اہل روافض کا میہ کہنا کہ''عائشہ کو اللہ تعالی کی نعمتوں کے پاس احسن طریقے سے رہنا نہ آ کا اور وہ بسیار خورتھی۔''

بخاری، حدیث نمبر: ۱۸۱ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۹۹ ابن خزیمة، حدیث نمبر: ۱۹۱۹ ابن حیان، حدیث نمبر: ۱۹۱۹ ابن حیان، حدیث نمبر: ۲۱۲۰ ـ

صحیح بخاری، حدیث نمبر: 8888 صحیح مسلم، حدیث نمبر: 818 بحواله غیر مطبوعه مقاله
 بعنوان امنا عائشة ملكة العفاف لامین نعمان الصلاحی

روافض نے بیتہت لگانے کے لیے متعددضعیف اور موضوع روایات کا سہارالیا ہے۔ جومحدثین کی نفتہ کے ساتھ ساتھ ان کی اسناد پر بھی بحث کریں گے فقد کے ساتھ ساتھ ان کی اسناد پر بھی بحث کریں گے جن پر وہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ کس یائے کی ہیں۔

الف: ابی اشرس کی حدیث جواس نے شریک ہے، اس نے جعفر بن محمد ہے، اس نے اپنے باپ ہے اور

اس نے اپنے آباء ہے روایت کی کہرسول اللہ مطاقی آن کے ایک کلڑے کے پاس سے گزرے تو

آپ مطاقی آنے نے فرمایا: اے حمیرا! تم اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کرو اور اس کا شکر کیا کرو۔ کیونکہ

روٹی کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر بارش برساتا ہے۔ روٹی کی وجہ سے وہ پودے اگاتا ہے۔ روٹی کے

لیے ہم نماز پڑھتے ، روزے رکھتے ، حج کرتے اور جہاد کرتے ہیں اور اگر روٹی نہ ہوتی تو روئے

زمین براللہ تعالی کی عبادت نہ ہوتی۔

زمین براللہ تعالی کی عبادت نہ ہوتی۔

حافظ ذہبی براللہ نے کہا:" ابوالاشرس کونی ہے۔"

ابن حبان نے اس کے بارے میں کہا:''اس نے شریک سے موضوع احادیث روایت کی ہیں۔ جن کوشریک نے بالکل روایت کی ایس کیا۔ کتابوں میں ان پرسوائے متنبہ کرنے کی نیت کے ان کا لکھنا حلال نہیں ہے۔''•

ب: خالد بن اساعیل کی حدیث جو اس نے بشام بن عروہ سے اس نے اپنے باپ سے اس نے علام کی عدیث جو اس نے بشام بن عروہ سے اس نے عائشہ وٹائٹھ سے روایت کی کہ نبی کریم مشکھ آپ مشکھ آپ مسلکھ رہے جلی نے فرمایا: اے عائشہ! تم اپنے اوپر اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر کیا کرو۔ کیونکہ جب یہ سی گھرسے جلی جاتی ہے واپس آتی ہے۔

ابن عدی نے کہا: خالد بن اساعیل ابو ولید مخزومی ثقة مسلمانوں کی طرف نسبت کر کے احادیث وضع کرتا ہے۔ اس نے پھر کہا: بید حدیث زہری سے بھی مروی ہے۔ اس نے عروہ سے اس نے عائشہ سے روایت کی، زہری سے اسے ولید بن محمد الموقری نے روایت کیا اور وہ خالد بن اساعیل سے بھی زیادہ شرہے۔ 🎱

ج: عائشہ بنائنہا سے روایت ہے کہ رسول الله طلط آیا نے ایک دفعہ مجھے دن میں دو بار کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ طلط آئی نے فرمایا: اے عائشہ! کیا تیرے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام

<sup>🐧</sup> ميزان الاعتدال للذهبي، ج ٤، ص: ٤٩٢ـ

الكامل في الضعفاء لابن عدى، ج ٣، ص: ٤٢ـ

بھی ہے؟ دن میں دو بار کھانا اسراف ہے اور الله تعالی اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔
اسے امام بہتی نے "دلائے النبوة" میں روایت کیا اور کہا پیضعیف ہے۔ کیونکہ اس کی سند میں ابو عبدالرحمٰن سلمی ہے اور ابن لہیعہ ہے۔ دو ہر ہے ضعف کے ساتھ ساتھ بیان احادیث صیحہ کے مخالف بھی ہے جن میں نبی کریم ملے آئے آئے آئے گھروں میں قلت طعام کا تذکرہ ہے۔ •

## نوال بهتان:

وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ وٹائٹھانے سیدنا ابو بمر وٹائٹھ پرنوحہ کیا۔

سعید بن میں باللہ سے روایت ہے کہ جب ابو بر رائٹو نے وفات پائی تو عائشہ وہائٹو نے اس پر نوحہ کروایا۔ اس وقت عمر بن خطاب رہائٹو آئے اور ابو بحر رہائٹو پر ان عورتوں کو رونے سے منع کیا۔ انھوں نے رکنے سے انکار کر دیا، تو عمر رہائٹو نے ہشام بن ولید سے کہا، تم گھر کے اندر جاو اور ابو قحافہ کی بیٹی یعنی ابو بکر رہائٹو کی بہن کو میرے پاس لے آؤ۔ عائشہ رہائٹو ان جب عمر رہائٹو کی بیہ بات سی تو ہشام سے کہا: میں اپنے گھر میں تمہارا آنا گناہ بھتی ہوں۔ بیس کر عمر زہائٹو نے ہشام سے کہا: تم اندر چلے جاو میں شمیس اجازت دیتا ہوں۔ ہشام اندر گیا اور ابو بکر کی بہن ام فروہ کو عمر کے پاس لے آیا۔ عمر نے اسے درے سے مارا، جب بین کرنے والیوں نے اسے درے گئے کی آواز نی تو وہ منتشر ہوگئیں۔

جواب: ..... بدائر ضعف ہے۔ ابن میتب کی مراسل میں سے ایک ہے۔ اسے طبری نے یونس بن عبدالاعلی صدفی سے روایت کیا۔ اس نے کہا، ہمیں ابن وہب نے خبر وی اس نے کہا ہمیں یونس بن یزید نے ابن شہاب زہری کے واسطے سے خبر دی، اس نے کہا: مجھے سعید بن میتب نے حدیث سائی، ..... طویل حدیث ہے۔ €

### دسوال بهتان:

اہل تشیع کہتے ہیں: عائشہ بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر جاتی تھی۔ اس کے لیے انھوں نے ایک حجموثی حدیث کا سہارا لیا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی طنے آئی نے عائشہ سے فر مایا: اے حمیراء! تو نے میر کے تھم کی شدید مخالفت کی اور اللہ کی تئم! تو نے یقیناً میر ہے اس فر مان کی مخالفت کی اور اس کی نافر مان کی مخالفت کی اور اس کی نافر مان کی اور تو بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر چلی گئی۔ 3

غيرمطبوع مقاله = انتخاب، بعنوان امنا عائشة ملكة العفاف لفدوى صادق بنكير ان

<sup>🗗</sup> تاریخ الطبری، ج ۳، ص: ٤٢٣ ـ

جواب: .....اس حدیث کی سند ،ی نہیں اور ارشاد القلوب الی الصواب حسن بن ابی الخسن دیلمی ● نے تھنیف کی بیآ تھویں صدی میں رہا۔ بید نہ ب کا غالی شیعہ تھا۔ جیسا کہ اساعیل پاشا ﴿ نے "ھـــدیة السعار فین" اور "ایسضاح السمکنون" میں کھا، شاید بیغالی شیعہ تھا، چنانچہ اس کی بیروایت تمام قیاسات وقواعد کے مطابق کتاب وسنت کی مخالف ہے۔ ﴿

ری کتاب "کشف الیفین" تو بیابن مطهر طی کی ہے، ابوالمنصور حسن بن بوسف امامی شیعه اس کا مصنف ہے۔ ابوالمنصور حسن بن بوسف امامی شیعه اس کا امامی مصنف ہے۔ ۲۲۵ جمری میں فوت ہوا بیابھی ایک غالی و فاسد العقیدہ شیعه تھا۔ جس کا اس کی امامی ند ہب کے متعلق تصنیفات اور منطق و کلام پرتحریرات سے بخوبی پتا چلتا ہے۔ گاگیار ہوال بہتان:

اہل تثنیع کہتے ہیں: ''ابن عباس نے عائشہ کی ندمت میں مشہور اشعار کہے ہیں جودرج ذیل ہیں:

قسر حَسَمُ لُستِ تَبَعَقُ لُستِ

وَ لَسوْعِشْ بِ تَسَفَيَ لُستِ

لَكِ التَّسْ عُمُ مِسنَ النَّسَمُ مِنِ

وَ بِسالْ عُمِ التَّسْ مُ مِسنَ النَّسَمُ مِن

''تو اونٹنی پرسوار ہوئی پھر خچر پرسوار ہوئی اور اگر تو زندہ رہی تو ہاتھی پرضرور سوار ہوگی ، تو نے سارے ترکے پر قبضہ کرلیا ہے حالانکہ تیراحق الشمن (آٹھویں حصہ) میں سے التسمع (نوال حصہ) ہے۔''

حسن بن محمد ابومحمد دیلمی شیعه واعظ تھا اس کی تصنیفات میں سے "ارشاد القلوب الی الصواب" اور "غرر الاخبار و درر الاخبار و درر الاخبار شیر شیر مشہور ہیں۔ (هدیة العارفین لاسماعیل پاشا، ج ٥، ص: ۲۸۷۔)

<sup>●</sup> اساعیل بن محمد بن میرسلیم البابانی البغدادی عالم، فاضل، اویب، مورخ، مصنف ہے۔ اس کی تقنیفات میں سے "هـــــدیة الـعاد فیسن" و "ایسضاح السمکنون فی الذیل علی کشف الظنون" ہیں۔ ۱۳۳۹ ہجری میں وفات پائی۔ (الاعلام للزرکلی، ج۱، ص: ۲۲۲۔)

<sup>🚯</sup> ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، ج ١ ، ص: ٦٢ ـ

**<sup>4</sup>** ايضاح المكنون لاسماعيل باشا، ج ١، ص: ١٠ـ

 <sup>◄</sup> اس كاتصائف"التناسب بين الاشعرية و السوفسطائية" و "الجوهر النضيد في شرح التجريد في الحنطق." و "الحادي عشر في علم الكلام" و "مختلف الشيعة في احكام الشريعة" و "منهاج الاستقامة في اثبات الامامة" و "الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية" بين...

جواب: .....ان دونوں شعروں کی رکا کت اسلوب کو دیکھ کر ہی انداز ہو جاتا ہے کہ یہ ابن عباس مظافیہ کا قول نہیں، پھراس نے اپنی وفات سے پہلے سیّدہ عائشہ وظافیہا کے متعلق جو پچھ کہا وہ ان شعروں کے منافی ہے۔ جس کی تفصیل ہم سیّدہ عائشہ وظافیہا کی وفات کے ضمن میں تحریر کر آئے ہیں۔ •

جب ابن عباس و النها نے خوارج سے مباحثہ کیا جن کے خلاف علی بن ابی طالب و النہ نے قال کیا تو ان کے خلاف یہ دلیل پیش کی ''اور رہی تمہاری یہ بات کہ اس نے عائشہ و النه ہا کے خلاف (جنگ جمل) میں قال تو کیا لیکن نہ تو کسی کو قید کی بنایا اور نہ مال غنیمت حاصل کیا۔ (سیّد ناعلی و النه نے کہا:) کیا تم اپنی والدہ عائشہ و کیا گئی ہو تی ہوئے ہاں کی وہی چیز حلال کرلو گے جو چیز تم اس کے علاوہ سے حلال کرتے ہوئے کہا:) اگر ہو۔ جبکہ وہ تمہاری ماں ہے؟ (چنا نچھ ابن عباس نے اس قول علی و کا تھے ہیں جو دوسری عورتوں سے حلال ترجے ہیں تو تم اس تم کہو: بے شک ہم اس سے بھی وہ سب کچھ حلال تبجھتے ہیں جو دوسری عورتوں سے حلال تبجھتے ہیں تو تم اس قول کی بدولت کا فر ہو جاؤ گے اور اگر تم یہ کہو کہ کہ وہ تمہاری مال نہیں تو پھر بھی تم کا فر ہو جاؤ گے اور اگر تم یہ کہو کہ کہ وہ تمہاری مال نہیں تو پھر بھی تم کا فر ہو جاؤ گے اور اگر تم یہ کہو کہ کہ وہ تمہاری مال نہیں تو پھر بھی تم کا فر ہو جاؤ گے اور اگر تم یہ کہو کہ کہ وہ تمہاری مال نہیں تو پھر بھی تم کا فر ہو جاؤ گے اور اگر تم یہ کہو کہ کہ وہ تمہاری مال نہیں تو پھر بھی تم کا فر ہو جاؤ گے اور اگر تم یہ کہو کہ کہ وہ تمہاری مال نہیں تو پھر بھی تم کا فر ہو جاؤ گے اور اگر تم یہ کہو کہ کہ وہ تمہاری مال نہیں تو پھر بھی تم کا فر ہو جاؤ گے اور اگر تم یہ کہو کہ کہ وہ تمہاری مال نہیں تو کیا گئی فریا تا ہے:

﴿ ٱلنَّابِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ ٱنْفُسِهِمُ وَ أَزُواجُهَ أُمَّهُ لَهُمُ مُ ﴿ وَالاحزاب: ٦) ''بيه نبى مومنوں پر ان كى جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس كى بيوياں ان كى مائيں ہيں۔''

گویاتم دو گراہیوں میں پھنس چکے ہو۔تم ان دونوں سے نکل کر دکھاؤ۔ کیا میں تمہارے اس شبہ سے نکل گیا ہوں۔انھوں نے کہا: ہاں۔ €

## بارجوال بهتان:

وه کہتے ہیں کہ' سیّدہ عائشہ بدصورت کالی سیاہ تھیں۔''

عباد بن عوام نے کہا: میں نے سہیل بن ذکوان سے پوچھا، کیا تو نے عائشہ دیکھی؟ اس نے کہا: ہاں۔ میں نے اسے کہا: میرے لیے اس کے اوصاف بیان کرو۔ اس نے کہا: وہ سیاہی ماکل تھی۔ © الا دمة کامعنی السمرة ہے اور لوگوں میں سے الا دم اسے کہتے ہیں جوگندی رنگ (پختہ رنگ) ہو۔ ©

<sup>🐧</sup> گزشته صفحات کا مطالعه کریں۔ 🔹 🗗 کی تخ تنج گزر چکی ہے۔

<sup>3</sup> التاريخ الكبير للبخاري، ج ٤، ص: ١٠٤ ـ ميزان الاعتدال للذهبي، ج ٢، ص: ٢٤٣ ـ

<sup>4</sup> مختار الصحاح للرازي، ص: ١٠ـ

#### اس بهتان کا جواب:

سیروایت اہل تراجم نے فذکورہ سہیل بن ذکوان کے تعارف کے شمن میں تحریری۔

اہل جرح و تعدیل کا بیاسلوب ہے کہ وہ ضعیف یا متروک راوی کے حالات کے شمن میں اس کے ضعف کی دلیل کے طور پراس کی روایت کردہ کچھ ضعیف روایات بھی لکھ دیتے ہیں تو یہ فذکورہ روایت بھی سہیل بن ذکوان کے جس راوی نے بیروایت کی اس نے بھی اس ذکوان کے خسس راوی نے بیروایت کی اس نے بھی اس کی کذب بیانی کی وضاحت کی اوروہ عباد ہے۔ اس نے کہا: ہم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ راوی جس سے روایت کرتا ہے وہ اس کے احوال دوسروں سے زیادہ حانیا ہے۔

یجیٰ بن معین نے کہا: ''وہ کذاب ہے۔''

امام مسلم، ف نسائی اور ذہبی ف نے اسے متروک کہا ہے۔ ابو داؤد نے کہا: بیدکوئی چیز نہیں یعنی غیر معتبر ہے۔ ہ

ابن عدی نے کہا، یہ مہیل بن ذکوان اگر چہ جھوٹ کی طرف منسوب ہے، تاہم یہ احادیث کثیرہ کا راوی نہیں ۔ لوگوں نے اسے اس کی زیادہ روایات کی نسبت سے جھوٹا نہیں کہا۔ کیونکہ اس کی روایات قلیل ہیں بلکہ علماء نے اس کے جھوٹ کی وضاحت کے لیے اس کی وہ روایات بیان کی ہیں۔ جیسے ہم نے بیان کی اس کہ سیّدہ عائشہ وظافتها سیاہ رنگ کی تھیں اور ابراہیم نخعی کی آئکھیں بڑی تھیں۔ حالانکہ عائشہ گوری رنگت کی تھیں اور ابراہیم نحعی کا نا تھا۔ تو وہ جس قدر روایت کرتا ہے۔ اس قدر ہی ضعیف ہے۔ ©

ابن حبان نے کہا:'' وہ شیوخ کو دیکھنے اور ان ہے روایات لینے کا دعوے وارتھا حالا نکہ اس نے ان کو

التاریخ الکبیر للبخاری، ج ٤، ص: ١٠٤ الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، ج ٤، ص: ٥٢١ ميزان الاعتدال للذهبی، ج ٢، ص: ٢٤٣ .

<sup>🛭</sup> التاريخ الكبير للبخاري، ج ٤، ص: ١٠٤

<sup>🗗</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ج ١، ص: ٥٤-

<sup>4</sup> الكني و الاسماء لمسلم، ج ١، ص: ٥٧٢-

نسائي "الضعفاء و المتروكين" للنسائي، ج ١، ص: ٥٤.

<sup>6</sup> ميزان الاعتدال للذهبي، ج ٢، ص: ٢٤٢-

<sup>🗗</sup> لسان الميزان لابن حجر، ج ٤، ص: ٢١٠-

<sup>🔞</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى ، ج ٤ ، ص: ٥٢٢-

دیکھا تک نہ تھا، پھر بھی وہ ان سے روایت کرتا تھا۔'' 🗨

ابن مدینی نے کہا: ہمیں محمد بن حسن واسطی نے سہیل بن ذکوان کے واسطے سے حدیث سائی۔اس نے کہا میں واسط میں عائشہ مِنالِی سے ملا ..... انتھیٰ . "

مجھوٹ ایبا ہی ہوتا ہے کیونکہ حجاج کے واسط شہر کا منصوبہ بنانے سے ایک طویل زمانہ پہلے عاکشہ فوت ہو چکی تھیں۔ 3

اس مقام پر متاخرین میں سے بیشتر کذاب لوگوں کے تذکرہ سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، اس لیے کہ جن کے پاس علم وعقل اور ایمان کی رتی بھر بھی ہوگی وہ بخوبی سجھ لے گا کہ بیر وایات رسول الله طفی آئے ہے۔ پر موضوع و مکذوب ہیں اور آپ طفی آئے کی پاک دامن بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ مظافی ان الزابات سے بری ہیں اور اگر کوئی بیان کرنے والا ان جھوٹی روایات کو اکٹھا کر کے ان کورڈ کرنے گئے تو اس کی تو عمر ہی اس کام میں لگ جائے۔ چنانچہ ابن العربی ہرائیہ نے کہا: زمانہ جاہلیت کی موشگافیوں کا بیچھانہیں کرتا، کیونکہ بیدلامحدود ہیں۔ چ

ہم قارئین کرام سے معذرت کرتے ہوئے ان روایات میں سے صرف ایک روایت تحریر کر کے اس باب کوختمِ کرنا چاہتے ہیں۔

## بے حیائی پر مبنی ایک روایت:

روافض کا کہنا ہے کہ علی بن ابی طالب بنائٹ نے کہا، میں نے رسول اللہ مطاب کے ساتھ ایک سفر کیا میرے علاوہ آپ طلے آئے کہا کا کوئی خادم نہیں تھا اور آپ کے پاس صرف ایک لحاف تھا اور آپ طلے آئے کے کہا میں ساتھ عائشہ بھی تھیں۔ رسول اللہ طلے آئے ہم میرے اور عائشہ کے درمیان سوتے تھے۔ ہم تینوں کے اوپراس کے علاوہ کوئی لحاف نہیں ہوتا تھا جب آپ طلے آئے ہم نماز تبجد کے لیے اٹھ جاتے تو آپ طلے آئے میرے اور عائشہ کے درمیان اپنے ہاتھ سے لحاف رکھ دیتے حتی کہ لحاف ہمارے نیچ بچھے ہوئے بستر کے ساتھ لگ جاتا۔ ٥ کے درمیان اپنے ہاتھ سے لحاف رکھ دیتے حتی کہ لحاف ہمارے نیچ بچھے ہوئے بستر کے ساتھ لگ جاتا۔ ٥ اس طرح کے جھوٹ صرف وہی بنا سکتا ہے جس کا نہ کوئی اخلاق ہے نہ کوئی عہدے نہ ہی

<sup>1</sup> المجروحين لابن حبان، ج ١، ص: ٣٥٣ ـ

لسان الميزان لابن حجر، ج ٣، ص: ١٢٥.

العواصم من القواصم لابن العربي، ص: ٧٩\_ـ

<sup>4</sup> بحار الانوار للمجلسي: ٢/ ٤٠.

رسول الله طنط عَيْنَ کے لیے اس کے پاس کوئی غیرت ، شرم و حیا ہے اور نہ کوئی حرمت و احترام ہے۔ الله تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ بیجھوٹ نبی کریم طنط عَیْنَ کی ذات پر سب سے زیادہ اذبت ناک تیرہے۔ گویا کہ آپ طنط عَیْنَ بیوی کے معاطم میں کوئی غیرت نہیں تھی۔ حالانکہ آپ طنط عَیْنَ نے فرمایا:
((أَتَعْ جَهُونَ مِنْ غَیْرَةِ سَعْدِ لَاَنَا أَغْیَرُ مِنْهُ وَاللّٰهُ أَغْیَرُ مِنِّی .))

'' کیاتم لوگوں کوسعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے یقیناً میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور الله عز وجل مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے (جس نے بیہ قانون بنایا)۔' •

اس روایت میں علی بڑالٹنڈ پر بھی طعن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کرایک غیرمحرم کے ساتھ سوتا رہا اور بہ جھوٹ گھڑنے والوں پر بھی بہطعن ہے اور ان کی عقلوں پر بھی پردہ پڑ گیا ہے کہ ان کی حماقت کس درجہ تک بہنچ گئی کہ وہ اپنے امام کے متعلق ایسی اوٹ پٹا نگ ہا تک رہے ہیں۔

شیعہ متاخرین کا عائشہ وہالیجہا کے متعلق جھوٹ گھڑنے کے اس قدر والہانہ بن کا سبب کیا؟

وہ سبب یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر کے نز دیک عائشہ وٹاٹٹھا پر جھوٹ بولنے اور اس کی نسبت بے حیائی کے کاموں کی طرف کرنے کا ان کے دین میں بہت بڑااجر ہے۔

زین العابدین کورانی ﴿ ، جو گیار ہویں صدی جمری کے عالم ہیں ، نے کہا: '' .....جتی کہ ان کے بیشتر مصنفین اور نمایاں واعظین نے صحابہ رفتی اللہ ہم پرسب وشتم اور ان ہے اپنی براءت کے اظہار اور عاکشہ رفائشہا پرسب وشتم اور اس کی نسبت بے حیائی کے کاموں کی طرف کرنے کو دین کا جزوشار کیا ہے۔' ﴾
پرسب وشتم اور اس کی نسبت بے حیائی کے کاموں کی طرف کرنے کو دین کا جزوشار کیا ہے۔' ﴾

اگر نبی کریم طفظ مین کی زوجه مطهره پرسب وشتم اوران کی نسبت ان الزامات و بہتا نات کو دہرانا جن سے اللہ عز وجل نے ان کو بری کر دیا ہے۔ دین کا جز واور حصہ ہے تو اس دین کے اصول و قواعد و ضوالط کیا ہوں گے؟ بقول شاعر:

إِذَا كَسَانَ جُسِزْءُ السِدِّيْنِ كُفْرًا وَرِدَّ قُ فَصَانَ جُسِزْءُ السِدِّيْنِ اِنِّى كَاغْرَا وَرِدَّ قُ فَصَالِ الدِّيْنِ اِنِّى كَاغْرَبُ

<sup>📭</sup> صحیح بخاری، ج ٥، ص: ۲۰۰۱ـ

وزين العابدين بن يوسف بن محد بن زين العابدين الكورانى الكردى ائم حنفيه ميس سے ايك ب\_مفسر، لغوى ، اصولى ، كيار موي صدى اجرى كا براعالم بيداس كى تقنيفات ميس سے "اليمانيات المسلولة على الروافض المخذولة" اور "غاية الامانى فى تفسير السبع المثانى "ميس ـ

اليمانيات المسلولة على رقاب الرافضة المخذولة٬، ص: ٣٠٧ـ

خَسِئْتُمْ وَ تَعْلُوْ خَيْرَ اَزْوَاجِ اَحْمَدِ كَمَا اللَّهُ لُهُ رُبُ

''اگر کفر وارتداد دین کا جزو ہیں تو دین کا اصول کیا ہوگا مجھے اس پر بڑا تعجب ہے۔ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ اور احمد ملطے آئے کے بیویوں کی شان اس سورج کی طرح بلند ہے کہ جو آتا ہے تو رات راہ فرارا ختیار کر لیتی ہے۔''



دوسرى فصل:

# سیدہ عائشہ واللہ استعالی بیجان انگیزشبہات

شبہات کے جال میں تھننے سے احتیاط لازم ہے۔اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع پر بات کریں شبہات کے جال میں تھننے سے احتیاط لازم ہے۔اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع پر بات کریں شبہ کی تعریف کرتے ہیں: لغت میں شبہ کامعنی التباس واختلاط ہے۔کہا جاتا ہے فلال پروہ معاملہ مشتبہ یعنی مشکوک ہوگیا اور خلط ملط ہوگیا۔اس کی جمع شُبه اور شُبهات ہے۔ •

اصطلاح میں حق کے ساتھ باطل کامل جانا اور اس طرح خلط ملط ہو جانا کہ دونوں میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے۔ چی بعض نے کہا، وہ جو ثابت جیسا گے کیکن ثابت نہ ہو۔ چا علامہ ابن القیم رمائندہ نے شہد کی یوں تعریف کی ہے: ''شبہ اس وسونے کو کہتے ہیں جو دل میں پڑ جاتا ہے اور وہ دل و انکشاف حق کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔''

دلوں میں پڑنے والے شبہات فتنوں کی دو کی دواقسام میں سے ایک ہے۔ چونکہ دل میں دوقتم کے فتنے پڑتے ہیں: (۱) فتنه الشبه اور (۲) فتنه الشهوه - البته فتنهٔ شہوت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بیہ جب دل میں گھس جاتا ہے تو بہت کم ہی کوئی اس سے نجات حاصل کرتا ہے۔

اس کے متعلق علامہ ابن قیم راللہ فرماتے ہیں: '' دل پر باطل کے دوقتم کے شکر حملہ آور ہوتے ہیں: (۱) سرکش شہوات کا لشکر (۲) باطل شبہات کا لشکر

جودل بھی ان میں سے کسی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کی طرف مائل ہو جائے اسے اپنے اندر جگہ دے دیتا ہے، پھراس سے لبریز ہو جاتا ہے۔ پھراس فتنہ کے موجبات اس کی زبان اور دیگر اعضاء کی طرف سرایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

 <sup>⊕</sup> تهـذيـب الـلغة لـ لازهـرى، ج٦، ص: ٥٩- لسـان الـعرب لابن منظور، ج١٦، ص: ٥٠٣- تاج
 العروس للزبيدى، ص: ٢٥٧-

التعريفات للجرجاني، ص: ١٢٤ ـ انيس الفقهاء للقونوي، ص: ١٠٥ ـ معجم لغة الفقهاء لمحمد
 قلعجي و حامد قتيبي، ص: ٢٥٧ ـ

<sup>⊕</sup> بـدائع الصنائع للكاشاني، ج ٧، ص: ٣٦ـ درر الاحكام لملاخسرو، ج ٢، ص: ٦٤ـ الدر المختار لابن عابدين، ج ٤، ص: ٣٦ـ الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤/ ٢٥ـ

<sup>4</sup> مفتاح دار السعادة لابن القيم، ج ١، ص: ١٤٠ -

اگر دل میں باطل شبہات جگہ بنالیں تو اس کی زبان سے شکوک وشبہات اور وسوسے پھوٹنے لگتے ہیں اور جاہل سن کریے گمان کرنے لگتا ہے کہ بیاس کے وسعت علم کی دلیل ہے، حالانکہ بیہ تو اس کی کم علمی اور عدم یقین کے سبب ہوتا ہے۔' •

نيز ابن قيم رالله في كها:

جب شبہات اس قدر خطرناک ہیں تو سلف صالحین بھی ان سے دُور رہنے کی تمنا کرتے ہے اور ان مجانس ہو جب شبہات اس قدر خطرناک ہیں تو سلف صالحین بھی ان سے دُور رہنے کی تلقین کرتے سے جہاں شبہات کی گھٹا کیں چھاتی تھیں۔ امام عبداللہ بن احمہ بن مخبل مِلا شہر نے کہا: اے ابو بکر! مناسلہ عن کہا: خواہشات کے دو پیروکار محمہ بن سیرین کے پاس آئے ۔ ان دونوں نے کہا: اے ابو بکر! مہم تھے ایک حدیث سنا کیں گے۔ اس نے کہا: مجھے مت سناؤ۔ ان دونوں نے کہا: ''ہم تیرے سامنے کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا، تم مت پڑھو۔ تم میرے پاس سے اٹھو گے یا ہیں اٹھ جاؤں۔ بقول راوی وہ دونوں چلے گئے۔ کس نے کہا: اے ابو بکر اس میں کیا حرج تھا اگر وہ تجھ پر کتاب اللہ سے کوئی آیت پڑھ کر اس میں کیا حرج تھا اگر وہ تجھ پر کتاب اللہ سے کوئی آیت پڑھ کر اس میں گیا تو وہ میرے دل میں راسخ ہو جائے گے۔ 🗨

<sup>•</sup> مفتاح دار السعادة لابن القيم، ج١، ص: ١٤٠ -

<sup>2</sup> مفتاح دار السعادة لابن القيم، ج ١، ص: ١٤٠ -

<sup>3</sup> السنة لعبد الله بن احمد ابن حنبل، ج ١، ص: ١٣٣ ـ القدر للفريابي، ص: ٢١٥ ـ

اس لیے ہرمسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے دین کوشہات سے بچائے اور ان کی ساعت سے بھی پر ہیز کرے اور نہ ایسی مجالس میں جائے جہاں شہبات پیدا کیے جاتے ہیں، کیونکہ فتنوں کے مقامات سے دُورر ہنے کا حکم دیا گیا ہے۔خصوصاً شبہات کے فتنوں سے کیونکہ شبہ ت کو دل سے نوچ لیتا ہے اور دشمنان دین شب و روز دین اور دین داروں سے مکر وفریب کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ان کی گہری سازش مسلمانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنا ہے تا کہ سادہ لوح، کم علم اور کم بصیرت والے مسلمانوں کو باسانی شکار بناسکیں۔ کیونکہ شبہ کا سبب دو میں سے ایک ضرور ہوتا ہے:

(۱) قلت علم (۲) ضعف بصيرت

البتہ جو خف علم وبصیرت میں راسخ ہو وہ شبہات سے نجات پالے گا اور جولوگ شبہات کی وجہ سے معروف ہیں اور جنھوں نے ان میں خصص کیا ہوا ہے وہ رافضی ہیں چونکہ وہ گھٹیا ترین شبہات کے تانے بانے بنتے ہیں تاکہ وہ صحابہ کرام ڈی الشہ پر زبان طعن و تشنیج دراز کریں اور امہات المومنین خصوصاً عاکشہ و لڑا ہا ان کی توجہ کا مرکز ہے۔ چنانچہ وہ ان نفوس قد سیہ کے بارے ہیں بہت زیادہ شبہات پیدا کرتے ہیں اور ان کی طرف اپنے زہر ملے تیر ہر وقت چھٹے تر ہے وہ ان کی گھات اور کی طرف اپنے زہر ملے تیر ہر وقت چھٹے ہیں۔ لیکن ہر زمانے میں علاء اہل سنت ان کی گھات اور تاک میں رہے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے فریب اور سازش کو پہچان چھے ہیں اور ان کے معاملے کی چھان تک میں رہے ہیں۔ جہاں بھی کوئی جھوٹا یا بڑا شبہ سر زکالتا ہے وہیں اہل سنت کا کوئی سیوت بڑھ کر کے ان کا کو پی جیاں دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ يُرِيْدُونَ أَنْ يُّطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِأَفُوا هِهِمْ وَ يَأْبَى اللهُ الآ أَنْ يَّكِتِمَ نُوْرَةُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ ۞ ﴾ (التوبة: ٣٢)

''وہ چاہتے ہیں کہاللہ کے نور کواپنے مونہوں سے بجھا دیں اور اللہ نہیں مانتا مگریہ کہاپنے نور کو یورا کرے،خواہ کا فرلوگ برا جانیں۔''

آئدہ مباحث میں رافضوں کے مشہور شبہات اور ان کا رد کیا جائے گا اور ان کے بطلان کی وضاحت کی جائے گا۔اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴿ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا لَوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۞ ﴾ (الانبياء: ١٨)

'' بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے، پس اچا تک وہ مٹنے والا ہوتا ہے اور تمھارے لیے اس کی وجہ سے بربادی ہے جوتم بیان کرتے ہو۔''

يهلامبحث:

# عام شبهات اور أن كاردّ

بہلامطلب: سان شبہات کا تذکرہ جو بالذات رسول الله طلط الله علیہ آنے کی رسالت کونشانہ بناتے ہیں

پېلاشبە: <u>پې</u>لاشبە:

اہل روافض کا یہ کہنا کہ''عائشہ رہائی انبی کریم مشکھیے آئے کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھیں۔'' تیجانی کہتا ہے:

''عائشہ اکثر طور پررسول اللہ طلط آئے۔ کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھیں۔ انھوں نے آپ طلط آئے۔ انھوں نے آپ طلط آئے۔ لیکن نبی طلط آئے ان رووف رحیم سے اور آپ بلند اخلاق کے مالک سے آپ طلطے آئے ان نبی طلط آئے۔ انکٹر طور پر آپ انھیں کہتے: ''اے عائشہ! تجھ پر تیرا شیطان غالب آگیا ہے۔''عموماً آپ طلط آئے اللہ تعالی کی طرف سے عائشہ کو دی جانے والی وعید سے گھرا جاتے۔''

## اس شبه كا از اله:

تیجانی کا بیہ کہنا کہ''سیّدہ عائشہ وظائمہا اکثر اوقات رسول اللّٰہ طلطے اَلَیْم کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھیں'' بہت بڑا حجموث ہے۔ اہل سنت کی کتابیں اس پر گواہ ہیں، جن میں بیہ وضاحت ہے کہ رسول اللّٰہ طلطے اَلَیْہُ کے ہاں سب لوگوں سے زیادہ محبوب سیّدہ عائشہ وظائمہا تھیں۔ ●

اصحاب رسول الله منظامین آپ کے لیے تحاکف صرف اس وقت لاتے جب آپ منظامین منافع کے ایک منظامین منافع کے گھریں ہوتے۔ 3

رسول الله طفی آن دیگر امہات المونین کے پاس ایک ایک رات رہتے لیکن عائشہ رہائی کے پاس آپ دوراتیں بسر کرنے۔ جہاں تک کتب شیعہ کی بات ہے تو وہ غیر معتمد علیہ ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ کا پلندہ

<sup>🛭</sup> اس کی تخ سے گزر چی ہے۔

النام الله الذكر لِمحمد التيجاني، ص: ٧٥ـ

<sup>🛭</sup> اس کی تخریج گزر چکی ہے۔

ہیں اور ان کے جھوٹا ہونے کی بہترین مثال زیر بحث کتاب اور اس مصنف کی دیگر کتابیں بھی جھوٹے رافضیوں کی بیشانی کا جھومر ہیں۔ اسی طرح مصنف کا یہ کہنا کہ اکثر مواقع پر رسول اللہ طشے کا نیا عائشہ صدیقہ رہائی کا مجھومر ہیں۔ اسی طرح مصنف کا یہ کہنا کہ اکثر مواقع پر رسول اللہ طشے کا نیا ہے اصدیقہ رہائی کی صدیقہ رہائی کو کہتے تم پر تمہارا شیطان غالب آ گیا ہے اور اکثر طور پر آپ طشے کی آئی ان کے لیے اللہ تعالی کی وعیدوں پر مایس اور غم زدہ ہوجاتے۔ تمام کا تمام جھوٹ ہے، جھوٹ ہولنے والا ذرہ بھرنہیں شرما تا۔ • •

یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے لیکن زیادہ ترصیحے نہیں ہیں۔ 👁

سیاق حدیث سے سیّدہ عائشہ مِناظِمیا کی تنقیص و تنقید کا کوئی پہلونہیں نکلتا۔ کیونکہ حدیث کی مناسبت آپ ملے میں آپ کی بیوی کی غیرت ظاہر ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر آپ ملے میں آپ کی بیوی کی غیرت ظاہر ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر آپ ملے میں آپ کو اذبت دینا مقصود نہیں جس طرح کہ تیجانی مجھوٹ بولتا ہے۔ بلکہ یہ غیرت سیّدہ عائشہ رہائی کی رسول اللہ ملے میں خاہر ہوئی۔ کیونکہ وہ یہ بھی تصور نہیں کرسکتی تھیں کہ آپ ملے میں خاہر ہوئی۔ کیونکہ وہ یہ بھی تصور نہیں کرسکتی تھیں کہ آپ ملے میں خاہر ہوئی۔ کیونکہ وہ یہ بھی تصور نہیں کرسکتی تھیں کہ آپ ملے میں خصہ دار ہے۔ ہوئی اور بیوی اس کی محبت میں حصہ دار ہے۔ ہو

کشف الجانی محمد التیجانی، لعثمان الخمیس، ص: ۱۳۱۔

<sup>2</sup> اس کی تخ تئ گزر چکی ہے۔

<sup>🗗</sup> علل الدارقطني، ج ١٤، ص: ١١٤ ـ التلخيص لابن حجر، ج ١، ص: ٣٣٨ ـ

٥- حياة عائشة ام المومنين لمحمود شلبي، ص: ٢٠٦-

ہم سیّدہ عائشہ خالفہا کو بشریت سے علیحدہ کرنے کے دعوے دار نہیں اور انھیں عورتوں کی فطرت سے بلند بھی نہیں سجھتے۔ وہ اس معاملے میں اپنے جیسی دیگر عورتوں کی طرح ہی ہیں اور یہ بھی نہیں کہ ان کی فطری غیرت تمام حدود سے متجاوز تھی۔ نہیں، بلکہ وہ دین و عدل کے قواعد کے تقاضوں سے اپنی غیرت کو برعے نہیں دیتی تھی اور شاید ہمارے لیے سیّدہ عائشہ رفاظہا کا اپنی سوکنوں کے ساتھ حسن سلوک اور کامل انقاق سے رہنے کی مختلف عمدہ صورتیں زیر بحث مسئلہ کو واضح کر دیں جو ہمیں تاریخ وسیر و حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں اور ان سب نے اپنے خاوند مسطح آئی کے کوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بھلا دیا تھا۔ • میں ملتی ہیں اور ان سب نے اپنے خاوند مسطح آئی کے کوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بھلا دیا تھا۔ • موسر اشہہ:

وہ کہتے ہیں کہ'سیدہ عائشہ رہا شہانے نبی طفی کی گتا خی کی۔''

جب سیّدہ عائشہ وہ اللہ کو ہم! اللہ کی ہم! میرے خیال میں آپ میلی آب میلی کا رب آپ کی خواہش کی بہت جلد محمیل کرتا ہے۔ رافضی اپنے سابقہ قول کی طرح کہتے ہیں کہ عائشہ وہ اللہ کا ہے۔ رافضی اپنے سابقہ قول کی طرح کہتے ہیں کہ عائشہ وہ کہ ایک میلی کرنے اور جب انھوں نے نبی میلی گھڑے ہے کہا: میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کی تحمیل کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اس پر تعلیق چڑھاتے ہوئے مرتضلی عسکری شیعی لکھتا ہے: اس قول کے ذریعے سے وہ کی منبع پر شقید کی گئ ہے۔ گویا وہی کا منبع رسول اللہ میلی خواہش ہے۔ اللہ کی پناہ! بلکہ یہ نتقید تو وہی کا منبع رسول اللہ میلی خواہش ہے۔ اللہ کی پناہ! بلکہ یہ نتقید تو وہی کا منبع رسول اللہ میلی خواہش ہے۔ اللہ کی پناہ! بلکہ یہ نتقید تو وہی کا منبع رسول اللہ میلی خواہش ہے۔ اللہ کی پناہ! بلکہ یہ نتقید تو وہی کا منبع رسول اللہ میلی ہوں بہت بلند ہے۔ گ

## اس شہے کا ازالہ:

ہماری امی سیّدہ عائشہ وظافی کا بیقول ثابت ہے کہ مجھے ان عورتوں کی وجہ سے بہت غیرت آتی تھی جو اپنے آپ کو مبہ کرسکتی اپنے آپ کو مبہ کرسکتی اپنے آپ کو مبہ کرسکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فریائی:

﴿ تُرْجِىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ وَ تُغُوِئَ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءً ﴿ وَمَنِ الْبَتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ مَنْ تَشَاءً ﴿ وَمَنِ الْبَتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ (الاحزاب: ٥١)

''ان میں سے جھے تو جاہے مؤخر کر دے اور جسے جاہے اپنے پاس جگہ دے دے اور تو جسے بھی طلب کر لے، ان عور توں میں سے جنھیں تو نے الگ کر دیا ہوتو بچھ پر کوئی گناہ نہیں۔''

تراجم سيدات بيت النبوة لعائشة بنت الشاطئ، ص: ٢٩٢\_

احادیث ام المومنین عائشة لمرتضى العسكرى، ص: ٥٠ـ

تو میں نے کہا: میں دیکھر ہی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کی تکمیل میں جلدی کرتا ہے۔ • جواب: .....اس شبہ کا اس حدیث کی روشنی میں ہم دوطریقوں سے جواب دیں گے۔

- ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہماری امی جان عائشہ نٹاٹھ اے اخلاق پر تنقید دراصل رسول اللہ مظیم آئے ہر است تنقید ہے۔ کیونکہ سیّدہ عائشہ وٹاٹھ اسول اللہ طلیع آئے کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھیں اور یہ بات بلاشک وشبہ کہی جائے گی کہ اس شدید محبت کا واحد سبب سب سے پہلے دین اور خلق ہے اور یہ کہ جب رسول اللہ طلیع آئے ہم سلمانوں کو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض ونفرت کا سبق دیا تو سبب سے پہلے آپ طلیع آئے ہم سلمانوں کو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض ونفرت کا سبق دیا تو سبب سے پہلے آپ طلیع آئے ہم خود اس برعمل کیا۔

اگرسیّدہ عائشہ وظافی ہوانی ہوتیں جیسا کہ رافضی ان سے بعض کی وجہ سے کہتے ہیں تو نبی طفیکی آئے ان سے محبت نہ کرتے۔ پھر یہ دونوں باتیں کیے اکٹھی ہوگئیں کہ وہ بداخلاق بھی ہوں اور اللہ تعالی ان کی تعریف نبی طفیکی آئے کی بیوی کہہ کر کرے۔ زوج کا لفظ تشابہ اور تقارب کا اشارہ کرتا ہے۔ ابن منظور افریقی لکھتا ہے ((اَزْ دَوَجَ اللّٰہ کَالمُ وَ تَنزَ اوَجَ اَشْبَهَ بَعْضُهُ بَعْضًا))" جب کلام بھی اور وزن میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں۔ ''

ز جاج نے اللہ تعالی کے اس فرمان: ﴿ أُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوْا وَ أَذُوا جَهُمْ ﴾ (المصافات: ٢٢) "اکٹھا کروان لوگوں کو جنھوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو۔"

لیعن ان کے مانند، ان کی طرح کے لوگ۔ آپ کہیں گے میرے پاس اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں۔ ((عِنْدِیْ مِنْ هٰذَا اَزْ وَاجٌ اَیْ اَمْثَالٌ)) •

جَبَه الله تعالى نے نوح اور لوط ﷺ كى بيويوں كا تذكرہ ﴿ اَمُرَاقًا ﴾ كے لفظ سے كيا ہے۔ وہاں الله تعالى زوج كالفظ نہيں لائے۔

رافضی کتنے جاہل ہیں یا جاہل بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ زوجین : خاونداور بیوی ایک ووسرے کے ساتھ محبت و الفت کے اس درجے پر ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے وہ کچھ قبول کر لیتے ہیں جو وہ ایٹ علاوہ کسی اور سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ایسے مواقع کا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ نبی طلطہ آئے آئے نہار قامل طاہر کیا؟ اگر فعل یا قول معصیت کا ہوتا تو نبی طلطہ آئے آئے دیگر سب لوگوں سے بروھ کر نبی طلطہ آئے آئے کیا روّ عمل ظاہر کیا؟ اگر فعل یا قول معصیت کا ہوتا تو نبی طلطہ آئے آئے دیگر سب لوگوں سے بروھ کر

صحیح البخاری: ٤٧٨٨ ـ صحیح مسلم: ١٤٦٤ ـ
 صحیح البخاری: ٤٧٨٨ ـ صحیح مسلم: ١٤٦٤ ـ

<sup>€</sup> لسان العرب لابن منظور ، ج ۲ ، ص: ۲۹۳\_

سب سے پہلے معصیت کا انکار کرتے۔ آپ طفظ میں تو ہیں جنھوں نے عائشہ وناٹھ کا انکار کرتے۔ آپ طفظ میں تو ہیں جنھوں نے عائشہ وناٹھ کا انکار کرتے۔ آپ طفظ میں آور آپ طفظ میں آپر ایسا کرتے ہے روک دیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

آپ کا ان اقوال وافعال پر خاموش ہو جانا یا کم از کم انکار نہ کرنا ان اقوال وافعال کے جواز کی دلیل ہے اور مزید بید کہ بیدافعال و اقوال حسن خلق کے منافی نہیں اور اگر بیلوگ اھواء اور عصبیات سے خالی ہو جا کمیں تو معاشرے پر ان شبہات کا ذرہ مجربھی اثر باقی نہ رہے۔لیکن زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ بینظالم جو پچھ کہتے ہیں اس پر جننا افسوس کیا جائے کم ہے۔اللہ ہی مددگار ہے۔

۲۔ بیکداس عبارت میں ہماری امی جان و الله الله الله الله المعوں نے بیتو نہیں کہا: اور الله کی پناہ کہ وہ الی بات کہیں۔ بیشک وی کا موجب نبی طلط الله کی پناہ کہ وہ الی بات کہیں۔ بیشک وی کا موجب نبی طلط الله کی پناہ کہ وہ اسی بی جس کر رہی ہیں کہ وی رب پر تنقید کر رہی ہیں۔ جس طرح کہ بی عسکری کہتا ہے، بلکہ وہ تو بیہ اعتراف کر رہی ہیں کہ وی رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ وضاحت کرتے ہوئے کہدر ہی ہیں کہ الله عز وجل وہی پند کرتا ہے جو رسول الله طلط الله عن کہ الله عن کہ وہ اپنے بھین کا اعلان کرتی ہیں کہ وی حق ہو اور رسول الله طلط الله عن کی خواہش کرتے ہیں اور خواہش مطلق مذموم نہیں۔ ای لیے حدیث اور رسول الله طلط الله عن کی خواہش کرتے ہیں اور خواہش مطلق مذموم نہیں۔ ای لیے حدیث میں آیا ہے:

((لا يُوْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبِعًا لِّمَا جِنْتُ بِهِ)) • "كوئى فخص اس وقت تك مومن نبيس موتا جب تك اس كى خوامشات اس كے تابع نه مو جائيں جوييں لايا مول-"

ابن منظور نے کہا: ''ھوی النفس کامعنی دلی ارادہ ہے۔ نیز اس نے کہا: مَا ھُوٰی اَیْ مَا اَحَدِبُ مَا اَحَدِبُ مُل اَحَدبَّ۔ ''اس نے جو چاہا۔'' نیز اس نے کہا ہے: جب مطلقاً خواہش سے کلام کیا جائے گا تو وہ ندموم ہی ہوگاحتیٰ کہاہے ایسے معنی سے متصف کرے جواسے ندمت سے دُور کر دے۔''€

<sup>🛭</sup> لسان العرب لابن منظور، ج ١٥، ص: ٣٧١-٣٧٢ـ

یہ بھی کہا جاتا ہے وہ حولی ندموم ہوتی ہے جو ہدایت سے خالی ہو۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿ وَ مَنْ اَضَلَّ مِتَنِ اتَّبَعَ هَوْلَ لَهُ بِعَيْدٍ هُدًى قِينَ اللهِ ﴾ (القصص: ٥٠)

"اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی
پیروی کرے۔"

الله تعالی بہتر جانتا ہے، لہذا ہرمسلمان کوغور وفکر کرنا چاہیے۔ 🏻

اس معنی میں بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورے کی بابت عمر بناٹیئ کا قول ہے کہ رسول الله منطقہ الله الله منطقہ الله الله منطقہ الله منطقہ

ابن حجر دملتے فرماتے ہیں: (سیّدہ صدیقہ دلائھانے عرض کیا:) میں تو بید دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو جلد از جلد مکمل کرتا ہے۔ لینی میں تو اللّٰہ کو صرف اسی حال میں دیکھتی ہوں کہ آپ جو چاہتے ہیں اسے جلد کمل کرتا ہے اور جو آپ پیند کرتے اور منتخب کرتے ہیں اس کی بابت فوراً وحی نازل کر دیتا ہے۔ ©

علامہ نووی دِ اللّٰمِه فرماتے ہیں: (سیّدہ صدیقہ وَ اللّٰمِهَا نے جوعرض کیا) اس کامعنی یہ ہے کہ وہ آپ سے تخفیف کرتا ہے اور معاملات میں آپ کو وسعت عطا کرتا ہے۔اسی لیے آپ کواس نے اختیار دے دیا۔ اللہ تعنی اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

اگر ہم یہ بھی کہیں کہ زیادہ مناسب بیالفاظ تھے کہ آپ کی مرضی اور آپ کی خواہش کے مطابق الفاظ نہاستعال کیے جاتے ،لیکن ان الفاظ کوغیرت اور جلاپے نے واضح کیا ہے۔اگر چہاس طرح کے سیاق میں غیرت معاف ہے۔جبیبا کہ ابن حجر ڈوالٹیم نے قرطبی © نے قال کیا ہے۔ ©

اس جيسا كلام معاف مون كى واضح دليل بدب كدرسول الله طفي وان كى بات كا انكار نبيس كيا بلكه

طاشیة السندی علی سنن النسائی، ج ٦، ص: ٥٤۔

<sup>🗨</sup> فتح الباري لابن حجر، ج ٨، ص: ٥٢٦ 💎 🐧 شرح مسلم للنووي، ج ١٠، ص: ٥٠٠

<sup>🗗</sup> احمد بن عمر بن ابراہیم ابو العباس القوطبی ، مالکی فقیہ ،محدث ، اسکندریہ (مصر ) میں یدرس تھے۔ ۵۷۸ ہجری میں پیدا ہوئے ، کبار انمکہ

آپ منظم آیا نے نارامنی کا اظہار بھی نہیں کیا اور اگر آپ غصے میں ہوتے یا انکار کرتے تو ہاری ای جان اسے ضرور پوری امانت و دیانت کے ساتھ واضح کرتیں۔ جس طرح انھوں نے آپ منظم آیا کے اپنے اور اس وقت کی نارامنی اور انکار کو واضح کیا جب انھوں نے اپنے دروازے پر ایسا پر دہ لئکایا جس پر تصاویر تھیں۔ وغیرہ وغیرہ یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ ان کا بی قول عور توں سے ان کی نفرت اور ان کے بارے میں بری رائے کو ترک کرنے سے کہنا بھی ممکن ہے کہ ان کا بی قول عور توں سے ان کی نفرت اور ان کے بارے میں بری رائے کو ترک کرنے سے کنایہ تھا۔ اس وجہ سے کہ جب سیّدہ عائشہ صدیقہ رفاظ ہونا نے دکھ لیا کہ اللہ تعالی اپنے نبی سے آپ کی رضا کے مطابق احکام نازل کرتا ہے تو آپ رفاظ کا اس بات سے یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ میں اس وجہ سے عور توں سے نفرت کرتی ہے بی جب میں نے دیکھا کہ اللہ عز وجل اپنے نبی کی رضا کی رعایت کرتا ہے تو میں نے اپنی یہ عادت بدل دی۔ کیونکہ اس میں نبی منظم آیا ہے کی مرضی کی مخالفت کا شائبہ پایا جا تا تھا۔ ۵ تیسر اشہہ:

وه كہتے ہیں كه ' عائشہ منافعها نے رسول الله طفاع آیا کاراز افشاء كيا۔''

سیشبہروانف نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ © اس کے ذریعے سے وہ ہماری امی عائشہ اور ہماری امی حفصہ پر تہمت لگاتے ہیں کہ ان دونوں نے نبی طفظ آیا تم کا راز افشاء کیا جس کے اعتبار سے علی بنائینۂ کی ولایت ثابت ہوتی تھی اور رافضی اس وجہ ہے ان دونوں پر کفر کرنے کا تھم لگاتے ہیں۔

وه بد كهتے بيل كمالله تعالى كابيفر مان:

﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَتَا نَبَّاتُ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ ۚ فَلَتَا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ أَنْبَاكَ هٰذَا ۖ قَالَ عَنْ بَعْضَ فَكُو بُكُمُّا وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ ۚ فَلَتَا نَبَّاهَا فِهَ قَالَتُ مَنْ أَنْبَاكَ هٰذَا لَا قَالَ هَوْ اللهِ فَقَلُ صَغَتْ قُلُو بُكُمُّا وَ إِنْ تَظْهَرًا عَلَيْهِ نَبَّا إِلَى اللهِ فَقَلُ صَغَتْ قُلُو بُكُمُّا وَ إِنْ تَظْهَرًا عَلَيْهِ نَبَالُ اللهِ فَقَلُ صَغَتْ قُلُو بُكُمُّا وَ إِنْ تَظْهَرًا عَلَيْهِ فَلَا اللهِ فَقَلُ صَغَتْ قُلُو بُكُمُّا وَ إِنْ تَظْهَرًا عَلَيْهِ فَلَا اللهِ فَقَلُ صَغَتْ قُلُو بُكُمُّا وَ إِنْ تَطْهَرًا عَلَيْهِ فَلَا اللهِ فَقَلُ صَغَتْ قُلُو بُكُمُّا وَ إِنْ تَطْهَرًا عَلَيْهِ فَلَا اللهِ فَقَلُ صَغَتْ قُلُو بُكُمُّ أَلُهُ وَ إِنْ تَطْهَرًا عَلَيْهِ فَقَلُ اللهُ هُو مَوْلُهُ وَ إِنْ تَتُولُوا فَ اللهِ فَقَلُ صَغَتْ أَلُولُ اللهِ فَقَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ فَقَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ فَقَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

"اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی، پھر جب اس (بیوی) نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس (نبی) کو اس کی اطلاع کر دی تو اس (نبی) نے (اس بیوی کو) اس میں سے پچھ بات جتلائی اور پچھ سے اعراض کیا، پھر جب اس (نبی) نے اسے یہ

حاشیة السندی علی سنن النسائی، ج ۱، ص: ۵۶۔

٢٦٩ منهاج الكرامة للحلى، ص: ٧٥ مختصر التحفة الاثنى عشرية لشاه عبدالعزيز الدهلوى، ص: ٢٦٩.

(راز فاش کرنے کی) بات بتائی تو اس نے کہا تھے یہ س نے بتایا؟ کہا مجھے اس نے بتایا جوسب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگرتم دونوں الله کی طرف توبه کرو (تو بہتر ہے) کیونکہ یقیناً تمہارے دل (حق سے) ہٹ گئے ہیں اور اگرتم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کروتو یقیناً الله خوداس کا مدد گار ہے اور جریل اور صالح مومن اور اس کے بعد تمام فرشتے مدد گار ہیں۔'' رافضیوں کے نزویک ان دونوں کے دلوں کی مجی اور اسلام سے دونوں کے برگشتہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیا یفعل ان کے کفریر دلالت کرتا ہے کہ ان دونوں نے راز افشاء کیا ، جس کے متعلق کسی نے کہا کہ اس سے مرادانی بکر بنائنی کی خلافت ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ بیفر مان علی فٹائنی کے وصی ہونے کی بابت ہے ۔ شیعہ کی نصوص کے مطابق اس شبہ کی تحقیق کرنے سے پہلے ہم اپنا تعجب ظاہر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ اہل تشیع کے بہتان پر تعجب لامحدود ہو گیا ہے۔ جب وہ ہر فہیج لقب ہماری امی جان سیدہ عا نشه صدیقه والفجایر چیکاتے ہیں اور وہ انھیں مختلف برے القاب جیسے ام الشرور، شیطاند بلکہ انھوں نے این ایک مجلّے میں انھیں "ام المتسکعین" کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ بلکہ ایک دریدہ دہن نے یہاں تك لكه ديا ہے كە جېنم كے سات دروازوں ميں سے ايك عائشہ كے ليے ہے۔ سورة حجركى آيت لھ۔ سبعة ابواب كي تفيير مين لكها كرجنهم كرمات دروازون مين سے چھٹا دروازه[عسكر] عائشك لیے مخصوص ہے۔'' 🗨 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جس کے وہ مستحق ہیں۔ جب ہم مونین کی ماں کی تمہارے نزدیک بی قدر دمنزلت ہے تو کیا تہارے یاس اتن عقل بھی نہیں جوشہ میں جھوٹ گھرتے وقت واضح تناقض ہے محفوظ رکھے۔ایک طرف تو تم سیّدہ مِنالِیُوہا کے بارے میں اتنا کینہ رکھتے ہو کہ اسے نبی منتیج آیا ، اسلام اور علی کا بدترین دشمن باور کرنے کی کوشش کرتے ہواور ساتھ ہی ساتھ تم یہ کہتے ہوکہ نبی مطب اینا ہے اپنا میہ خاص راز ہاری امی جان عائشہ رہا تھا کے سپر دکیا اور بہتمہارے عقیدے کا نچوڑ اور جو ہر ہے، یعنی علی مناتشہ کی امامت والی حدیث جس سے تو بیہ پتا چلتا ہے کہ وہ نبی منطق علیہ آ کے ہاں سب لوگوں سے زیادہ قریب تھیں کیونکہ کوئی انسان اپنا دلی راز اسے ہی دیتا ہے جواس کے دل اور روح کے زیادہ قریب ہو، جیسا کہ ضرب المثل ہے:

'' تیراراز تیرے خون کی طرح ہے تو خوب غور کر کہ وہ کہاں محفوظ رہے گا۔''

حالاتكه اس وقت نبي كريم الطيئولية كي بيني فاطمه، دامادعلي اور چيا عباس وين اليات على حيات تھے۔

<sup>🛈</sup> تفسير عياشي: ٢/٣٦٢ .

آپ طفی آنے اس راز میں انھیں کیوں شریک نہ فرمایا؟؟

تواس رازی بابت تمہارااعتادتو یہ ہے کہ کسی آدی کا ایمان اس پر ایمان لائے بغیر کھمل نہیں ہوتا اور اگر ہماری ای جان عائشہ رہائی اور من گھڑت اگر ہماری ای جان عائشہ رہائی کی اصلیت وہ ہوتی جو تمہاری گناہ سے آلودہ ، ناپاک اور من گھڑت روایات بتاتی ہیں جنسی تم ان کے خلاف اپنے کینے اور نفرت کی بنا پر تراشتے ہوتو نی مطبق آئے آ بنا راز آنھیں کیوں بتلاتے اور کیا شمصیں ان کے متعلق جو با تیں معلوم ہیں وہ نبی مطبق نے کو معلوم نہ تھیں اور تم ان کے متعلق زیادہ ہو ، اس معصوم علین اسے جس پر اللہ متعلق زیادہ معلومات رکھتے ہواور کیا ان کے عیوب کا علم شمصیں زیادہ ہے، اس معصوم علین اسے جس پر اللہ رب اللہ مین کی وحی نازل ہوتی تھی؟ پھراگر بات یہ ہے کہ بیراز ابو بکر کے خلیفہ ہونے اور اس کے بعد عمر رب العالمین کی وحی نازل ہوتی تھی؟ پھراگر بات یہ ہے کہ بیراز ابو بکر کے خلیفہ ہونے اور اس کے بعد عمر کے خلیفہ ہونے وصیت علی کے خلیفہ ہونے پر شمسل ہے تو گویا تم نے اپنے دین کی دھجیاں بھیر دیں اور شیعی نہ جب کے پر نچے اڑا دیے ، تم نے اپنے نہ جب اور اپنے علماء پر صلال مبین کا تھم لگا دیا، کیونکہ تم سب ولایت و وصیت علی کے دعوی کو جسیاتے ہو اور تم کہتے ہو کہ کتاب اللہ کی دلیل کے ذریعے سے علی کے بارے میں وصیت ثابت ہے حالانکہ اس کتاب کی تم تحریف کے دعوے دار ہواور اس صدیث کے مطابق جوتم نے وضع کی ہے۔ حالانکہ اس کتاب کی تم تحریف کے دعوے دار ہواور اس صدیث کے مطابق جوتم نے وضع کی ہے۔

یا تو تم اس راز کی صحت کا اعتراف کرو۔ اس طرح تم پورے مذہب شیعہ کو جڑ ہے اکھیڑ دو گے اور تمہارا خودساختہ مذہب تمہارے اپنے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچ جائے یاتم اس کے جموف ہونے کا دعویٰ کرو۔ اس کے بعد شمصیں ہماری ماں سیّدہ عائشہ وظافتہا کی فضیلت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ تم خلوص کے ساتھ حق کی طرف رجوع کرلو گے۔ جس میں کوئی بجی نہ ہوگی اور حق وہی ہے جس پر اہل سنت نیکی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔

اہل روافض کے تناقض کی واضح مثالیس ان کے اقوال میں موجود ہیں کہ کون سا راز افشاء کیا گیا اور کس نے افشاء کیا؟ان کے اصل مفسر قمی اور ان کے بیروکار کہتے ہیں کہ یہ راز ابو بکر کی ولایت اور ان کے بعد عمر وظافیہ کی ولایت پرمشممیل تھا۔ ہماری امی جان رہائے انے یہ راز افشاء کیا۔ € جبکہ دوسر مے مفسرین جیسے فیض کا شانی ۔،

 <sup>◘</sup> تنفسير القمى، ج ٢، ص: ٣٧٥-٣٧٦ تفسير صافى للكاشانى، ج ٢، ص: ٧١٦ ـ ٧١٧ ـ الانوار النعمانية للجزائرى، ج ٤، ص: ٣٣٧ ـ

و محسن بن مرتضی بن فیض الله محود الکاشی اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نام محسن بن محمد ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نامحمد بن محسن ہے اس کی نبیت کا شانی اور قاشانی کھی جاتا ہے۔ فرقہ امامیہ کے علاء میں ایک مفسر کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ ۱۰۰۸ ہجری میں پیدا ہوا۔ ابو صافہ غز الی صونی کی کتابیں پڑھ کر اس سے متاثر ہوگیا اور اپنے منج میں زیادہ تر اس کے منج کو قبول کیا۔ اس کی تصنیفات میں سے تفسیر الصافی ہے۔ ۱۹۰۹ہجری کوفوت ہوا۔ (الاعلام للزر کلی ، ج ٥ ، ص: ۲۹۰۔)

نورالله تستری اورصدرالدین شیرازی الحسینی و اوران کے پیروکار کہتے ہیں کہ بیررازعلی کے وصی ہونے پر مشتمل تھا اور جس نے بیرافشاء کیا وہ ام المومنین عائشہ وٹائٹھا ہیں۔ ا

روافض اس بہتان کی اس طرح بخیل کرتے ہیں کہ ابوبکر اور عمر زلی ہم ان کو اس راز کے بارے میں معلوم ہوا تو ان دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کوساتھ ملا کرنبی ملتے آئے آئے کو زہر بلا کرقل کر دیا۔ 
معلوم ہوا تو ان دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کوساتھ ملا کرنبی ملتے آئے آئے کے کہ کردیا۔ 
نیز اہل تشیع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

﴿ إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَفَ قُلُو بُكُما ۚ وَ إِنْ تَظْهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلَهُ وَ جِهُرِيْلُ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلَلِيكَةُ بَعْلَا ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۞ ﴾ (التحريم: ٤) ﴿ الرّمِ دونوں الله في طرف توبہ كرو (تو بہتر ہے) كيونكہ يقيناً تمهارے ول (حق ہے) ہث گئے ہيں اور اگرتم اس كے خلاف ايك دوسرے كي مددكروتو يقيناً الله خود اس كا مددگار ہے اور جريل اور صالح مومن اور اس كے بعد تمام فرشتے مددگار ہيں۔''

دلالت كرتا ہے كہتم دونوں كے دل ايمان سے خالى ہوكر كفر سے بھر گئے اور بياضى كے بقول ٥ انھوں نے بير دايت حسين بن علوان اور ديلمى كے واسطے سے صادق عليهم السلام سے بيان كى ، وہ الله تعالى كے اس فرمان كى تفسير ميں لكھتے ہيں: ﴿ وَ إِذْ أَسَدَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَذُو اَجِهِ حَدِينَ اللَّهِ ﴾ (التحريم: ٣) درور جب نبی نے اپنى كسى بيوى سے پوشيدہ طور پر كوئى بات كہی۔' وہ حضه تھيں۔ صادق عَالِمَا نے كہا،

<sup>•</sup> على بن احد بن محراصينى جوعلى غان بن ميرز ااحمر كے نام سے مشہور ہے اور اس كالقب ابن معموم پر گيا۔ اس كا اصل وطن شيراز ہے۔ ادب، شعراور احوال رواۃ كا عالم تفا۔ فرقد اماميه كاشيعه تفا۔ حجاز ميں ١٠٥٢ ججرى ميں پيدا بوا اور طويل مدت تك بندوستان ميں قيام كيا۔ اس كى تفنيفات ميں سے "سلافة السعمصر في محاسن اعيان العصر" و "الدر جات الرفيعة في طبقات الامامية من الشيعة" مشہور ميں۔ شيراز ميں ١١١٩ ججرى كوفوت بوا۔ (الاعلام للزركلي، ج ٣، ص: ٢٧٩۔)

علم اليقين لـ لكاشاني، ج ٢، ص: ٦٣٧ - ٦٣٩ ـ احقاق الحق للتسترى، ص: ٣٠٧ ـ الدرجات
 الرفيعة للشيرازي، ص: ٢٩٨ - ٢٩٨ ـ

نفسیر العیاشی، ج۱، ص: ۲۰۰ بیحار الانوار للمجلسی، ج۸، ص: ۲ تفسیر الصافیللکاشانی، ج۱، ص: ۳۰۵ وغیرها۔

ابوته على بن تحد بن يونس البياضى العالمى النباطى العظورى - الل نبط سے اماى شيعة تھا جوكوه عامل ميں او 2 بجرى ميں پيدا ہوا اس كى مشہورة اليفات "السسر اط السمستقيم الى مستحقى التقديم" جس كا موضوع ان كے باره اماموں كى امامت كا ثبوت ہے - "مستهى السول فى شرح الفصول" ٤٨٤ بجرى ميں فوت ہوا۔ (معجم اعلام جبل عامل لعلى داود جابر، جس ، صن ٢٠٠ و الاعلام للزركلى، ج ٥، صن ٣٤ -

اس نے اپناس فول کے ذریعے کفر کیا: ﴿ مَنْ أَنْبَاكَ هُذَا ﴾ ' تجھے یہ س نے بتایا؟' اوراللہ تعالیٰ نے اس کے اور اس کی بہن کے بارے میں فرمایا: ﴿ إِنْ تَتُوْبُ اَ إِلَى اللهِ فَقَلْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ یعن زاغت اور زیغ سے مراد کفر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ طیفی آنے نے هصہ کو بتایا کہ اس کا باپ اور ابو بکر معاطے کو سنجالیں گے۔ اس نے بدراز عائشہ کو بتا دیا۔ اس نے اپنے باپ کو بتا دیا۔ اس نے اپنی ساتھی کو بتا دیا۔ وہ دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہ اس میں جلدی کریں گے وہ دونوں (بیٹیاں) آپ طیفی آنے کو زہر پلائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ طیفی آنے کو ان دونوں کے کرتوت کے بارے میں بتایا تو آپ نے ان دونوں کے قبل کا ارادہ کیا تب ان دونوں نے آپ طیفی آنے کے سامنے صلف اٹھائے کہ کہ انھوں نے اپ طیفی آنے کہ سامنے صلف اٹھائے کہ کہ انھوں نے اپ طیفی آنے کے سامنے صلف اٹھائے کہ کہ انھوں نے اپ طیفی آنے کے سامنے صلف اٹھائے کہ کہ انھوں نے اپ طیفی آنے کے سامنے صلف اٹھائے کہ کہ انھوں نے اپ طیفی آنے کے سامنے حالف اٹھائے کہ کہ انھوں نے اپ طیفی آنے کہ سامنے حالف اٹھائے کہ کہ انھوں نے اپ طیفی آنے کہ سامنے حالف اٹھائے کہ کہ انھوں نے اپ طیفی آنے کہ سامنے حالف اٹھائے کہ کہ انھوں نے اپنے ہیں کہا تب اللہ تعالیٰ کا یہ فر مان نازل ہوا:

﴿ إِنَّا لَيْهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّهَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ ﴾

(التحريم: ٧)

''اے لوگو جنھوں نے کفر کیا! آج بہانے مت بناؤ، تم صرف ای کا بدلہ دیے جاؤ گے جوتم کیا کرتے تھے۔''

اس طرح رافضیوں نے ہماری ای جان وظافی سے ایمان چھن جانے کا دعویٰ کیا اور ان پر کفر غلیظ کی کھی تھیں کی ، اور اس ضمن میں اس روایت کا سہارا لیا جس کی کوئی سند نہیں اور اہل علم کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے سے یہ امر مخفی نہیں ہوسکتا۔ ضیح احادیث سے جو پچھ ٹابت ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ صنف نازک کی فطرت کے مطابق عورت جب اپنے خاوند سے محبت کرتی ہے تو اس کے دل میں اس کے بار سے میں غیرت غالب آ جاتی ہے اور وہ غیرت اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ جس کا مستحق اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہے۔ خصوصاً جب معاملہ نبی مطابق آنے کی اور ہوتا ہے۔ خصوصاً جب معاملہ نبی مطابق تے کہ جن کا وقار اور اکرام واجب ہے اور آپ مطابق آنے کے دور رہنا ضروری ہوتا ہے گئی اور ہوتا کی معاملہ نبی مطابق تے کہ وار ہراس بات سے دُور رہنا ضروری ہوتا ہے جس کے سے اون کی عصمت برحرف آنے کا اندیشہ ہو۔

امام بخاری اور امام مسلم رئبالت نے ہماری امی جان سیّدہ عائشہ رہائتی ہے وہ حدیث روایت کی ہے جس میں فرکورہ راز کا قصہ بیان ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں: بے شک نبی طنظے آئے تم زینب بنت جحش رہائتی کے پاس جا کرمشہرتے اور ان کے پاس سے شہد پیتے تھے۔ چنانچہ میں نے حفصہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم دونوں

إلصراط المستقيم للبياضي جعفرصادق برافته برافتراء باندهة بوئ ، ج٣، ص: ١٦٨ -

یں ہے جس کے پاس بھی نبی ملت اللہ آئیں گے ہمیں یہی کہنا ہوگا کہ مجھے آپ سے مغافیر (گوند) کی بدیو آرہی ہے۔ کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس آپ ملتے اللہ گئے تو اس نے آپ سے یہی کہا۔ آپ ملتے اللہ نہیں۔ بلکہ میں نے زینب بنت جمش کے پاس شہد پیا اس نے آپ سے یہی کہا۔ آپ ملتے اللہ اللہ میں نے زینب بنت جمش کے پاس شہد پیا ہے اور میں اب بھی نہیں ہوں گا۔ تب بی آیت نازل ہوئی:

﴿ يَا يَّهُا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَ اللهُ لَكَ " تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزُوَاجِكَ وَ اللهُ عَفُوْدُ وَيَا يَكُمُ وَ اللهُ مَوْلَكُمْ وَ اللهُ مَوْلَكُمْ وَ اللهُ مَوْلِكُمْ وَ الْعَلِيْمُ اللهُ اللهُ لَكُمْ اللهُ اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ مَوْلِلهُ وَ حِبْرِيلُ وَ صَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلْإِلَكُ أَوْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَوْلِلهُ وَ حِبْرِيلُ وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلْإِلَكُ أَوْ اللهُ اللهِ فَقَلُ صَغَتْ قُلُو اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ مَوْلِلهُ وَ حَبْرِيلُ وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلْإِلَهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَوْلُهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ مَوْلِلهُ وَ حِبْرِيلُ وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلْإِلَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ ال

مشہورایک اور واقعہ ہے وہ بہ ہے کہ نبی طنے آئے آئے اپنے اوپر اپنی لونڈی ماریہ قبطیہ سے استمتاع نہ کرنے کی فتم اٹھائی اور آ پ طنے آئے آئے ہے راز ہماری امی جان حفصہ وٹاٹھا کو بتا دیا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں اور خوش میں رسول اللہ طنے آئے آئے کی نصیحت بھول گئیں اور ہماری دوسری امی جان سیّدہ عائشہ وٹاٹھا کو بتا دیا اور نبی طنے آئے آئے کا راز فاش کر دیا۔

حافظ ابن حجر برالللہ نبی طلط آیا کا اپنی بیویوں سے علیحدہ ہونے کے شمن میں لکھتے ہیں اور آیات کے شان نزول کے بارے میں علماء مفسرین کے اقوال نقل کر کے رائج کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:''ان سب اقوال میں سے رائج ترین قول ماریہ قبطیہ والاقصہ ہے کیونکہ عائشہ اور حفصہ رہائی کا خصوصی طور پر اس قصے میں تذکرہ ہے۔ جبکہ شہد والے واقعہ میں سب ہیویوں کا اشتر اک تھا۔'' •

(التحريم: ٢)

<sup>🛭</sup> فتح الباري لابن حجر ، ج ٩ ، ص: ٢٩٠\_

<sup>2</sup> اے پہنی نے سعید بن منصور کی سند ہے ج ۷، ص: ۳۵۳ پسر حسدیث نصبر: ۱۵۶۷۶ میں روایت کیا۔ ابن ججر برانشد نے فتسے الباری، ج ۸، ص: ۵۲۵ پر کہا: اس کی سند صحح ہے اور بیقصہ ابن اسحاق کے ہاں عمر کی حدیث جو ابن عباس سے مروی ہے اس میں اضافی طور پر درج ہے۔

"بِ شک الله نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور الله تمھارا مالک ہے اور وہی سب مجھ جانبے والا، کمال حکمت والا ہے۔"

پھر مصنف نے سب طرق جمع کیے اور اپنی تحقیق اس طرح ختم کی کہ بیسب اسناد ایک دوسری کو تقویت پہنچاتی ہیں،للہذااحمال یہی ہے کہ آیت دونوں اسباب میں ایک ساتھ نازل ہوئی ہو۔ •

تو بیروایات اصل معاملہ واضح کرتی ہیں، رافضیوں کی من گھڑت صلالتوں کے شائبہ تک سے پاک
ہیں۔ علاوہ ازیں ان سے وضاحت ہوتی ہے کہ ان سب عبارات اور جملوں اور افعال کے پیچھے ہوگ کی
اپنے خادند کے معاطے میں غیرت ہے۔ جیسا کہ تمام عورتوں کی باہمی فطرت ہے۔ حتیٰ کہ عورت سے ایسے
اقوال و افعال سرز د ہوتے ہیں جو اس کے لائق نہیں ہوتے اور جنھیں چھوڑ نا بہتر ہوتا ہے۔ بہر حال وہ
دونوں ہیویاں تھیں، انھیں اپنے خاوند کے معاملہ میں غیرت نے د بوچ لیا اور ان دونوں کے درمیان اتفاق
ہوگیا کہ ان میں سے جس کسی کے پاس نبی ملتے ہوئے آئے منافیر ہوگا کہ استفہامیہ انداز میں کہے گی کہ
آپ سے مغافیر کی ہوآ رہی ہے۔ کیا آپ ملتے ہوئے نے مغافیر ہوگھائی ہے؟

تب الله تعالی نے ان دونوں کونصیحت کرنے کے انداز میں بیآیات نازل فرمائیں، تاکہ انھیں اپنے فعل پر ندامت ہو اور اس فعل پر انھیں تو بہ کی رغبت دلائی۔ کیونکہ نبی طفی آیا کے ساتھ ایسا فعل نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ ان دونوں خلائی کے دل اس بات کی طرف مائل ہو گئے کہ نبی طفی آیا ام المؤمنین زینب وظافی کے یاس بیٹھنا ترک کر دیں۔

امام بنوی براللہ اس آیت ﴿ إِنْ تَتُوْبُ آ إِلَى اللهِ ... ﴾ (التحریم: ٤) کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

" یہ خطاب سیّدہ هضه اور سیّدہ عائشہ را گئے کو کیا گیا ہے اور اس میں ضمیر غائب سے یک دم ضمیر خاطب کی طرف اس لیے تبدیل کی گئ ہے تا کہ ان دونوں کے عتاب میں تا کید نظر آئے۔ ﴿ فَقَدُ صَعَفَتْ قُلُو بُلُکُما ﷺ " تم دونوں سے ایسافعل سرزد ہو چکا ہے جس سے تو بہ کرنا واجب تھا کہ تم رسول اللہ طلط اللهِ علی کے ساتھ خلوص دل واجب تھا کہ تم رسول اللہ طلط الله علی کے ساتھ خلوص دل

<sup>🛈</sup> فتح الباري، ج ٨، ص: ١٥٧ مختصرًا۔

سے پیش آؤ اور جو بچھ رسول اللہ طنے آئے آئے بیند کریں تم بھی وہی پیند کرو اور جس سے وہ نفرت کریں تم بھی اس سے نفرت کرو۔'' • امام شوکا نی والٹیے نے اِس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:

" ﴿ إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتْ قُدُوبُكُما ﴾ (التحسريسم: ٤) يهال عائشه اور هضه وظافها كو مخاطب كيا كيا ہے يعنى تم دونوں كو الله كے سامنے توبه كرنى چاہيے كيونكه تم دونوں فضه وظافها كو ارتفاب كيا ہے جس سے توبه واجب ہو جاتی ہے اور هو صَغَتْ كامعنى حق سے پھرنا اور تبديلى كرنا ہے، اور وہ يہ ہے كہ ان دونوں نے اس چيز كو پيند كر ليا جس سے رسول الله طفيع آيا نفرت كرتے ہے اور وہ افشائے راز ہے اور يہ معنى بھى كيا كيا: "متحس والی الله طفیع آيا نفرت كرتے ہے اور وہ افشائے راز ہے دور يہ مائل ہيں۔ " على الله كے سامنے توبه كرلوكيونكه تم دونوں كے دل توبه كى طرف مائل ہيں۔ " على الله كے سامنے توبه كرلوكيونكه تم دونوں كے دل توبه كى طرف مائل ہيں۔ " على الله على الله عن سے كلا الله على الله الله كے سامنے توبه كرلوكيونكه تم دونوں كے دل توبه كى طرف مائل ہيں۔ " على الله على الله على سے كله الله كے سامنے توبه كرلوكيونكه تم دونوں كے دل توبه كى طرف مائل ہيں۔ " على الله كے سامنے توبه كرلوكيونكه تم دونوں كے دل توبه كى طرف مائل ہيں۔ " على الله كے سامنے توبه كرلوكيونكه تم دونوں كے دل توبه كى طرف مائل ہيں۔ " الله على الله كے سامنے توبه كرلوكيونكه تم دونوں كے دل توبه كے سامنے توبه كرلوكيونكه تم دونوں كے دل توبه كوب كوبلاك كے سامنے توبه كرلوكيونكه تم دونوں كے دل توبه كے سامنے توبه كرلوكيونكه تم دونوں كے دل توبه كوب كوبل كوبلاك كوبلاك كوبلاك كے سامنے توبه كرلوكيونكه تم دونوں كے دل توبه كوبلوك كوبلو

علامہ محمد امین شنقیطی مِراللہ اللہ علیہ کے ایکھا: صغت کامعنی "مالت و رضیت و احبت" یعنی ان کے دل مائل ہو گئے ،خوش ہو گئے اور رسول اللہ طلطے مَیْرِان کو جونا پہند تھا انھوں نے وہ پہند کر لیا۔ 🕫

یہ خطا ان سے محبت میں شدت کی وجہ سے سرز دہوئی نہ کہ ان کی نیت خراب تھی۔ جب نبی ملطنا آئی اس نہ جانے کا عزم ظاہر کیا تو ام المؤمنین حقصہ وظائی اتنی خوش ہوئیں کہ نبی ملطنا آئی خوش ہوئیں کہ نبی ملطنا آئی خوش ہوئیں کہ نبی ملطنا آئی خوش ہوئیں کہ بنی اور کے راز رکھنے کے تھم کو فراموش کر دیا۔ تاہم وہ محصوم نہیں ہیں اور نہ ہی سیّدہ عاکشہ وظائی معصوم ہیں اور حسب مقولہ ''بروں کی غلطیاں ان کی صلاحیتوں میں کی نہیں لا تیں اور نہ ان کے فضائل کم ہوتے ہیں۔' البت تو بہ کے ذریعے سے دلوں کوئی زندگی ملتی ہے اور شارع کی مخالفت میں پڑنے سے پہلے وہ نہایت نرم مزاج اور بلند مقام ہوتے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ الْإِذَا مَسَّهُمْ ظَيِفٌ مِّنَ الشَّيْظِنِ تَنَكَّرُوْ افَاذَاهُمْ مُّبْصِرُونَ ﴿ ﴾ (الاعراف: ٢٠١)

<sup>•</sup> انوار التنزيل و اسرار التاويل للبيضاوي، ج ٥ ، ص: ٢٢٤\_

<sup>2</sup> فتح القدير للشوكاني، ج ٥، ص: ٢٩٨-٢٩٩\_

ک بیخ محدایین شنقیطی برانید محدایین بن محد مختار بن عبدالقادر الدینی الشنقیطی \_ایخ وقت کے عالم ربانی ، ماہر اصول ، مفسر اور علوم اخت کا سمندرتھا۔ ۱۳۲۵ ہجری میں پیدا ہوئے۔ مدیند منورہ میں تعلیم حاصل کی ، پھر ریاض چلے سے اور بالآخر جامعدا سلامید مدینہ منورہ میں تدریس کی ذمه داری سنجال لی۔ ان کی مشہور تصانیف "اضواء البیان" اور "دفع ایھام الاضطراب بسمن آسی الکتاب" ہیں۔ ۱۳۹۳ ہجری میں فوت ہوئے۔ (الاعلام للزركلی ، ج ۲ ، ص: ۲۵ )

اضواء البيان للشنقيطي، ج ٨، ص: ٢٢٠\_

''یقیناً جولوگ ڈر گئے، جب انھیں شیطان کی طرف سے کوئی (برا) خیال چھوتا ہے وہ ہوشیار ہوجاتے ہیں، پھراجا تک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں۔''

تو تقویٰ کی شرط معصوم عن الخطا ہونائبیں اور نہ ہی کبیرہ گناہ سے پر ہیز تقویٰ کی شرط ہے۔ کیونکہ کبیرہ گناہ سے بندے کوتو ہہ کی تو فیق ہوتی ہے۔ بلکہ تقی آ دمی سے بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوسکتا ہے۔ جیسے کہ سیّدنا حاطب بن ابی بلتعہ رہائیں ہوگئا ہے۔ جیسے کہ سیّدنا حاطب بن ابی بلتعہ رہائیں ہوگئا ہے کبیرہ گناہ سرز دہوگیا۔لیکن اس گناہ سے پہلے اور اس گناہ کے بعد ان کی نیکیاں اسے مثانے کا موجب بن گئیں۔اگر چہوہ بہت بڑا تھا۔

ام المؤمنين سيّده عائشه صديقه والله الله كانت وامانت، ورع وزبد، حن كردار واخلاق، الله كساته مضبوط را بطي، بكثرت روز بركض اور جود وسخاميس دريا دلى كلحاظ سے اپنى مثال آپتيس - اى طرح ام المؤمنين سيّده هفصه وظافها صوامه و قوامه تقيس اور ان كر گواه خود نبى طفي الله بين - چنانچه امام حاكم نے سيّدنا انس بنائين كى مرفوع حديث روايت كى ہے كه آپ طفي الله خرمایا: مجھے جبريل نے كها:

((رَاجِعْ حَفْصَةَ ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ ، وَ إِنَّهَا زَوْ جَدُكَ فِي الْجَنَّةِ))

("رَاجِعْ حَفْصَة ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ ، وَ إِنَّهَا زَوْ جَدُكَ فِي الْجَنَّةِ))

("آپ طفي الله ور جنت مين آپ طفي آيل كونكه وه كثرت سے روز ب ركھنے والى اور بكثرت قيام الليل كرنے والى اور جنت مين آپ طفي آيل كي يوى بھى ہيں۔'

ابوالعباس شیخ الاسلام امام ابن تیمید برالله فرماتے ہیں: ''الله تعالیٰ نے ان دونوں زوجات مطہرات کو توبہ کی طرف توجہ دلائی۔ اس لیے ان کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جائے گا کہ انھوں نے توبہ نہیں کی۔ باوجود یکہ ان دونوں کے بلند ورجات کے ثبوت موجود ہیں اور یہ کہ وہ دونوں جنت میں ہمارے نبی کی بیویاں ہوں گی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی، اس کی عیش وعشرت اور الله، اس کے رسول اور ہو خرت کے گھر سے ان کو کوئی ایک چیز منتخب کرنے کا اختیار دیا تو ان سب نے الله، اس کے رسول اور

<sup>•</sup> ماطب بن ابی بلتعدیمی و الله بطی الله بطی مقتل کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور آپ سے آتی نے اضیں مقتل کی طرف وعوت نامہ دے کر بھیجا۔ قریش کے مشہور شہوار تھے۔ جا المیت کے ظیم شاعر تھے۔ ۳۰ بجری میں وفات پائی۔ (الاستیعاب لابن عبدالبو، ج ۱، ص: ۹۶۔ الاصابة لابن حجو، ج ۲، ص: ۶۔)

و شرح مشکل الآشار للطحاوی، ج ۱۲، ص: ۲۷۔ انمعجم الاوسط للطبرانی، ج ۱، ص ۵۰، حدیث نمبر: ۱۰۱۔ اے حاکم نے ج ۶، ص: ۱۷ پردوایت کیا ہے۔ پیٹی نے مجمع الزوائد، ج ۹، ص: ۳۹۳ پر کہا ہے کہ اس کی سند میں ستعددراویوں کو میں نہیں جانتا اور البائی برانتھ نے اے صحیح الجامع، حدیث نمبر: ٤٣٥١ میں حسن کہا اور بیصدیث مجاربین یا سرے ص: ۲۲۲ پرگزر پکی ہے۔

دار آخرت کو منتخب کیا اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ منتے آئے ہر جرام کر دیا کہ ان بیویوں کے بدلے آپ کوئی اور کرلیس اور اللہ تعالیٰ نے آپ منتے آئے ہم جرام کر دیا کہ ان بیویوں کے بعد کی اور عورت سے شادی کریں اور اس آیت خیار اور تحریم کے بعد کی مدت میں اختلاف ہے کہ کیا آپ منتے آئے ہم کوشادی کرنے کی اجازت تھی یا نہیں قر آئی نصوص کے مطابق جب رسول اللہ منتے آئے ہے تا وفات پائی تو وہ سب امہات المونین کے لقب سے معمور تھیں۔ پھر قر آن میں بیدوضاحت آپھی تھی کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور تو بہ سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور مصائب برصبر کرنے سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور مصائب برصبر کرنے سے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ •

یمی اوصاف امہات المؤمنین ﷺ کے شایانِ شان ہیں جو تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ان کا فضل وشرف اور ان کی صلاحیتیں ﷺ کے شایانِ شان ہیں جو تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ان کا فضل وشرف اور ان کی صلاحیتیں بین اور اہل السند کے علاوہ اولیاء الله کی کما حقد تو قیر کرنے والا کوئی دکھائی مہیں دیتا۔ وہ ہمیشہ عادلانہ فیصلے کرتے ہیں اور معاملات کو انصاف کے تراز و میں تو لتے ہیں۔ چونکہ ان میں غلو کرنے والوں کاظلم بھی نہیں اور نہ ہی افتراء پردازوں جیسی جرائت ہے۔

## مذكورہ بالاشبہ كے جواب كا خلاصه

مذكوره بالا شبه كے جواب كا خلاصه بم دونكات ميں بيان كرسكتے ہيں:

ا۔ رسول الله ﷺ کا راز فاش کرنے والی حفصہ رہائیویا تھیں نہ کہ سیدہ عائشہ رہائیویا۔

سیّدنا عمر وَالنَّوْرُ بیان کرتے ہیں کہ نبی مِنْ الله تعالیٰ نے هفسه سے فرمایا: ''تم کسی کونه بتانا اور ام ابراہیم مجھ پرحرام ہے۔ سیّدہ هفسه وَالنَّوْمَ نے عرض کیا: الله تعالیٰ نے آپ کے لیے جوحلال کیا ہے کیا آپ اے حرام کریں گے؟ آپ طِنے کیا آپ الله کی تشم! میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ بقول راوی جب تک هفسه نے عائشہ کوخبر نه کر دی آپ طِنے کیا آپ الله کا ایم ابراہیم کے قریب نہیں گئے۔ تب الله عزوجل نے یہ آپ طال فرمائی:

﴿ قَلْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ (التحريم: ٢)
"بِ شِك اللَّه نِ تَهارك لِيمَهارى قسمون كاكفاره مقرر كرديا ہے۔ "

منهاج السنة النبوية لابن تيمية، ج ٤، ص: ٣١٤ـ

<sup>2</sup> الاحددیث المختارة لضیاء المقدسی، حدیث نمبر: ۱۸۹ مافظ ابن کثیر برانشد فرماتے ہیں اس کی سند سی ہے۔ (تفسیس ابن کثیر، ج ۸، ص: ۱۸۶ م) اور حافظ ابن حجر برانشد فرماتے ہیں: اس کے متعدد طرق ایک دوسرے کو تقویت ویتے ہیں۔ (فتح الباری، ج ۸، ص: ۵۲۵ م)

حافظ ابن کثیر والله فرماتے ہیں: بیسند سیح ہے اور صحاح ستہ میں سے سی نے اسے روایت نہیں کیا۔ البته حافظ ضیاء مقدی نے اسے اپنی متخرج میں نقل کیا ہے۔ •

بقول مصنف (سیرة عائشه) اصل حدیث صحیحین میں ہے۔ 🗨 جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیّدہ حفصہ وظائفتہا نے راز افشاء کیا سیّدہ عائشہ وظائفہا نے نہیں۔اوراس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں۔ طاہر بن عاشور نے کہا: اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں کہ نبی طفی این نے حفصہ رفای کو راز دیا تھا اور جسے انھوں نے بتایا تھا وہ عا کشہ بٹائنیہا ہیں۔ 🏻

شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ وہلوی کے اس بات پرمفسرین کا اجماع نقل کیا وہ کہتے ہیں: ''مفسرین کا اجماع ہے کہ راز کا افشاء سیّدہ حفصہ رہائی اسے سرز د ہواکسی اور ہے نہیں ''**ہ** 

یہ بات شیعہ کی تفاسیر میں بھی ثابت ہے، جیسے "مجمع البیان للطبر سی "میں مرکور ہے۔ 6 طری کا شار شیعہ کے ان علماء میں ہوتا ہے جو اصحاب رسول الله طفی میل کی علو شان کے معترف ہیں۔ زین العابدین کورانی نے کہا: اسی طرح ان کے علاء میں سے طبرسی نے بھی اپنی تصانیف میں صحابہ کی علوشان كااعتراف كياب-رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

اس نے مذکورہ آیات کو صحابہ کی عمومی اور خصوصی ثنا شار کیا ہے بلکہ اس نے مزید آیات بھی اس صمن میں درج کی ہیں۔ 🗗

٢- چلويبي فرض كريست بين كهسيده عائشه وظائفها بي نے رسول الله عظيمين كا راز افشاء كيا تھا تو زياده

تفسیر ابن کثیر، ج ۸، ص: ۱۵۹۔

و صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٤٩١٣ ع. صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٣٧٦٥\_

<sup>€</sup> التحرير و التنوير لابن عاشور، ج ٢٨، ص: ٣٥١\_

**ہ** شاہ عبدالعزیز بن ولی الله بن عبدالرحیم العمری الدہلوی، اپنے وقت کے ہندوستان میں بہت بڑے عالم تھے۔مفسر، محدث اور کتب شیعہ پران کوعبور حاصل تھا۔علم کا وسیع سمندر تھے۔109 جمری میں بیدا ہوئے۔ان کی تقنیفات میں سے "فتے السعسزیسز" و "مختصر التحفة الاثنى عشرية في الكلام على مذهب الشيعة" بين اور ثاني الذكر كي يبلخ كوئي مثال نبين - ١٢٣٩ بجرى من وفات يائي \_ ("مقدمة مختصر التحفة" و الاعلام للزركلي، ج ٤، ص: ١٤\_)

<sup>🖨</sup> مختصر التحفة الاثنى عشرية ، رقم: ٢٦٩\_

 <sup>⊙</sup> مجمع البیان للطبرسی، ج ۱۰، ص: ٥٦-٥٨\_ مصنف نے اس کی طرف اثارہ کیا ہے۔ مختصر التحفة اثنی عشریه، رقم: ۲۷۰

<sup>7</sup> اليمانيات المسلولة على رقاب الرافضة المخذولة ، ص: ٢٤٦\_

سے زیادہ کیا کہا جائے گا کہ اس نے نافر مانی کا ارتکاب کیا، پھر اس سے توبہ کرلی۔ چنانچہ جنت میں جانے والوں کے لیے گناہوں سے معصوم ہونا شرط نہیں بلکہ مومن بھی گناہ کرتے ہیں پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور بعض اوقات توبہ کے بغیر دیگر اسباب سے ان کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ مثلًا اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ جمہور اہل سنت کی رائے ہے۔ بلکہ ایسے گناہ ان نیک اعمال کی وجہ سے مٹا دیئے جاتے ہیں جو برائیوں سے در جے میں بہت بردے ہوتے ہیں اور اکثر اہل سنت کے نزدیک مصائب کے نزول کے وقت صبر سے بہت بہت بردے ہوجا تا ہے۔

سو چنے کی بات ہے کہ سیّدہ حفصہ اور سیّدہ عائشہ نظائیا کے امت مسلمہ پر کس قدر احسانات ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی زندگی میں بھی اطاعت گزاری کی اور ان دونوں کے لیے یہی شرف کافی ہے کہان دونوں نے اللہ اور اس کے دی۔ • کہان دونوں نے اللہ اور اس کے دی۔ •

چوتھا شبہ:

روانقل کہتے ہیں کہ' ہماری ای جان عائشہ وناٹھی نے بی کریم طنے تاہے۔ کہا: آپ عدل کریں۔'
اس بات پر انھوں نے اس روایت سے استدلال کیا جو قاسم بن محمد نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ میر سے اور رسول اللہ طنے تاہ کے درمیان کچھ ان بن تھی تو آپ طنے تاہ نے فرمایا: تم میر سے اور اپنے درمیان کس کو تھم (فیصل) بنانا چاہتی ہو؟ کیا تو ابوعبیدہ بن جراح پر خوش ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ وہ نرم مزاج آ وی ہے، وہ آپ کے حق میں اور میر سے خلاف فیصلہ کرے گا۔ آپ طنے تاہ نے فرمایا: کیا تم عمر بن خطاب برخوش ہو؟ میں نے کہا: نہیں، کیونکہ میں عمر سے بہت ڈرتی ہوں۔ ا

چنانچ رسول الله طفظ مَلِيَا نے فرمایا: شیطان بھی عمرے ڈرتا ہے۔ آپ طفظ مَلِیَا نے فرمایا: کیا تو ابو بکرکو فیصل بنانے پرخوش ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! آپ طفظ مَلِیَا نے اس کی طرف قاصد بھیجا۔ وہ آگیا۔ تو رسول الله طفظ مَلِیْ نے فرمایا: تم میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ ابو بکرصد بی والٹی نے کہا: اے اللہ کے رسول الله طفظ مَلِیْ نے فرمایا: آپ طفظ مَلِیْ نے نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں (فیصلہ کروں)؟ آپ طفظ مَلِیْ نے فرمایا: ہاں۔ تو رسول الله طفظ مَلِیْ نے بات شروع کی۔ بقول عائشہ وَلَا فِیْ مِلْ نَے اَپ طفظ مَلِیْ نے کہا: اے رسول الله! آپ انصاف کریں۔ عائشہ وَلَا فَلَا اَپ انصاف کریں۔ عائشہ وَلَا فَلَا اِللّٰهِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِلّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللْہِ اِللّٰہِ اِلْمُا اِللّٰہِ اِلْمِالِمِلْمُا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ

<sup>🐠</sup> منهاج السنة النبوية لابن تيمية ، ج ٤ ، ص: ٣١٠–٣١٤\_

الفرق: فوف، گهراهث (غريب الحديث و الاثر لابن اثير، ج٣، ص:٤٣٨-)

ہیں: ابو بکر بناتھ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر ایک زور دار تھیٹر رسید کیا۔ جس سے میری ناک اور دونوں نضوں سے خون بہنے لگا۔ ابو بکر بناتھ نے فر مایا: تیری ماں مرجائے۔ بنب رسول اللہ ملے بَیْرِ انھاف نہیں کریں گئے تو کھر اور کون کرے گا؟ تو آپ ملے بیٹے آئے انے فر مایا: ہم یہ بیس چاہتے تھے۔ آپ ملے بیٹی آئے اللہ اللہ علیہ بیٹے اللہ ملے بیٹر کے اور کیٹر ول سے خون صاف کیا۔ • اسلے میرے چہرے اور کیٹر ول سے خون صاف کیا۔ • اسلے کا از الہ:

متعدد اسباب کی بنا برید صدیث ضعیف ہے، جو کہ درج ذیل ہیں:

ا۔ مبارک بن فضالہ بن ابی امیہ قرشی عدوی ، ابو فضالہ بھری ضعیف ہے۔ محدثین کی ایک جماعت نے اسے ضعیف کہا۔ عبداللہ بن احمد نے کہا: میں نے ابن معین سے مبارک بن فضالہ کے بارے میں بوچھا، تو اس نے کہا: اس کی روایت ضعیف ہے ، وہ ضعف میں رہنے بن صبیح کی طرح ہے۔ ادامہ نے کہا: اس کی روایت ضعیف ہے ، وہ ضعف میں رہنے بن صبیح کی طرح ہے۔ ادامہ نے کہا: اس کی روایت ضعیف ہے ، وہ ضعف میں رہنے بن صبیح کی طرح ہے۔

امام نسائی مرافشہ نے بھی اسے ضعیف کہا۔ امام احمد نے کہا وہ جوروایت حسن سے کرے وہ جمت ہے۔ اس کامفہوم مخالف میہ ہے کہ حسن کے علاوہ سے جب کوئی روایت کرے تو وہ ضعیف ہے اور طیالسی فرماتے ہیں اس کی تدلیس شدید ہے۔ ©

اس روایت میں اس نے تحدیث کی صراحت نہیں کی ، اس لیے اس کی حدیث قبول نہیں کی گئی۔ نیز اس میں کچھ منکر الفاظ بھی موجود ہیں۔

# يانجوال شبه:

روانض کہتے ہیں: ''نی کریم طینے تاہ نے عائشہ وہا گھا کواس کا ہاتھ کائے جانے کی بدوعا دی۔'
اس کی صورت یہ ہے کہ آپ طینے تاہ اس بدوعا دیتے تھے اور وہ عائشہ وہا گھا کی مروی صدیث سے
استدلال کرتے ہیں کہ نبی طینے تاہ میرے پاس ایک قیدی لائے، میں اس سے غافل ہوگئ۔ وہ چلا گیا۔
نبی طینے تی آئے تو پوچھا: قیدی کا کیا بنا؟ میں نے کہا: میں عورتوں کے ساتھ لل کر اس سے غافل ہوگئی اور
وہ چلا گیا۔ آپ طینے تی آئے نے فر مایا: اگر اللہ تیرا ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ کاٹ دے تو تجھے کیا فرق پڑے گا۔
آپ طینے تی نے اور لوگوں کو اطلاع کی وہ سب اسے تلاش کرنے گئے اور اسے ڈھونڈ لائے،
آپ طینے تی میں آئے تو میں اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ آپ طینے تی نے فر مایا: تجھے کیا

تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، ج ۱۱، ص: ۲۳۹۔

<sup>🗗</sup> تهذیب التهذیب لابن حجر، ج ۱۰، ص: ۲۹۔

ہوا ہے؟ کیا تو پاگل ہوگئ ہے؟ میں نے کہا: آپ نے مجھے بددعا دی، اس لیے میں اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ رہی ہوں کہ ان دونوں میں سے کون ساکا ٹا جائے گا؟ آپ طشے آئے آئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی، پھرا ہے ہاتھ اٹھا کر پھیلا لیے اور یوں دعا کی:

((اَللهُ مَّ اِنِّى بَشَرٌ، اَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، فَاَيُّمَا مُوْمِنٍ اَوْ مَوْمِنَةٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ، فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَ طَهُوْرًا)) •

''اے اللہ! بے شک میں بشر ہوں میں ای طرح غصہ میں آجاتا ہوں جس طرح ہر بشر غصے میں آجاتا ہے۔ تو جس مرد و زن مومن کو میں بددعا دوں تو تو اسے اس کے لیے تزکیہ اور گناہوں سے طہارت کا باعث بنا دے۔''

## درج بالاشيم كاازاله:

شیعوں کی عادت ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق صحیح روایات میں کی بیشی کر لیتے ہیں، وہ
ابتدائے حدیث نقل کر دیتے ہیں لیکن حدیث کا اختتام نقل نہیں کرتے۔جس سے ہرمضف مزاج انسان

کے لیے حدیث میں دعا کامعنی واضح ہوسکے۔ای معنی کی دوسری حدیث جوسیّدہ عاکشہ وہالیّتها کی روایت

ہے یوں ہے کہ وہ فرماتی ہیں:''رسول اللہ سِلْتَوَیّنِ کے پاس دوآ دمی آئے تو بجھے معلوم نہ ہو سکا کہ انصوں
نے آپ سِلْتَوَیْنَ کے ساتھ کس چیز کے بارے میں گفتگو کی۔ان دونوں نے آپ سِلْتَوَیْنَ کو عصہ دلا دیا۔

نے آپ سِلْتَوَیْنَ نے ان دونوں پرلعنت کی اور انھیں سخت برا کہا ..... جب وہ چلے گئے تو میں نے کہا: اے اللہ

کے رسول! جو بھلائی اور نیکی ان دونوں نے کما لی ان سے پہلے کسی کو وہ لینے کی تو فیق نہ ہوئی۔ آپ سِلْتَوَیْنَ نے ان دونوں پرلعنت کی اور انھیں ختہا میں نے کہا: آپ سِلْتَوَیْنَ نے ان دونوں پرلعنت کی اور انھیں ڈانٹا۔ آپ سِلْتَوَیْنَ نے ان دونوں پرلعنت کی شرط اور اسے برا اور اسے برا اور اسے برا اور اسے برا کہوں تو اسے کے باعث ترکیہ واجر بنا دے۔ اور انھیں ڈانٹا۔ آپ سِلْتُونِ اسے کہوں تو اسے کہوں تو تو اسے اس کے لیے باعث ترکیہ واجر بنا دے۔ ا

للبذا نبي ﷺ كَي حقيقت ميں بددعا مراد نه هي اور اگر آپ طشے اَيْم كي مراد واقعي حقيق بدد عا ہوتي تو

<sup>•</sup> مسئد احمد، ج ٦، ص: ٥٢، حديث نمبر: ٢٤٣٠٤ منن الكبرى للبيهقى، ج ٩، ص: ٨٩، حديث نمبر: ١٨٦١ منن الكبرى للبيهقى، ج ٩، ص: ٨٩، حديث نمبر: ١٨٦١٨ علامة وبين ني مهذب مين اس كاستدكوجيد كها، ج ٧، ص: ٣٦١٨ علامة وبين ني مهذب مين اس كاستدكوجيد كها، ج ٧، ص: ٣٦١٨ علامة وبين نم وبين نمبر: ١٨٦١٨ علامة وبين نمبر ني مهذب مين اس كاستدكوجيد كها، ج ٧، ص: ٣٦١٨ علامة وبين نمبر ني مهذب من ني مناطقة والمناطقة والمناطة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم: ٢٦٠٠ـ

ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ پھر کیوں ہماری امی جان! سیّدہ عائشہ رظافتھا دونوں صحیح ہاتھوں کے ساتھ فوت ہوئیں اور آٹھیں ذرۃ برابر کسی بیاری نے نہ چھوا؟ ۔ . . . .

#### چھٹاشبہ:

رافضہ کہتے ہیں کہ''سیدہ عائشہ وظافھ انے رسول الله طفی آیم کی نبوت میں شک کیا اور اس نے صفیہ وظافی ای کی کالی دی۔''

رافضی دعویٰ کرتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ زبالیتیا نے رسول اللّه طلقے آئے کی نبوت میں شک کیا اور انھوں نے اس جھوٹی کہانی اور خطرناک افتراء کے لیے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں:
'' ایک دن ام المومنین سیّدہ عائشہ رہائے ارسول اللّه طلط آئے ہیں ہوئیں اور آپ کو یوں مخاطب کیا: آپ ہی وہ مخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللّه کا نبی ہوں۔' •

اصل حدیث سیّده عائشہ والتھا سے مروی ہے کہ میراسامان کم تھا اور میرا اونٹ تیز چاتا تھا۔ جبہ صفیہ کا سامان زیادہ تھا اور اس کا اونٹ ہوجس ہونے کی وجہ ہے آ ہتہ چاتا تھا۔ وہ قافلے سے پیچے رہ جاتا تھا۔ رہ ول اللہ سے آئی نے فرمایا: تم عائشہ والتھا کا سامان صفیہ کے اونٹ پر اورصفیہ کا سامان عائشہ کے اونٹ پر اختل کر دو تا کہ قافلہ چاتا رہے۔ عائشہ والتھا کہتی ہیں، جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا: اے اللہ کے مندو! یہ یہودن ہماری نسبت رسول اللہ منظم آئی ہے۔ وہ کہتی ہیں: رسول اللہ منظم آئی نے فرمایا: ''اے ام عبداللہ! بے شک تیرا سامان خفیف ہے اورصفیہ کا سامان وزنی ہے، اس وجہ سے قافلہ آ ہستہ فرمایا: ''اے ام عبداللہ! بے شک تیرا سامان خفیف ہے اورصفیہ کا سامان اس کے اونٹ پر تبدیل کر ویا ہے۔ ہوگیا۔ اس لیے ہم نے اس کا سامان تمہارے اونٹ پر اور تمہارا سامان اس کے اوزٹ پر تبدیل کر ویا ہے۔ عائشہ والتھ کہتی ہیں، میں نے کہا: 'کیا آ پ یہ نہیں کہتے کہ آ پ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ منظم آئی ہم سے اور میں ہیں۔ کاش! آ پ انسان کرتے؟ ابو کمر والتی نے میری یہ بات آپ یہ نہیں کہتے کہ آ پ اللہ منظم رسید کیا۔ رسول اللہ منظم آئی ہم نے کہ آ پ اللہ منظم رسید کیا۔ رسول اللہ منظم آئی ہم نے فرمایا: اے ام عبداللہ! کیا تھے کوئی شک ہے؟ بقول عائشہ وی میری یہ بات کی اور وہ غصلے تھے، پھر وہ میری طرف آ سے اور میرے چہرے پر ایک تھی ٹر رسید کیا۔ رسول اللہ منظم آئی ہم نے نہیں اس نے کیا کہا؟ رسول اللہ طبی تھی تھی۔ ''

 <sup>•</sup> وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة لمحمد بن الحسن الحر عاملى، مقدمة التحقيق، ج ١، ص: ٣٣ـ
 • مسند ابى يعلى، ج ٨، ص: ١٢٩، حديث نمبر: • ٤٦٧ ـ الامثال لابى الشيخ، (٥٦)\_

#### اس شبه كا از اله:

اس شبه كا از الدمتعد وطريقول سے كيا جاسكتا ہے:

اولا: ..... بروایت مندانی یعلیٰ میں ہے، لیکن سیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں دو علتیں ہیں: • د محمد بن اسحاق مدلس ہے اور اس کی بیروایت معنعن ہے۔ ' •

سلمہ بن فضل کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں: ''اس کے پاس منکرروایات ہیں۔''

علامدا بن حجر دمالله نے کہا: ''صدوق۔ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔' 🕲

امام البانی برالله فرماتے ہیں: '' میں کہتا ہوں ، پیسندضعیف ہے اور اس میں دوعلتیں ہیں:

(۱) ابن آلحق کا عنعنہ اور اس کی تدلیس (۲) سلمہ بن فضل کا ضعف مشہور ہے۔''

مافظ نے کہا: ''یہ صدوق اور کثیر الخطاء ہے۔' o

اس حدیث کامتن بھی ظاہری طور پرمنکر ہے، جبیبا کہ عائشہ وٹاٹٹھا کا کہنا: کیا آپ طشے آئے ہے نہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں .....۔''نیز اسے بوصیری نے ضعیف کہا۔ 🗨

شانیا: ......اگریہ حدیث سیحی ہوتی تو اس میں یہ وضاحت ہے کہ نبی ملطے آیا ہی ہویوں کے ایسے جملوں سے چشم پوشی کیا کرتے تھے۔ جن کے متعلق آپ ملطے آیا کی علم ہوتا کہ اس جملے کے ظاہری الفاظ اس کا مقصد نہیں اور یہ کہ وہ صرف شدید محبت اور غیرت از دواجی کی وجہ سے کہے گئے ہیں۔ پھریہی قابل غور ہے کہ ہر جگہ ''زعم'' شک کے معانی میں نہیں آتا۔ اس کے معانی کہنا اور یا دکرنا یا تذکرہ کرنا بھی ہیں۔ اور جیسے کہ ابن منظور © نے ابن بری © سے روایت کی کہ کلام عرب میں ''زعم'' کے چارمعانی آتے ہیں۔ اور

 <sup>◘</sup> مسند ابي يعلى: ١٧٠٠ \_ قالضعفاء و المتروكين لابن الجوزى، ج ٣، ص: ٤١ ـ التبيين لاسماء المدلسين لابي الوفا الحلبي، ج ١، ص: ١٧١ ـ

<sup>€</sup> تهذیب الکمال للمزی، ج ۱۱، ص: ۳۰٦ تقریب التهذیب لابن حجر، ج ۱، ص: ۲٤۸ و

 <sup>◘</sup>سلسلة الاحاديث الضعيفة، حديث نمبر: ٢٩٨٥ - ق الاتحاف المهرة، حديث نمبر: ٣١٩٠ - ٣١٩٠

<sup>6</sup> محمد بن على ابوالفعنل الرویفعی لغت میں امام شار ہوتا ہے۔ ۱۳۰ جمری میں پیدا ہوا۔ قاہرہ میں اہم عہدے پر قائز رہا۔ پھر طرابلس کا قاضی بن گیا۔ ادب کی طویل کتابوں کو مختمر کرنے کا اسے بہت شوق تھا۔ اس کی تعنیفات میں سے "لسان العرب" و "نشار الازهار" مشہور ہیں۔ ۱۱۶ جمری میں وفات پائی۔ (الاعلام للزر کلی، ج۷، ص: ۱۰۸۔ هدیة العارفین لاسماعیل باشا، ج۳، ص: ۱۰۹۔)

<sup>•</sup> عبدالله بن برى بن عبدالجار الوقيم المقدى اشافعى، اپنو وقت كامشهورنوى تفار ٢٩٩ ججرى بين پيدا بواراس كى تفنيف "جسواب السمسائل العشر" مشهور ومتداول مير ٥٨٢ جرى بين فوت بوار (سيسر اعلام النبلاء للذهبى، ج ٢١، ص: ١٣٥ عطبقات الشافعية للسبكى، ج ٧، ص: ١٢٢ -)

....قول و تذکرہ کے معانی میں بھی ہوتا ہے۔ 🕈

امام بخاری نے جوروایت ابن جرت سے نقل کی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے، کہ عطاء کہتے ہیں کہ انھوں نے عبید بن عمیر کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے عائشہ وہائی کہ انھوں نے عبید بن عمیر کو کہتے ہوئے سنا کہ مسل اللہ طشائی لئے انداز میں اللہ طشائی لئے انداز میں ہے۔ ہوئے سنا کہ رسول اللہ طشائی لئے انداز بنت جحش کے پاس کھہرتے تھے .....طویل حدیث ہے۔ ہ

دوسری روایت میں جو ابن شہاب سے مروی کہ عطاء نے کہا ، جابر بن عبداللّٰہ نے کہا کہ نبی منظیۃ آئے آئے نے فر مایا: جولہن یا بیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ ہو جائے۔ ۞

ابو یعلی نے بنوشعم کے ایک آ دی سے روایت کی کہ میں نبی طفی آیا ہو آ یا تو آ پ اپنے چند اصحاب کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے ، میں نے کہا: کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ طفی آپ نے فرمایا: ہاں! بقول راوی: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ کے نزدیک کون ساممل محبوب ترین ہے؟ آپ طفی آپ طفی آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ ایمان لانا ..... طویل حدیث ہے۔ 4

تو نبی کریم طنط آیا نے اس کا انکار نہیں کیا۔ حالانکہ اصولی قاعدہ ہے کہ وضاحت کوضرورت کے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں اور اگر اس صحابی کی بات میں کوئی منکر بات ہوتی تو آپ طفی آیا اس کا انکار ضرور کرتے ۔ چنا نچہ خلاصۂ تحقیق یہ ہوا کہ شیعہ اس شبہ کے لیے جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ دراصل ضعیف ہے اور اگر بفرض محال یہ حدیث تھے بھی ہوتی تو پھر بھی اس میں ایسے الفاظ موجود ہی نہیں جن کی بنا پر ام المونین ،عفیفہ کا کنات سیّدہ عاکشہ رہائی کونشانہ بنایا جائے۔ والحمد للہ

شانشاً:..... بیر حدیث عائشہ وناٹھ کا پنی روایت ہے گویا وہ اعتراف کر رہی ہیں کہ بیٹ لطی تھی اور انھول نے اس سے تو بہ کر لی اور اللہ نے ان کی تو بہ قبول کر لی اور اگر جس طرح روافض کہتے ہیں اس طرح ہوتا تو سیّدہ عائشہ وٹاٹیجا خود ہی اس حدیث کو کیول روایت کرتیں؟

<sup>🗗</sup> لسان العرب لابن منظور ، ج ١٢ ، ص: ٢٦٤\_

<sup>2</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٦٦٩١ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ١٤٧٤٧ ـ

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۸۵۵ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۵۶۵

مستند ابی یعلی، ج ۱۲، ص ۲۲۹، حدیث نمبر: ۱۸۳۹ منذری نے ترغیب و ترهیب، ج ۳، ص: ۲۰۰ میند ابی یعلی، خ ۱۲، ص ۲۲۹، حدیث نمبر: ۱۸۳۹ منذری نے ترغیب و ترهیب، ج ۳، ص: ۲۰۱ میند کوجید کہا اور پیٹی کی نے الزواجر، ج ۲، ص: ۱۸ پراس کی سند کوجید کہا اور پیٹی کی نے الزواجر، ج ۲، ص: ۱۸ پراس کی سند کوجید کہا اور پیٹی نے محمع الزوائد، ن ۱۸، س: ۱۵۴ پر کہا نافع بن خالد کے علاوہ اس کے سب راوی صحیح بخاری کے راوی بیں اور وہ بھی ثقتہ بیں اور البر هیب، حدیث نمبر: ۲۵۲۲ پراسے صحیح کہا ہے۔

انضل میہ ہے کہ اگر حدیث صحیح ہو جائے تو اسے سیّدہ عائشہ وٹاٹیجا کی منقبت میں شار کیا جائے۔ کیونکہ انھوں نے ہی اسے روایت کیا اور شریعت کی حفاظت اور اسے دوسروں تک منتقل کرنا ان کے نز دیک دیگر تمام کاموں سے زیادہ افضل واولی ہے۔ حتیٰ کہ اگر خودان کی ذات ہی ہو۔

راب قیا: ..... یه که رسول الله طشیّنی نیم نیم نیم خودان کی طرف سے میه که کرمعذرت کی که غیرت کھانے والی کو وادی کی بالائی جانب سے اس کے زیریں جانب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

خامسا: ..... یه که ابو بکر خلافیهٔ نے ان کوان کی بات پرسزا دے دی اور رسول الله طفیہ آیم نے خودان کا دفاع کیا۔ تو ان (رافضی) لوگوں کو مداخلت کا اختیار کس نے دیا؟ وہ کون ہوتے ہیں اس معاملے کے نیچ آنے والے؟

# ساتوال شبه

اہل تشع کہتے ہیں:''رسول الله ﷺ کی وفات کے وقت اس (سیّدہ صدیقد وظاہم) نے واویلا اور چیخ و یکار کی اور اپنا چرہ بیٹا۔''

#### اس شہے کا ازالہ:

علماء کے نزدیک بیروایت منکر ہے۔ سیّدہ عائشہ وٹاٹیوہا کے متعلق الیں کوئی بات بھی ثابت نہیں، ہاں!

یہ موجود ہے کہ عائشہ وٹاٹیوہا نے کہا: ''میری گود اور میر نے گھر میں رسول اللّٰہ طلطے آئے ہم فوت ہوئے۔ اس گھر
میں میں نے کبھی کسی پرظلم نہیں کیا۔ جب رسول اللّٰہ طلطے آئے ہے کی روح قبض ہوئی تو وہ میری گود میں تھے۔
پھر میں نے آپ طلطے آئے کا سرتک پررکھ دیا اور اپنی حماقت اور کم عمری کے سبب میں عورتوں کے ساتھ پیٹے
میں شامل ہوگئی اور اپنے چہرے پر مارنے گئی۔'' 6

اس روایت کے متعلق بید کہا جائے گا کہ بیر حدیث نبی مطفع آیا کے متعلق جو کچھ ثابت ہے اس کے مخالف ومعارض ہے کہ آپ پر بین ونو حہ نہیں کیا گیا۔

قیس بن عاصم منالٹی اپنے بیٹول کو وصیت کرتے ہوئے کہنے گئے: اے بیٹو! تم مجھ سے پچھ سیکھ لو۔ کیونکہ تم جس سے بھی پچھ سیکھو گے وہ تہارے لیے مجھ سے زیادہ خیر خواہ نہیں ہوگا۔تم مجھ پر بین

<sup>•</sup> مسند احمد، ج ٢، ص: ٢٧٤، حديث نمبر: ٢٦٣٩١ مسند ابى يعلى، ج ٨، ص: ٦٣، حديث نمبر: ٤٥٨٦ البانى برافير خ ٢، ص: ٤٦، ص: ٥٦ براور شعيب ارناؤط في مسند احمد، ج ٦، ص: ٢٧٤ براور شعيب ارناؤط في مسند احمد، ج ٦، ص: ٢٧٤ براح صن كها ـ

نہ کرنا کیونکہ رسول الله طنتے عَلَیْم پر بین نہیں کیا گیا اور میں نے نبی کریم طنتے عَلَیْم کو بین سے روکتے ہوئے سنا ہے۔ •

اس اثر میں محل الشامد صحابی کا بیہ کہنا ہے:

'' كيونكه رسول الله طلطي و تنهيل كيا كيا تها'' اور عائشه و فالنه على الله طلطي و كيم مكن ہے كه وه نبي طلط و تابت ہے كه آب طلط و آب الله و آب طلط و آب الله و آب طلط و آب الله و

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْحُدُوْدَ وَشَقَّ الْجَيُوْبَ وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) ''وہ ہم میں سے نہیں جو رخمار پیٹے اور گریبان بھاڑے اور جاہلیت کی طرح کی آوازیں لگائے۔''3

اگریدروایت ثابت بھی ہو جائے تو ہمارا تو بیاعقاد ہے کہ سیّدہ عائشہ وٹائیم معصومہ عن الخطانہیں تصیب اور نہ ہم ان کے معصوم ہونے کے دعوے دار ہیں اور نہ ہم نبی مطیبی آئے کے کسی صحابی کے معصوم ہونے کا دعوی کرتے ہیں۔ نیز عائشہ وٹائیم انے اپنے کیے پرندامت کا اظہار اور اعتراف کیا کہ انھوں نے جو پچھ کیا ، وہ خطا ہے۔ جس کی علت انھوں نے یہ بیان کی کہ وہ نوعمر تھیں اور بلاشک حادثہ بہت بڑا تھا اور مصیبت بہت بھاری تھی، جو نبی الامت مسیبت بہت بھاری تھی، جو نبی الامت مسینی اور سیّدہ صدیقہ وٹائیم کے مجبوب خاوند کی وفات کی وجہ سے ان برآئی تھی۔

نیز ان کے کلام سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی اس غلطی سے تو ہہ کر لی تھی۔اس لیے بیہ ثابت نہیں کہ ان سے بیغل دوبارہ بھی سرز د ہوا، جب ان کے والدمحتر م سیّد نا ابو بکر صدیق بنائیۂ یا ان کا کوئی اور

قریبی فوت ہوا تو کس طرح اس عمل پران کا مواخذہ کیا جائے گا، جس ہے وہ تو بہ کر چکی ہوں۔ دوسرا نکتہ

ان شبہات کا جائزہ جواہل بیت رشی المامین کے متعلق ہیں

يهلاشبه:

اہل تشیع کہتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ وٹائٹی سیّدناعلی وٹائٹی کے خلاف کینہ رکھتی تھیں۔ روافضہ نے علی وٹائٹی کے ساتھ عائشہ وٹائٹی کے بغض کے لیے اس روایت سے استدلال کیا ہے جو سیّدہ عائشہ وٹائٹی سے مردی ہے کہ رسول اللہ طفی آیا میمونہ (وٹائٹی) کے گھر میں بیار ہوئے، چنانچہ آپ طفی آیا نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کی کہ آپ کی تیار داری میرے گھر میں کی جائے۔ سب نے آپ کو اجازت دے دی، رسول اللہ طفی آیا عباس اور ایک اور آ دمی وٹائٹی کے سہارے وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ طفی آیا کے دونوں یاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔

عبیداللہ کہتے ہیں: ابن عباس رہ اللہ اسے کہا کیا تھے معلوم ہے دوسرا آ دمی کون تھا؟ وہ علی بن ابی طالب رہائی تھے۔لیکن عائشہ رہ طالب رہائی تھے۔لیکن عائشہ رہائی اس سے دلی طور پر خوش نہ تھیں۔

شیعہ کہتے ہیں: وہ علی رہائیۂ کو پسند نہ کرتی تھیں نہ ان کے لیے کوئی بھلائی جا ہتی تھیں اور نہ ہی اپنی زبان پراس کا نام لیتی تھی۔ €

وہ روایت جو عام طور پرمشہور ہے، جس میں بیرزائد کلام نہیں ہے وہ عائشہ ونائیجا خود بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ طلطے آئے سخت بیار ہو گئے اور آپ کی تکلیف بڑھ گئ تو آپ طلطے آئے آئے بی بیویوں سے اجازت طلب کی کہ آپ کی عیادت میرے گھر میں ہو۔ سب نے آپ طلطے آئے آئے کو اجازت دے دی۔ آپ دو آ دمیوں کے درمیان میں پاؤں زمین پر مسینی تیہو نے عباس بن عبدالمطلب اور ایک اور آ دمی وائے آپ درمیان آ رہے تھے۔

<sup>•</sup> مست داحمد، ج۲، ص: ۳۶، حدیث نمبر: ۲٤۱۰۷ مل حدیث مین بر (بخاری، حدیث مین بر (بخاری، حدیث نمبر: ۱۹۸ مسلم، حدیث نمبر: ۱۹۸ مسلم، حدیث نمبر: ۱۹۸ مسلم، حدیث نمبر: ۱۹۸ مسلم، مین بر

<sup>•</sup> ورج ذیل کتبشیعه می بیشه موجود بنام المدرستین لمرتضی العسکری، ص: ۲۳۲ و الغدیر للامینی، ج ۹، ص: ۳۲۳ فسألوا اهل الذكر لمحمد التیجانی السماوی، ص: ۳۲۳ و خلاصة المواجهة لاحمد حسین یعقوب، ص: ۱۱۱ و دفاع من وحی الشریعة حسین الرجا، ص: ۳۱۷ و

عبیدالله کہتے ہیں: '' میں نے عبدالله بن عباس بنائیمۂ کوسیّدہ عائشہ بنائیمۂ کے الفاظ بتلائے تو عبدالله بن عباس بنائیمۂ کوسیّدہ عائشہ بنائیمۂ نے مجھ سے سوال کیا: شمیس معلوم ہے کہ وہ دوسرا آ دمی کون تھا جس کا نام عائشہ بنائیمۂ نے مہانیم بنائیم نے کہا: پتانہیں۔ابن عباس بنائیم نے فرمایا: وہ علی بنائیم تھے۔''

مرتضی سینی نے کہا: (اس کا بیان کہ عاکشہ والٹھا علی کے ساتھ بغض وحدر کھتی تھیں اور وہ علی علیا ہا کہ قتل ہے خوش ہو کیں) نیز عاکشہ ووالٹھا ہے مروی سابقہ حدیث میں ہے اور نعمان بن بشیر سے مروی حدیث میں ہے اور نعمان بن بشیر سے مروی حدیث میں ہے کہ ابو بکر وہا تئے نے رسول اللہ میشے آئے آئے کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو انھوں نے عاکشہ وہائی کی بلند آواز سی وہ کہ رہی تھیں، اللہ کی قتم! مجھے معلوم ہے کہ آپ میشے آئے آئے کے خزد یک مجھ سے اور میر سے باپ سے علی زیادہ محبوب ہے۔ دو باریا تین باریہ کہا۔ ابو بکر اجازت لے کر اندر آئے اور انھیں خاطب کرتے ہوئے کہا: اے فلاں عورت کی بیٹی! کیا میں تیری بلند آواز رسول اللہ میشے آئے آئے کے سامنے نہیں من رہا؟ 4

مدیث میں ہے: عائش نے جب علی عَالِیلا کے قبل کی خبر سی تو خوشی سے بیش عر پڑھا:
فَالْفَتْ عَصَاهَا وَ اسْتَقَرَّتْ بِهَا النَّوٰی
کَسَمَا قَرَّ عَیْنَا بِالْاَیَابِ الْمُسَافِيرِ
مُعافِّ عَیْنَا بِالْاَیَابِ الْمُسَافِيرِ
مُعافِّ رکھ دی اور دورکی مسافت سے قرار پکڑا جس طرح مسافر کے لوشے
سے آ نکھ قرار پکڑتی ہے۔''

پھر بیرافضی کہتا ہے کہ اس شعر کی مثال اس وقت دی جاتی ہے جب شدت سفر کے بعد راحت میسر آتی ہے اورغم واندوہ کے بعد کشادگی ملتی ہے۔تو عائشہ رہائٹۂ انے بیشعر کہہ کراپنے دل کی بھڑاس ہی نہیں نکالی بلکہ وہ علی عَالِیٰلاً کی شہادت سے صراحنا خوش ہوئی۔ €

<sup>•</sup> مسند أحمد، ج ٤ ، ص: ٢٧٥ ، حديث نمبر: ١٨٤٤٤ - سنن كبرى للنسائى ، ج ٥ ، ص: ١٣٩ ، حديث نمبر: ١٨٤٥ - سن ٢٢٥ - سن ٢٢٥ - سن ٢٢٥ - مسكل الآثار حديث نمبر: ١٢٩٥ - مسند بزار ، ج ٨ ، ص: ٢٢٣ ، حديث نمبر: ٣٢٧٥ - شرح مشكل الآثار للطحاوى ، ج ١٣ ، ص: ٣٣٦ - بيثى نے مجمع الزوائد ، ج ٩ ، ص: ٢٦٩ پركهاال مديث كراوى مح بخارى كراوى بين اوراس كى سند كو مافظ ابن مجرنے فتح البارى ، ج ٧ ، ص: ٣٣ پر مح كم الور الاجوبة المرضية ، ج ٢ ، ص: ٧٦٤ بن عاوى نے اس كى سند كو مح كم الدور الاجوبة المرضية ، ج ٢ ، ص: ٧٦٤ بن عاوى نے اس كى سند كو مح كم الدور الاجوبة المرضية ، ج ٢ ، ص: ٧٦٤ بن حاوى نے اس كى سند كو مح كم الدور الاجوبة المرضية ، ج ٢ ، ص: ٧٦٤ بن حاوى نے اس كى سند كو مح كم الدور الاجوبة المرضية ، ج ٢ ، ص

<sup>2</sup> السبعة من السلف، ص: ١٦٩ -١٧٠ ـ

#### اس شبه كا از اله:

اسی طرح زہری ہے جضول نے اس اضافے کے بغیر حدیث روایت کی ابراہیم بن سعد بھی ہے جو السطبقات میں ہے۔ و حدیث سے پہلے بلا واسطہ سوال نقل کرتا ہے تو بیہ قی نے د لائل و میں مغازی ابن آخق سے یونس بن بکیر کی سند ہے ۔ اسے ابن آخق سے یونس بن بکیر کی سند سے یہ حدیث نقل کی اور مغازی میں ابن حجر کی یہی سند ہے ۔ اسے ابن آخق نے یعقوب بن عتبہ ہے، اس نے زہری سے روایت کیا اور اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں جبکہ ابن آخق نے تعقوب بن عتبہ ہے، اس نے زہری سے روایت کیا اور اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں جبکہ ابن آخق نے تحدیث کی صراحت کی ہے۔

اسی طرح ابن اسلی نے زہری ہے بلاواسطہ بھی بیہ حدیث روایت کی۔اس میں بھی یہ الفاظ نہیں۔ تو جن راویوں نے بیہ حدیث اضافہ ندکورہ کے بغیر روایت کی ان میں سفیان بن عیبینہ، شعیب، عقیل، ابراہیم بن سعد، یعقوب بن عتبہ اور ابن اسلی ہیں البتہ معمر اضافے کے ساتھ متفرد ہے۔

امام بخاری ومسلم نے بھی بیہ حدیث روایت کی لیکن اضافے سے احتر از پر دونوں متفق ہیں، عالانکہ دونوں نے بیہ حدیث معمر سے روایت کی گویا حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ صحیح نہیں۔ ۞

طبقات الكبرى لابن سعد، ج ٢، ص: ٢٣١\_

<sup>🗗</sup> دلائل النبوة، ج ٧، ص: ١٦٩

<sup>•</sup> نقد صدیث کے بیا قتباسات ہشام بن بہرام کی مشارکت ہے ویب سائٹ "ملتقی اهل المحدیث" ہے لیے گئے ہیں۔

#### آپ طفی علیم کو کندها دیت - •

تیز بتقاضا ہائے بشریت ان دونوں نفوس قدسیہ وٹاٹھا کے درمیان کچھ نفسانی عوارض واقع ہوبھی گئے ہوں تو ان پر انھیں نہ ملامت کی جاسکتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی قول وفعل حرام کی حدعبور کرتا ہے۔خصوصا جب عائشہ وٹاٹھا کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہوں جس سے نفس انسانی کو ایذاء بہنچ کیونکہ علی وٹاٹھا نے رسول الله مشتی ہوئے کا مشورہ دیا تھا۔ ● الله مشتی ہوئے کو کا مشورہ دیا تھا۔ ●

انسان اس شخص کو دیکھنا پیندنہیں کرتا جواسے کسی ناپسندیدہ بات کی یاد دلائے۔ یا اسے دیکھ کراسے کوئی ایسا واقعہ یاد آجائے جوگز رتو چکا ہولیکن اس کا اثر ابھی انسان پر باتی ہواور گزشتہ جملوں کی وضاحت کرنے والی قریب ترین روایت وہ ہے جوامام بخاری لائے ہیں اور جوصحالی جلیل وحثی زلائے ہیں ہے مروی ہے۔ جضوں نے اسلام سے پہلے سیّد ناحمزہ زلائے ہیں کوشہید کیا تھا۔ تو اسلام لانے کے بعد نبی منظیم آئے نے ان سے کہا تو نے حمزہ کوئل کیا؟ (وحثی بن حرب زلائی کتے ہیں کہ) میں نے کہا: وہ ساری خبر آپ سن چکے ہیں۔ آپ منظیم کیا تا جو مرایا: کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہم اپنا چہرہ مجھ سے چھپالو؟ ۞

عافظ ابن حجر براللہ لکھتے ہیں:''اس حدیث میں یہ بات ہے کہ آ دمی اس شخص کو دیکھنا ناپسند کرتا ہے۔ جس نے اس کے کسی قریبی یا دوست کو تکلیف پہنچائی ہو،لیکن اس سے بیلازم نہیں آتا کہ ان دونوں کے درمیان ایسی دوری ہوجس سے منع کیا گیا ہے۔''

٥٦ فتح الباري لابن حجر، ج ٢، ص: ١٥٦۔

<sup>2</sup> بدائل تشیع کا شبہ ہے اور اس کا جواب آ گے آئے گا۔

وحتی بن حرب جبتی براتند ابودسمہ۔اسلام لانے سے پہلے غزوہ احد میں انھوں نے بہترین آ دمی سیّدنا حمزہ بن عبدالمطلب براتی کوشہید کیا اور اسلام لانے کے بعد بدترین آ دمی مسیلمہ کذاب کے تل میں جنگ بمامہ کے دن حصہ لیا یہ ۴۳ جمری میں وفات پائی۔

<sup>(</sup>الاستيعاب لابن عبدالبر، ج ١، ص: ٤٩٦ الاصابة لابن حجر، ج ٦، ص: ١٠١ ـ)

مزہ بن عبدالمطلب بن ہاشم ابوعمارہ زائنو نی مشکر آنے کے چھا اور رضاعی بھائی تھے۔ سیّد الشہد اء ان کا لقب ہے۔ اسداللہ اور اسد الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اسلام لانے سے نبی مشکر آنے کے لیے کفار پر غلبے کی راہ ہموار ہوگئی۔ بدر میں موجود تھے۔ غزوہ احد الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اسلام لانے سے نبی مشکر آنے کے لیے کفار پر غلبے کی راہ ہموار ہوگئی۔ بدر میں موجود تھے۔ غزوہ احد ججری میں شہید ہوئے اور ان کا مثلہ کیا گیا۔ (الاستیعاب لابن عبدالبر، ج ۱، ص: ۱۰۹، الاصابة لابن حجر، ج

۵ صحیح بخاری، جدیث نمبر: ۲۷۲ ۔

<sup>₫</sup> فتح الباري لابن حجر، ج٧، ص: ٣٧١ـ تعريف عام بدين الاسلام على طنطاوي، ص: ١٧٦ـ

گویا نبی کریم طفط آیا وحثی نبالٹیو کو دیکھنا بھی پیندنہیں کرتے تھے۔ شاید کہ حمزہ دفائٹیو یاد آجا نمیں کیونکہ ان کی افسول ناک موت اور منتلے کا آپ کے دل پر گہرا اثر تھا اور جو کچھ واقعہ افک میں عائشہ نبائٹیوا کے معاطلے میں آپ طفط آپ کے دل پر اثر ہوا وہ بھی کم نہ تھا۔ جیسا کہ اس کی شدت الم کی خبر واقعہ افک میں بیان کردہ حدیث سے واضح ہے۔ •

سے چیز بخو بی معلوم ہے کہ انسان کسی واقعہ کا تذکرہ ایک مدت تک پبندنہیں کرتا، پھر کچھ عرصے بعد دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور تعلقات نہایت خوشگوار ہو جاتے ہیں بلکہ احسان کی آخری حد کو چھونے لگتے ہیں اور یہی کچھ سیّدہ عائشہ اور سیّدنا علی رفی ہی کے درمیان حاصل ہوا، ان دونوں کے آخری ایام میں تعلقات باہمی نہایت خوشگوار تعلقات کے تعلقات باہمی نہایت خوشگوار تعلقات کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ (آئندہ صفحات میں جب واقعہ جمل پر بحث کی جائے گی تو وہاں بھی یہ موضوع زیر بحث آئے گا۔)

سیّد ناعلی وَنَائِیْوَ کے لیے سیّدہ عائشہ وَنَائِیْوَا کی وہ گواہی کافی ہے جو انھوں نے سیّد ناعلی وَنَائِیوَا ک دی کہ جس میں انھول نے نہ مجھ تبدیلی کی اور نہ وہ خود بدلے اور سیّدہ عائشہ وَنَائِیْوَا کا لوگوں کو سیّد ناعلی وَالْنَیوَا کے خلافت کے لیے بیعت کرنے کا مشورہ دینا اس بات کی کھلی دلیل ہے۔

سوم: .....اگر ابن عباس بنائیم کا اس خبر میں اجتہا دیج ہوتو عائشہ بنائیم نے صرف نام نہیں لیا۔

حافظ ابن حجر برالله ترک جائز پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جب اہل وعیال ، بھائیوں اور دوستوں میں ناراضگی ہوتو ایسے میں کسی کا نام نہ لینا جائز ہے۔مثلاً تھلتے ہوئے چہرے سے نہ ملنا وغیرہ البت سلام وکلام ترک کرنا حرام ہے۔

اس روایت پر کلام کرتے ہوئے زرقانی لکھتے ہیں کہ بیدواقعہ انسانی جبلت کے مطابق پیش آیا۔جس میں سیّدہ عائشہ وٹاٹھیا پر کوئی ملامت نہیں اور نہ علی وٹائٹیڈ پر کچھ بوجھ ہے .....۔' •

ید مسئلہ ہرانسان کے ساتھ لازماً جڑا ہوا ہے حتی کہ ایک ہی خاندان کے افراد کے درمیان مثلاً ہمائی

<sup>•</sup> سيّده عائش بنظافها سے مروی ہے كہ جب مجھ پر بہتان لگا جو بھى لگا تو بيس نے چاہا كہ اپنے آپ كوكنويں بيس گرادوں \_ (مسند برار ، ج ۱۸ ، ص: ۲۱۲ ـ السمعجم الاوسط للطبرانى ، ج ۱ ، ص: ۱۸٤ ـ) بدروايت محمد بن خالد بن خداش نے اپنے باپ سے روایت كى ہے اور وہ دونوں متكلم نيه ہيں \_

<sup>🛭</sup> فتح الباري لابن حجر، ج ١٠ ـ ص: ٤٩٧ ـ

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ج ١٢ ، ص: ٨٤.

آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں یا بھائی بہن کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ صرف ایک دوسرے کا نام لینا چھوڑ دیتے ہیں اور عائشہ وٹاٹھا کی بھی یہی عادت تھی وہ جب نبی طفی آئے ہے خوش ہوتیں (تو قتم اٹھاتے ہوئے) وَ رَبِّ مُصحَمَّدِ فرماتیں، یعنی محمد طفی آئے کے رب کی قتم !اور اگر آپ طفی آئے کے ساتھ کسی معاملہ میں کوئی تلخی ہوتی تو وہ قتم اٹھاتے ہوئے فرماتیں وَ رَبِّ اِبْرَاهِیمَ ''ابراہیم کے رب کی قتم!'' جب نبی طفی آئے ہوئے اس بات کی معرفت کے بارے میں اُٹھیں بتایا تو عائشہ وٹاٹھیا نے عرض کیا: میں صرف جب نبی طفی وہ تھوڑتی ہوں۔ گویا غصہ یا ناراضی اور چیز ہے اور دلی بغض و کینہ اور چیز ہے۔ چنانچ سیّدہ عائشہ وٹاٹھیا کا سیّدنا علی وٹاٹھیا سے ناراض ہونا ممکن ہے، کیکن سے کہنا جس طرح رافضی کہتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ وٹاٹھیا سیّدنا علی وٹاٹھیا کے ساتھ بخض رکھتی تھیں ، غلط ہے۔ یقیناً وہ اس الزام سے بری ہیں۔

اگر بھی بھارسیّدہ عائشہ بڑا تھیا اپنے دل میں علی بڑا تھی ہوتی تھیں جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے تو اسی طرح کتنے ہی مواقع پر ان کے موافق بھی ہوتی تھیں۔ لیکن بیر محال ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کے خلاف کینہ اور دائمی عداوت رکھتی تھیں، بلکہ بیہ چیز عائشہ بڑا تھیا کی فطرت سے بہت بعید ہے۔ کیونکہ جولوگ واقعہ افک میں ملوث تھے وہ ان کے خلاف دل میں بھی بچھ محسوس نہ کرتی تھیں۔ عالانکہ وہ واقعہ ان پر سب سے بروی مصیبت بن کرآیا تھا اور جولوگ اس میں ملوث تھے سیّدہ عائشہ مؤاٹھیا کی طرف سے ان کوعفو و درگز ربد لے میں ملاحتی کہ جب کوئی آپ بڑا تھیا کے سامنے ان لوگوں میں سے کی طرف سے ان کوعفو و درگز ربد لے میں ملاحتی کہ جب کوئی آپ بڑا تھیا ہے سامنے ان لوگوں میں سے کے خلاف کوئی بات کرتا تو آپ بڑا تھیا ان کا دفاع کرتی تھیں۔

مثلاً حمان بن ثابت وٹاٹئۂ کا معاملہ ہی لے لیجے، یہ بھی واقعہ افک میں ملوث لوگوں میں شامل تھے،
بلکہ اپنی سادہ لوجی کی وجہ سے بڑھ چڑھ کرسیّدہ عائشہ وٹاٹئۂ کے خلاف با تیں کرتے تھے۔اس کے باوجود
سیّدہ صدیقہ وٹاٹئۂ نے بھی ان کے خلاف اپنے دل میں کینہ نہ رکھا۔ بلکہ اُٹھیں برا کہنے سے یاان کے ساتھ
برسلوکی کے ساتھ پیش آنے ہے وہ منع کیا کرتی تھیں۔

چنانچ محیمین میں روایت ہے کہ سیّرہ صدیقہ راہنتہا نے عروہ بن زبیر رہائی سے جبکہ وہ حسان بن نابت بڑائی کو برا کہدرہے تھے، فرمایا: تم ان کو برا مت کہو، کیونکہ وہ رسول اللّه طبی آیا کم کا دفاع کیا کرتے ہے۔ •

<sup>•</sup> صحیح بخاری ، حدیث نمبر: ۳۵۳۱ صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۲٤۸۷ -

سیدہ عائشہ رہائنیا نے مسروق کو بھی ایسی ہی تلقین کی۔ 🗨

کیا ہے بات ممکن ہے کہ نبی طفی آئے کے ساتھ حسان رہائی کی نیکیوں کی تو ان کے دل میں قدر ہواور وہ اپنے ساتھ اس کی برائی سے چٹم پوٹی کریں جس سے ان کو بے انتہاء اذیت کا سامنا کرنا پڑا اور نبی مطفی آئے کی برائی سے چٹم پوٹی کریں جس سے ان کو بے انتہاء اذیت کا سامنا کرنا پڑا اور نبی مطفی آئے کی برائی کے ساتھ رہے پر امیر المونین علی رہائی فرائے کے احسانات کی ان کے دل میں کوئی قدر نہ ہو جو ہمیشہ آپ مطفی آئے کے ساتھ رہے اور اللہ عزوجل کے دین کی سربلندی کے لیے آپ مطبی آئے کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے ۔۔۔۔؟

چھسادم: …… بیر کہ سیّدہ عا کشہ زبالیوں سیّدناعلی زبالیوں کے ساتھ نہایت شفقت والا معاملہ کرتی تھیں اور ان کے لیے اپنے دل میں بے حد تکریم اور تعظیم محسوس کرتی تھیں ۔ ۞

اگر بیر کہا جائے کہ ان دونوں کے درمیان کچھان بن تھی تو گزشتہ صفحات میں بیہ بات گزر چکا ہے کہ ان دونوں میں زندگی کے آخری کمحات میں نہایت خوشگوار تعلقات قائم ہو چکے سے اور باہمی تکریم و تو قیر بحال ہو چکی تھی۔ جس کا اعتراف کچھ شیعوں نے بھی کیا ہے اور نبی طفی میں کی وفات کے بعد سیّدہ عائشہ وظافتہ مسئلہ بوچھنے والوں کوعمو ما سیّدنا علی وظافت کی طرف بھیجی تھیں اور بیہ کوئی بعید نہیں کہ بیہ ابن عباس وظافتہ کا اپنا اجتہاد ہو۔ کیونکہ سیّدنا علی اور عاکشہ وظافتہا کے آخری دنوں میں تعلقات نہایت عمدہ اور مثالی سے ، بالحضوص جنگ جمل کے بعد جسیا کہ سیّدہ عاکشہ وظافتہا فر ماتی ہیں: میرے اور علی وظافتہا کے درمیان پہلے سے ، بالحضوص جنگ جمل کے بعد جسیا کہ سیّدہ عاکشہ وظافتہا فر ماتی ہیں: میرے اور علی وظافتہا کے درمیان پہلے

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٤١٤٦ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٢٤٨٨ ـ

<sup>2</sup> الصاعقة في نسف اباطيل و افتراء ات الشيعة لعبد القادر محمد عطاء صوفي، ص: ١٧٥-١٧٧\_

<sup>3</sup> تفصیل کے لیے گزشتہ صفحات کا مطالعہ کیجے۔

کی کوئی بات نہ تھی سوائے جوعورت اور اس کے سسرالیوں کے درمیان ہوتی ہے اور بلاشبہ انھوں نے حسن نیت کے ساتھ میرا موا غذہ کیا۔ •

سیّدہ عائشہ وظافیہا سے مروی دوسری حدیث کہ جس کے الفاظ یہ ہیں:''اللّٰہ کی قشم! میں جانتی ہوں کہ آپ سیّدہ عائشہ وظافیہا نے بیہ بات آپ طافیہ اللّٰہ کی فیائیہ مجھ سے اور میرے باپ سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ وظافیہا نے بیہ بات دویا تین مرتبہ کہی۔'' 3

تویہ اضافہ ہے جس کے متعلق بیٹمی نے کہا: ''اسے ابوداؤد نے علی فٹائٹنز کے ساتھ محبت کے تذکرہ کے بغیرروایت کیا ہے۔''

اگراس اضافے کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس میں علی بڑا گئے کے لیے سیّدہ عائشہ وڑا گئے کا کوئی دلیل نہیں اور اگر ایسے ہوتا تو نبی سے کھی گئے اس کی بات پر خاموش نہ رہتے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سیّدنا علی بڑا گئے اور کہ برزائش کی نسبت بعض پہلوؤں سے رسول اللہ سے کھی ہوں۔ جس طرح کہ ابو کمر بڑا گئے نبی سے آتھ کے بال سیّدنا علی بڑا گئے سے دیگر پہلوؤں کی نسبت زیادہ محبوب ہوں۔ جہاں تک علی بڑا گئے کی شہادت سے سیّدہ عائشہ وٹا گئے کی خوشی کا معاملہ اور اس موقع پر ان کے شعر کہنے کی بات ہو قبل بڑا گئے کی شہادت سے سیّدہ عائشہ وٹا گئے کی خوشی کا معاملہ اور اس موقع پر ان کے شعر کہنے کی بات ہو قبل سے طبی بڑا گئے کی خوشی کا معاملہ اور اس موقع پر ان کے شعر کہنے کی بات ہو قبل سے طبری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا جو بلاسند ہے۔ جبکہ ابو الفرح اصفہانی نے اسے اپنی کتاب میں موتی بن عبدالرحمٰن مروقی نے حدیث سائی ، اس نے کہا، جمیس موتی بن عبدالرحمٰن مروقی نے حدیث سائی ، اس نے کہا، جمیس موتی بن عبدالرحمٰن مروقی نے حدیث سائی ، اس نے کہا، جمیس عثان بن عبدالرحمٰن نے حدیث سائی ، اس نے کہا، جمیس اماعیل بن راشد نے اپنی سند کے ساتھ حدیث سائی ، اس نے کہا، جب عائشہ وٹا گئے اس امیر المونین علی وٹا گئے کی شہادت کی خبر پہنجی تو انھوں نے بیشعر پڑھ کر نے بانا حال بیان کیا ۔۔۔ ب

اصفہانی علوی شیعہ ہے۔ 🖲

<sup>177</sup> اس ی تخ یج گزر چکی ہے۔ اس کی تخ یج گزر چکی ہے۔ کی مجمع الزوائلد للھیشمی ، ج ۹ ، ص: ۱۲۷۔ اس روایت کی علت یونس بن ابی اسحاق ہے۔ اس میں شدید سم کی غفلت پائی جاتی تھی اور امام احمد براتشہ نے کہا: لوگوں کی حدیث سے اس کی حدیث میں اضافے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن احمد نے اپنے باپ سے روایت کی ۔ اس کی حدیث مضطرب ہے۔ (تھ نیسب التھذیب لابن حجر ، ج ۱۱، ص: ۳۸۱۔)

 <sup>◘</sup> مقاتل الطالبيين لابي الفرج اصفهاني، ج١٠ ، ص: ٥٥۔

سيراعلام النبلاء للذهبي، ج١٦، ص:٢٠٢.

خطیب نے اس کی سندمحم بن حسن بن حسین نو بختی تک پہنچائی ہے۔ •

اس نے کہا: ''ابو الفرج اصبہانی سب سے بڑا جھوٹا ہے، وہ کتابوں کے بازار میں جاتا اور وہاں کتابوں سے بھری ہوئی دکانیں ہوئیں، وہ وہاں سے بکثرت صحائف خریدتا اور اپنے گھر لاتا۔ پھراس کی سب روایات ان صحائف سے ہوئیں۔''

شاید بیسند بھی انہی صحائف میں سے ہے۔ کیونکہ اس میں اساعیل بن راشد اپنی سند کے ساتھ عائشہ وظافی سے روایت کرتا ہے اور ای اساعیل کے متعلق کتب جرح و تعدیل میں پھینیں ماتا اور نہ ہی یہ کسی کو معلوم ہے کہ وہ کب فوت ہوا ہے۔ نہ یہ پتا ہے کہ اس کے اور عائشہ وظافی اے درمیان کتنے راوی بیں ، پھراس سے روایت کرنے والا راوی عثمان بن عبدالرحمٰن طرائفی ہے۔ بیصدوق ہے اس کی اکثر روایات ضعفاء اور مجہول راویوں سے ہوتی ہیں ، اس لیے اسے ضعیف کہا گیا ، حتیٰ کہ ابن نمیر نے اس کی نسبت کذب کی طرف کر دی ہے۔ ©

اصبهانی نے یہ تدلیس کی ہے کہ اس نے عثمان بن عبدالرحمٰن کی کنیت بیان نہیں کی تا کہ اسے پہچانا نہ جا سکے اور تا کہ یہ گمان کیا جائے کہ وہ کوئی ثقہ راوی ہے۔ کیونکہ متعدد ثقات راوی اس نام میں مشترک ہیں اور جب طبر انفی اور اساعیل بن راشد کے اسا تذہ اور شاگر دوں کے متعلق تحقیق کی گئی تو یہ امر موکد ہو گیا کہ یہ طبر انفی ہی ہے اور سند کے رد کرنے کے لیے اتنائی کافی ہے کہ طر انفی سند میں موجود ہے۔ دوسر اشہہ:

اہل تشقیع کا بیہ کہنا کہ ' عائشہ وٹائٹی نے نبی طشیع آیا ہے کی میراث سے فاطمہ وٹائٹی کومحروم کر دیا۔'
اہل روافض کہتے ہیں کہ عائشہ وٹائٹی نے نبی طشیع آیا کی میراث کا مطالبہ کیا حالانکہ اس نے خود
روایت کی کہ نبی طشیع آیا مورث نہیں بنائے جا کمیں گے اور اس نے اس روایت کو دلیل بناتے ہوئے فاطمہ وٹائٹیا کورسول اللہ طشیع آیا کی میراث سے محروم کر دیا اور شیعہ مفید کی روایت کو دلیل بناتے ہیں کہ محصے ابوالحس علی بن محمد الکا تب نے حدیث بیان کی ،اس نے کہا: مجھے حسن بن علی زعفرانی نے حدیث سنائی ،

<sup>•</sup> حسن بن حسین بن علی ابومحمر نوبختی معتزلی شیعہ ہے۔ اس کا حدیث کا ساع صحیح ہے، حدیث میں ثقہ ہے۔ ۴۵۲ ہجری میں فوت ہوار (میزان الاعتدال للذھبی، ج ۱، ص: ٤٨٥ ـ تاریخ بغداد للخطیب، ج ۷، ص: ۲۹۹ ـ)

و تاریخ بغداد للخطیب البغدادی، ج ۱۱، ص: ۳۹۸

<sup>🛭</sup> تقريب التهذيب لابن حجر، ج ١، ص: ٦٦٢\_

اس نے کہا ہمیں ابو آئی ابراہیم بن محمد تقفی نے حدیث سنائی، اس نے کہا: ہمیں حسن بن حسین انصاری نے حدیث سنائی، اس نے کہا: ہمیں سفیان نے فضیل بن زبیر کے واسطے سے حدیث سنائی، اس نے کہا: ہمیں سفیان نے فضیل بن زبیر کے واسطے سے حدیث سنائی کہ عائشہ بڑا تھا عثمان بڑا تھا کے حاصلے بے حدیث سنائی کہ عائشہ بڑا تھا عثمان بڑا تھا کہ اب ہجھے فروہ بن مجاشع نے ابوجعفر محمد بن علی عالیا ہو کہ واسطے سے حدیث سنائی کہ عائشہ بڑا تھا کہا، آپ جمھے وہ عطایا دیں جو جمھے میرے والد (ابو بر بڑا تھا کہ) اور عمر بن خطاب بڑا تھا ہے کہا: جمھے کتاب وسنت میں تمہارے لیے ایسی کوئی ولیل منہیں ملتی اور تمہارا باپ اور عمر بن خطاب بڑا تھا اپنی صوابدید پر شمھیں دیتے تھے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ سیدہ صدیقہ بڑا تھا نے اس سے کہا: آپ جمھے رسول اللہ الشیاری کی میراث سے میرا حصہ دے ویں۔ سیدنان بڑا تھا نے اس سے کہا: آپ جمھے رسول اللہ الشیاری کی میراث سے میرا حصہ دے ویں۔ سیدنان بڑا تھا کہ اس کی میراث سے میرا حصہ دے ویں۔ سیدنا عثمان بڑا تھا کہ اس کی میراث میں میراث کے حاصل کی میراث سے روک دیا اور تم دونوں نے اس کی حمیراث کیے طلب کرتی ہو۔ سے روک دیا اور تم دونوں نے اس کا حق باطل کر دیا؟ تو آج تم نبی میں تھی کی میراث کیے طلب کرتی ہو۔ جنانے یہ وہ چھوڑ کر واپس چلی گئیں۔ و

#### ال شبه كا ازاله:

یہ کلام انہائی در ہے کا باطل ہے اور رافضی اس سے اس روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو بخاری نے اپنی صحیح ہیں ابن عمر وظافیہا سے روایت کی۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر وظافیہا نے آئھیں بتایا کہ نبی ﷺ نے اہل خیبر کے ساتھ وہاں کے بچلوں یا زرعی پیداوار میں نصف پر معاملہ کیا تو آپ طیفی ہے۔ اہل خیبر کے ساتھ وہاں سے حاصل شدہ اسی (۸۰)وس محبور اور ہیں (۲۰)وس جو دیا کرتے سے ۔عمر بنائیڈ نے خیبر کے تمام محصولات کو عام مسلمانوں پر تقسیم کر دیا اور نبی طیفی آئی کی ازواج مطہرات کو وسی اور نبین میں اختیار دے دیا۔ بچھ نے وس پہند کیے اور بچھ نے زمین لے لی۔سیّدہ عائشہ وظافیہا بھی ان میں شامل تھیں جنھوں نے زمین لی۔ ف

نبی طنط آیا اپنی بیویوں کو نفقہ دیا کرنے اور آپ کی وفات کے بعد بھی بیہ انھیں ملتا رہا، چنانچہ رسول اللہ طنط آیا نے فرمایا:

((لَا يَهْ تَسِمُ وَرَثَتِي دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ -بَعْد نَفَقَةِ نِسَآئِيْ وَمَثُونَةِ عَامِلِيْ -

<sup>📭</sup> الامالي للمفيد، حديث نمبر: ٣ـ بحار الانوار للمجلسي.

<sup>2</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۳۲۸ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۵۵۱ ـ

فَهُوَ صَدَقَةٌ))

''میری وراثت بصورت دینارتقسیم نہیں ہوگی۔میری بیویوں کے نفقہ کے بعد اور میرے لیے عمل کرنے والوں کے خرچ کے بعد میں نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔'' • •

بیاس کے تھا کہ جب نبی طفی آنے کی بیوبوں نے دنیا اور اس کے سامان کے برعکس اللہ اس کے سامان کے برعکس اللہ اس کے رسول اور دار آ خرت کو اپنے لیے چن لیا تو ان کے لیے خوراک اور نان و نفقہ کا بندوبست کرنا ضروری ہو گیا۔ کیا۔ لیکن میہ میراث کی شکل نہ تھی اور اسی لیے ان کی رہائش گاہوں میں کسی نے ان سے تنازع نہ کیا۔ کیونکہ میسب کچھان کے اخراجات میں شار ہوتا تھا جے نبی طفی آنے نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ان کے لیے مخصوص کیا تھا۔ چنانچہ آپ طفی آنے فرمایا:

((مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ.....) ٥

''میں نے اپنی بیو یوں کے نفقہ کے بعد جو کچھ جھوڑا۔''

اس بات کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ طفے آیا کی از واج مطہرات کے وارثوں نے بھی ان کے گھروں میں میراث کا مطالبہ نہیں کیا اور اگر گھر از واج النبی کی ملیت میں ہوتے تو وہ ان کے وارثوں کی طرف نتقل ہو جاتے اور ان کے وارثوں کا اپنے حقوق کو ترک کرنا بھی اس کی دلیل ہے۔ اس لیے جب سب از واج النبی و فات پا گئیں تو ان کے گھروں کو متجد کی توسیع میں شامل کر لیا گیا تا کہ تمام مسلمان فائدہ اٹھا ئیں، جیسے کہ ان نفقات کے ساتھ کیا گیا جو ان کو ملتے تھے۔ و اللّٰہ اعلم . ا

نبی کریم طفی آیا کی بیویاں آپ کے ترکہ میں سے ایک درہم کی بھی وارث نہیں بنیں۔ سیح بخاری و مسلم میں سیدہ عائشہ وظافی بیویاں آپ کے جہد نبی طفی آیا ہے مروی ہے کہ جب نبی طفی آیا ہے وفات پائی تو آپ کی بیویوں نے سیّدنا عثان وظافی کو (امیر المونین) سیّدنا ابو بکر وٹائیڈ کے پاس اپنی وراثت کے سوال کے لیے بھیجنا جاہا۔ تب عائشہ وٹائو کا اس موقع پر کہا: کیارسول الله طفی آیا ہے نہیں فرمایا:

((لا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ))

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۷۷٦ صحیح مسلم: ۱۷٦٠ • اس کی تخ تخ گزر چکی ہے۔

الباری، باب ما جاء فی بیوت از واج النبی ﷺ، ج ٦، ص: ۲۱۱ـ ای طرح،باب قول النبی ﷺ لا نورث ما ترکنا فهو صدقة، ج ۱۲، ص: ٧ـ

<sup>•</sup> صحيح بخارى، رقم الحديث: ٤٠٣٤ ـ صحيح مسلم: رقم الحديث: ١٧٥٨ ـ

'' ہارے وارث نہیں بنائے جاتے۔ہم جوچھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔''

جہاں تک سیّدہ فاطمہ وٹاٹٹھا کومیراث ہے محروم کرنے کا معاملہ ہے تو نبی اکرم طِٹنے آیا ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ طِٹنے آیا ہے فرمایا:

((لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)) •

'' ہمارے وارث نہیں بنائے جاتے ، ہم جوجھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔''

شیخ الاسلام امام ابن تیمیه مِرالله فرماتے ہیں: ''نبی کریم طِشیکی آتا کا وارث نه بنایا جانا قطعی سنت اور اجماع صحابہ بڑگائیہ سے ثابت ہے اور یہ دونوں قطعی دلیلیں ہیں۔''

سیّدہ فاطمہ وظافی کا ابو بکر صدیق وظافی کے پاس جانا اور فدک سے اپنی میراث طلب کرنا اور سابقہ صدیث کی روشنی میں صدیق اکبر وظافی کا جواب وینا، جس کی وجہ سے فاطمہ وظافی اراض ہو کر چلی گئیں۔
اس کا سبب یہ بنا کہ نبی طفی آئی کے کلام کا مفہوم سمجھنے میں ان کو فلطی گی جیسا کہ ابن حجر وطافیہ نے وضاحت کی۔ ●

لیکن یہ اختلاف اس و قت ختم ہو گیا جب ابو بکر من النے سیّدہ فاطمہ بنا تھا کے گھر چلے گئے اور ان کی منت ساجت کر کے اضیں منایا۔ جیسا کہ امام بیہ تی نے اپنی سند کے ذریعے شعمی ہے روایت کیا ہے کہ جب فاطمہ دن النے بیار ہو کیس تو ابو بکر صدیتی رفائن نے ان کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب کی علی دفائن نے کہا: انھیں کہا: اے فاطمہ! یہ ابو بکر فوائن نے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں؟ انھوں نے کہا: انھیں اجازت دے دیں۔ سیّدنا ابو بکر فوائن ان کے پاس جاکر ان کی منت ساجت کرنے لگے۔ انھوں نے کہا: اور ت دیں۔ سیّدنا ابو بکر فوائن ان کے پاس جاکر ان کی منت ساجت کرنے لگے۔ انھوں نے کہا: اللہ کی قتم! میں نے اپنا گھر، مال اور اہل و عیال ترک کر دیا ہے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصود ہے اور تم اہل بیت کی رضا چا ہتا ہوں، پھر انھیں راضی کرنے لگے بالآخر وہ راضی ہو گئیں۔ پھر انھیں داخل ہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ عامر شعمی نے علی حافظ ابن کیٹر بولئے نے کہا: ' یہ سند جید و تو می ہے اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ عامر شعمی نے علی

ے سا ہے یااس سے سا ہے جس نے علی سے سنا ہے۔ "

O اس کی تخ یج گزر چکی ہے۔

<sup>🛭</sup> منهاج السنة النبوية لابن تيمية، ج ٤ ، ص: ٢٢٠ـ

<sup>🗗</sup> فتح الباري لابن حجر، ج ٦، ص: ٢٠٢ـ

اے پہلی نے روایت کیا ہے۔ ج ۲، ص ۲۰۱، حدیث نمبر: ۱۲۵۱۰ بہلی نے کہا: یہ انداد کے ساتھ مرسل حسن ہے۔

البداية و النهاية لابن كثير، ج ٨، ص: ١٩٦ـ

جب سیّدناعلی مِنالِنَیْ نے خلافت سنجالی تو رسول الله طِنْتِیَا کے صدقہ کے ساتھ وہی کچھ کیا جو ابو بکر صدیق رخال نے کا جو ابو بکر صدیق رخالیٰ نے کیا تھا تو انھوں نے بھی کسی کواس کا مالک نہیں بنایا۔ •

البتہ وہ حدیث جومفید نے روایت کی ،اس کی سند میں ابراہیم بن محمد ثقفی ہے۔"لسان المیزان" کے مصنف نے اس کے بارے میں لکھا ہے:"ابن ابی حاتم نے کہا: یہ مجبول ہے۔امام بخاری نے کہا: اس کی حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ابن عدی نے کہا: اس کی حدیث صحیح نہیں ہے اور ابونعیم نے تاریخ اصفہان میں کہا: شیعیت میں یہ غالی تھا۔اس کی حدیث متروک ہے۔ ا

تاہم حسن بن حسین انصاری حسن بن حسین عرنی کوفی ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن حجر رماللہ فی سے نے لبان المیز ان میں لکھا: '' ابو حاتم نے کہا: ان کے نز دیک بیصدوق نہیں اور شیعہ کے سرغنوں میں سے ہے۔ ابن عدی نے کہا: اس کی حدیث ثقات کی حدیث جیسی نہیں ہوتی ۔ ابن حبان نے کہا: وہ اثبات سے مخلوط روایات بیان کرتا ہے اور مقلوب روایات سنا تا ہے۔'' ا

علاوہ ازیں میں اس میں بیاضافہ کرتا ہوں کہ اس حدیث کی سند میں متعدد مجہول راوی ہیں اور وہ سبب جنھوں نے ابوجعفر تک سند بیان کی، جس نے عثان سے بھی ملاقات نہ کی بیکس طرح ممکن ہے کہ وہ چھپن یا ستاون ہجری میں پیدا ہوا، یعنی عثان رہ اللہ کی مظلو مانہ شہادت کے کئی سال بعد۔ اس بحث سے بیہ واضح ہوگیا کہ بیروایت ساقط ہے۔ و الحمد لله بیق

تیسرا نکته: ..... دیگرشبهات

#### پېلاشبە: <u>پېلاشبە:</u>

''سیّدہ عاکشہ ونالی اسمیت تمام از واج النبی منطق آلم اہل بیت میں سے نہیں ''**ہ** 

اہل تشیع کا بید دعویٰ ہے کہ نبی کریم ملط ایک بیویاں آپ طفے آئی ہے اہل بیت میں سے نہیں اور وہ اہل بیت میں سے نہیں اور وہ اہل بیت میں علی، فاطمہ، حسن، حسین اور حسین رہی تھا تھیں کی اولا دمیں سے صرف اپنے بارہ اماموں کو شار

شرح مسلم للنووی، ج ۱۲ ـ ص: ۷۳۱ ـ

<sup>2</sup> لسان الميزان لابن حجر، ج ١، ص: ٤٣\_

<sup>3</sup> المصدر السابق، ج ١، ص: ١٩٩٠

غير مطبوعه بحث بعنوان عائشة ام المومنين لهانئ محمد عوضين-

موقف الشيعة الاثنى عشرية من الصحابة وَ الله العبد القادر محمد عطاء صوفى ، ص:
 ١٢٣٤ - ١٢٣٤ -

کرتے ہیں اور ان کے علاوہ ہر کسی کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں، حتیٰ کہ علی اور فاطمہ رظافتھا کی دیگر اولا دکو بھی اہل بیت میں شارنہیں کرتے۔

اس لیے ان کے نزدیک علی بڑائی کی دیگر اولا داہل بیت میں شار نہیں ہوتی جیسے محمہ بن حفیہ ابو بکر ، عمر ، عثمان ، عباس ، جعفر ، عبداللہ ، عبیداللہ ، عبید فاطمہ رہائی ا کی دیگر بیٹیوں کو بھی اہل بیت سے نکال دیا ہے ، جیسے زینب ، ام کلثوم اور ان دونوں کی اولا دکو۔ اس طرح وہ حسن بن علی کی سازی اولا دکو اہل بیت سے نکال ہیت ہیں۔ بلکہ وہ حسین کی اکثر اولا د پر جھوٹ ، فسق و فجور حتی کہ کفر وار تداد تک کے بہتان لگاتے ہیں۔ اس طرح وہ رسول اللہ طشے تین اور پھو پھیوں کے بیٹوں اور ان کی اولا دکو گالیاں دیتے ہیں ، اس طرح وہ رسول اللہ طشے تین کے بچوں اور پھو پھیوں کے بیٹوں اور ان کی اولا دکو گالیاں دیتے ہیں ، حتی کہ خاوندوں اور حتی کہ غیوں بیٹیوں نہیں ، اس طرح وہ نہیں شار نہیں کرتے ہیں ، اس طرح وہ نہیں شار نہیں کرتے ہیں ، اور ان کی اور رقیہ ڈوائین کو سوائے فاطمہ وٹائین کے ان سب کے خاوندوں اور اور دوں کو اہل بیت میں شار نہیں کرتے ۔ ©

راجح قول:

نی کریم طفظ آیا کے اہل بیت کے بارے میں صحیح ترین قول یہ ہے کہ جن پر صدقہ لینا حرام ہے وہ نی طفع آیا ہے۔ کہ جن پر صدقہ لینا حرام ہے وہ نی طفع آیا ہے۔ کہ جن پر صدقہ لینا حرام ہوگا، جیسے آپ طفع آیا ہی تمام از داج ادر آپ طفع آیا ہی سب اولا داور عبد المطلب کی نسل سے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت اور وہ بنو ہاشم بن عبد مناف ہیں اور صحیح مسلم کی روایت دلالت کرتی ہے کہ آپ طفع آیا ہے جیاز ادبھی آپ طفع آیا ہے سے ہیں۔ ●

عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ وہ اور فضل بن عباس وظافہا رسوّل الله طفیۃ الله طفیۃ یہ اللہ طفیۃ یہ اللہ طفیۃ یہ اللہ طفیۃ یہ اللہ علیہ بن اس میں اس میں

<sup>•</sup> اسموضوع كم مطالعه كه ليه ان كل معتركت جيس "فرق الشيعة" لابسى محمد الحسن بن موسى نوبختى كل طرف رجوع كرير من ١٦٠ البحث الاول اور طرف رجوع كرير من ١٦٠ البحث الاول اور "الشيعة في عقائدهم و احكامهم" للسيد امير محمد الكاظمى القزويني، ص: ١٦٠

ع صحيح مسلم، حديث نمبر: ١٠٧٢ ـ

تھم دیا اورخمس ہےان دونوں کا مہرادا کیا۔

کی اہل علم جیسے امام شافعی اور امام احمد نے بنو مطلب بن عبد مناف کو بھی صدقہ کی حرمت میں بنو ہائٹم کے ساتھ شامل کیا ہے۔ کیونکہ ٹس کے پانچویں جھے کے عطیات میں وہ بھی ان کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ بخاری کی اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے۔ •

سیّدنا جبیر بن مطعم سے روایت ہے جس کامفہوم یہ ہے کہ نبی کریم مططّع بنوعبد منس اور بنونونل کے بجائے بنوعبد المطلب اور بنو ہاشم ایک ہی جیائے بنوعبد المطلب اور بنو ہاشم ایک ہی چیز تھے۔

جہاں تک آپ مطنع کی بیویوں کا آپ کے اہل بیت میں شار ہونے کی دلیل ہے تو اس کے لیے قرآن وسنت میں متعدد دلائل ہیں۔

الله عزوجل نے فرمایا:

﴿ وَ قَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَ اَقِمْنَ الصَّلَوةَ وَ اَتِيْنَ اللَّهُ وَ اَلْجُنَ اللَّهُ وَ اَلْجُنَ اللَّهُ وَ الْجُنَ اللَّهُ وَ الْجُنَ اللهُ وَ الْجُنَ اللهُ وَ الْجُنَ اللهُ وَ الْجُنْ وَ الْجُنْ اللهُ وَ الْجُنْ وَ الْجُنْ وَ الْجُنْ وَاللهُ وَ الْجُنْ وَ الْجُنْ وَ الْجُنْ وَاللهُ وَ الْجُنْ وَاللهُ وَ الْجُنْ اللهُ وَ الْجُنْ اللهُ وَ الْجُنْ وَالْمُ اللهُ وَ الْجُنْ اللهُ وَ الْمُؤْمِنُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

"اوراپ گھرول میں کئی رہواور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرواور نماز قائم کرواور زکوۃ دواور اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانو۔اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو! اور شمصیں پاک کر دے ، خوب پاک کرنا اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے آخیں یاد کرو۔ بیشک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک مین ، یوری خبرر کھنے والا ہے۔"

چنانچہ یہ آیت حتی طور پر آپ طنے کی اور ہوں کو اہل بیت میں شار کررہی ہے۔ کیونکہ آیات کے سیاق وسباق میں آپ طنے کی بیویوں سے ہی خطاب کیا گیا ہے۔ نیز سی مسلم کی حدیث اس کے منافی نہیں ہے۔ ف

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری: ۳۱٤۰۔

<sup>🛭</sup> اس کی تخ تابح گزر چکی ہے۔

سیدہ عائشہ وظافیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صبح نی کریم طفیعی آپ سے نکلے تو آپ نے سیاہ بالوں کی ایک دھاری دار چا در اوڑ ھ رکھی تھی۔ اسی وقت آپ طفیع آپ سے باس حسن بن علی وظافیہ آئے تو آپ نے اندر کر لیا۔ پھر انھیں اپنی چا در کے اندر کر لیا۔ پھر مسین وظافیہ آئے تو انھیں بھی آپ طفیعی آپ طفیعی خالفی آئے تو انھیں بھی فاطمہ وظافیہا تشریف لائیں تو انھیں بھی آپ نے چا در میں داخل کر لیا۔ پھر علی وظافیہ آئے تو انھیں بھی آپ طفیعی آپ سے نے جا در میں داخل کر لیا۔ پھر علی وظافیہ آئے تو انھیں بھی آپ طفیعی آپ سے خالفہ الربیا اور پھر آپ طفیعی آپ نے بیر آیت تلاوت فرمائی:

(الاحزاب: ۲۲)

''الله تو یهی چاہتا ہے کہتم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو! اور شمصیں پاک کر دے ،خوب پاک کرنا۔''

ال آیت کریمہ میں آپ مطنع آیا ہی ہو یوں سے ہی خطاب کیا گیا ہے اور وہ تو آپ مطنع آیا ہے اہل بیت میں آپ مطنع آیا ہی ہو یوں سے ہی خطاب کیا گیا ہے اہل بیت میں پہلے سے شامل ہیں اور اس حدیث سے پتا چلا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین رفع آت ہمی آپ مطلع آپ مطلع آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔

نبی ﷺ کا ان چاروں کو اہل بیت سے مخصوص کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی چاروں ہی اہل بیت ہیں اور دوسرے قرابت داراہل بیت نہیں بلکہ بیاصدیث دلالت کرتی ہے کہ بیہ چاروں افرادرسول الله مظیم کیا کے قریب ترین اور محبوب ترین ہیں۔

اس آیت کی مثال که نبی مطنط آنه کی بیویاں آپ کی آل میں داخل ہیں اور سیّدہ عائشہ صدیقه رظافیها کی گرشته روایت که علی ، فاطمه، حسن اور حسین رفخالفیم آپ مطنط آنیا کی آل میں شامل ہیں اس کی مثال الله عزوجل کا بی فرمان ہے:

﴿ لَهُ مُعِدُ السِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ ﴾ (التوبة: ١٠٨) ﴿ نَقِينًا وه معجد جس كى بنياد يبلح دن سے تقویٰ پر رکھی گئی۔'

اس فرمان اللی میں مرادمسجد قباء ہے اور سیجے مسلم کی حدیث سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد جس کی بنیاد تقویٰ پررکھی گئی ہے نبی مطلقے کی مسجد ہے۔ اس قسم کی مثالیں شخ الاسلام امام ابن تیمید براللہ نے بیش کی بیں۔ چ

<sup>•</sup> صحيح مسلم، حديث نمبر: ١٣٩٨ - ٥ فضل اهل البيت و حقوقهم لابن تيمية، ص، ٧٠ -

آپ طلط آپ الله کا تمام بیویاں لفظ ''آل' کے عموم میں آجاتی ہیں، کیونکہ آپ طلط آپ نے فرمایا: '' بے شک صدقہ محمد طلط آباز اور آل محمد کے لیے حلال نہیں۔'' اور اس بات کی دلیل میہ ہے کہ شس سے ازواج النبی مَالِیلاً کا نان ونفقہ نکالا جاتا تھا۔

ای طرح ابن ابی ملیکہ نے جوروایت کی ہے: بے شک خالد بن سعید نے سیّدہ عائشہ رہائی ہی طرف صدقہ کی ایک گارے کے بھیجی تو انھوں نے یہ کہ کرلوٹا دی کہ ہم آل محمد ہیں ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔ • کستنے تعجب کی بات ہے کہ آپ طیفے آئی ہے اس فرمان میں آپ کی ازواج کیسے شامل نہیں؟ آپ طیفے آئی ہے نے فرمایا:

((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا))

''اے اللہ! تو آل محمد کو اتنی روزی دے کہ وہ صرف زندہ رہ سکیں۔''

سیدنا ابو ہریرہ فائنہ سے مروی ہے کہ قربانی کرتے وقت آپ طفی مایا کرتے تھے:

((اللهُمَّ هٰذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.))

"اے اللہ بی محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے۔"

ای طرح سیّدہ عائشہ وٹاٹھا بیان کرتی ہیں:''رسول الله طلط آنے کی آل نے بھی گندم کی روٹی سیر ہو کرنہیں کھائی۔''•

اور نمازی کا اپنی نماز میں بیر کہنا: '' اے اللہ! تو محمد اور آل محمد پر رحمتیں بھیجے۔' 😉

یقیناً صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ 🗨 سیّدنا معاویہ بن حیدہ رہائیئہ بیان کرتے ہیں: وہ

<sup>🗗</sup> مصنف ابن ابی شیبة ، ج ۳، ص: ۲۱۶\_ تاریخ بغداد للخطیب بغدادی ، ج ۸، ص، ۳۸\_

<sup>2</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٦٤٦٠ صیح مسلم، حدیث نمبر: ١٠٥٥\_

<sup>•</sup> مسند أحمد، ج ٦، ص ٣٩١، حديث نمبر: ٢٧٢٣٤ مسند بزار، ج ٩، ص ٣١٨، حديث نمبر: ٣٨٦٧ مسند بزار، ج ٩، ص ٣١٨، حديث نمبر: ٣٨٦٧ طبراني، ج ١، ص ٣١٦، حديث: ٩٢٠ الحاكم، ج ٢، ص: ٤٢٥ بيهقي، ج ٩، ص ٣٨٦٧ حديث نمبر: ١٩٤٨ - سيّدنا ايورافع بَالْنُوْ راوى بين رامام حاكم في كباء اس كى سند يح بيكن بخارى ومسلم في الت روايت نبين كيا اورينتي في مجمع الزوائد، ج ٤، ص: ٢٤ براس كى سند كوصن كها ب

علامدالبانى برائشير في سلسلة الاحاديث الضعيفة ، حديث نمبر: ٦٤٦١ مين كهاان تمام جملول كرماته يمكر بر

٥ صحيح بخارى، حديث نمبر: ٥٤٢٣ صحيح مسلم، حديث نمبر: ٢٩٧٠ ع

<sup>3</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۳۷۰ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٤٠٦

<sup>🐧</sup> تاریخ بغداد للخطیب البغدادی، ج ۸، ص: ۳۸.

لوگوں کی میل کچیل ہے اور رسول اللہ طنے آیا کی بیویاں تو اس سے بیخے اور ان سے دُور رہنے کی زیادہ حق دار ہیں۔ •

# ازواج مطہرات کواہل بیت میں شارنہ کرنے والوں کا رقہ الف:....لغوی اعتبار ہے:

اهل القرى: .... بستيون مين رہنے والے۔

الاهل للمذهب: ..... فدب اختيار كرنے والے اور مخصوص اعتقاد ركھنے والے۔

اور بطور مجاز كہا جاتا ہے:

الاهل للدرجل: مردى بيوى اوراس كے ساتھ اولا دبھى شامل ہوتى ہے۔اى معنى ميں الله تعالى كا يه فر مان ہے: ﴿وَ سَمَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ (القصص: ٢٩) "اوراپ گھر والوں كو لے كر چلا" يعنى اپنے الله وعيال كے ساتھ۔

اهله اور اهلته: ..... بم معنی ہیں۔

ایک قول میبھی ہے کہ اہل سے مراد وہ مرد جوان کی اولا د سے ہوں ، اس میں پوتے اور نواسے بھی شامل ہیں ۔اسی معنی میں اللّٰہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے:

﴿ وَامُرُ اَهُلَكَ بِالصَّلُوقِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ١٣٢ ﴾ (طه: ١٣٢)

''اوراپنے گھر والوں کونماز کا حکم دے اور اس پرخوب پابندرہ''

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ إِنَّهَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ آهِ لَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرُكُمُ تَطْهِيُرًا ﴿ ﴾ (الاحزاب: ٣٣)

 <sup>♣</sup> جلاء الافهام لابن قيم، ص: ٢١٨ ـ فضل اهل بيت و علو مكانتهم عند اهل السنة و الجماعة لعبد المحسن بن حمد العباد البدر، ص: ٦-١٢ ـ

''اللّٰہ تو یہی چاہتا ہے کہتم سے گندگی دور کر دے اے گھر دالو! اور شمصیں پاک کر دے ،خوب پاک کرنا۔''

اورفر مایا:

﴿ رَحْمَتُ اللهِ وَ بَرَكُتُهُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ الْبَيْتِ لِيَّا حَمِينً مُّ مَّجِينًا ۞ ﴿ (هود: ٧٣) "الله كى رحمت اوراس كى بركتيل مول تم پراے گھر والو! بے شك وہ بے حد تعریف كيا گيا، برسى شان والا ہے۔"

''ہرنبی کے اہل'' سے مراداس کی امت اوراس کی ملت والے۔اللّٰہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
﴿ وَ كَانَ يَاْهُو ۚ اَهْكُ لُمْ إِلَا لَصَّلُو قَ وَ الذَّكُو قِ ﴾ (مریم: ٥٥)

''اور وہ اپنے گھر والوں کونماز اور زکو ہ کا حکم دیتا تھا۔''
راغب کے نے کہا اور مناوی کے نے اس کی متابعت کی۔
اہل الرجل: ……جولوگ اس کے ساتھ ہوں نسب، دین، پیشہ، گھریا شہر وغیرہ ہیں۔

درحقیقت اہل الرجل:..... جواس کے ساتھ ابک رہائش گاہ میں رہتے ہوں ، پھر اس معنی کو وسیع کیا گیا۔ بیبھی ایک رائے ہے۔ جولوگ نسب وغیرہ کے ساتھ اکٹھے ہوں اور مطلق طور پر اس لفظ سے نبی کریم طفے آئیا کا خاندان مرادلیا جاتا ہے۔ ۞

<sup>•</sup> حسین بن محمد بن مغضل ابوالقاسم اصفهانی - الراغب کے نام سے مشہور ہے - العلامہ، الماہر، الحقق، الباہر، ذبین وفطین، اہل کلام میں سے تھا، حتی کہ امام غزالی کا ہم پلد شار ہوتا ہے - اس کی تصنیفات' مفروات الفاظ القرآن الکریم' اور ''الدویسعة الی مکارم الشریعة'' ہیں۔ ۵۰۲ جری میں فوت ہوا ۔ (سیسر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۱۸، ص: ۲۰۵ ۔ الاعلام للزر کلی، ج ۲، ص: ۲۰۵ ۔)

عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن على المناوى، الحافظ، الفقيه شافعى المذبب ٩٥٢ ججرى مين بيدا بوار تصنيف وتحقيق مين مشغول بو گيار كها نام كها تا اور رات كودير تك بيدار ربتا - اس كى تصنيفات مين سے "فيسض القدير شرح المجامع الصغير" اور "شرح شمائل الترمذى " بين - ١٠٠١ مين فوت بوار (الاعسلام للزركلي، ج ٦، ص: ٢٠٤ - هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادى، ج ٥، ص: ١٠٥ -)

درج بالاتعر بفات کے خلاصے کے طور پر ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ بیویاں تو اہل بیت کے مفہوم میں داخل ہی ہیں۔اس میں کوئی اختلاف نہیں اور جب مفہوم میں وسعت پیدا کر دی جائے تو آ دمی کی اولا داوراس کے اقارب بھی اس کے اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔

# ب: ﴿ يَاتِ قُرْآ فِي كَاعْتِبارِ سِي:

قرآن کریم کی آیات سے اس بات کی تاکید اور تائید ہوتی ہے کہ بیویاں اہل (گھر والوں) میں داخل ہیں۔ ابراہیم خلیل الله عَلَیْلا کے قصہ میں یہ دلیل ہے کہ جب الله عز وجل کے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت کے کرآئے تو اللہ سجانہ نے سیاق کلام میں فرمایا:

﴿ وَ امْرَاتُكُ قَالِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنُهَا بِالسَّخَقَ وَ مِنْ وَرَآءِ السَّحْقَ يَعْقُوبُ ۞ قَالَتُ يُونَكُنَ عَالِكُمْ وَ اَنَا عَجُوزٌ وَ لَهٰ اللّهُ عَلِىٰ شَيْخًا ۖ إِنَّ لَهٰنَا كَثَنَ عُجِيْبُ ۞ قَالُوْآ اللّهُ وَ اَنَا عَجُوزٌ وَ لَهٰ اللّهُ عَلَيْكُمْ اَهْ لَ الْبَيْتِ ۗ ﴾ التَّهُ عَلِيْكُمْ اَهْ لَ الْبَيْتِ ۗ ﴾

(هود: ۷۳-۷۷)

''ادراس کی بیوی کھڑی تھی، سوہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوش خبری دی۔ اس نے کہا، ہائے میری بربادی! کیا میں جنوں گی، جب کہ میں بوڑھی ہوں اور بیمیرا خاوند ہے بوڑھا، یقینا یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ انھوں نے کہا، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پراے گھر والو!'' چنانچہ اللہ عزوجل نے اہل البیت کا لفظ فرشتوں کی زبانی ابراہیم مَالِنلا کی بیوی کے لیے بولا، اس کا چنانچہ اللہ عزوجل نے اہل البیت کا لفظ فرشتوں کی زبانی ابراہیم مَالِنلا کی بیوی کے لیے بولا، اس کا

چنانچہ اللّه عزوجل نے اہل البیت کا لفظ فرشتوں کی زبانی ابراہیم عَالِیلاً کی بیوی کے لیے بولا، اس کا کوئی دوسرامفہوم نہیں اور اس بات کا اعتراف و اقرار علماء شیعہ میں سے طبری • نے (مجمع البیان) میں کیا۔ کاشفی نے'' منج الصادقین' میں کیا۔

اس طرح موى عَلَيْه الله تصع مين الله تعالى فرمايا:

﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْإَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ إِنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًّا ﴾

(القصص: ٢٩)

'' پھر جب مویٰ نے وہ مدت پوری کردی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو اس نے پہاڑ کی

<sup>•</sup> نظل بن حن بن نظل ابوعلى طبرى مفرانغوى فرقد اماميد كعلاء بين سے ب-اس كى تقنيفات "مسجد مسع البيان فى تفسير القرآن و الفرقان" اور "مختصر الكشاف" بين - ٥٣٨ بجرى بين فوت بوار (الاعلام للزركلى، ج٥، ص: ١٤٨)

طرف سے ایک آگ دیکھی۔''

اس آیت میں اہل مویٰ سے مراد ان کی بیوی ہے اور شیعہ کا بھی یہی ندہب وعقیدہ ہے جیسا کہ طبری نے سورہ انحل کی تفسیر میں کہا: الله تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِذْ قَالَ مُوسٰی لِاَ هَٰلِهِ ﴾ (النسل: ٧) '' یعنی جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا۔'' یعنی ان کی بیوی اور وہ شعیب مَالِیٰلُم کی بیٹی تھیں۔ •

بالكل اى اسلوب اور اى معنى ميں اس وقت بھى اہل البيت كا لفظ استعال كيا گيا جب سور ہُ احز اب ميں رسول الله ﷺ كے گھر كا تذكر ہ كيا گيا۔الله عز وجل نے نر مايا:

﴿ إِنَّهَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنَكُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَبْتِ وَيُطِهِّرَكُمْ تَظْهِيُرًا ﴿ إِنَّهَا يَكُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَبْتِ وَيُطِهِّرَكُمْ تَظْهِيُرًا ﴿ إِنَّهَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

(الأحزاب: ٣٣)

''الله تو یہی جاہتا ہے کہ تم ہے گندگی دور کر دے اے گھر والو! اور شمصیں پاک کر دے ،خوب پاک کرنا۔''

تواس آیت میں بھی رسول الله منظی آیا کی بیویوں سے خطاب کیا گیا ہے اور خصوصی طور پراس سے کہا جو آیات ہیں اور اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں رسول الله منظی آیا کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ جو الله تعالیٰ کے اس فرمان سے شروع ہوتی ہیں: ﴿ یَا یَنْهَا النّبِی قُلُ لِّا ذُواجِكَ ﴾ ''اے نی! اپنی بیویوں الله تعالیٰ نے اس فرمان سے شروع ہوتی ہیں: ﴿ یَا یَنْهَا النّبِی قُلُ لِّا ذُواجِكَ ﴾ ''اے نی! اپنی بیویوں سے کہددے۔' بیہاں تک کہ الله تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَ اِنْ كُنْتُنَ تُودُنَ اللّه وَ رَسُولُكُ ... ﴾ ''اوراگرتم الله اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہو۔' پھر الله تعالیٰ نے مرر ارشاد فرمایا: ﴿ يَنْسَاءَ النّبِیّ ﴾ ''اور آخری گھر کی میویو! ''پھر خصوصی طور پر آئیس مخاطب کرتا ہے: ﴿ وَ مَنْ يَلْقُدُتُ مِنْكُنْ يَلْهِ وَ دَسُولِهِ ﴾ ''اور آم میں سے جو الله اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرے گی۔'' پھر الله تعالیٰ آئیس مخاطب کرتا ہے: ﴿ یَسْ اللّهُ اللهُ عَمْ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

 <sup>◘</sup> مجمع البيان للطبرسي، ج ٤، ص: ٢١١ـ تفسير القمى، ج ٢، ص: ١٣٩ـ نور الثقلين للعروس
 الحويزى، منهج الصادقين للكاشاني.

﴿ وَ اذْكُرُنَ مَا يُشْلَىٰ فِي بُيُوْتِكُنَّ مِنَ أَيْتِ اللهِ وَ الْحِكْمَةِ لَا اللهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴾

''اور تمہارے گھروں میں الله کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انھیں یاد کرو۔ بے شک الله ہمیشہ سے نہایت باریک بین ، پوری خبرر کھنے والا ہے۔''

ای بنیاد پر جوبھی ان آیات کو پڑھے گا اسے علم ہو جائے گا کہ یہ آیات رسول اللہ طفی آیا ہی ہویوں کے بارے میں نازل ہوئیں اور بار بارانھیں رسول اللہ طفی آیا کے گھر والیاں (اہل البیت) کہہ کرمخاطب کیا گیا اور ان کے ساتھ کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔

#### ج :.... سنت نبوی سے ثبوت :

صفیہ بنت شیبہ بیان کرتی ہیں کہ عائشہ بنائی انے فرمایا: ایک دن نبی طفی آپ گھر سے نکلے تو آپ طفی آپ ان نبی طفی آپ طفی آپ طفی آپ طفی آپ ان آپ طفی آپ ان آپ طفی آپ ان آپ طفی آپ ان آپ آپ ان آ

﴿ إِنَّهَا يُونِيُهُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ آهَلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيُرًا ﴿ ﴾

(الاحزاب: ٣٣)

''اللّه تويبي جابتا ہے كہتم ہے گندگى دوركر دےاے گھر والو! اور شمصيں پاك كر دے، خوب

<sup>🐧</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۷۹۳ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱٤۲۸

### پاک کرنا۔"•

ستیدہ ام سلمہ وظافیہ بیان کرتی ہیں کہ نبی طفیہ آنے ہے علی، حسن، حسین اور فاطمہ و گاہتہ ہم پر چا در ڈال دی اور فرمایا: اے اللہ! بیر میرے گھر والے اور میرے خاص لوگ ہیں۔ تو ان سے نجاست دُور کر دے اور ان کو احجمی طرح پاک کر دے، ام سلمہ وظافیہا نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ طفیہ آتے ہے نام سلمہ وظافیہا نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ طفیہ آتے ہے نام سلمہ وظافیہ کی طرف گامزن ہے۔' ہ

اس معنی کا احتمال بھی ہے کہتم بھلائی پر ہواورتم اپنی جگہ رہو۔ بیعنی تم تو میرے اہل بیت میں ہے ہو اور شمصیں چاور کے بنیجے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاید آپ طشے آپنے نے انھیں علی فٹائٹۂ کی موجودگی کی

علامہ مبارک پوری براضہ نے کہا: ام سلمہ نے کہا: اے اللہ کے نبی! کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ یہاں شروع میں صرف استفہام مقدر ہے۔ آپ مطفقاتی نے فرمایا: ''تم اپنی جگہ پر رہواورتم بھلائی پر ہو۔''

اس کی تخ تئ گزر چک ہے۔

<sup>●</sup> سنن الترمذی، حدیث نمبر: ۳۲۰٥ طبرانی، ج ۹، ص ۲۵، حدیث نمبر: ۸۳۱۱ ام ترذی نے کہا: بیغریب ہاورعلام البانی مرافعہ نے اسے صحیح سنن ترذی میں صحیح کہا۔

سنن الترمذی: ۲۹۲۱ مسند أحمد، ج ۲، ص: ۴ من محدیث نمبو: ۲۶۲۹ وطبرانی، ج ۲۳، مسنن الترمذی: ۲۶۲۱ وطبرانی، ج ۲۳، مسند أبی یعلی، ج ۲۱، مس ۴۵۱، حدیث نمبو: ۲۰۲۱ و ترزی نے اسے حن کہااور اس باب میں سب روایات سے عمدہ یکی روایت ہے اور حافظ ابن حجر نے تہذیب المتہذیب، ج ۲، ص: ۲۹۵ میں کہا: اس کی متعدد اسناد میں اور البانی برالله نے رائی اور سند کے ساتھ روایت کیا، میں میں اور البانی برالله نے برائی برالله نے داست میں اور البانی برالله نے شرح المند، ج ۲، من: ۲۰۵، میں کچھ الفاظ کے ج ۲، من: ۲۰۵، میں کچھ الفاظ کے ج ۲۰ من: ۲۰ من نام کی سند کو حاکم نے سے کہا اس کی سند کو حاکم نے سے کہا: اس کی سند کو حاکم نے سے کہا اس کی سند کو حاکم نے تھے کہا۔ جیسا کے سنن کبری لیبلتی، ج ۲، من: ۱۵۰ پر ہے۔ اور بنوی نے کہا: اس کے راوی ثقات ہیں۔ اور ذہبی برائیہ نے ۲۰ من کے ماتھ تمسک کیا جا سکتا ہے اور اس کی متعدد اسناد ہیں۔

وجہ سے وہاں آنے سے روک دیا۔

شَخْ محد طاہر بن عاشور تونى مِ الله نا الله تعالى كاس فر مان كى تفير كرتے ہوئے كہا: ﴿ إِنَّهَا يُرْدِينُ اللهُ لِيُنْ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيُرًا ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّهَا يُرْدِينُ اللهُ لِيُنْ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيُرًا ﴿ ﴾

(الأحزاب: ٣٣)

''الله تویمی چاہتا ہے کہتم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو! اور شمصیں پاک کر دے ،خوب پاک کرنا۔''

اہل تشیخ صدیث کساء کو غلط طور پر پیش کرتے ہیں اور انھوں نے اہل بیت کا وصف غصب کر لیا اور اسے صرف فاطمہ، ان کے خاوند اور ان دونوں کے دونوں بیٹوں ڈوٹھٹے تک محدود کر لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نبی طفی آن کی بیویاں اہل البیت میں شامل نہیں۔ یہ موقف قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اس آیت کو نعوذ باللہ من ذلک بے معنی بنا دیا گیا ہے جو خصوصی طور پر رسول اللہ طفی آنے کی بیویوں کو خطاب کر رہی ہے اور صدیث کساء (چادر والی صدیث) میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے یہ مفہوم نکلے کہ اہل بیت کی اصطلاح صرف چا در والی صدیث) میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے یہ مفہوم نکلے کہ اہل بیت کی اصطلاح صرف چا در والوں کے لیے خاص ہے۔ کیونکہ آپ طفی آنے فر مان: ((ھو کہاءِ آھال بیتی فی)) میں ایسا کوئی لفظ نہیں جو قصر اور تحدید کا فائدہ دے کہ صرف بی میرے گھر والے ہیں۔ آپ طفی آنے کی کے مان بالکل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی لوط عَلَیْن کی ذبان سے جو الفاظ کہلوائے انہی کی طرح ہیں:

﴿ قَالَ إِنَّ هُؤُلَّاءِضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ۞ ﴿ (الحجر: ٦٨)

"اس نے کہا پہلوگ تو میرے مہمان ہیں، سو مجھے ذلیل نہ کرو۔"

اس آیت کا قطعاً بیمعنی نہیں کہ ان کے علاوہ میرا کوئی مہمان نہیں وگرنہ روافض کے کیے جانے والے

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري، ج ٩، ص: ٤٨.

کے سیدنا ابوسعید خدری بڑائین سے روایت ہے کہ ام سلمہ وفائیما نے بچھے صدیث سنائی کہ یہ آیت ان کے گھر میں نازل ہوئی ﴿ اِنْهَا يُونِيُ اللهُ اللهُ

وه فرماتی بین که رسول الله مطفی آنام علی، فاطمه اور حسن وحسین سب گھر بین سقے تگانتیا ، (اے ابونیم اصبانی نے معرفة الصحابة ، ج ٦ ، ص: ٣٢٢٢، حدیث نمبر: ٧٤١٨ میں روایت کیا۔ نیز شسر ح مشکل الآثار للطحاوی ، ج ٢ ، ص: ٢٣٨ و کیمیں ۔)

معنی کا تقاضا ہے کہ آیت اپنے سیاق وسباق سے التعلق اور منقطع ہو جائے۔ جونظم قرآنی کے خلاف ہے۔ بہر حال جو عمر بن ابی سلمہ وظافیہ کی روایت میں الفاظ بیں کہ ام سلمہ وظافیہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ تو آپ طیفے آئے ہے نے فرمایا: ''تم اپنی جگہ پر رہوا ورتم بھلائی پر ہو۔''اس حدیث میں روافض کو وہم ہوا ہے اور اس وہم کی بنیاد پر انھوں نے گمان باطل کر لیا کہ آپ طیفے آئے نے سیدہ ام سلمہ وظافیہا کو اپنے اہل بیت میں شار کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جہالت کی انتہا ہے، کیونکہ نبی کریم الیفی آئے آئے۔
نے ان کے سوال کے مطابق ہی آخییں جواب دیا۔

یہ آیت ام سلمہ کے اور ان کی سوکنوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس لیے انھیں تو ان (چادر والوں) کے ساتھ الحاق کی کوئی ضرورت نہ تھی اور مزید ہے کہ آپ بیٹے آیے آبان کے لیے دعا کرتے کہ اللہ ان سے نجاست دُور کر دے اور انھیں پاک کر دے۔ ایسی چیز کو حاصل کرنے کی دعا جو حاصل ہو چکی ہو۔ یہ آ داب دعا کے منافی ہے۔ جیسا کہ شہاب الدین قرافی نے تحریر کیا ہے کہ دعا کی دواقسام ہیں: (۱) جس دعا کی اجازت دی گئی ہو۔ (۲) جو دعا ممنوع ہو۔ چنانچہ نبی کریم طفے آتے آتے کا جواب ام سلمہ وٹائنٹہا کی تعلیم کے لیے تھا۔

کے حدوایات کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ طیفے آئے ہم سلمہ وظائفہا کو کہا: ''بے شک تم تو نبی کی ہوی ہو۔' یہ الفاظ مراد سیحفے میں آپ طیفے آئے ہم کے اس فرمان ''بے شک تو بھلائی پر ہے' سے زیادہ واضح ہیں۔ • روافض یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ تطہیر سے پہلی آیات مونث کے صیغہ کے ساتھ ہیں جبکہ آیت تطہیر فرک کے صیغہ کے ساتھ آئی ہے۔ چنانچہ اس سے مراد صرف علی ، فاطمہ ،حسن اور حسین مری اللہ ہیں ، کیونکہ وہ فدکر ہیں۔

#### جواب:

اول: .....اثنی عشریه آیت تظهیر میں لفظ (عنکم) اور (یطهر کم) سے بیاستدلال کرتے ہیں که اس میں صرف ندکروں کو خطاب ہے ﴿ إِنَّهَا يُونِيْ اللّهُ لِيُنْ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّدُكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿ اس لِيهِ امهات المونین اہل بیت والے جملے میں شامل نہیں۔ یہ استدلال اور دعویٰ باطل ہے اور ان کی تردید اس طرح ہوتی ہے کہ جب ندکر اور مونث کے صینے اسمے آتے ہیں تو ندکر

التحرير و التنوير لابن عاشور، ج ٢٢، ص: ١٧ ـ بيان موقف شيخ الاسلام و امام اكبر محمد طاهر
 بن عاشور تيونسي من الشيعة من خلال تفسيره التحرير و التنوير لخالد احمد الشامي ـ

کا غلبہ ہوتا ہے۔ جبکہ آیت عام ہے تمام اہل البیت مرد وزن کو خطاب ہے۔ اس لیے مناسب یہی تھا کہ مذکر کا صیغہ لایا جاتا۔ •

قرآن کریم میں اس طرح کی مثالیں سیّدنا ابراہیم عَالِیلاً کے قصے میں بار بارآئی ہیں جب الله تعالیٰ نے فرشتوں سے حکایتاً بیان کیا کہ انھوں نے ابراہیم عَالِیلاً کی بیوی سارہ عَیلاً کو آخق اور اس کے بعد بعقوب عَالِیلاً کی بیثارت دی۔الله تعالیٰ نے فرمایا:

''اوراس کی بیوی کھڑی تھی، سوہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوش خبری دی۔ اس نے کہا، ہائے میری بربادی! کیا میں جنوں گی، جب کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند ہے بوڑھا، یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ انھوں نے کہا، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پرائے گھر والو! بے شک وہ بے صد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔''

چنانچ ابتدائے آیات میں ابراہیم عَالِیٰ کی زوجہ کو مونث کے صیغوں سے خطاب کیا گیا ہے، مثلاً ﴿ فَبَشَرْنَهَا ﴾ و ﴿ فَالَتْ يُونِيُكُنّی ﴾ ﴿ اَتَعْجَبِيْنَ ﴾ ﴿ اَتَعْجَبِيْنَ ﴾ ﴿ اَتَعْجَبِيْنَ ﴾ اِللّهِ وَ بَرَكُتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ ای طرح طرف تبدیل ہو گیا۔ الله تعالی نے فرمایا ﴿ رَحْمَتُ اللّهِ وَ بَرَكُتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ ای طرح صیغہ مونث نبی طفی ای کے لیے استعال کیا گیا اور پھر مونث سے فرکر میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ وی صورت ہے جوسیّدنا ابراہیم عَالِیٰ کی بیوی کے ساتھ پیش آئی۔

دوم: .....اگر ہم کہیں کہ آیت تطہیر میں نبی طلتے آئے کی بیویوں کے لیے آنے والا مونث کا صیغہ مذکر میں تبدیل ہو گیا۔ اس لیے رافضوں کے کہنے کے مطابق آپ طلتے آئے کی بیویاں اہل البیت میں شامل نہیں ہوں۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراؤلائی اسی نص قرآنی میں واخل نہیں اور یہ ایسی بات

<sup>•</sup> موقف الشيعة الاثنى عشريه من الصحابة ﷺ لعبد القادر محمد عطاء صوفى، ص: ١٢٤ و فضل آل البيت للمقريزي، ص: ٣٢-٣٥-

ہے جس کے روافض بھی دعوے دارنہیں، کیونکہ یہی آیت ان کے نز دیک مسئلہ کی اساس اور بنیاد ہے گویا شیعہ کے باطل دعووں پر بیررد قوی وصرح ہے۔

اگر رسول الله طفائی کی طرف سے سیّدناعلی ، فاطمہ، حسن اور حسین تگاہیہ کو اہل البیت میں اضافی طور پر شامل نہ کیا جاتا تو آیت کر بہ تو رسول الله طفائی آنے کی بیویوں تک ہی محدود ومقصور ہوتی ۔ جس طرح کہ ابراہیم عَلَیْنا کی بیوی سارہ بیٹا کے ساتھ اور موکی عَلِیٰلا کی بیوی کے ساتھ ہوا، چنانچہ قرآن کر یم وضاحت کر رہا ہے کہ رسول الله طفائی آنے ہے بیویاں ہی آپ کی اہل البیت ہیں، لیکن رسول الله طفائی آنے ان کے ساتھ اضافی طور پرعلی ، فاطمہ، حن اور حسین رقابت کو بھی شامل کر لیا اور بیلفت عربی کے اسلوب اور ثقافت سے ساتھ اضافی طور پرعلی ، فاطمہ، حن اور حسین رقابت کو بھی شامل کر لیا اور بیلفت عربی کے اسلوب اور ثقافت کے ساتھ میلان رکھتا ہے ۔ نیز جولوگوں کے ہاں مروج ہے اور رافضیوں کے باطل دعووں کے برعس ہے۔ ساتھ میلان رکھتا ہے ۔ نیز جولوگوں کے ہاں مروج ہے اور رافضیوں کے باطل دعووں کے برعس ہونے سے مذکر کے صبغے میں تبدیل کیوں ہوئی آج

### جواب:

کیونکہ گھرسب سے پہلے نبی عَالیٰ کا گھر ہے۔ جب اس میں کوئی عَلَظی واقع ہوتو سب سے پہلے گھر کے مالک کا نام لیا جائے ، کیونکہ انجام کارطعن و کے مالک کا نام لیا جائے ، کیونکہ انجام کارطعن و تشنیع کا اصل نشانہ نبی طِیْنَا آئے ہے گئے کہ گھر کے دوسرے افراد کا نام لیا جائے ، کیوبیاں آپ طِیْنَا آئے ہے گئے کا اصل نشانہ نبی طِیْنَا آئے کی شرافت و نبوت کو بنایا جائے گا۔ نبی طِیْنَا آپ طِیْنَا آپ طِیْنَا آپ طِیْنَا آپ کے ہوں اور گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قتم کی نجاست سے پاک ہوں اور طہارت و نفاست ان کی پیجان ہو۔

گویا آیات کریمہ میں نبی عَالِما کو اس کی ہویوں سمیت مخاطب کیا گیا ہے اور ولالت حدیث کے ذریع علی، فاطمہ، حسن اور حسین رخی اللہ ان میں اضافی طور پر شامل ہیں اور بیاسلوب لغت عربی کا اسلوب ہوتے ہیں اور اسے ہے کہ جس میں مذکر کو مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد مذکر اور مونث دونوں ہوتے ہیں اور اسے عالب اسلوب یا تغلبی اسلوب کہتے ہیں اور بیقر آن میں بکثر ت استعال ہوا ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ یَا یَنْ اَمَنُوا ﴾ (البقرة: ١٠٤) "اے ایمان والو!"
تواس آیت میں مومن مرداور مومن عورتیں سب شامل ہیں۔ •

غيرمطبوعه مقاله بعنوان امنا عائشة ملكة العفاف لشحاته محمد صقر-

دوسرا شبه:

ردانض کہتے ہیں:'' بے شک عائشہ کے گھر سے فتنہ نکلا۔''

ا ثناعشرید کہتے ہیں کہ عائشہ وہ فاتھ کا گھر فتنہ گری کا مرکز ومحور تھا اور وہ ابن عمر وہ ای اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں ان کے گمان کے مطابق رسول اللہ طلط ای نے فر مایا:'' فتنہ مشرق سے نکے گا، پھر آ ب طلط ایک نے عائشہ وہ فاتھ اس کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔''

بيحديث كتب الل السنه مين دونتم كے متون كے ساتھ وارد ہے:

ا۔ تصحیح بخاری میں سیّدنا عبدالله بن عمر نظیّها ہے روایت ہے کہ نبی طنے کیے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہوئے اور عاکثہ نظامی اس کی طرف اشارہ کر کے تین بار فرمایا:

((هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلاثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ))

" يہاں فتنہ ہے جہاں سے شيطان كاسينگ طلوع ہوتا ہے۔"

۲۔ دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے کہ رسول الله طبطے مَلَیْ سیّدہ عائشہ رہا نیٹھا کے گھر سے نکلے تو آپ طبطے مَلَیْم نے فرمایا:

🛈 صحیح بخاری، حدیث نبمر: ۳۱۰۶۔ 💮 😉 صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۹۰۵۔

<sup>€</sup> الطرائف لابن طاؤس، ص: ۲۹۷\_الصراط المستقيم للبياضي، ج٣، ص: ١٤٢-١٦٤ الكشكول لحيدر الآملي، ص: ١٧٧-١٧٨ احقاق الحق للتستري، ص: ٣٠٦ - ٣١٠ المراجعات للموسوي، ص: ٢٠٨ - كتاب السبعة من السلف لمرتضى الحسين، ص: ١٧٦ فاسألوا اهل الذكر لمحمد التيجاني سماوي، ص: ١٠٥ -

### ردِّ شبه:

اقل: ..... بی کریم سنے عین کا مقصد بی بتانا تھا کہ مرکز فتن مشرق کی جانب ہے۔ بید مقصود ہرگز نہ تھا کہ مرکز فتنہ عائشہ وٹائٹھا کا گھر ہے۔ کیونکہ اصلاً وہ گھر سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کا نہیں، بلکہ خود رسول کریم منتے عین کا تھا۔ اس لیے اس گھر کومرکز فتنہ کہنا بہت ،ی ظلم اور کفر کی بات ہے۔ ویے بھی اس حدیث کے سارے متن اس بات پر متفق ہیں کہ فتنوں کا منبع مشرق ہے۔ جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ سنتے این کی جائے قیام (منبر) کو تصور میں لائیں اور اس جگہ کا کوئی اعتبار نہیں جہاں گھڑے ہوکر رسول اللہ سنتے این خور سے نے بیار شاوفر مایا: چاہے آپ سنتے آپ سنتے آپ نے منبر پر فر مایا ہویا اپنی زوجہ هفصہ وٹائٹھا کے گھر کے سامنے گھڑے ہوکر فر مایا ہو۔ یا آپ مدینہ کے سی کھنڈر یا ٹیلے ہو پر چڑھ کر بیفر مارہے ہوں، یا آپ مدینہ کے سی کھنڈر یا ٹیلے ہو پر چڑھ کر بیفر مارہے ہوں، یا آپ مدینہ کے سی کھنڈر یا ٹیلے ہو بیض روایات کی تصریح کے مطابق نبی طابق نبی طابق نبی طرفر میں موجود ہے۔ بعض روایات کی تصریح کے مطابق نبی طابق نبی طرفر کے درمیان بیت عائشہ وٹائٹھا کے گھر کے وجود کا یہ بعض روایات کی تصریح کے مطابق نبی طابق نبی طابق نبی طابق نبی کہ آپ کا مقصود وہی تھا کہ یہاں فتنہ ہے۔

جگہ یا ونت کا تذکرہ حدیث کے مفہوم پراثر انداز نہیں ہوتا اور ان روایات میں کوئی تعارض یا نخالفت نہیں کیونکہ حدیث میں بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ فتنہ کی سمت مشرق ہوگی اور اسی معنی پر علم حدیث کی معرفت رکھنے والے بیشتر علاء کا اتفاق ہے۔ €

نیز ابن عمر رہائی سے بے شار صحیح روایات میں وضاحت آپکی ہے جو درج بالامعنی حدیث کی تاکید کرتی ہیں کہ آپ ملتے عین کے مرادعراق تھی۔جیسا کہ درج ذیل احادیث سے واضح ہوتا ہے۔

حدیث نمبر ا: سستینا عبدالله بن عمر فاتی است روایت ہے کہ میں نے رسول الله ملتے آیا کو مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ویکھا، آپ ملتے آیا کے فرمایا:

((هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا ، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا ، مِنْ حَيْثُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ .))
"ب شک فتنه يهال ہے ۔ ب شک فتنه يهال ہے جهال شيطان کاسينگ طلوع ہوتا ہے۔" عصد يث نمبر النسس دوسرى روايت جو ابن عمر فِيْنَهُا ہے مروى ہے کہ نبى کريم طلط عَيْنَهُمْ نے فرمايا: جب که حديث نمبر النسس دوسرى روايت جو ابن عمر فِيْنَهُا ہے مروى ہے کہ نبى کريم طلط عَيْنَهُمْ نے فرمايا: جب که

<sup>•</sup> اطر اس كى جمع آطام بـ باند ممارت، جيئ قلعه وغيره (غريب المحديث لابى عبيد، ج ٢، ص: ٧٣ غريب الحديث لابن قتيبه، ج ٢، ص: ٢٨٦ النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ١، ص: ٥٤ م) الحديث في نسف اباطيل الشيعة لعبد القادر محمد عطاء صوفى، ص: ١٤٧ ـ

۵ صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۲۷۹ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۹۰۵ میلی

آپ عائشہ بنائنیا کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے:

((فَاشَارَ بِيَدِهٖ نَدْ وَ الْمَشْرِقِ، فَقَالَ: اَلْفِتْنَةُ هَاهُنَا، حَيْثُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَان.)) انشَيْطَان.))

"تو آب طفی آن من من من کی طرف اپنی ما تصریح اشاره کرتے ہوئے فرمایا: "یہاں فتنہ ہے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔"

حدیث نمبر ۳: .... ابن عمر رہ گئی کی ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے رسول الله طلق آتے کا کواپنے ہاتھ عراق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دیکھا (آپ فرمارہے تھے):

((هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ حَيْثُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَان.))

'' خبر دار! بے شک فتنہ یہاں ہے۔ خبر دار! بے شک فتنہ یہاں ہے۔ آپ طنے آیا نے تین بار فرمایا۔ جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔''؟

''اے اللہ! تو ہارے شام میں برکت ڈال، اے اللہ تو ہارے یمن میں برکت ڈال۔''
سامعین نے کہا: اور ہارے نجد میں؟ آپ طفے آئے نے فرمایا: ''اے اللہ! تو ہارے شام میں
برکت ڈال، اے اللہ تو ہارے یمن میں برکت ڈال۔'' سامعین نے کہا: اے اللہ کے رسول!
اور ہارے نجد میں؟ بقول راوی میرے گمان کے مطابق تیسری مرتبہ آپ طفے آئے نے فرمایا:

• صحیح مسلم، حلیث نمبر: ۲۹۰۵ این عمر ظاهبا ہے مروی ہے کہ رسول الله طبخ آنے استدہ هصہ ظانتها کے دروازے کے پاس
کھڑے ہوکر اپنے ہاتھ ہے مشرق کی طرف اشارہ فرمار ہے تھے: ''فتنہ یہاں ہے جہاں ہے سورج طلوع ہوتا ہے۔''آپ نے یہ بات دو
یا تمن بارارشاد فرمائی عبیداللہ بن سعد نے اپنی روایت میں کہا: رسول الله طبخ آنی سیّدہ عائشہ ظانتها کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔
مسند احمد، ج ۲، ص: ۱۶۳، حدیث نمبر: ۲۳۰۲ احمد شاکر نے ''تحقیق المسند'' میں ج ۹، ص:
ماری سندکو سی کہا ہے اور شعب ارناؤوط نے تحقیق ''مسند احمد'' میں اے سی کہا اور اس نے کہا یہ شیخان کی شرط پر ہے۔
صحیح بعضاری ، حدیث نمبر: ۲۰۹۶۔

'' وہاں زلز لے اور فتنے ہیں اور وہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔''

صحیح مسلم میں بدروایت سالم بن عبداللہ بن عمر رہائی وہ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے اے اہل عراق! میں کسی صغیرہ گناہ کے بارے میں تم سے سوال نہیں کروں گا اور نہ میں شمصیں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کی ترغیب دول گا اور نہ دیتا ہوں۔ میں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رہ گاتا ہوئے بنا ، وہ فرمار ہے سے کہ میں نے رسول اللہ ملے آتے کو فرماتے ہوئے سنا:

((إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِىءُ مِنْ هَاهُنَا وَ اَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَان، وَ اَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ))

'' بے شک فتنہ یہاں سے آئے گا اور آپ طنط آئے ہے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا جہاں سے شیطان کے دونوں سینگ طلوع ہوتے ہیں اور تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔''

حدیث نمبر ۵: .... سیّدنا ابومسعود رخالنین ٥ سے روایت ہے کہ نبی کریم طلط الله نے فرمایا:

((آلإيْسَمَانُ هَاهُنَا وَ اَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمَنِ وَ الْجِفَاءُ وَ غِلَظُ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ وَ عِلْظُ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ وَعِنْ عَلْكُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ، الْإبِلِ مِنْ حَيْثُ يَطْلَعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ، رَبِيْعَةَ، وَ مُضَرَ.) وَ

"ایمان یہاں ہے اور آپ طرف آپ طرف اشارہ کیا اور جفا اور دلوں کی سختی

(سير اعلام النبلاء للذهبي، ج ٤، ص: ٤٥٧ ـ تهذيب التهذيب لابن حجر، ج ٢، ص: ٢٥٥ ـ )

- 🛭 صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۹۰۵
- عقب بن عمروبن تغلبہ ابومسعود البدری جلیل القدر صحابی ہیں جولوگ بیعت عقبہ میں عاضر سے ان میں سب ہے کم عمریبی سے ۔ تقریباً سارے غزوات رسول الله مطفی آن بیس شریک ہوئے۔ سیّدنا علی زائٹی کے مویدین میں سے سے ۔ ایک بارعلی بوٹٹی نے انھیں کو فہ میں اپنا نائب بنایا۔ تقریباً ۲۰ ہجری میں وفات پائی۔ (الاستیسعاب لابن عبد البو، ج ۱، ص: ۳۳۰۔ الاصابة لابن حجو، ج ع، ص: ۵۲۵۔)
- أَلْفَدَّادُوْنَ: جَوَكُميتُون مِن كَام كرت بوع اين مويشيون كوبلندآ وازے باكتے بيں۔ (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج٣، ص: ٤١٩۔)
  - صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٤٣٨٧ ـ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٥١ ـ

<sup>•</sup> سالم بن عبدالله بن عمر۔ ابوعمر القرشی العدوی۔ فقیہ، جمہ، امام، زاہد، حافظ، مفتی المدینه، بیان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے علم وعمل اور زہدوشرف کو اکٹھا کیا۔ مدینه منورہ کے فقہاء السبعد میں سے ایک ہیں۔ ۲۰۱یا ۱۰۸ جمری میں وفات پائی۔

کا شتکاروں کے پاس ہے جو اونٹوں کی دموں کے پاس ہوتے ہیں۔ جہاں سے شیطان کے دونوں سینگ طلوع ہوتے ہیں۔ جو ربیعہ اور مفتر کی سرزمین ہے۔''

ان احادیث میں کی گئی وضاحت سے بخوبی پتا چل رہا ہے کہ بیان نبوی کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ زلاقتہا ہرگز مراز نبیں ہے۔

عافظ ابن حجر دماللیہ لکھتے ہیں اس وقت اہل مشرق کفر پر تھے۔ نبی طلق آنے خردی کہ فتنہ اس جانب سے ہوگا جیسے آپ طلق آنے آئے کی پیشین گوئی تھی ویسے ہی ہوا اور اسلام میں سب سے پہلا فتنہ مشرق کی جانب سے اٹھا۔ جو امت مسلمہ میں تفرقہ کا سبب بنا اور یہی چیز شیطان کی پہندیدہ ہے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس طرح بدعتی فرتے بھی اس جانب سے نمودار ہوئے۔

علامہ خطابی براللہ کا لکھتے ہیں: ''نجد مشرق کی جانب ہے اور جو مدینہ میں رہائش پذیر ہوتو عراق کا صحراء اور گرد و پیش اس کے لیے نجد کہلائے گا اور وہ اہل مدینہ کے مشرق کی جانب ہے۔ نجد لغت میں زمین سے باند جگہ کو کہتے ہیں اور یہ ''ال خور '' بمعنی غار کے برعکس ہے ، کیونکہ بیز مین کی پستی اور زیریں جھے کو کہتے ہیں اور سارے کا سارا تہامہ الغور ہے اور مکہ تہامہ میں ہے ۔۔۔۔۔ انتہامی '' ا

نیز ابو ہر ریہ وفائنی سے مروی ہے کہ نبی منتظ کیا ہے فرمایا: کفر کا سرمشرق کی طرف ہے۔ 🏵

عافظ ابن حجر دملظم لکھتے ہیں: اس فرمان نبوی ملٹے آئے آئی میں مجوسیوں کے کفر کی شدت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ فارس اور ان کے متبعین عرب مدینہ کی نسبت مشرق کی جانب تھے اور وہ انتہا درجے کے سنگ دل، متکبراور ظالم تھے۔ حتی کہ ان کے بادشاہ نے نبی کریم ملٹے آئے آئے کا خط مبارک بھاڑ ڈالا۔ 6

دوم: .....رافضوں کا بیکہنا کہ آپ ملط اللہ اللہ کے اکثر کے گھر کی طرف اشارہ کیا بیسراسر کذب ہمت اور بہتان ہے، حدیث کی مختلف روایات میں سے کسی میں بیالفاظ ہیں بلکہ حدیث کے تو بیالفاظ ہیں:

<sup>•</sup> حد بن محد بن محر بن ابراہیم ابوسلیمان البستی الخطائی، امام، علامه، حافظ، نحوی، محدث، طلب علم میں کثرت سے سفر کیے۔ نن تصنیف سے انھیں خصوص نگاؤ تھا۔ لغت، اور دیب عالم تھے ان کی تصنیفات میں سے "معالم السنن" اور "شان الدعا" زیادہ شہور ہیں۔ ۲۸۸ ہجری میں وفات پائی۔ (سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۱۷، ص: ۲۳۔ طبقات الشافعیة لابن قاضی شهبة، ج ۱، ص: ۲۰۱۔)

<sup>2</sup> فتح الباري لابن حجر، ج ١٣، ص: ٤٧-

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۳۰۱ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۵۲۔

فتح البارى، لابن حجر، ج٦، ص: ٣٥٢۔

علائے الل سنت نے گراہی اور باطل کے ان دونوں مرجع کو منہ توڑ اور دندان شکن جواب دیا ہے۔
پہلے یعنی عبدالحسین کا رد شیخ البانی براللہ نے اس طرح کیا: ''متعصب شیعی عبدالحسین نے اپنی کتاب
"الے مر اجعات" میں متعدد فصول قائم کی ہیں، جن میں وہ سیّدہ عائشہ بزائشہ پرطعن وشنیع کرتے ہوئے جھوٹی اور من گھڑت روایات ، بہتا نات کا سہارا لیتے ہوئے شرم و حیا سے بالکل عاری اور اس نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ یہ قبیج فعل سرانجام دیا ہے۔ بلکہ سی احادیث میں تحریف کرتے ہوئے یہود کو بھی ہیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی اس کے چبرے کو سخ کرے اور اس کے ہاتھوں کو مفلوج کرے۔

وہ سیدہ عائشہ ونا ٹھائی کو فتنہ مذکورہ گرداننے کی سعی لاحاصل کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿ کَبُرُتُ کَلِمَتُ کَلِمَتُ اَنْحُوجُ مِنَ اَفْوَاهِمِهِمُ اِنْ یَّقُولُونَ اِلاَّ کَنِبَا۞﴾ (السکھف: ٥)

''بولنے میں بڑی ہے، جوان کے مونہوں سے نکلتی ہے، وہ سراسر جھوٹ کے سوا پھھ ہیں کہتے۔''
اس نے سیدہ صدیقہ ونا ٹھا پر درج ذیل بہتان لگانے کے لیے گزشتہ دونوں روایات کو توڑ مروڑ کر ان
براعتماد کا عند رہ دیا ہے:

الف: بخارى كى روايت جس كے الفاظ يہ بين: ((فَاشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ)) كه آپ طَشَاءَ أَنَّ اللهُ عَلَيْ فَعَا عَالَثُهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَالَتُهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَالَتُهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَالَمُهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

ب: صحیح مسلم کی روایت کے بیالفاظ ہیں: رسول الله طلط آلیا سیّدہ عائشہ وظائیما کے گھر سے نکلے۔ تو فرمایا:

'' کفر کا سریبال سے ہے۔''ان الفاظ سے "السمسر اجعات" کے مصنف نے بیوہ مو ڈالنے کی

کوشش کی ہے کہ آپ طلطے آلیے کا اشارہ سیّدہ عائشہ وظائیما کے گھر کی طرف تھا اور فتنہ ہے آپ طلطے آلیے کا مقصود عائشہ بذات خود ہیں۔ (معاذ الله)

<sup>•</sup> محم التيب جانبى السبماوى التيونسى - پهلے بيصوفي پيم شيعه اماميه اثناعشريه كادائ بن گيا - ١٣٦٢ ، جرى يس بيدا بوااس كى تفنيفات من سے "ثم اهتديت") تفنيفات من سے "ثم اهتديت")

<sup>4</sup> المراجعات، ص: ٢٣٧ ـ

#### جواب:

یمی فعل یہود کا تھا جو کتاب اللہ کے الفاظ میں تحریف کر کے لوگوں کو اپنی مرضی کے احکام سنایا کرتے تھے۔ پہلی روایت میں آپ طین ایک کا پیفر مان ((فَاشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ)) تو رافضی جاہل نے "نَحْوَ" كامعنى "إلى "مجھنے اور سمجھانے كى كوشش كى ہے نص حدیث میں "الى" كى بجائے نحو كالفظ روافض ے باطل مقصود کی قلعی کھولتا ہے اور خصوصاً جب بیشتر روایات میں صراحت موجود ہے کہ آپ ملتے آیا نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور بعض روایات میں عراق کا لفظ ہے اور تاریخی حقائق اسی کی گواہی دیتے ہیں۔ نیز عکرمہ کی روایت شاذ ہے۔جبیبا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے اور اگر اسے سیحے بھی مان لیا جائے تو بھی یہ نہایت مختصر روایت ہے حتیٰ کہ معانی بھی غلط ہیں اور اس سے رافضی نے من پیند اور نہایت فتیج متیجہ نکالا ہے۔ جیسا کہ احادیث کے متعدد الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں۔ خلاصہ حدیث یوں ہے کہ رسول الله ﷺ سیّدہ عائشہ ونائنہا کے گھرے نکلے آپ مشیّقین نے صبح کی نماز پڑھائی، پھرمنبر کی ایک جانب کھڑے ہوکر وعظ کرنے لگے اور ایک روایت میں ہے عائشہ وٹائٹھا کے دروازے کے پاس آپ طیفے میٹیا نے سورج طلوع ہونے کی جانب منہ کر لیا اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ''آپ نے عائشہ ضافتہ اللہ کا گھر کی جانب اشارہ کیا۔'' اور احمد کی روابت میں ہے''آپ ملتے علیہ اپنے ہاتھ سے عراق کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔'' جب کوئی منصف مزاج شخص غیر جانب دار ہو کر روایات کے اس مجموعے پر ایک نظر ڈالے گا تو اس غالی اور کوڑھ مغز رافضی کی رائے کے بطلان کا وہ حتمی فیصلہ کرے گا جواس نے سیّدہ عائشہ وفائلی کومطعون تھہرانے کے لیے قائم کی ہے۔اللہ عزوجل اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کا وہ مستحق ہے۔ 🗨

اور بخاری کی صحیح و ثابت روایت کے بیدالفاظ میں جسے ہم ابن عمر کی روایت سے پچھ دیر پہلے نقل کر چکے ہیں کہ نبی ملتے آئے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ ملتے آئے نے عائشہ رٹائٹوہا کے گھر کی جانب اشارہ کیا اور تین بارفر مایا: یہاں فتنہ ہے جہال سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ 🕲

دوسرا بدبخت جس نے رسوائی کی سیاہی اپنے مکروہ چہرے پر ملی ہے، تیجانی ساوی ہے، اس کا روّ رحیلی نے کیا ہے اس نے کہا:''راوی کا بیر کہنا پس آپ ملتے تائے نے عائشہ والنائی کے گھر کی جانب اشارہ کیا'' چونکہ

سلسلة الاحاديث الصحيحة ، ج ٥ ، ص: ٢٥٦-٢٥٧.

۵ صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۱۰٤۔

اشارہ عائشہ وٹائٹہا کے گھر کی طرف تھا اور عائشہ وٹائٹہا ہی فتند کا سبب ہے حالا تکہ حدیث کی بھی طرح اس معنی پردلالت نہیں کرتی اور کلام عرب کا جوادنی فہم رکھتا ہے اس کے نزدیک حدیث ان معانی کی تم لنہیں ہو تھی، کیونکہ داوی کہتا ہے اُسٹ کرتی ہو تھا، کی عائشہ وٹائٹہا کے گھر کی جانب میں جو تھا، کا گھر معجد نبوی کے مشرق میں واقع تھا، تو آپ طفی آنے اشارہ گھر کی جانب کیا جومشرق کی طرف تھا، نہ کہ گھر کی طرف کھا، نہ کہ گھر کی طرف کھا، نہ کہ گھر کی طرف کھا: (اَسْسَارَ اللّٰی مَسْکُنِ عَائِشَہُ )) نہ کہ گھر کی طرف کیا اور اگر اشارہ عائشہ وٹائٹہا کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور داوی میہ کہتا: ((اِلْسَسَی جِھَةِ مَسْکَنِ عَائِشَہُ )) عائشہ وٹائٹہا کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور داوی میں فرق بالکل واضح اور صرت کے ہے۔ • عَائِشَہُ )) عائشہ وٹائٹہا کے گھر کی جانب اور دونوں عبارتوں میں فرق بالکل واضح اور صرت کے ہے۔ • سے میں فرق بالکل واضح اور صرت کے ہے۔ • سے وہی دلیل ان کے ناصبی و شمنوں نے ان پر میں وہ کی جانب کیا دی ہے۔ • سے وہی دلیل ان کے ناصبی و شمنوں نے ان پر پلیا دی ہے۔

شیخ عبدالقادر صوفی کہتا ہے:

"آپ مشاری کے عاکثہ وفاتھ اس اس کے گھر کی جانب اشارے سے یہ ابتدلال کرنا اور آپ مشاری کے اس فرمان سے کہ" فتنہ یہاں سے ہوگا" کہ عاکثہ وفاتھ اس فرمان نے کہ دوران اپنے ہے۔ یہ استدلال بالکل باطل و مردود ہے کیونکہ رسول اللہ مشاری نے نے دوران اپنے منبر پر کھڑے شے۔ جو کہ آپ مشاری کی بیویوں اور آپ مشاری کی بیٹی فاطمہ زہرا کے گھروں کی مغربی جانب تھا اور تمام گھر آپ مشاری کے منبر سے دائیں جانب مدینہ کے مشرق میں شاری میں جھڑے نے کہ کوئی گئجائش نہیں۔ مشرق میں شاری میں جھڑے نے مبر سے دائیں جانب میں جو ابن کے مطابق مشرق جانب کی تفسیر عاکثہ وفائی گئجائش نہیں۔ موافق نے جس میں جھڑے کی کوئی گئجائش نہیں۔ کوفس نے جس طرح اپنی خوابش کی بیروی میں مشرق جانب کی تفسیر عاکثہ وفائی کا گھر سے کی ہوتو خارجیوں نے اپنی خوابش کی بیروی میں مشرق کی تفسیر سیّدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے کی ہوتو خارجیوں نے اپنی خوابش کی بیروی میں مشرق کی تفسیر سیّدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے کی ہوتو خارجیوں نے اپنی خوابش کی بیروی میں مشرق کی تفسیر سیّدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے کی ہوتو خارجیوں کے دان بیدونوں گروہوں کی جمافت کی واضح دلیل ہے۔ "پ

چھارم: ..... یہ کہ عائشہ وٹائٹھا کے گھر کومطعون کرنے کا اصل مقصد نبی طشیعی آپ کی ذات اور آپ کے گھر کومطعون کرنے کا اصل مقصد نبی طشیعی فی فی ہیں۔ کے گھر کومطعون کرنا ہے۔ کیونکہ عائشہ وٹائٹھا کا گھر نبی طشیعی آپ کا گھر ہے اور وہیں آپ طشیعی وفن ہیں۔ یہ حقیقت نصف النہار کی طرف واضح ہے۔ کیونکہ یہ شیعہ اور اہل سنت کے نز دیک متفق علیہ ہے۔ اس لیے

۱۷۲۱ الانتصار للصحب و الآل من الافتراء ات السماوي الضال للرحيلي: ۳۲۱ـ

<sup>2</sup> الصاعقة لعبد القادر محمد عطاء صوفي، ص: ١٥١\_

اسے ٹابت کرنے کی ضرورت نہیں ۔ بقول شاعر:

وَ لَيْسَ يَصِحُ فِي الْاذْهَانِ شَيْءٌ إذَا احْتَاجَ السَّهَارُ الْسِي دَلِيْلِ "جب دن كودليل كي ضرورت موتو ذہنوں ميں يچھ بھي صحيح نہيں موسكتا۔"

اس سے روافض پر بیدلازم آتا ہے کہ وہ نبی کریم طبطے آیا ہے کہ ات اور رسالت پر طعن کریں کیونکہ آپ کے گھر میں طعن سے آپ طبطے آیا ہے کہ ذات پر طعن لازم آتا ہے اس لیے غور کرنا جا ہیے۔

الله تعالی امام ابوالوفاء بن عقیل حنبلی پر رحم کرے۔ وہ کہتے ہیں تم ذرا انصاف سے دیکھو۔ کس طرح نبی کریم ملے عقیق نبیاری کے ایام گزار نے کے لیے بیٹی کا گھر منتخب کیا اور اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے اس کے باپ کا انتخاب کیا تو پھر یہ کیا غفلت کے پر دے ہیں جضوں نے روافض کے دلوں کو ڈھانپ رکھا ہے اور یہ حقیقت کو نگے بہروں سے نہیں جھپ سکتی تو ہو لئے اور دیکھنے والوں سے کیسے جھپ گئی؟ • م

پنجم: ....اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو برسر منبر لوگوں کے جم غفیر کے سامنے آپ کی بیوی کو گالیاں دے۔اللہ کی قتم! بیمردا نگی نہیں ہے .....اور نہ آداب اور نہ اخلاق سے اس اسلوب کا کوئی ادنی ساتعلق ہے۔تم تو اپنی غلیظ فطرت کی بنا پر ایسے گھٹیا الزام سرور کوئین خاتم الانبیاء مشکھ آئے آئے کی ذات، ان کے گھر اور ان کی محبوب بیوی پرلگار ہے ہو۔اللہ کی پناہ!

### تيسراشيه:

روافض کی بے حیائی پر بہنی ہرزہ سرائی کہ' عائشہ رہائی غیر محرموں سے حجاب نہیں کرتی تھیں۔' روافضہ کہتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ رہائی امردوں سے حجاب نہ کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک یوں کہتا ہے بیتو غیر مناسب ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے وضو کریں، اپنے ہاتھ دھو کمیں، اپنے دونوں رخسار دھو کمیں، اپنا چہرہ دھو کیں اور اپنے کا نوں کا مسح کریں۔ جیسے کہ (سنن نسائی) میں ہے ۔۔۔۔۔ اور اس طرح بیر بھی نامناسب ہے کہ وہ مردوں کے سامنے عسل کریں۔ اس نے صحیحین وغیرہ میں مروی عائشہ رہائی کے کسل والی حدیث تحریر کی اور روافض کو بیشہد دو درج ذیل احادیث کی وجہ سے لگا۔

حدیث اول: ....عبدالملک بن مروان بن حارث سے روایت ہے اس نے کہا مجھے ابوعبدالله سالم سلان نے خبر دی۔عائشہ والنو ان کی ادائیگی امانت پر تعجب کرتیں اور انھوں نے مجھے وکھایا کہ

الاجابة لا يراد مااستدركته عائشة على الصحابة للزركشي، ص: ٥٤ -

رسول الله طنظ آیا مس طرح وضوکرتے۔ انھوں نے کلی کی اور تین بار ناک جھاڑی اور تین باراپنے چہرے کو دھویا پھر اپنا دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ دونوں تین تین بار دھوئے اور اپنے سر کے اگلے جھے پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر اپنے سر کے پچھلے جھے تک ایک ہی بارسے کیا پھر انہی ہاتھوں سے اپنے کانوں کا مسح کیا۔ پھر وہی ہاتھوا پنے رخساروں پر لگائے۔ سالم نے کہا: میں مکا تبت کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس آتا تو وہ مجھ سے اوجھل نہ ہوتیں وہ میرے سامنے بیٹھ جاتیں اور مجھ سے باتیں کرتیں۔ حتیٰ کہ میں ایک دن ان کے پاس آیا تو کہا: ایک انہ ہوتیں وہ میرے سامنے بیٹھ جاتیں اور مجھ سے باتیں کرتیں۔ حتیٰ کہ میں ایک دن ان کے پاس آیا تو کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ انھوں نے کہا: اللہ تیرے لیے برکت کرے اور میرے آگے پر دہ لئے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ انھوں نے کہا: اللہ تیرے لیے برکت کرے اور میرے آگے پر دہ لئے دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ انھوں نے کہا: اللہ تیرے لیے برکت کرے اور میرے آگے پر دہ لئے دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ انھوں نے کہا: اللہ تیرے لیے برکت کرے اور میرے آگے پر دہ لئے دیا ہوں نے کہا: اللہ تیران دن کے بعد میں نے انھیں نہیں دیکھا۔ ۵

دوسری حدیث: ..... جو بخاری و مسلم نے ابو بکر بن حفص سے روایت کی ہے اس نے کہا ہیں نے ابوسلمہ کو کہتے ہوئے سن: میں اور سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کا بھائی عائشہ صدیقہ وٹائٹھا کے پاس گئے تو ان کے بھائی نے ان سے نبی طفی ہے تا کہ صاح (تقریباً و حائی کلو) کے قریب نے ان سے نبی طفی ہے تا کہ عائی کلو) کے قریب انہوں نے ایک صاح (تقریباً و حائی کلو) کے قریب ایک برتن منگوایا اور عسل کیا اور اپنے سر پر پانی بہایا اور ہمارے اور ان کے درمیان حجاب تھا۔ اس شہے کا جواب:

افتلاف ہے۔ اس کی سند میں عبدالملک بن مردان بن حارث بن ابی ذباب مجهول ہے۔ بنعیٰد بن عبدالرحمٰن کے سوااس سے کئی کا عبدالملک بن مردان بن حارث بن ابی ذباب مجهول ہے۔ بنعیٰد بن عبدالرحمٰن کے سوااس سے کسی نے روایت نہیں کی۔

اگراسے تیجے بھی مان لیا جائے تو بھی اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ عائشہ رٹائٹھا غیرمحرموں سے حجاب نہیں کرتی تھیں ۔

سیّدہ عائشہ والنفہ ایک فقیہہ اور مجہدہ صحابیہ تھیں اور ان کا یہ ایک اجہتادی مسلہ تھا کہ وہ غلام سے پردے کو ضروری نہیں سمجھتی تھیں ، یہاں غیر محرم کی بات نہیں بلکہ غلام کی بات ہے اس کے اجتہاد پر بھی

<sup>•</sup> سنن نسائی، ج ۱، ص: ۷۲ الکنی للدولابی، ج ۲، ص: ۸۲۰، حدیث نمبر: ۱۵۳۰ التاریخ الکبیر للبخاری، ج ۶، ص: ۱۵۲۰، حدیث الکبیر للبخاری، ج ۶، ص: ۱۵۲۵، حدیث نمبر: ۸۵۶ الکبیر للبخاری، ج ۳، ص: ۱۵۲۵، حدیث نمبر: ۸۵۶ این قطان نے کہا: یہ صحح نہیں۔ (احد کام النظر: ۲۱۳) اور علام البافی برائیم فرماتے ہیں: صحح ہے۔ (صحیح سنن نسائی، حدیث نمبر: ۱۰۰۔)

**٥** صحيح بخارى، حديث نمبر: ٢٥١ صحيح مسلم، حديث نمبر: ٣٢٠ ـ

انھیں اجر ہی ملے گا اور جب انھیں آزاد کر دیا گیا تو ان کے آ گے فوراً پردہ لئکا دیا۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں: انھوں نے میرے آ گے پردہ لئکا دیا اس دن کے بعد میں نے انھیں نہیں دیکھا۔ ●

کتب سنت میں اس کے شواہد بے شار ہیں۔ سیّدنا انس بن مالک زبانیّ سے روایت ہے کہ نبی طشاہ آیا ہم اللہ نبائی کیٹرا فاطمہ زبانی پاریک کیٹرا فاطمہ زبانی پارایک کیٹرا فاطمہ زبانی پارایک کیٹرا تھا۔ سیّدہ فاطمہ زبانی پارایک کیٹرا تھا اگر وہ اس کے ساتھ اپنا سر ڈھانیتی تو وہ ان کے پاؤں تک نہ پہنچنا تھا اور اگر اس کے ساتھ پاؤں ڈھانپیّں تو وہ ان کے ساتھ باؤں گروہ ان کے سرتک نہ پہنچنا تھا۔ جب نبی میشاہ آیا نے ان کی مشکل دیکھی تو فرمایا:

((إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ ٱبُوْكِ وَ غُلَامُكِ))

''تم پر کوئی حرج نہیں کیونکہ یہاں تمہارا باپ اور تمہارا غلام ہیں۔''

اکثر علائے اہل سنت غلام کے لیے اپنی مالکن کو دیکھنا جائز قرار دیتے ہیں۔ "شہرے مختصر خسلیل" میں لکھا ہوا ہے: "جو غلام بغیر کسی شریک کے ہواور جو قسط واراپنی آزادی کے لیے ادائیگی کے مرحلے میں ہواور بدصورت ہوتو وہ اپنی مالکن کے بالوں اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں وغیرہ کو دیکھ سکتا ہے۔ جو پچھ عورت کے محرم اس سے دیکھ سکتے ہیں اور خلوت میں بھی اس کے ساتھ جا سکتا ہے۔ ابن ناجی کا یہی قول مشہور ہے۔ بشرطیکہ وہ غلام مکمل طور پر ندکورہ مالکن کا ہو۔ " ا

روافض خود بھی بہی کہتے ہیں کہ عورت پر غلام سے حجاب واجب نہیں صرف اس صورت میں کہ وہ اپنی آ زادی کی قیمت ادا کر چکا ہو۔

چنانچہ یوسف البحرانی 🗗 نے کہا معاویہ بن عمار سے دوسندوں کے ساتھ روایت ہے، ان میں سے

<sup>•</sup> سندی نے کہااس کی بنیاد میہ ہے کہ مکاتب پر جب ایک درہم بھی باقی ہوتو وہ بہرحال غلام ہوتا ہے اور شاید وہ عائشہ کے کسی قریبی کا غلام تھا اور وہ جھی تھیں کہ غلام اپنی مالکن اور اس کے دشتہ داروں کے پاس آ سکتا ہے اور بہتر علم اللّٰہ تعالیٰ بی کے پاس ہے۔ (حاشیہ السندی علی النسائی ، ج ۱ ، ص: ۷۳۔)

<sup>•</sup> سنن اسو داود، حدیث نمبر: ۲۰۱۹ و الاحادیث المختاره لضیاء المقدسی، حدیث نمبر: ۱۷۱۲ سنن کسری للبیهقی، ج۷، ص: ۹۰، حدیث نمبر: ۱۳۹۹ و ۱۳۹۲ و اس صدیث کوابن القطان نے احکام النظر، سنن کسری للبیهقی، ج۷، ص: ۹۰، حدیث نمبر: ۱۳۹۹ یس سخچ کبار ضیاء المقدی نے السنن و الاحکام، ج۵، ص: ۱۰۷ پر کہا مجھے اس کی سند میں کوئی نقص معلوم نہیں اور علامہ ذبی برات نے المهذب، ج۵، ص: ۲۲۷ میں اور این الملقن نے البدر المنیر، ج۷، ص: ۵۱۰ میں اس کی سند کوجید کہا اور علامہ البانی براشیر نے صحیح سنن ابی داود میں اسے صحیح کہا۔

<sup>🛭</sup> شرح مختصر خليل للخرشي، ج ٣، ص: ٢٢١ـ

<sup>4</sup> بوسف بن احمد بن ابراہیم الدرازی البحرانی امیشید کا فقیہ شار ہوتا ہے۔ ٤٠ اا ججری میں پیدا ہوا۔ اس کی تصنیفات میں سے "الحداثق الناضرة" اور "انیس المسافر" ریادہ شہور ہیں۔ ١٨١ اججری میں فوت ہوا۔ (الاعلام للزر کلی، ج ٨، ص: ٢١٥۔)

ایک تیجے ہے اور دوسری حسن ہے جو تیجے کے برابر ہے۔ اس نے کہا میں نے ابوعبداللہ عَالِیٰلا ہے بوچھا کیا غلام اپنی مالکن کے بال اور بنڈلی دیکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں اور عبداللہ عَالِیٰلا ہے عبداللہ نے ابان بن عثمان ہے تیجے اور معتمد سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ میں نے ابوعبداللہ عَالِیٰلا ہے عبداللہ کے بارے میں بوچھا کیا وہ اپنی مالکن کے بال دیکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا: کوئی حرج نہیں۔ • میں علام کے بارے میں بوچھا کیا وہ اپنی مالکن کے بال دیکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا: کوئی حرج نہیں۔ • میں میں بوچھا کیا وہ اپنی مالکن کے بال دیکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا: کوئی حرج نہیں۔ • میں میں بوچھا کیا وہ اپنی مالکن کے بال دیکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا: کوئی حرج نہیں۔ • میں میں بین کہا۔ • اس میں میں کہا۔ • اس میں کہا۔ • اس میں میں کہا۔ • اس میں کہا۔ • اس میں میں کہا۔ • اس میں میں کہا۔ • اس میں کہا۔ • اس میں میں کہا۔ • اس میں میں کہا ہے اس میں کیا کہا ہے کہا کہ میں میں کہا ہے کہا کہا کہا کے کہا کہ میں میں کہا کے کہا کی کوئی میں کیا کہا کیا کہا کہا کے کہا کہا کی کوئی میں کی کہا کے کہا کے کہا کہ کوئی کی کہا کہا کہا کہ کوئی میں کی کہا کے کہا کہا کہا کہا کہ کوئی میں کی کہا کے کہا کہ کوئی کی کوئی کر کے کہا کہ کوئی کر کے کہا کے کہا کہا کہ کوئی کر کے کہا کہ کوئی کر کے کہا کے کہا کے کہا کہ کوئی کر کے کہا کہ کوئی کر کے کہا کے کہا کہ کوئی کر کے کہا کہا کہ کوئی کر کے کہا کے کہا کے کہا کہ کوئی کر کے کہا کہ کوئی کر کے کہا کہ کوئی کر کے کہا کہا کہ کوئی کر کے کہا کے کہا کہ کوئی کر کے کہا کے کہا کہ کوئی کر کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کوئی کر کے کہا کہ کوئی کر کے کہا کے کہا کے کہا کر کے کہا کر کے کہا کے کہا کہ کوئی کر کے کہا کے کہا کہ کر کے کہا کے کہا کر کوئی کرنے کر کے کہا کر کے کہا کر ک

یہ بالکل واضح ہے کہ مالکن مکا تب کی تمام قسطیں وصول کرنے سے پہلے پہلے اس سے جاب کرنے کی پابند نہیں ہے۔ چنا نجے اس اصول کی بنا پر شیعوں کے پاس اس نے کی کوئی دلیل نہیں۔ ان کی اپنی سے نے پاس اس کا ردّ کرتی ہیں۔

دوم: سمتفق علیه حدیث میں بھی الی کوئی بات نہیں کہ سیّدہ عائشہ و والئے مردوں سے پردہ نہ کرتی تصیں۔ چنا نچہ راوی حدیث ابوسلمہ: یہ عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن عوف ہیں۔ یہ سیّدہ عائشہ و والئے کا رضائ کی محانجا ہے۔ اس رشتہ سے سیّدہ عائشہ و والئے کا رضائی کھانجا ہے۔ اس رشتہ سے سیّدہ عائشہ و والئے کا رضائی کی خالہ ہیں اور دوسرا سیّدہ عائشہ و والئے کا رضائی بھائی ہے۔ جبیبا کہ حدیث میں ہے۔ چنانچہ دونوں آ دی سیّدہ عائشہ و والئے کا رضائی بھائی ہے۔ جبیبا کہ حدیث میں ہے۔ چنانچہ دونوں آ دی سیّدہ عائشہ و والئے ہیں۔

قاضی عیاض الله نے کہا: حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں نے سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کے سردھونے کی کیفیت دیکھی اورجسم کا بالائی حصہ بعنی چبرہ وغیرہ دیکھا جومحرم کے لیے حلال ہے ان دونوں میں سے ایک عائشہ وٹائٹھا کا رضاعی بھائی تھا، کہا گیا ہے اس کا نام عبداللہ بن بزید ہے اور ابوسلمہ عائشہ وٹائٹھا کا رضاعی بھانجا تھا۔ اسے ام کلاؤم بنت ابی بکرنے دودھ پلایا تھا۔ ا

حافظ ابن رجب وطف ف نے کہا: بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ابوسلمہ نابالغ لڑ کا تھا اور دوسرا

<sup>1</sup> الحداثق الناضرة ليوسف البحراني، ج ٢٣، ص: ٦٩\_

مستند للنراقى، ج ١٦، ص: ٥٣ ـ الكافى، للكلينى، ج ٥، ص: ٥٣١ ـ وسائل الشيعة للحر العاملى، ج ٢٠، ص: ٢٢ ـ مستمسك العروة لمحسن الحكيم، ج ١٤، ص: ٤٢ ـ

<sup>3</sup> اكمال المعلم للقاضي عياض، ج٢، ص: ١٦٣\_

<sup>•</sup> عبدالرحمن بن احمد بن رجب ابوالفرج وشقی صبلی، امام، حافظ، جمت، فقید، معتدعلید ۲۳۱ جمری میں پیدا ہوا فنون حدیث کا ماہر، اصولی، عابد، زاہداور صاحب ورع تفاداس کی تفنیفات میں سے "جامع العلوم و الحکم" اور "فتح الباری شرح صحبح البخاری" زیادہ مشہور ہیں۔ ۲۹۵ جمری میں فوت ہوا۔ (ذیل تذکرة الحفاظ لابی المحاسن، ص: ۲۶۷ انباء الغمر لابن حجر، ج ۱، ص: ۶۶۰)

عا ئشه كا رضاعي بھائي تھا۔ •

جس طرح رافضیوں نے ہولنا کی ظاہر کی ہے۔ وہاں مردوں کا جمگھٹا نہیں تھا۔ان دونوں میں سے ایک نوعمرلز کا اور دوسراعا کشہ رہائے تا کا رضاعی بھائی تھا۔ کوئی غیر نہ تھا۔

للندا مديث مين روافض كے ليے قطعاً كوئى دليل نہيں۔ و الله تعالى اعلم.

سوم: ..... رافضی شیعه کہتا ہے: کون ہے جو خسل کی کیفیت سے واقف نہ ہواور اضطراری حالت میں خصوصی طور پر عائشہ وظافیجا سے یو چھنے کے لیے چلا گیا؟

یہ رافضی اپنے دل کے مرض کو بھول گیا کہ سوال مطلق طور پر عنسل کی کیفیت کے بارے میں نہ تھا۔ بلکہ رسول اللّٰہ طلقے اَیْنِ کے عنسل کی کیفیت کے بارے میں تھا اور یہ ایساعمل ہے جو بہترین طور پر وہی جانتا ہے جو آپ طلقے اَیْنِ کے اسرار سے واقف ہواور وہ آپ طلقے اَیْنِ کی بیویاں ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ عالمہ اور فقیہہ مطلق طور پر با تفاق علماء ام المونین سیّدہ عائشہ وٹا ٹھا ہیں۔

چھارہ: ۔۔۔۔۔۔کیا کوئی عقل مند کہرسکتا ہے کہ جب ہماری امی جان نے اپنے بھائی اور بھا نجے کوتعلیم دینا چاہی تو اپنے گیڑے اتاردیے اور انھوں نے گیڑوں کے بغیر عسل کیا اور کیا عسل کا طریقہ بتلانے کے لیے گیڑے اتارنا ضروری ہے؟ اور کپڑے اتارنے کے لیے جاب لیما شرطنہیں؟ بلکہ ہماری امی جان نے پردہ پوٹی میں مبالغہ کیا کہ جب پانی جسم پر بہایا جائے گا تو کپڑے بدن کے اوصاف بیان کریں گے اور کپڑوں کے جسم کے ساتھ چیکنے کی وجہ ہے تمام بدن نمایاں ہوگا۔لہذا انہوں نے درمیان میں جاب کرلیا۔ پہنجہ: ۔۔۔۔۔کیا شیعہ کا اعتقاد یہ ہے کہ امہات المومنین کے گھر میں وحشت کے ڈیرے تھے نہ کوئی ان کو طفے کے لیے جاتا اور نہ ہی مسلمان مرد و زن علم حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتے اور نہ اپ کھر ہر وقت کے احکام کیجنے اور ان کے متعلق فتو کی لینے کے لیے وہاں جاتے ہے وہاں جاتے اور عورتیں امہات المومنین کے پاس خوتی پوچھنے والے لوگوں سے بھرے رہتے۔ وہ سوال کرنے جاتے اور عورتیں امہات المومنین کے پاس جاتے سے؟ بلکہ نبی مسلمانوں کا مادی و مجاتھیں جاتیں تا کہ دین میں تفقہ حاصل کریں اور ہماری امی سیّدہ عاکشہ رہائی ہا تمام مسلمانوں کا مادی و مجاتھیں۔ کونکہ ان کے باس حدیث کاعلم وافر تھا اور وہ ذہانت و فطانت کا منبع تھیں۔

ای طرح ہماری بیامی جان عورتوں کو ایسے احکام کی تبلیغ بھی کرتی تھیں کہ مردوں کو ان احکام کی تبلیغ کرنے ہے حیا ان کے آڑے آتی تھی۔ کیونکہ ہماری امی جان اپنی عفت وعصمت میں ہر لحاظ سے مکمل

فتح الباري لابن رجب، ج١، ص: ٢٤٩ـ

اور بلنداخلاق كااعلى نمونة هيں۔

یہ سیّدہ معاذہ ہیں جوسیّدہ عائشہ وظائنہ اسے حدیث روایت کرتی ہیں کہتم عورتیں اپنے خاوندوں کو پانی سے استنجاء کرنے کا حکم دو کیونکہ مجھے ان کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے اور رسول الله طشاَیَاتیا اس طرح کیا کرتے تھے۔ •

مثلاً ام سلمہ وٹائٹیوا کے پاس عورتیں اکٹھی ہوتیں اور وہ انھیں نماز کی امامت کرواتیں۔ ۞ یا ہماری امی جان عائشہ وٹائٹیوا کے پاس آ جاتی تھیں۔ ۞

نبی طشیکایی کے بیویوں کے گھرانے علم ،عباوت اور فقہ کے گھر تھے۔ وہ سائلین سے دُورنہیں تھے، یا راہنمائی کے لیے آنے والوں سے دُورنہیں تھے۔ وہ ایسے معاشرے میں تھے جس میں علم کی کرنیں چہارسو پھیلی ہوئی تھیں اور وہ دین سے محبت کرنے والا معاشرہ تھا اور خیر و مدایت اس کی منزل مقصودتھی۔

جب بیہ ثابت ہو چکا اور یہی تیجے ہے کہ ہماری امی جان شریعت اور تفہیم دین کے لحاظ ہے ایک بلند مقام کی مالک تھیں اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے وہ شرم و حیا اور عفت وعصمت کا پیکر تھیں ہم نے اس روایت کے وہی معانی بیان کیے ہیں جواس ذات کر بمہ کو لائق تھے اور اس خباشت اور غلاظت ہے ہمیں کوئی واسطہ نہیں جو روافض اور ان کے ہم نوا اپنے بیار دلوں اور ذہنوں کی وجہ سے پھیلاتے رہتے ہیں کہ وہ ایک اسے اسی عورت تھی جو غیر محرم مردوں کے سامنے کیڑے اتار کر عسل کرتی تھیں۔ شرم و حیا اور ستر و حجاب کی اسے کوئی ضرورت نہیں دوتی ہو یاک دامن طاہرہ طیبہ اور

ک بیرهدیث عبدالرزاق نے روایت کی: ۵۰۸۷ و حاکم ، ج ۱ ، ص: ۳۲۰ بیه قی ، ج ۱ ، ص: ۴۱۸ ، حدیث نمبر: ۱۹۹۸ پرروایت کی علامه ذهبی نے کها: اس کی سند میں ایک راوی لیٹ کزور ہے۔

تقویٰ کی پیکر، ہماری امی جان ام المومنین عائشہ وٹاٹھؤا کے بارے میں بیہ جاہل، ظالم پھیلاتے رہتے ہیں۔ ششم: .....وہ رانضی اپنی ہفوات جاری رکھتے ہوئے لکھتا ہے: وہ لوگ دین سکھنے کے لیے اس کے باپ خلیفہ کے پاس کیوں نہیں جاتے تھے اور وہ ان کوتعلیم کیوں نہیں دیتے تھے؟

ہم عقل کی ممزوری اور فہم کی کجی سے الله کی پناہ چاہتے ہیں۔

یہ حقیقت تو عقلاً وشرعاً سب کو معلوم ہے کہ سائل سوال ای شخص سے کرتا ہے جو اسے اچھی طرح جواب دے سکے اور سوال کی جزئیات کوسب سے زیادہ جانے والا ہو۔ اب رسول الله طفیقی آنے کے خسل کی کیفیت کو آپ طفیقی آنے کی مجوب ترین اور کیفیت کو آپ طفیقی آنے کی مجوب ترین اور سب سے زیادہ جانے والی ہماری ای سیّدہ عائشہ وٹائٹھا ہی ہیں۔ تو مثبت رائے یہی ہو سی ہے کہ بیسوال ماری ای سیّدہ عائشہ وٹائٹھا سے کیا جائے۔ پھر ہماری ای جان عائشہ وٹائٹھا سے سوال کرنے سے کیا بیدا زم آتا ہماری ای عائشہ وٹائٹھا سے سوال کرنے سے کیا بیدا زم آتا ہوا۔ اور کیا جائے کہ مام فاضل سے کوئی علمی جزوفوت ہو جائے تو کیا بیاس کے علم، قدر اور جلالت میں کی ہوا۔ اور کیا جس سی عالم فاضل سے کوئی علمی جزوفوت ہو جائے تو کیا بیاس کے علم، قدر اور جلالت میں کی تصور کی جائے گی۔ نیز بیاس وقت ہے جب بیتلیم کرلیا جائے اصل میں کوئی چیز اس سے رہ گئی؟

تصور کی جائے گی۔ نیز بیاس وقت ہے جب بیتلیم کرلیا جائے اصل میں کوئی چیز اس سے رہ گئی؟

پھر یہ سوال بھی ضروری ہے کہ کیا امت پر واجب ہے کہ اپنے سب مسائل صرف خلیفہ سے ہی یو چھے!

ھفتھ: ..... جب سیاق روایت، اس کے معنی سائلین کی طبیعت اور اس گھر کے ماحول جس میں سے بیر وایت صادر ہوئی ہے اور اس معاشر ہے کے ماحول جو اس کے اردگرد ہے رسول اللہ مطبق کے شمل کی کیفیت جاننے کے لیے سوال کرنے والوں کو اپنی امی جان کے طریقے کے متعلق ہم نے پوری وضاحت کر دی ہے۔ جب ہم اس بحث سے فارغ ہوئے تو ہمیں اس رافضی مصنف کے سینے میں کھکنے والی خلش کا جواب دینے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ وہ کہنا ہے کہ عاکشہ وٹاٹھ ن زبانی عنسل کا طریقہ بتانے پر کیوں نہ اکتفا کیا اور عملی طور پر کیوں بتانا ضروری سمجھا؟

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں بے شک ام المونین رہائی امت کی سب سے بڑی خیرخواہ تھیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم بالفعل تعلیم بالقول سے زیادہ دل پر اثر کرتی ہے اور ہماری امی ایک ماہر اور مکمل فقیہہ ہونے کے اعتبار سے اپنے بھائی اور بھانچ کے اشکال کو زیادہ در نہیں دیکھ عتی تھیں کہ رسول الله طفی این عسل کے لیے کتنا پانی استعال کرتے اور کس طرح عسل کرتے۔ چنانچے سیدہ عائشہ زبانی اس اشکال کو جڑے اکھاڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ان دونوں کو بالفعل عسل کرکے دکھا دیا اور صرف زبانی بتانے پراکتفا نہ کیا۔ نیز سوال صرف کیفیت عسل کے بارے میں نہ تھا بلکہ سوال کیفیت اور کمیت (مقدار) دونوں کے بارے میں ایک ساتھ تھا۔ چنانچہ اس ذات شریف نے اپنے بدن پر پانی انڈیلئے سے پہلے ان دونوں کے بارے میں ایک ساتھ تھا۔ چنانچہ اس ذات شریف نے اپنے بدن پر پانی انڈیلئے سے پہلے ان دونوں کے آگے پردہ لئکایا۔ تاکہ خرخواہی بھی کمل ہو اور تعلیم بھی کمال کی ہواور ان کی عقل کی تحیل کو داد بھی سے ان مضف مزاج قارئین وسامعین کی آئے سے سے اتی جو نی سے آگے کی صدیقہ بیوی وہائی ہیں جو نی سے آگے کی صدیقہ بیوی وہائی ہیں جو نی سے آگے کی صدیقہ بیوی وہائی ہیں جو نی سے آگے کی صدیقہ بیوی وہائی ہیں جو نی سے آگے ہیں۔

شاید امام بخاری براشد کا اپنی شیخ الجامع میں یہ باب اس عنوان سے باند سے میں یہی راز ہے۔ چنانچہ انھوں نے باب باندھا: "بَابُ الْغُسُلِ بِالصَّاعِ وَ نَحْوِه "ایک صاع جتنے سے شل کا بیان۔ و حافظ ابن جمر براللہ لکھتے ہیں: 'سیّدہ عائشہ رُول ہے مل میں تعلیم بالفعل کے مستحب ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ میطریقہ دل پر زیادہ گہرا اثر کرتا ہے اور جب سوال کیفیت اور کمیت دونوں پرمحمول ہے تو ان دونوں کے لیے مل ایسا کیا گیا جس میں ان کے سوال کے دونوں اجزاء کا جواب دیا گیا۔ پانی بہانے سے کیفیت کا جواب دیا گیا۔ پانی بہانے سے کیفیت کا جواب لی گیا اور صاع برابریانی پراکتفاء کرنے سے کمیت کاعلم ہوگیا۔' ہو

تو غور کا مقام ہے کہ جب عقلِ انسانی اس پستی میں جا گرے کہ جہاں بعض لوگ ہر نضیلت کو رزالت و فضاحت کے خیاں بعض لوگ ہر نضیلت کو رزالت و فضاحت کہنے لگیں اور حسنِ تعلیم کوسوء ادب کہیں، سائل کی مکمل تسلی وتشفی کو قلت حیا ہے تعبیر کریں اور شرف علم کو ایسی برائی کہیں جسے آ دمی بیان کرنے سے قاصر ہوتو پھر دل، ذہن اور عقل تام کی کونسی چیز باقی بچتی ہے؟

### جوتھا شبہ:

روانق کہتے ہیں کہ'' عائشہ وٹائٹھا نوعمرائر کیوں کو بناؤ سنگھار کروا کے ان کے ساتھ طواف کرتی تھیں۔'' روانق کا کہنا کہ'' بے شک عائشہ وٹائٹھا نے ایک لڑکی کو بناؤ سنگھار کروایا اور اس کے ساتھ طواف کیا اور کہنے لگیس شاید ہم اس کے ذریعے قریش کے نوجوانوں کا شکار کریں۔ ان کی مراد وہ برا معنی ہے

<sup>📭</sup> صحیح بخاری، کتاب الغسل، باب: ۳۔

**② فتح الباري، لابن حجر، ج ١، ص: ٣٦٥**ـ

جونی النظامین کی عزت پر حرف ہے اور جے لکھنے یا بیان کرنے کی سکت نہیں۔'

ان کا پیشبہ مصنف ابن ابی شیبہ کی اس حدیث سے پیدا ہوا ہے جواس نے اپنی سند کے ساتھ عمار بن عمران کے واسطے سے عائشہ وظافھا عمران کے واسطے سے عائشہ وظافھا سے روایت کی کہ اس نے ایک لڑکی کو مزین کا کیا اوراس کے ساتھ گھو منے گئے اور کہا: شاید ہم اس طریقے سے قریش نوجوان کا شکار کریں۔ ہ

## درج بالاشب كاجواب:

یہ کہاس روایت کا دار و مدار ایک مجہول راوی پر ہے اور وہ ایک عورت ہے جس نے بیمصیبت کھڑی کی ہے اور محدثین کے نز دیک بیسندسب سے کمزور ہے۔

نیز عمار بن عمران کے متعلق ذہبی نے کہا اس کی حدیث سیحے نہیں۔ بخاری نے اسے ضعفاء میں شار کیا۔ © حافظ ابن حجر دراللہ نے لسان المیز ان میں اس کی تائید کی۔ ©

گویا اس روایت میں ایک راوی مجہول اور ایک ضعیف ہے، لہندا اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ بیتو رہا روایت اور درایت کے اعتبار ہے۔

## بإنجوال شبه

یے کہ' ابنة الجون اساء بنت نعمان © اور ملیکہ بنت کعب 6 دونوں کے ساتھ عا نشہ وظافی انے دھوکا

<sup>@</sup>مصنف ابن ابی شیبه ، ج ٤ ، ص: ٤١٠ ـ ابن قطان نے احکام النظر ، ٤٠٢ پر کہا یہ مح نہیں۔

<sup>🛭</sup> ميزان الاعتدال للذهبي، ج ٣، ص: ١٦٦ـ

<sup>4</sup> لسان الميزان لابن حجر، ج ٤ ، ص: ٢٧٢ ـ

اساء بنت نعمان بن جون الكنديد علاء كا اجماع بكرسول الله منظمة أن اسابي زوجيت من ليليد البته آپ منظمة أن سي اسكام الله منظمة أن استيسعاب اس كى جدائى كه قص مين علماء كا اختلاف به ايخ زمانى كر صين وجميل ووثيز القريبا ٣٠ جرى مين فوت موئى (الاستيسعاب لابن عبدالبر، ج ٢، ص: ٧٥٧ ـ)

<sup>•</sup> ملیکہ بنت کعب کنانی وٹاٹھا، نبی منطق آئے نے اسے اپنی زوجیت میں لیالیکن آپ منطق آئے اس کے ساتھ خلوت نہیں فرمائی۔ پھی علماء کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں آپ منطق آئے نے اسے طلاق دی۔ ید صن و جمال کا پیکر تھی۔ (الاصابة لابن حجر ، ج ۸ ، ص: ۱۲۳۔ سبل الهدی و الرشاد لمحمد بن یوسف صالحی ، ج ۱۱، ص: ۲۳۰۔)

كيا- تا آ نكدرسول الله طَيْنَ عَلَيْهُمْ فِي أَصِيل طلاق دے دى۔'

روافض دعویٰ کرتے ہیں کہ عاکشہ بڑا پھیانے ابنہ الجون اساء بنت نعمان کو دھوکا سے ورغلایا اوراس پر جھوٹ بولا۔ جب وہ رخصتی کے بعد رسول اللہ مشکیر کے بعد لائی گئی تو عاکشہ بڑا پہر ہے کہا:

نی مشکر کے اس عورت کو زیادہ پند کرتے ہیں جس کے پاس آپ مشکر کی آ کیں اور وہ کہے: میں آپ سے اللہ کی پناہ جا ہتی ہوں اور عاکشہ بڑا پنا اس سازش کے ذریعے اسے طلاق دلوانا جا ہتی تھیں۔ جنانچہ نبی کریم مشکر کی بناہ جا ہت میں بات کہنے کی وجہ سے طلاق دے دی اور روافض کے مطابق عاکشہ بڑا پھیانے جس دوسری عورت سے دھوکا کیا وہ ملیکہ بنت کعب تھیں۔

ابن سعد نے روایت کی کہ نبی طنے اور اس کے ملیکہ بنت کعب کواپنی زوجیت میں قبول کرلیا اور اس کے حسن و جمال کے چربے چاروں طرف تھے اس کے پاس عائشہ رہا تھا آ کیں اور اسے کہا: کیا شہصیں اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ شادی کرنے سے شرم نہیں آتی ، تو اس نے رسول اللہ طنے ایک سے اللہ کی پناہ طلب کی۔

چنانچہرسول اللہ طنے آیا نے اسے طلاق دے دی، تو اس کی قوم والے نبی طنے آیا کے پاس آئے اور اس کی طرف سے عذر پیش کرتے ہوئے کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! وہ نوعمر ہے، اس کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز اس سے دھوکا کیا گیا۔ آپ طنے آیا اس سے رجوع کر لیس، لیکن رسول اللہ طنے آیا نے انکار کر دیا۔ •

## اس شہے کا جواب:

پہلی عورت کے معاملے کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے کہ بنت جون جب رسول الله طفیۃ اَللہ کے خاری میں روایت ہے کہ بنت جون جب رسول الله طفیۃ اَللہ کی پناہ کی خلوت میں بہنجی اور آپ طفیۃ اَللہ کی بناہ جا ہتی ہوں۔ آپ طفیۃ اَللہ کی بناہ جا ہتی ہوں۔ آپ طفیۃ اَللہ کی بناہ جا ہتی ہوں۔ آپ طفیۃ اَللہ کی بناہ

((لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمِ الْحَقِيْ بِأَهْلِكِ))

'' بے شک تو نے عظیم ہتی کی پناہ طلب کی ہے۔ تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔'' 🛚

الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٨، ص: ١٤٨.

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٥٢٥٤\_

تو وہ اضافی جملے جن کے ساتھ روافض سیّدہ عائشہ رہائی کومطعون کرتے ہیں وہ ابن سعد نے روایت کیے۔ والی کی سیّدہ عائشہ رہائی کی ساتھ مروی ہیں۔ اکثر علاء روایت کیے۔ کا لیکن بیاضافی جملے فضول اور بے وزن ہیں۔ مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہیں۔ اکثر علاء نے ان کوضعیف قرار ویا ہے۔ ان کا دار و مدار واقدی پر ہے اور وہ کذب میں مشہور ہے۔

پھریہ کہ ابن سعد نے بیروایت کرنے کے بعد کہا: محد بن عمر نے کہا: اس حدیث کوضعیف کرنے والی علتوں میں سے ایک میہ ہے کہ سیّدہ عاکشہ وظافتها نے اسے کہا: کیا تو شرماتی نہیں؟ جبکہ اس سفر میں رسول الله طفعی ہی نہیں۔ الله طفعی ہی نہیں۔

ابن صلاح 3 نے کہا:

'' مجھے اس اضافے کی کوئی اصل ٹابت نہیں ملی۔اصل حدیث سجے بخاری میں ہے لیکن ان بعید ازعقل اضافوں کے بغیر ہے۔' 🏵

علامه نووي درالليه نے لکھا:

''اس اضافے کی کوئی اصل میچے نہیں اور وہ اسناد کے لحاظ سے اور معنوی طور پر نہایت ضعیف ہے اور واقدی کے کا تب محمد بن سعد نے اپنی کتاب "الطبقات" میں اسے ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کیا۔'' \*

حافظ ابن حجر رالليه في لكها:

"اس کی سند میں واقدی ہے جوضعف کی وجہ سے معروف ہے۔" 🗈

نیز اس میں ابومعشر المدنی بھی ہے۔ اسے ابن معین ، نسائی ، دار قطنی وغیر ہم نے ضعیف کہا اور امام بخاری وَاللّٰہ نے اسے'' منکر الحدیث' کہا۔ ابن معین نے کہا: اس کی حدیث کوئی چیز نہیں۔نسائی نے کہا: ہیہ

الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ٨، ص: ١٤٥ـ

عنان بن عبدالرحمٰن بن عثان ابوعمر شهرزوری شافعی علم و دین کے اعتبار سے انکمسلمین میں سے ایک امام ہیں۔ ۵۷۷ ہجری میں پیدا ہوئے۔ ندہب شافعی پرعبور حاصل کیا۔ علوم حدیث، اصول فقد اور تفسیر میں انقان حاصل کیا۔ ان کی تصنیفات میں سے ''معرفة انواع علم الحدیث'' مشہور ہے۔ ۱۲۳ ہجری میں فوت ہوئے۔ (سیسر اعلام النبلاء للذهبی، ج ۲۳، ص: ۱۶۰۔ طبقات الشافعية الكبری للسبكی، ج ۸، ص: ۳۲۱۔)

البدر المنير لابن الملقن، ج ٧، ص: ١٣٤ـ

تهذیب الاسماء و اللغات للنووی، ج ٤، ص: ٥١.

<sup>♣</sup> التلخيص الحبير لابن حجر، ج٣، ص: ٢٨١ ـ السلسلة الضعيفة للالباني: ٢٢٤٤ ـ

متروک الحدیث ہے۔ مزید برآ ں پیمرسل بھی ہے۔ 🗨

<u>چھٹاشیہ</u>

شیعہ کہتے ہیں کہ' سیّدہ عاکشہ رطائعہانے نماز میں تبدیلی کی اور سفر میں پوری نماز پڑھی۔' ۞ صحیح بخاری وضیح مسلم میں سفر کے دوران پوری نماز پڑھنے کے بارے میں سیّدہ عاکشہ رطائعہا کی اپنی رائے یوں درج ہے جوز ہری کی روایت ہے ہے کہ اس نے عروہ سے پوچھا:

ً ''عائشه پورې نماز کيوں پڙهتي تقي؟

تواس نے کہا: جس طرح سیّدنا عثان واللہ نے تاویل کی تھی،اس نے بھی وہی تاویل کرلی۔'' و اس شہرے کا جار وجوہ سے جواب دیا جائے گا:

اقل: ....اس میں سیّدہ عائشہ وٹاٹھ پرالزام لگانے کی کوئی وجہ ہیں چونکہ ان کی رائے کی مناسبت میں متعدد اقوال مردی ہیں۔ جن میں سے اکثر تحقیق کے معیار پر پورے نہیں اتر تے۔ ہو متعدد اقوال مردی ہیں۔ جن میں سے اکثر تحقیق کے معیار پر پورے نہیں اتر تے۔ ہو صحیح تر رائے یہ ہے کہ عائشہ وٹاٹھی نے اجتہاد کیا اور بیرائے قائم کی کہ سفر میں قصر اور اتمام دونوں

الضعفاء و المتروكون للنسائي، ص: ٩٢ الضعفاء و المتروكين لابن جوزي، ج٣، ص: ١٧٥ ـ

<sup>2</sup> لسان الميزان لابن حجر، ج٦، ص: ١٩٦٠

⑤ شم اهتديت تيجانى سماوى ، ص: ١٣ ـ ال كردين جركاب كمي ثن: "الانتصار للصحب و الآل من افتراء ات السماوى الضال للرحيلى ، ص: ٢٧٣ ـ)

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۰۹۰ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۸۵ ـ

و حافظ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کچھلوگوں نے عاکشہ بڑا تھا کے "اتمام الصلوة فی السفر" کی تاویل میں اپی طرف ہے کھا توال نقل کے جاب جوخوداس سے تو مروی نہیں بلکہ وہ لوگوں کے ظن و تخمینے اور تاویلات ہیں کی کے ساتھ کوئی ولیل نہیں۔ (التسمهید لابسن عبدالبر، ج ۱۱، ص: ۱۷۱۔)

جائز ہیں۔ 🛚

یہ کہ انھیں دونوں کا اختیار ہے۔ چنانچہ انھوں نے اتمام کو کامل طور پرعبادت کرنے کے لیے اختیار کیا اور قصر کے متعلق انھوں نے سوچا کہ بیسفر کی مشقت کے دوران ہے، جبکہ انھیں کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی عروہ نے ان سے عرض کیا: اگر آپ دور کعتیں پڑھ لیں؟ تو سیّدہ عائشہ رہائی ہے فرمایا: اے میرے بھانجے! بے شک اس سفر میں مجھ پرکوئی مشقت نہیں۔ ©

حافظ ابن حجر ملك نے لكھتے ہيں:

''ان کا بیاس بات پر قول دلالت کرتا ہے کہ انھوں نے بیاتا ویل کی کہ قصر رخصت ہے اور جس کا سفر پُر مشقت نہ ہواس کے لیے اتمام افضل ہے۔'' 😉

دوم: ....ستیدہ عائشہ وظائفی نے قصر کا بھی صراحناً یا کنایٹا انکارنہیں کیا بلکہ انھوں نے دیکھا کہ جب سفر باعث مشقت نہ ہوتو اتمام افضل ہے۔ اس لیے انھوں نے عروہ کو اتمام کا تعلم نہیں دیا جب انھوں نے سیّرہ عائشہ والٹی سے دو دورکعتیں نہ پڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ ©

<sup>🛭</sup> شرح مسلم للنووي، ج ٥، ص: ١٩٥ـ

والنسن الكبرى للبيهقى، ج ٣، ص: ١٤٣ - عافظ ابن جمر مراشد نے كها كداس كى سند يح ب - (فتح البارى، ج ٢، ص : ٥٧١ - ) ص: ٥٧١ - )

<sup>🛭</sup> فتح الباري لابن حجر، ج ٢، ص: ٥٧١\_

و عمدة القاری للعینی ، ج ۷ ، ص: ۱۳۵ سیده عائشه و کانته و کها: اے بھانجے! تم مجھ پرمشقت نه ڈالو۔ بیدولیل ہے کہ انھوں نے قصر کی تاویل کے انھوں نے قصر کی تاویل کے دان کا انکار نہیں کیا اور ان کی بیتاویل قصر، وجوب قصر کے منافی نہیں ۔ عالا نکدان کا انکار نہی صراحناً نقل نہیں کیا گیا۔ کیا گیا۔

گزشته صفحات کا مطالعه کیا جائے۔

<sup>🗿</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۷۳۵۲\_ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۵۸٤\_

غلطی نہ کرے اور نہ ہی مجتبد کے لیے کوئی بید دعویٰ کرتا ہے۔ ہاں! الله گواہ ہے کہ صرف روافض ائمہ کے بارے میں بیاعقادر کھتے ہیں اور بین طاہری طور پر باطل نہ ہب ہے۔

شيخ الاسلام ابن تيميه والله لكصة بين:

''بلاشک وشبہ کہا جائے گا کہ امت مسلمہ کے لیے دقیق علمی مسائل مَنْفُورٌ لَّهُمْ ہیں اوراگر چہ پیلمی مسائل ہی ہوں اوراگر بیرعایت نہ ہوتی تو اکثر فضلائے امت برباد ہو جاتے۔'' •

مزید فرماتے ہیں:

''پس واضح ہوا کہ مجتبد ہے اگر غلطی ہو جائے تب بھی اسے ایک اجر ملتا ہے۔ چونکہ اس نے اجتباد کیا ہے اور اس کی خطا" مغفور له" ہے۔ کیونکہ تمام اصول احکام میں صواب وحق کو پالینا یا تو مشکل ہے یا ناممکن ہے۔''

چھارم: ..... یہ کہ اس بات کوام المونین وٹاٹھ پر الزام کا باعث بنانا الزام لگانے والے کے دل پر مہر
کی دلیل ہے۔ تا ہم مومن ہمیشہ عذر قبول کرتا ہے۔ اور اسے مسئلہ نہیں بناتا اور اس کے ان فضائل کا
احتر ام کرتا ہے جواس کے لیے ثابت ہیں۔سیدہ عائشہ وٹاٹھ کی رائے کے بارے میں سلف صالحین کا یہی منبج ہے۔

حافظ ابن عبدالبر نے لکھا: کہ ایک آ دمی نے قاسم بن محمد کو کہا: ہمیں عائشہ وظائفہا پر تعجب ہے وہ سفر میں چار رکعات کیوں پڑھتی تھیں؟ اس نے کہا: اے بھتے! تجھ پر رسول اللہ طشے کیا کی سنت لازم ہے تھے جہاں ہے بھی ملے، کیونکہ کچھلوگوں پرعیب نہیں لگائے جاتے۔ ●

ابوعمر نے کہا عائشہ وظائمہا کے بارے میں قاسم کا یہ قول سعید بن مستب کے اس قول کے مشابہ ہے جس میں اس نے کہا کوئی عالم، شریف، فاضل ایسانہیں جوعیب سے خالی ہولیکن کچھ لوگوں کے عیوب کا تذکرہ نہیں کیا جاتا اور جس کسی کا فضل اس کے نقص سے زیادہ ہوتو اس کا فضل اس کے نقص کو مثا

ریتا ہے۔ 🛭

<sup>📭</sup> مجموع الفتاوي لابن تيميه، ج ۲۰، ص: ١٦٥ـ

<sup>2</sup> رفع الملام عن الائمة الاعلام لابن تيمية، ص: ٣٨-

 <sup>◄</sup> امع بيان العلم و فضله لابن عبدالبر، ج ٢، ص: ٣٧٧ ـ الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم،
 ج ٦، ص: ١٤٥ ـ

<sup>4</sup> التمهيد لابن عبدالبر، ج ١١، ص: ١٧٠ـ

### ساتوال شبه:

''بڑی عمر میں رضاعت کا مسئلہ اور اس مسئلہ میں روافض کے مکر و فریب کے بارے میں تنبیہات''

بڑی عمر میں رضاعت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس میں صحابہ کرام بڑائیتہ میں بھی اختلاف واقع ہوا اور ان کے بعد سلف اور خلف امت میں بھی یہی اختلاف جاری ہے۔ فریقین کے دلائل و مفاہیم میں طویل تنازع برپا ہے اس میں سے کی فروی مسائل اخذ ہوتے ہیں جن پر بحث و تحقیق مفید ہے لیکن ہمارا مقصد یہاں تمام مسئلہ کی تحقیق او رائح نکالنا نہیں۔ تاہم ہم نے اسے ستقل مسئلے کے طور پر اس لیے اہمیت وی ہم تاکہ روافض کی ام الموشین عائشہ و کا بھی کے متعلق سوچی تھی سازش کو بے نقاب کیا جائے۔ تو ہم پہلے روافض کی آ راء کا خلاصة تحریر کریں گے اس کے بعد ان کے مکر وفریب کے تانے بانے کو او هیڑیں گے۔ مسئلہ پر مرافضی میں رافضی نے اپنی کتاب ''احادیث ام الموشین عائشہ' میں رضاعت کبیر کے مسئلہ پر طویل کلام کیا ہے اور اس میں عائشہ و کا بھی کرا ہے کا تذکرہ بھی کیا ہے ، چنا نچے ہمیں بھی اس سے غرض ہے طویل کلام کیا ہے اور اس میں عائشہ و کا بیں توجیہ بیش کریں گے جسے ہر عقل سلیم اور منصف مزاج بسر و چشم قبول

مرتضی عسری لکھتا ہے کہ عائشہ رفایٹہ سوال کرنے والوں سے ملاقات کی محتاج تھیں اور تھم ہیر ساتی مسائل میں گھر گئی تھی۔ شاید بید واسباب سے جن کی وجہ سے اس نے سالم مولی ابی حذیفہ ● کی رضاعت والی حدیث کی تاویل کر لی اور بیہ کہ سیّدہ عائشہ کی رائے نبی مظیّقاتی ہی گئی کی تمام زوجات کی احادیث کے خلاف ہے۔ ● سیّدہ عائشہ رفایٹہ نے اس مشکل کاحل اس طرح نکالا کہ ایک آیت نکالی جو اس کی رائے کی تائید کرتی ہے اور فتو کی وے دیا کہ حرمت رضاعت پانچ بار دودھ پلانے سے ثابت ہو جاتی ہے اور جس آیت میں دیں بار دودھ پلانے سے حرمت والی آیت از کی اور وہ صحیفہ میرے بستر کے بینچ تھا جب رسول اللہ ملے میں آی تو وات کی وجہ سے ہاری توجہ ادھر ہوئی تو یا لتو بحرا آیا اور وہ صحیفہ کھا گیا۔

یائی تو ان کی وفات کی وجہ سے ہاری توجہ ادھر ہوئی تو یا لتو بحرا آیا اور وہ صحیفہ کھا گیا۔

احادیث ام المومنین عائشة لمرتضى العسكرى، ج ١، ص: ٣٤٥-٣٥٩-٣٥٠.

ط سالم بن معقل ابوعبدالله مولی ابی حذیفه فرات سابقین اولین میں سے تھے۔ کبار قراء صحابہ میں ان کا شار ہوتا ہے۔ ۱۳ ججری میں وفات پائی۔ (الاستیعاب لابن عبدالبر، ج ۱، ص: ۱۶۹۔ الاصابة لابن حجر، ج ۳، ص: ۱۳۔)

آ ئندہ صفحات میں اس بہتان کی تروید ہے کیونکہ سیّدہ هصہ وظافتها نے بھی عائشہ وظافتها کی رائے کی تائید وحمایت کی ہے۔

پینهایت خطرناک تدکیس اور سازش کی تخطیط ہے اس کی آٹر میں وہ جومقاصد حاصل کرنا جا ہتا ہے وہ پوں ہیں:

- ا۔ یہ کداپنی رائے کوراج بنانے کا مأخذ عائشہ وظافی کا سیاسی مأخذ ہے۔
- - سو۔ یہ کہستیدہ عائشہ وہ الٹوں اینے مخالف قول -اس کے بقول کی تاویل کرتی ہیں۔
    - س. بیر که وه سنت کی محافظ نہیں۔

یہ تمام بہتانات ہیں ہرزمانے کے صالحین نے ان بہتانات کا جواب دیا ہے اور امہات المومنین کو حق پر ثابت کیا اور آئندہ صفحات میں مرتضی کی موشگافیوں کا ردّ کیا جائے گا۔

اقل: ..... مرتضی کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ عائشہ والافھا نے یہ دائے فتنہ (قتل عثان والافیئر) کے بعد قائم کی ۔ یہ سراسر غلط بات ہے کیونکہ صحابہ کرام و گاناتہ ہے درمیان اختلاف اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ جیسا کہ عمر والین کی شہادت سے پہلے ظاہر ہوئی۔ جیسا کہ عمر والین کی شہادت سے پہلے ظاہر ہوئی۔ اس طرح مرتضی نے جو تو جیہ پیش کی ہے کہ عائشہ والافی کوسوال کرنے والوں سے ملاقات کی ضرورت تھی یا پیش آنے والے فتنوں کا اس کی رائے پراثر تھا۔ درج بالا بحث سے اس کی یہ رائے اور تو جیہ ختم ہوگئی۔ یا پیش آنے والے فتنوں کا اس کی رائے پراثر تھا۔ درج بالا بحث سے اس کی یہ رائے اور تو جیہ ختم ہوگئی۔

دوم: ..... پانچ بار رضاعت سے حرمت کے ثبوت والی روایت سیّدہ عائشہ وَالْمُوا کی حدیث میں سیجے مسلم میں موجود ہے۔ قرآن میں دس بار رضاعت سے حرمت کا ثبوت نازل ہوا تھا۔ پھر ان میں سے بار رضاعت منسوخ ہوگئی رسول اللہ ﷺ نے جب وفات بائی تو قرآن میں ان کی تلاوت کی حاتی تھی۔ ●

<sup>•</sup> جیب بات ہے کہ ابور یہنے اس مرتضی عسکری کی کماب کی تقریظ کھی ہے اور ابو ہریرہ و عائشہ زبان کا کثرت ہے روایت کرنے والوں میں سے جیں اور اس طرح کی تہتوں کا ان وونوں کونشانہ بنانے سے اسلام کی اکثر احادیث ضائع ہوجا کمیں گی۔لیکن علامہ معلمی براشد نے اسلام کی اکثر احادیث ضائع ہوجا کمیں گی۔لیکن علامہ معلمی براشد نے اسپنے زمانے کے علاء و عامة المسلمین کی طرف سے بیقرض چکا دیا اور ابوریہ کا مجر پوررد کیا۔ اب مرتضی کے جموث کا پول کھولنا ہاتی ہے جو اس نے ام المونین پر بہتا نات لگائے ہیں ہم اللہ تعالی سے دعا کو ہیں کہ وہ علاء اور طلاب علم کواس کی توفیق دے۔

مصنف عبدالرزاق، ج ٧، ج: ٥٥٨ مين آراء الصحابه و التابعين كامطالع كرير.

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم، حديث نمبر: ١٤٥٢\_

یم سیّدہ عائشہ و و اللہ اسے ثابت ہے۔ جہاں تک بکری یا بکرے کے آنے اور صحیفہ کھانے کا کا قصہ ہے اس برگفتگو آئندہ صفحات میں ہوگی۔

سے وم: .....اگریہ جھی کہا جائے کہ عاکشہ وٹائٹھا کی رائے مرجوح ہے تو کہا جائے گا کہ وہ سالم والی نص حدیث پڑمل پیرا ہے اور خاص ہونے کی دلیل جا ہے اور جمتہد ہے بھی بھی نص مخصوص مخفی ہو جاتی ہے یہ مشکل تمام ابواب علم میں پیش آتی ہے۔ لہذا اس مقام پر ملامت کی کوئی گنجاکش نہیں اور عاکشہ وٹائٹھا پر کسی نے بھی نص مخصوص واجب نہیں کی۔ اسی لیے جب ام سلمہ وٹائٹھا عاکشہ وٹائٹھا کے ساتھ اس مسکلہ پر بحث کر رہی تھی اور وہ کہتی تھی کہ سالم والا واقعہ سالم کے ساتھ خاص ہے۔ عاکشہ وٹائٹھا اسے کہتی تھیں کیا تیرے لیے رسول اللہ سے آتے ہم تر مونہ نہیں۔ تب ام سلمہ وٹائٹھا لا جواب ہوگئی اس کا مطلب سے ہے کہ یا تو اس نے عاکشہ وٹائٹھا کی رائے کی لین دیری۔ ۹ عاکشہ وٹائٹھا کی رائے کی کوئی دلیل نہ رہی۔ ۹ عاکشہ وٹائٹھا کی رائے کی کوئی دلیل نہ رہی۔ ۹ عاکشہ وٹائٹھا کی رائے کی کوئی دلیل نہ رہی۔ ۹

چھارم: ..... یہ کہ عائشہ رہائیما اپنی اس رائے میں تنہانہیں ہیں۔ بلکہ صحابہ و تابعین میں سے متعدد افراد نے یہی رائے اختیار کی۔ €

جیسا کہ بیرائے صحابہ میں سے حفصہ ،علی ، ابوموی اور سلمان بن ربیعہ رخی اللہ سے مروی ہے۔ 3 اور بیرائے عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر سے بھی منقول ہے اور یہی رائے عطاء، قاسم بن محمد اور لیٹ بن سعد کی بھی ہے۔

پنجم: ...... بید کہ عائشہ ونائٹھ اپر بیقول اختیار کرنے کی وجہ سے طعن وتشنیج کرنے والوں کی رسوائی اس حقیقت سے واضح ہوتی ہے کہ متعدد علاء نے عائشہ ونائٹھا کا اس قول کوتر جیج دینے کی دو وجوہات ذکر کی ہیں ، ان دو میں سے ہم طوالت کے خوف سے صرف ایک رائے کو مخضر طور پر تحریر کرتے ہیں ۔ علامہ ابن القیم والئے اس قول کے دلائل تحریر کرتے ہیں جس کے مطابق رضاعت کبیر سے حرمت ثابت ہوتی

<sup>🗗</sup> زاد المعاد لابن قيم، ج ٥، ص: ١٧٥-١٨٥\_ معمولي ردّوبدل كـ ساتهـ

<sup>🛭</sup> مجموع الفتاوي لابن تيمية ، ج ٣٤، ص: ٦٠ زاد المعاد لابن القيم ، ج ٥ ، ص: ١٤٥ ـ

ت نفسیر الفرطبی، ج ۳، ص: ۱۹۳ سلمان ابن ربیعه کی صحبت میں اختلاف ہاور کہا جاتا ہے کہ ابوموئ نے اس رائے سے رجوع کرایا تھا۔ یہ قابل غور ہے۔ واللہ اعلم اور دیکھیں: السمسائل السفقهیه التی حکی فیھا رجوع الصحابة لحاللہ بابطین، ص: ۱۶۳ مافظ ابن حجر نے فتح الباری، ج ۹، ص: ۱۶۹ اور زاد المعاد، ج ۵، ص: ۱۶۹ مافظ ابن حجر علی بنائین سے اس رائے کے ورود کوضعف کھا ہے کیونکہ اس سے حارث بن اعور نے روایت کی ہے جو السمحلی لا بن حزم میں ہے۔ لیکن بقول محقق الحلی کی روایت جو حارث الاعور نے علی بنائین سے کی ہم اس پر تبرہ و نبیس کرتے بلکہ ہمارے پیش نظر وہ روایت ہو مصنف عبد الرزاق میں ہاوراس کی تخری آگے آرہی ہے۔

ہے۔ہم اللہ کے نام پر گواہی دیتے ہیں جس پر ہمیں قطعی یقین ہے کہ ہم قیامت کے دن اس سے الماقات کریں گے۔ یہ کہ المونین رسول اللہ طلے آپائے کے ستر کواس مخص کے لیے مباح نہیں کرنا جا ہتیں جس کے لیے آپ کا ستر کھولنا مباح نہ ہواور نہ ہی اللہ عزوجل نے رسول اللہ طلے آپائے کے ستر کوصد یقہ کا کنات کے ہاتھوں حلال کروانا جا ہا جس کی براء ت ساتویں آسان سے نازل کی ۔ بے شک اللہ سجانہ نے اس معزز ہستی اور حفوظ و محیط چراگاہ اور بلندشان کی حفاظت کمل طور پر کی ہے اور اس کی حفاظت و حمایت اور دفاع این وی اور این کی حفاظت و حمایت اور دفاع این وی اور این کی حفاظت و حمایت اور دفاع این وی اور این کی حفاظت و حمایت اور دفاع

میں کہتا ہوں علم اصول میں امر خارجی کے ذریعے ترجیح معروف ہے اور اس قول کی ترجیح کے دلائل سو کے قریب ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ دو میں سے ایک خبر کا تقاضا ہے کہ منصب صحابہ ہے چشم پوشی کی جانی چاہیے۔ ہ

بقول مصنف من جملہ رید مسئلہ بھی اس اصول میں شامل ہے۔

شمہ: ..... بیقول سیّد ناعلی خالفیئ ہے مروی ہے ان کا ایبا ہی فتو کی حافظ عبدالرزاق نے اپنی "مصنّف" میں اور اس کی سند کے ساتھ علامہ ابن حزم نے "المحلی" میں درج کیا ہے۔ ●

اس بنیاد پر یا تو بدرائے درست ہے کیونکہ روافض کے عقائد کے مطابق بیام معصوم علی ہنائیڈ کا قول ہے۔ یا یہ قول غلط ہے یہ کہنے سے شیعوں کا ائمہ کومعصوم کہنے کا عقیدہ باطل ہو جائے گا اور ان کاعظیم اصول کھوکھلا ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے ان دواقوال سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ سوائے اس کے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اور وہ داخل ہونے والانہیں۔

مفتم: .....بکری کے کھانے والا اضافہ ابن ماجہ نے محمد بن آخق ، بواسطہ عبداللہ بن ابی بکر ، بواسطہ عمرہ ، عائشہ وظافی سے روایت کیا۔ ◘

ابن اسحاق نے اپنی روایت میں اس اضافے کے ذریعے متعدد ثقات کی مخالفت کی جیسے مالک اور یجیٰ بن سعید وغیرہ۔لہذا بیاضا فی منکر ہے۔

وزاد المعاد لابن القيم، ج٥، ص: ١٩٥٠

المستصفى في علم الاصول للغزالي، ص: ٢٠٨-

<sup>•</sup> مصنف عبدالرزاق، ج٧، ص: ٤٦١ اورابن تزم نے اسے مجے كہا۔ الاعراب عن الحيرة و الالتباس، ج ٢، ص: ١٨٧ ـ المحلى، ج ١٠، ص: ١٨٧ ـ

<sup>4</sup> سنن ابن ماجه، حديث نمبر: ١٩٤٤

حافظ جورقانی و نے ابن ماجہ کی سند کے ساتھ اپنی کتاب "الاب اطیال و المناکیر" میں روایت کی اور کہا یہ روایت باطل ہے اس سند میں محمد بن آخق متفرد ہے اور وہ ضعیف الحدیث اور اس سند میں اضطراب بھی ہے۔ و

بقول مصنف (سیرة عائشه وظاهها) اس اضطراب کی طرف حافظ ابوالحن واقطنی نے کتاب "العلل" میں اشارہ کیا ہے۔ 3

جبكه حافظ الوحمد بن حزم مراتف تواس بي محى آكنكل كئے - وہ لكھتے ہيں:

'' پجھ لوگوں نے شدید غلطی کی اور ایسی روایات لائے جو ملحدین اور کاذبین نے وضع کیں۔
ان میں سے پالتو بکرا وہ صحیفہ کھا گیا جس میں پڑھی جانے والی آ بیت تھی اور وہ پوری ضائع ہو گئی۔ اس شخص نے امہات المومنین کی بری تعریف کی اور انھیں اس جرم کا مجرم تھہرایا کہ ان کے گھروں میں جن آیات کی تلاوت کی جاتی تھی وہ اس کی حفاظت نہ کر سکیں۔ یہاں تک کہ بری نے کھا کر تلف کر دی۔ حالا تکہ یہ ظاہری جھوٹ اور محال و ناممکن ہے، واضح ہو گیا کہ بری حیوث اور محال و ناممکن ہے، واضح ہو گیا کہ بری نے کھانے والی حدیث بہتان ، کذب اور تہمت ہے۔ اللہ تعالی اس پر لعنت کرے جو اس روایت کو جائز قر اردے گا اور جو اس کی تقد بی کرے گا۔' ف

بقول مصنف: بين كهنا مول كه فرض كرليس بيروايت الرضيح بهى موتو اس مفروضه برابن قتيه نه "تاويل مختلف المحديث" بين بحث كى ہاور بم نے طوالت كانديشے سے است ترك كيا ہے۔ 6 آ تھوال شيه:

\_\_\_\_\_ مردوں کے سامنے ایسی باتیں صراحت کے ساتھ کہنا جن کا کہنا قباحت سے خالی ہو جو پچھ عائشہ اور

<sup>•</sup> حسین بن ابراہیم بن حسین ابوعبدالله جورقانی، امام، حافظ، ناقد، علم حدیث میں متعدد کتب تصنیف کیں۔ اس کی مشہور تصنیف "ال مسوضوعات من الاحادیث المرفوعات "بـ ۵۳۳۶ جری میں وفات پائی۔ (سیسر اعلام النبلاء للذهبی، ج المسروضوعات من ۱۷۷۔ الاعلام للزرکلی، ج۲، ص: ۲۳۰۔)

و الاباطيل و المناكير للجورقانى، ج ٢، ص: ١٨٤ ورجم بن اسحاق ضعف كورج تك بحى نيس پنچاس كے مالات ميں اس پرجم ملاحظ كريں۔

<sup>🔞</sup> العلل للدارقطني، ج ١٥، ص: ١٥٣ـ

الاحكام لابن حزم، ج٤، ص: ٧٧-٨٧.

<sup>🗿</sup> تاويل مختلف الاحاديث لابن قتيبه، ص: ٤٣٩\_

رسول الله طفي من على درميان خاص لمحات مين بيش آتا تھا۔

مرتضی حینی اپنی بدنیتی ظاہر کرتے ہوئے لکھتا ہے: اس کا بیان کہ عائشہ والٹھ مردوں کو وہ ساتی تھیں جو ان کے اور نبی مطبقہ آئے کے درمیان راز کی با تیں تھیں اور جن کو بیان کرنا نامناسب ہے۔ جیسے بوسہ لینا، زبان چوسنا، بغیر انزال کے مردانہ عضو کاعورت کے زیریں جسم میں داخل کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ • متعدد احادیث سے استدلال کرتے ہوئے۔ جیسے" جب ختیاں جا کیں تو عسل واجب ہوجاتا ہے۔ " فستے منعدد احادیث سے استدلال کرتے ہوئے۔ جیسے" جب خاوند بیوی سے جماع کرے اور اسے انزال نہ ہوتو اس نے سیّدہ عائشہ رہا تھا ہے کیا چھراس وجہ سے اکٹھے عسل کیا۔ •

میر حدیث کرآپ طفی آیا روزے ہے ہوتے تو اس کا بوسہ لے لیتے اور اس کی زبان چوس لیتے۔ ٥ میر حدیث کر بھی بھار رسول اللہ طفی آیم تو عنسل جنابت کر لیتے اور میں ابھی تک نہ کر پاتی آپ طفی آیا ہے۔ آتے تو میں آپ کواپنے ساتھ لیٹالیتی اور آپ طفی آیم کی کری پہنچاتی۔ ٥

السبعة من السلف لمرتضى الحسيني، ص: ١٦٠ـ

<sup>🛭</sup> اس کی تخ تابج گزر چکی ہے۔

<sup>•</sup> سن دار قطنی، ج ۱ ، ص: ۱۱۱ - شرح معانی الآثار للطحاوی، ج ۱ ، ص: ۵۵ - و البیهقی، ج ۱ ، ص: ۱٦٤ حدیث نمبر: ۲۹۹ - سیّده عائشر نظیماراوی مدیث بین - دارقطنی نے کہا بیم فوع اور موقوف دونوں طرح سے مروی ہادراین قطان نے اے السو هم و الایهام، ج ۵ ، ص: ۲۶۸ پرضیح کہا اور البانی براشم نے سلسل الاحادیث الصحیحة بین اس کی مندکومیح کہا، ج ۵ ، ص: ۲۹ -

اسن أبی داؤد، حدیث نمبر: ۲۶۹۲ مسند احمد، ج ۲، ص ۱۲۳، حدیث نمبر: ۲۶۹۰ مسند اسن خریمة ، ج ۳، ص: ۱۹۸۰ بیهقی ، ج ۶، ص: ۱۳۰ بیهقی ، ج ۶، ص: ۱۳۰ بیهقی ، ج ۶، ص: ۱۳۰ بیهقی ، ج ۶، ص: ۲۳۶ حدیث نمبر: ۱۹۰۵ باوداود نے اس کی سند کوضعیف کہا اور ابن قطان نے البوهم و الایهام میں کہاج ۳، ص: ۲۳۱ می سند میں ابو یکی مصدع الاعرج ضعیف ہاور نووی نے السمجموع ، ج ۲، ص: ۳۱۸ میں کہا اس کی سند میں سعد میں اور اور قوش میں اختلاف ہاور ابن حجر براضیہ نے فتح الباری ، ج ۶، ص: ۱۸۱ میں اس کی سند کوضعیف کہا اور بیکی (زیمص لیسانہ)) کے الفاظ غیر سند کوضعیف کہا اور بیکی نے نصب الرایة ، ج ۶ ، ص: ۲۰۱ میں است معنوظ ہیں اور دیلی نظر نہ سند ابی محفوظ ہیں اور دیلی نظر : ۲۳۸۲ میں اسے ضعیف کہا اور ابائی براضیہ نے ضعیف سند ابی داود ، حدیث نمبر: ۲۳۸۲ میں اسے ضعیف کہا دور یا حدیث نمبر: ۲۳۸۲ میں اسے ضعیف کہا۔

<sup>•</sup> سنن ترمذی، ۱۲۳ مسند ابی یعلی، ج ۸، ص ۲۶۰، حدیث نمبر: ٤٨٤ مسن دار قطنی، ج ۱، ص: ۱۶۳ مسن دار قطنی، ج ۱، ص: ۱۶۳ مسن دار قطنی، ج ۱، ص: ۱۶۳ مین العربی نے عارضة الاحوذی، ج ۱، ص: ۱۶۸ پر لکھا می میخ نبیل اور این وقت العید نے الامام، ج۳، ص: ۱۸ میں کہا یہ سلم کی شرط پر ہے اور البائی براضے نے اسے ضعیف سنن تر مذی، ۱۲۳ میں ضعة که ا

عمارہ بن غراب کی حدیث کہ اس کی پھوپھی نے اسے حدیث سنائی کہ اس نے عائشہ ذاہوں سے بوچھا: ہم میں کسی کوچیش آ جائے اور اس کے اور اس کے فاوند کے لیے صرف ایک بچھونا ہو۔ سیّدہ عائشہ والیّ ہوں جورسول اللّٰہ طِیّ اَیْنَ ہوں آ پہ طِیْنَ اِیْنَ ہُوں آ پہ طِیْنَ اِیْنَ ہُوں آ پہ اللّٰہ طِیْنَ اِیْنَ ہُوں آ پہ اللّٰہ طِیْنَ اِیْنَ ہُوں آ پہ اللّٰہ طِیْنَ اِیْنَ آ پہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ

پھر رافضی کہتا ہے بظاہر عائشہ وٹاٹھا کو مردوں ہے ایسی گفتگو کرنے پراس علت نے آمادہ کیا جس کے بارے میں مردوں ہے گفتگو نامناسب ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنی فضیلت اور منقبت ہجھی تھیں اور اسے بیتک معلوم نہ تھا کہ بیتو تمام مردوں اور عورتوں کے عادی معاملات ہیں اور انسانی تقاضے ہیں ہر نبی ، آدم سے لیے سے لے کر محد منظے آئے ہم تک اور اس کی بیوی کے درمیان پیش آتے ہیں اور آج تک پہلے انبیاء میں سے یا ہمارے نبی منظے آئے کی سوائے عائشہ کے کسی بیوی نے ایسی بات کسی کونہیں بتائی جو نامناسب ہواور اگر ان باتوں کے بتانے سے عائشہ وٹائٹھا کا مقصد بیتھا کہ وہ معصوم نبی کے افعال لوگوں کو بتائے کیونکہ معصوم کا ہم فعل امت کے لیے ججت ہوتا ہے تو اس کے لیے ہی ممکن تھا کہ وہ صرف نبی طافے آئے کے افعال بتاتی اور درمیان میں اپنا تذکرہ نہ کرتی۔ بہر حال عائشہ کا اندازہ غلط ہوگیا اور اس کے لیے رسوائی ہوئی۔ ●

اے رافضی! میرا اندازہ اور تخمینہ تیرے لیے رسوائی کا بیصندا بن جائے گا۔

ان باتوں میں سے جوا حادیث ضعیف ہیں یہی اس کا رد ہے اور جوان میں سے سیحے ہیں تو اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرما تا۔ ایک آ دمی نے نبی مشکھینے سے بچھا: اگر کوئی آ دمی اپنی ہیوی سے جماع

<sup>•</sup> ابو داود، حدیث نسمبر: ۲۷۰ بیهقی، ج ۱، ص ۳۱۳، حدیث نمبر: ۱۰۲۱ و ای نے اس کی سند کو المهذب، ج ۱، ص: ۲۹ بین ضعیف کها اور البانی برانشه فی سنن ابی داود، حدیث نمبر ۲۷۰ بین اس مدیث کوضعیف کها۔

<sup>3</sup> السبعة من السلف، ص: ١٦١-١٦٢\_

کرے، پھراس کاعضو ڈھیلا ہو جائے تو کیا ان دونوں پڑنسل واجب ہے؟ عائشہ زنائیوا وہاں بیٹی تھیں۔ آپ طنے قاتی نے فرمایا: میں اور بیدایسا کام کرتے ہیں، پھر ہم غسل کر لیتے ہیں۔ •

تو کیا بدرافضی نبی ملطے آیا کو بھی قلت حیا اور سوء ادب کا طعنہ دے گا۔ آپ ملطے آیا اس عیب سے پاک و منزہ ہیں۔ یا تم نبی کریم ملطے آیا کے طریقہ بلیغ پر اعتراض کرو گے یا یہ کہو گے کہ آپ ملطے آیا نے اپنی بیوی کے راز افٹا کیے۔ سوءظن لامحدود ہے۔

نووی براللہ نے کہا: ''بیوی کی موجود گی میں اس طرح کی بات کرنے کا جواز ملتا ہے۔ جب اس میں کوئی مصلحت مرتب ہوتی ہواور کسی کواذیت کینچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نبی کریم طلطے آئے ہے اس اسلوب سے اس لیے جواب دیا کہ یہ سائل کے دل پر زیادہ اثر انداز ہوگی نیز اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ آیے طلطے آئے کا کافعل وجوب کے لیے ہوتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو سائل کو جواب نہ ملا ہوتا۔ ©

یمی بات سیّدہ عائشہ وظافیہا کے بارے میں کہی جائے گی کہ ان کا ایسی احادیث کی روایت کا سبب مسلمانوں کے طہارت کے معاملات کی تعلیم تھا۔ اگر چہوہ تفصیل طلب ہوں ، نیز اس ضروری علم کی تخصیل میں حیا مانع نہیں ، اسی لیے سیّدہ عائشہ وظافیہا فر مایا کرتی تھیں : انصاری عورتیں بہت اچھی ہیں ، انھیں دین کو سبحھنے میں حیا مانع نہیں۔ ©

اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ ہونا ہو کہ اس میں تاویل کی گنجائش نہ رہی۔جیسا کہ اختلاف تھا اور ایسے واضح طریقے سے حدیث پیش کی کہ اس میں تاویل کی گنجائش نہ رہی۔جیسا کہ آپ مطفع آپا کا فرمان ہے: ((اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ))'' پانی پانی سے ہے۔ یاغسل احتلام سے ہے۔' ہو اب اگر کسی دماغ میں شیطان نے بسیرا کیا ہوا ہوتو وہ سورہ یوسف سے بھی جنسی تلذذ کشید کرے گا۔ اب اگر کسی دماغ میں شیطان نے بسیرا کیا ہوا ہوتو وہ سورہ یوسف سے بھی جنسی تلذذ کشید کرے گا۔ وہ لوگ کہ جن کے ہاں نکامِ متعہ جائز ہی نہیں، افضلیت کے درجات کا حامل ہے، وہ کس منہ سے اسلام کی پاکیزہ جنسی تعلیمات پر حرف گیری کر سکتے ہیں؟ ایسا وہی کرسکتا ہے کہ جس کے نزدیک شرم و حیا ایک بے معنی چیز ہو۔ نبی طبح آپا کو اسوہ بنانے کی ترغیب اور حدیث پر عمل نہ کرنے کے اندیشے کا سد باب یعنی صرف ختنے ملنے سے خسل جھوڑنے کا اندیشہ اور حدیث پر عمل نہ کرنے کے اندیشے کا سد باب یعنی صرف ختنے ملنے سے غسل جھوڑنے کا اندیشہ اور خسل کے لیے صرف انزال کا اعتبار کرنا اور نماز پر اس کا اثر

<sup>•</sup> صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۳۵۰ عشرح مسلم، للنووی، ج ٤، ص: ٤٦ ـ

<sup>🛭</sup> اس کی تخر تئ چیچے گزر چک ہے۔

<sup>●</sup> صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۳٤٣- به ابوسعید خدری بناتیز کی روایت ہے کہ جس میں ہرزمانے کے علماء میں اختلاف قائم رہتا ہے۔

واضح کرنا جو کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔

ہاں! سیّدہ عائشہ وظافی کا ان مسائل میں منفر د ہونے کا دعویٰ خالص حجوث ہے۔ چنانچہ ام سلمہ وظافی ا نے روز ہ دار کے بوے لینے والی حدیث روایت کی ہے۔ 🇨

سیّدہ ام سلمہ رضافیہ نے اپنے حیض کے بارے میں وہ حدیث بھی روایت کی جس میں ہے کہ وہ
نبی طفیہ اللہ کے ساتھ ایک چاور میں لیٹی ہوئی تھیں۔ اور میمونہ بنت حارث رضافی انے حاکضہ کے ساتھ
لیٹنے کی حدیث روایت کی۔ 3

ام قیس بنت محصن والای نے حیض کے خون کا کیڑے پرلگ جانے کے بارے میں احادیث روایت کی ہیں اور نبی مطبط کی اور نبی مطبط کی جی اور نبی مطبط کی جی اس کے سوال کا جواب بیان کیا ہے۔ 🌣

منہ بنت جمش واللہ اللہ طلط آنے اپنے شدید حیض کی شکایت رسول اللہ طلط آنے آپ طلط آنے آپ طلط آنے آ اسے فرمایا:''تم اسے روئی کے بھا ہے سے بند کر دو۔''6

البته ال رافضی کا بیر کہنا کہ ان احادیث کی روایت عائشہ وٹاٹھ اکی منقبت و فضیلت نہیں تو وہ ایسا البتہ اس رافضی کا بیر کہنا کہ ان احادیث کی روایت بیں ان کی منقبت کے دو پہلو ہیں۔
اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے کہدر ہا ہے اور ان احادیث کی روایت بیں ان کی منقبت کے دو پہلو ہیں۔
ا اللہ تعالیٰ نے سیّدہ عائشہ وٹاٹھ کا کو جو صفات حمیدہ ومحمودہ عطا فریائی تھیں جیسے قوت حافظہ اور امانت کے ساتھ تبلیغ۔

<sup>•</sup> مسند احمد، ج ۲، ص ، ۳۲، حدیث نمبر: ۲۷۲۲ و السنن الکبری للنسائی، ج ۲، ص ۲۰۳، حدیث نمبر: ۲۰۲۵ و السنن الکبری للنسائی، ج ۲، ص ۲۰۳، حدیث نمبر: ۲۰۲۵ و التمهید، ج ۵، ص: ۱۲۱ پرتکھا: اس میں ایک راوی عبدالله بن فروخ لیسس به باس (وه مقبول ہے) اور البائی والله نے ارواء الغلیل، ج ۲، ص: ۸۳ پرتکھا اس کی سند مسلم کی شرط پرجید ہے۔

عصعیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۹۸ ـ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۹۸ ـ

اے بخاری نے ۳۰۳ اور مسلم نے ۲۹۴ نمبرات سے روایت کیا۔

<sup>•</sup> سنن ابی داود، حدیث نمبر: ٣٦٣ النسائی، ج ١، ص: ١٥٤ سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: ٢٦٨ مسند احمد، ج ١، ص: ٢٥٦ مسند احمد، ج ١، ص: ٣٥٥ حدیث نمبر: مسند احمد، ج ٢، ص: ٣٥٥ عدیث نمبر: ١٠١٩ مسند احمد، ج ٢، ص: ٢٥٦ عدیث نمبر: ١٠١٩ مسحیح ابن حبان، ج ٤، ص ٢٤٠ مسدت ١٣٩٥ - البیهقی، ج ٢، ص: ٤٠٧ محدیث نمبر: ٤٢٧٩ - البائی براند نے میچ سنن الی داود ش ای داود ش ای مدیث کومیح کہا۔

و سنن ترمذی ، حدیث نمبر: ۱۲۸ - سنن ابن ماجه ، حدیث نمبر: ۵۱۸ - مسند احمد ، ج ۲ ، ص: اسنن ترمذی ، حدیث نمبر: ۵۱۸ - مسند احمد ، ج ۲ ، ص: ۳۸۱ ، حدیث نمبر: ۲۷۱۸ - ۱۱م احمد ، بخاری اور ترفی بیانتیم نے کہا: "حسن ، صحیح" اور البانی برافتیم نے سخے سنن ترفدی میں اے حسن کہا۔

ان احادیث نے امت کواس کی طہارت اور عبادت میں کتنا فائدہ دیا اور امت کی الی مشکلات حل کیس جن کا حل آسان نہ تھا اور یہ ایسا فضل ہے جو نبی مشکلی ہویوں میں سے صرف سیّدہ عائشہ وظافیہا کے حصہ میں ہی آیا۔ •

## نوال شبه:

'' عا نَشه وَنالِيْهَا نِے عمرو بن عاص فِي نَهُ يرلعن طعن كي۔''

حاکم نے اپنی سند کے ساتھ مسروق سے روایت کی کہ مجھے عائشہ رفائھیا نے کہا: میں نے خواب میں اپنے آپ کوایک ٹیلے پر دیکھا اور میر سے اردگردگا ئیاں ذرج کی جارہی تھیں۔ میں نے انھیں کہا: اگر آپ کا خواب سے ہوا تو آپ کے اردگردایک بڑی جنگ ہوگی۔ انھوں نے کہا: میں تیرے شرسے اللّہ کی بناہ عالمہ ہو جو آپ کو برا لگے گا۔ عامتی ہوں۔ تم نے نامناسب بات کی۔ میں نے ان سے کہا: شایدکوئی ایسا معالمہ ہو جو آپ کو برا لگے گا۔ انھوں نے کہا: اللّٰہ کی قسم! اگر میں آسان نے گر پڑوں تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں کوئی ایسا کام کروں۔ جب بھی وقت گزرا تو انھیں بتایا گیا کہ علی ہوائٹ نے انجری ہوئی جھاتی والے شخص کوئل کر دیا۔ عائشہ زائٹ کا ان معروف ہوں۔ جب تم کوفہ جاؤ تو میرے لیے بچھلوگوں کے نام لکھ بھیجنا جو اس واقعہ کے گواہ بیں نے ہر عائشہ تا دیوں کے نام ان کی طرف لکھ بھیج جو اس واقعہ کے گواہ تھے۔ بقول راوی میں ان کے گروہ سے دس آ دمیوں کی گواہیاں لایا تو انھوں نے کہا: اللہ تعالی عمرو بن عاص پر لعنت کرے، اس نے جھے کہا اللہ تعالی عمرو بن عاص پر لعنت کرے، اس نے جھے کہا اللہ تعالی عمرو بن عاص پر لعنت کرے، اس نے جھے کہا کہا تا لہ تو انھوں نے کہا: اللہ تعالی عمرو بن عاص پر لعنت کرے، اس نے جھے کہا کہا تا لہ تعالی عمرو بن عاص پر لعنت کرے، اس نے جھے کہا کہا تا لہ تعالی عمرو بن عاص پر لعنت کرے، اس نے جھے کہا کہا تا لہ تو انگوں کی گواہیاں لایا تو انھوں نے کہا: اللہ تعالی عمرو بن عاص پر لعنت کرے، اس نے جھے کہا کہا کہا تا لہ تعالی عمرو بن عاص پر لعنت کرے، اس نے جھے کہا کہا کہا تا کہا تھا کہا کہا تا کہ تعالی عمرو بن عاص پر لعنت کرے، اس نے جھے کہا کہا تا کہا تھا کہا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تو کہا تا کہ تعالی عمرو بن عاص کہا کہا کہا تا کہا تا کہا تا کہ تعالی عمرو بن عاص کہا کہا تا کہا تا کہا تھا کہا تا کہا تھا کہا تا کہا تا کہا تو کہا تا کہا تو کہا تا کہا تھا کہا تو کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تھا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تو کہا تا کہا تا کہا تھا کہا تا کہا تھا تا کہا تا کہ تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہ تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا

اس روایت سے استدلال کا درج ذیل وجوہ سے جواب دیا جائے گا:

اقل: ..... بیدروایت شاذ ہے۔ کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بیدروایت اس سند کے ساتھ مسروق سے اس طرح مروی ہے کہ سیّدہ عائشہ والین اسے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں: میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک ٹیلے پردیکھا گویا کہ میرے اردگردگائیاں ذرج کی جارہی ہوں۔ تو مسروق نے کہا: اگر آپ کر سکیس کہ وہ آپ نہ ہوں تو ضرور ایسا کریں۔ مسروق نے کہا: پس وہ اس آ زمائش میں پڑ گئیں۔ اللّه ان پر حمر فرمائے۔

غيرمطبوع بحث: امنا عائشة رَجَلَتُها ملكة العفاف لنبيل زياني -

عستدرك حاكم ، ج ٤ ، ص: ١٤ - عاكم في كهامير حديث شخان كي شرط برسيح باوران دونول في الصروايت نبيل كيا-

اس روایت میں سیّدنا عمر و زائین پرسیّدہ عائشہ زائین کی لعنت کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔اس لیے حاکم کی روایت میں اضافہ شاذ ہے، کیونکہ اس کی سند میں جریر نے ابو معاویہ محمد بن خازم کی مخالفت کی ہے یہ اس طرح ہے کہ ابو معاویہ اعمش سے جوروایت کرتا ہے وہ اوثق ہوتی ہے اس روایت سے جوروایت جریر بن عبد الحمید اعمش سے کرے۔ •

یجیٰ بن معین فرماتے ہیں: اعمش سے روایت کرنے میں ابو معاویہ جریر سے اثبت ہے۔ ● بلکہ جریر خود کہتے ہیں: ''ہم اعمش کے پاس سے واپس آتے تھے تو اس کی بیان کردہ حدیث یاد کرنے میں ہم میں ابو معاویہ سے زیادہ کوئی نہ ہوتا۔'' ●

دوم: ..... جو پچھ سیّدہ عائشہ زبالٹھا کی سیرت واخلاق کے بارے میں مروی ہے حاکم کی روایت میں عائشہ زبالٹھا کی طرف سے عمرو پرلعنت اس کے منافی ہے۔ کیونکہ جو بھی ان سے بدسلوکی کرتا وہ اس کے ساتھ کثرت سے عفو و درگز کرنے والی خاتون تھیں۔ بلکہ وہ دوسروں کو ایسے مخص سے بدسلوکی کرنے سے روکتی تھیں۔

اس کی دلیل ہشام کی وہ روایت ہے جو انھوں نے اپنے باپ سے کی ہے کہ واقعہ افک میں حسان بن ثابت عائشہ وظافی کے کردار کے بارے میں بڑھ چڑھ کر انگشت نمائی کرنے والوں میں سے ایک تھے۔
میں نے ان کے متعلق بدکلامی کی تو سیّدہ عائشہ وظافی انے کہا: اے میرے بھانجے! تو اسے چھوڑ دے کیونکہ وہ رسول اللّہ طنے آئے ہے کیا کرتا تھا۔ ©



<sup>🛭</sup> مصنف ابن ابی شیبة ، ج ۱۱ ، ص: ۷۷ ـ

الجرح و التعديل لابن ابي حاتم، ج٧، ص: ٢٤٧ـ

<sup>🛭</sup> تذكرة الحفاظ للذهبي، ج ١، ص: ٢١٥ـ

O اس کی تخ تئ گزر چکی ہے۔

دوسرا مبحث:

# واقعه جمل اوراس کا مدل ردّ

صحابہ کرام ریخ اللہ کے باہمی اختلاف کے بارے میں اہل سنت والجماعت کی رائے:

واقعہ جمل کی تفصیلات لکھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ طلنے آئے کے اصحاب کے باہمی اختلافات کے متعلق مختفر طور پر اہل سنت والجماعت کا اعتقاد لکھ دیا جائے۔ تاکہ جب کوئی مسلمان تاریخی کتب کا مطالعہ کرے اور ان میں صحابہ کرام وی اللہ ہے باہمی اختلاف کو دیکھے تو اس کے دل میں ان نفوس قد سیہ کے متعلق کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اکثر مورضین نے ہرفتم کا رطب و یابس جمع کور دیا ہے اور بہت کم مورضین ایسے گزرے ہیں جوروایات کی چھان بین کرتے تھے۔

امام ابو بحر المروزى • لکھتے ہیں: '' میں نے ابو عبداللہ احمد بن طنبل کو کہتے ہوئے سنا، کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کے متعلق ہیں۔ میں انکارنہیں کرتا کہ کوئی محدث بیا حادیث اس لیے لکھے بید حکایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے کہا ہے، میں انکارنہیں کرتا کہ کوئی محدث بیا حادیث اس لیے لکھے تاکہ ان کی اصلیت کے متعلق لوگوں کو معلوم ہو۔ وہ غضب ناک لہجے میں بولے: میں شدت سے ایک روایات کا انکار کرتا ہوں اور مزید کہا: بیہ باطل ہیں۔ اللہ کی پناہ! میں کیسے ان سے انکار نہ کروں گا؟ اگر ایک روایات غیر اہم لوگوں کے بارے میں ہوں تو میں تب بھی ان کا انکار کرتا اور جب محمد شنائی کے اصحاب روایات غیر اہم لوگوں کے بارے میں ہوں تو میں تب بھی ان کا انکار کرتا اور جب محمد شنائی کے اصحاب کے بارے میں ایک روایات ہوں ہوگا؟ نیز انھوں نے فربایا: میں بھی ایک احادیث نہیں اور ایات لکھتا کے بارے میں نیا چل جائے کہ وہ ایک نضول روایات لکھتا اور اکھی کرتا ہے کیا اسے ترک کر دیا جائے گا؟ انھوں نے فربایا: ہاں۔ ایس ردی احادیث جمع کرنے والا میں احادیث بیان کرتا ہو ایو بیرائی بیان کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ زی سے بوچھا: کیا تم ایس احدیث بیان کرتا ہواں کو دلیل بھی بنا تا ہے۔ میں نے اس کے بعداسے دیکھا تو اس سے اعراض کیا اور خیش آتا ہوں اور وہ ان کو دلیل بھی بنا تا ہے۔ میں نے اس کے بعداسے دیکھا تو اس سے اعراض کیا اور خیش آتا ہوں اور وہ ان کو دلیل بھی بنا تا ہے۔ میں نے اس کے بعداسے دیکھا تو اس سے اعراض کیا اور

<sup>•</sup> احمد بن محمد بن حجاج ابو بكر المروزى - شخ الاسلام امام ابل النة ، سنت كى پيروى ميں شديد تھے۔ امام احمد كے بونهار شاگرد تھے۔ وہ بھى اس كے ساتھ بہت مانوس تھے۔ ان كى تصنيفات ميں سے "اخب ار الشيوخ و اخلاقهم" مشہور ہے۔ 20م ججرى ميں وفات پائى۔ (طبقات الحنابلة لابن ابى يعلى ، ج ١، ص: ٥٦ - سير اعلام النبلاء للذهبى ، ج ١٣ ، ص: ١٧٣ ـ)

#### اس سے بات نہ کی۔ ٥

اس موضوع پریشخ الاسلام امام ابن تیمیه رمالله نے متفرق مقامات پر بہت بچھ لکھا، کیکن بطورِتمثیل بچھ قار کمین کی خدمت میں درج کیا جا رہا ہے ، اورخصوصاً جوسیّدہ عائشہ رہا گھٹھ کے متعلق انھوں نے لکھا وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔

وہ لکھتے ہیں: ''رسول الله طنے آئے کے اصحاب کے درمیان جو تنازعات ہوتے رہے ہم ان کا معاملہ الله تعالیٰ پر جھوڑتے ہیں اورسیّدہ عائشہ وٹائنہا کے لیے ہم الله تعالیٰ ہے رحم اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔' الله تعالیٰ پر جھوڑتے ہیں اورسیّدہ عائشہ وٹائنہا کے لیے ہم الله تعالیٰ ہے رحم اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔' واب ہم دوعظیم اماموں کی عبارتیں نقل کرتے ہیں کیونکہ ان میں زیر بحث مسلہ کے متعلق خصوصی راہنمائی ملتی ہے:

ا۔ ابن المستوفی اربلی کے نے کہا:'' میں نے ارادہ کیا کہ امام زبد ابومظفر خزاع کی کو ابن ابی دنیا کی کتاب''مقتل عثان'' سناؤں ،'لیکن انھوں نے میری بات سے انکار کر دیا اور کہا: اگر ہم خوداس واقعہ کود کیھتے تو بھی ہم اسے روایت نہ کرتے۔''ک

r ۔ امام ابن دقیق العیدشنخ الاسلام ابن تیمیہ کے ہم عصر 🗗 ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ''صحابہ کرام ڈی انتہا کے

<sup>🛈</sup> السنة للخلال، ج ٣، ص: ٥٠١\_

الفتوى الحموية لابن تيمية، ص: ٤٤٨ مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج ٥، ص: ٧٨ الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج ٦، ص: ١٩٨ مص: ٤٤٥ مجموع الكبرى لابن تيمية، ج ٦، ص: ١٩٨ مص: ٤٤٥ ميا

<sup>•</sup> مبارک بن احمد بن مبارک، ابوالبرکات اربلی علامه، محدث ۵۲۳ بجری میں پیدا ہوئے۔ ادب، شعر، عربوں کے وقائع کے ماہر تھے۔ عابد، متقی تھے۔ قضائے اربل پر ایک مدت تک فائز رہے۔ ان کی مشہور تصنیف'' تاریخ اربل'' ہے۔ ۲۳۷ ہجری میں وفات پائی۔ (سیر اعلام النبلاء للذهبی ، ج ۲۳ ، ص: ٤٩ ۔ الاعلام للزرکلی ، ج ٥ ، ص: ٢٩٥ ۔)

مبارک بن طاہر بن مبارک ابومظفر الخزاعی، بغدادی صوفی ،مقری۔۵۳۳ بجری میں پیدا ہوئے۔ عابد وزاہد تھے اور قرآن کے ساتھ خصوصی لگاؤ تھا۔ شافعی المسلک تھے۔ رائے اور قیاس سے نفرت کرتے تھے۔ خوب جانچ کر احادیث کی ساعت کی۔ ۲۰۰ ہجری میں وفات پائی۔ (تاریخ اربل لابن المستوفی ، ج ۱ ، ص: ۱۶۔ تاریخ الاسلام للذھبی ، ج ۲ ، ص: ۲۸۱۔

<sup>🗗</sup> تاريخ اربل لابن المستوفى، ج ١، ص: ٤٤ـ

<sup>•</sup> حمد بن على بن وبب الوالفة قشرى ابن وقت العيد - امام، فقيه ، محدث ، شخ الاسلام - ١٢٥ بجرى مين پيدا بوئ - اين بم عصرول مين ذبين وظين ، وسن علم ركف والح اور مقى مشهور تصد قضاء مصر برفائز رب - ان كى مشهور تصانيف "الاقتراح" و "شرح عددة . الاحكام" جير - ١٠ ٢٠ من وت ١٢٥ - شذرات الشافعية لابن قاضى شهبه ، ج ٢ ، ص: ٢٢٥ - شذرات الذهب لابن العماد ، ج ٢ ، ص: ٥ - )

باہمی تنازعات کے متعلق جو کچھ ہم تک روایات پہنچی ہیں ان میں سے بہت کچھ جھوٹ ہے، وہ قابل توجہ نہیں اور جو روایات سیح ہیں ہم ان کی احسن تاویل کریں گے اور ان کے لیے عمرہ ترین مخارج تلاش کریں گے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے پہلے ہی سے ان کی ثنا بیان کر دی ہے۔ جو پچھان کی نشا بیان کر دی ہے۔ جو پچھان کی نسبت ہم تک پہنچا ہے اس میں تاویل کا احمال ہے اور قاعدہ کے مطابق مشکوک چیز معلوم کو باطل نہیں کرتی۔ •

یہ وہی بات ہے جو حبر امت سیّدنا ابن عباس بناؤیا نے کہی تھی کہتم محمد طنتے میّنی کے اصحاب کو گالی مت دو، کیونکہ اللّہ عزوجل نے ان کے لیے استغفار کا تھکم دیا ہے۔حالانکہ اسے معلوم تھا کہ بیہ ستقبل میں آپس میں قال کریں گے۔ €

چند اُصولوں کا ذکر جو اہل سنت و الجماعت میں متفق علیہ ہیں۔صرف اہل بدعت و اہواء ہی ان کا انکار کرتے ہیں:

- ا۔ نبی طنے میں جن کو آپ طنے آئے۔ نبی طنے میں جن کو آپ طنے آئے۔ نے جنت کی بثارت دی ہے اور آپ طنے آئے اپنی وفات تک ان سے راضی رہے ان میں بلاشک و شبعلی ، عائشہ طلحہ اور زبیر رہی تا تھیں بھی ہیں۔
- ۲۔ نبی طشے آیا کے اصحاب کو معصوم نہ مجھنا بلکہ ان سے نہ صرف صغیرہ گناہ سرز د ہو سکتے ہیں بلکہ کبیرہ گناہ بھی سرز د ہونے پر کوئی تعجب نہ کرنا اور اگر وہ اجتہاد کرنے میں غلطی کریں تو انھیں ایک اجر ضرور ملنے کی امید رکھنا۔
- سو۔ نی کریم طفظ آیا کے اصحاب پرسب وشتم کرنا حرام ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اورجو ان کے عادل ہونے میں عیب جوئی کرتا ہے وہ دراصل نبی طفظ آیا کے عدل میں عیب جوئی کرتا ہے کہ جس نے ان کو جنت کی بثارت دی اور وہ دین میں عیب جوئی کرتا ہے جو ان صحابہ کے ہاتھوں اور زبانوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ طفے آیا تھا نہ فالد بن ولید ڈٹاٹٹو کو مخاطب کر کے فرمایا تھا ، جب انھوں نے عبدالرحمٰن بن عوف رظافی کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے جو پہلے پہلے جب انھوں نے عبدالرحمٰن بن عوف رظافیو کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے جو پہلے پہلے

<sup>🐧</sup> تشنيف المسامع للزركشي، ج ٤ ، ص: ٨٤٢ ـ

و الحجة في بيان المحجة لابي القاسم الاصبهاني، ج ٢، ص: ٣٩٥ - الى كى سند كوابن تيميد في منهاج السينة، ج ٢، ص: ٢٢ مِن صحح كهار

ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔آپ طفی والوں میں سے میں۔آپ طفی والوں میں

((لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِىْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَ لَا نَصِيْفِهِ))

''تم میرے اصحاب کو گالی مت دو۔ اگرتم میں سے کوئی کو وِ احد کے برابرسونا اللہ کی راہ میں خرج کرے تو ان کے اللہ کی راہ میں خرج کیے ہوئے ایک مد (لپ) بلکہ آ دھا مد (چلو) کے برابر بھی نہیں ہوسکتا۔''•

جب درج بالا گفتگواللہ تعالیٰ کی بے نیام تلواز خالد بن ولید ہن ٹیز سے کی گئی جن کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خصوصی نفرت و حمایت کی ، اور وہ نبی کریم طبیع آنے کے جرنیل صحابہ میں سے ہیں تو جس شخص کو صحابہ سے کوئی نسبت ہی نہیں وہ صحابہ کو کیسے گالی دے سکتا ہے۔ اسی طرح بعد میں آنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ اسلاف امت کے متعلق زبان درازی کریں۔

۳۔ صحابہ کے باہمی تنازعات کے متعلق ہم توقف سے کام لیتے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپر دکرتے ہیں اور اس مقام پر ہم تمام صحابہ کو مجتهدین سمجھتے ہیں جن کا اجتہاد حق پر تھا ان کو دو اجرملیں گے اور جضوں نے اجتہاد میں خطاکی ان کو ایک اجر ملے گا۔ ان شیاء الله .

# پہلانکتہ:.....واقعہ جمل پرسیر حاصل بحث

سیّدنا عثان زفائی ۱۸ ذی الحجار جمعہ کے دن ۳۰ جمری کوشہید کر دیئے گئے۔ یہ قول زیادہ مشہور ہے۔
لوگوں تک بیخبر پہنچ گئے۔ ام المؤمنین عائشہ نوائی انے بھی بیافسوں ناک خبرسی، لوگوں نے سیّدنا علی بزائی کو کو کا فقا وہی عائشہ نوائی کو بھی تھا، تاہم وہ مطافت کی بیعت لینے کے لیے آ مادہ کر لیا۔ جو صدمہ لوگوں کو تھا وہی عائشہ نوائی کو بھی تھا، تاہم وہ دوسرے لوگوں کو علی بزائی کی بیعت کرنے کی تلقین کرتی رہتیں۔ بہرحال امت مسلمہ کے دل اس جا نکاہ صدمہ سے چور چور تھے جو آئھیں پاکباز، متقی ابوعبداللہ عثان ذوالنورین بڑائی کی اس مظلومانہ شہادت سے بہنچا تھا، ایسا صدمہ جو چند مجرم ہاتھوں کے ذریعے مدینہ منورہ میں پیش آیا آئھوں نے لوگوں کو خوف زدہ کر بہنچا تھا، ایسا صدمہ جو چند مجرم ہاتھوں کے ذریعے مدینہ منورہ میں پیش آیا آئھوں نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا اور امیر المونین خلیفہ ٹالٹ کوئل کر ڈالا۔ اس وقت صحابہ کرام کی ایک جماعت آٹھی اور سب نے مل کر دیا اور امیر المونین خلیفہ ٹالٹ کوئل کر ڈالا۔ اس وقت صحابہ کرام کی ایک جماعت آٹھی اور سب نے مل کر علی بڑائیں کی بیعت کی اور ان سے عثمان زبائی کے تھا ص لینے کا وعدہ لیا۔ علی بڑائی نے ان کا مشورہ قبول کر لیا اور انصیں کچھ دیر تک صبر کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ فتنہ گروں کے پاس طافت تھی لوگوں پر ان کی دہشت اور انصیں بچھ دیر تک صبر کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ فتنہ گروں کے پاس طافت تھی لوگوں پر ان کی دہشت

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٣٦٧٣ ـ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٢٢٢ ـ

چھائی ہوئی تھی اور وہ ان سے مرعوب تھے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملائے ہوئے تھے۔ ان کی پشت پنائی دیگر قبائل کر رہے تھے اور وہ ان کا دفاع کرتے تھے۔ جوعثان زائٹیڈ کے قاتلوں سے قصاص لینے میں مانع تھے۔ اس لیے حالات کا معمول پر آ جانا ضروری تھا اور اس کمھے ارکان خلافت کو مضبوط کرنا ضروری تھا۔ تا آ نکہ قصاص لینے کا ماحول بن جا تا اور نئے سرے سے فتنے نہ کھڑے ہوجاتے۔ بلکہ ابن عباس زائٹی تو یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ کہیں وہ مجرم لوگ علی زائٹی پر بلہ نہ بول دیں۔ اس لیے انھوں نے علی زائٹی کو فحدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ کہیں وہ مجرم لوگ علی زائٹی پر بلہ نہ بول دیں۔ اس لیے انھوں نے علی زائٹی کو فی اور جگہ متخب کرنی چا ہے۔ لیکن فری نے کہیں میں بیعت لینے پر اصرار کیا۔ •

دن پردن گزرتے رہے جی کہ شہادت عثان کو چار ماہ گزر گئے اور ان کے قاتلوں سے قصاص نہ لیا جا سکا۔ اس موقع پر صحابہ نے اپنا اپنا اجتہاد کیا اور سیّدنا علی زمانی و دونوں گروہوں میں سے حق کے زیادہ قریب سے لیے۔ کینہ پرور اور سائی فرقہ سے لیکن اللہ تعالی اختلاف بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ معاملات الجھنے لیگے۔ کینہ پرور اور سائی فرقہ لوگوں میں افزا ہیں بھیلانے پرتل گیا تا کہ دونوں گروہوں میں فتنہ بھڑکا کرفساد برپا کر دیا جائے۔ بالآخر وہ ایپ مکروہ عزائم میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں میں اشتعال انگیزی بڑھنے لگی۔ اکثر لوگ قصاص عثمان کا مطالبہ کرنے گئے بھر وہی ہوا جومقدر تھا۔ متعدد گروہ خون عثمان کے قصاص کا مطالبہ زور و شور سے کرنے لگے۔ اس موقعہ پر ام المونین سیّدہ عاکثہ صدیقہ زالی ہا نے بھی اجتہاد کیا اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشیٰ میں عملاً میدان میں آنے کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لاَ خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّن نَّجُولِهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعُرُونِ أَوْ اِصْلاَحَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴾ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴾

(النساء: ١١٤)

''ان کی بہت می سر گوشیوں میں کوئی خیرنہیں، سوائے اس شخص کے جو کسی صدیے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم وے اور جو بھی بیاکام اللّٰہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔''

سیدہ عائشہ وظائمی نے مومنوں کے دلول میں اُن (سیدنا عثمان مِنائی کے مقام و منزلت کا خیال کرتے ہوئے عملاً اس معاملہ میں کردار ادا کرنے کا عزم کرلیا اگر چہ امہات المومنین کو گھروں میں

<sup>1</sup> تاریخ طبری، ج ٤، ص: ٤٢٧۔

تھہرے رہنے کی خصوصی قرآنی نفیعت موجودتھی۔ کیکن یہ نفیعت اصلاح عامہ کی کوشش اور حاجت برآری کی مخالف نہیں۔

اگر ام المؤمنین عائشہ وظافیا ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرانے کا عزم لے کرآگے بڑھیں تو بیامت مسلمہ پرعظیم احسان ہے۔ وہ خلافت علی طالفیٰ کوشلیم کر چکی تھیں، نہ تو انھوں نے علی طالفہٰ کی سیعت توڑی اور نہان کے خلاف بغاوت کا ارادہ کیا۔

ایام ابن بطال برائید • نے کہا: وہ اس حدیث ''وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جضوں نے اپنا معاملہ عورت کے سپردکیا۔'' کے بارے ہیں سیّدنا ابو بکرہ وہائین کے کے موقف پر تیمرہ کررہ ہے تھے: جہال تک ابو بکرہ وہائین کی بیٹن کروہ حدیث سے استدلال کا موقف ہے تو بظاہر ایبا لگتا ہے کہ اس کے نزدیک عائشہ ہوائین کی میدان جہاد میں نکلنے کی رائے ضعیف تھی۔ مہلب کہتے ہیں کین ایبانہیں ہے کیونکہ ابو بکرہ عائشہ ہوائین کے میدان جہاد میں نکلنے کی رائے ضعیف تھی۔ مہلب کہتے ہیں کین ایبانہیں ہے کیونکہ ابو بکرہ ساتھ تھے۔ جبکہ عائشہ ہوائین قال کی نبیت سے میدان عمل میں نہیں جا رہی تھیں، بلکہ انھیں یہ کہہ کرآ مادہ کیا ساتھ تھے۔ جبکہ عائشہ ہوائین قال کی نبیت سے میدان عمل میں نہیں جا رہی تھیں، بلکہ انھیں یہ کہہ کرآ مادہ کیا تھا کہ آ ہے میدان جہاد میں آ گے برھیں تا کہ لوگوں کے درمیان شلح کر داسکیں۔ کیونکہ آ پ ان کی مال میں اوروہ قال کر کے آ پ کی نافر مانی نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ نکل پڑیں اوران کے ہمراہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا۔ آ ہوگر وہ بعناوت پر اٹر گیا تو وہ بعناوت کر نے والوں سے قال کریں گے۔ ان میں ابو بکرہ بھی شامل سے۔ اس رائے سے انصوں نے بھی رجوع نہ کیا۔ پھر ابن بطال برائیہ کسے ہیں کہ کوئی مسلمان کی بیا اور نہ ابارت چھینئے کے لیے انصوں نے علی بڑائین سے اختمال نہ انہ کہ کیا۔ انصوں نے تو علی بڑائین کی خالف تھیں اور نہ ابارت چھینئے کے لیے انصوں نے علی بڑائین سے اختمال نہ کیا۔ انصوں نے تو علی بڑائین کی جا بخیران کو کھلا جھوڑ نے پر ان کی مخالفت کی وجہ سے مخالفت کی اور ان ( کے قائموں ) پر حدود داللہ قائم کیے بغیران کو کھلا جھوڑ نے پر ان کی مخالفت کی وجہ سے خالفت کی اور ان ( کے قائموں ) پر حدود داللہ قائم کے بغیران کو کھلا جھوڑ نے پر ان کی مخالفت کی وجہ سے خالفت کی اور ان کا کوئی مطالبہ نہ تھا۔ قائم کے بغیران کو کھلا جھوڑ نے پر ان کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی مطالبہ نہ تھا۔ ©

<sup>•</sup> على بن خلف بن عبدالملك ابوالحن قرطبى، علامه، مالكى مسلك كے برائ علماء ميں ان كا شار ہوتا تھا۔ علم ومعرفت كے دريا تھے۔ حديث كے خصوصى شغف تھا۔ اندلس ميں قاضى رہے۔ ان كى تصنيف "شـــرح البخــارى" مشہور ہے۔ ١٨٣٩ ججرى ميں وفات پائى۔ (سيــر اعلام النبلاء للذهبى، ج ١٨، ص: ٤٧ - شذرات الذهب لابن العماد، ج ٣، ص: ٢٨٢ -)

و نفیع بن حارث بن كلده، ابو بكره تقفی، رسول الله منظر كراه مقد جنگ جمل میں بدونوں فریقوں سے علیحدہ ہو گئے اور كى كى طرف سے قال میں حصہ ندلیا۔ ۵۲ بجرى میں وفات پائی۔ (الاستیسعاب لابن عبدالبر، ج۱، ص: ۸۸٤۔ الاصابة لابن حجر، ج۲، ص: ٤٦٧۔)

<sup>€</sup> شرح صحیح البخاری لابن بطال، ج ۱۰، ص: ۱۰-

اس نیک عزم اوراس مبارک نیت کے ساتھ جب ان کا قافلہ عَیْن (چشمہ) حَوْاً بِ اللهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ وَ اَجِعُونَ بِرُها اور واپسی کا ارادہ کیا۔ تاکہ وہ انھوں نے امن وسلامتی کے لیے اِنَّا لِلَیْهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ وَ اَجِعُونَ بِرُها اور واپسی کا ارادہ کیا۔ تاکہ وہ سارے معاملے سے یک بارگی علیحدہ ہوجا کیں اوراس اندیشے سے کہ کہیں کوئی انھونی پیش نہ آ جائے۔
مند احمد اور متدرک حاکم میں روایت موجود ہے کہ سیّدہ عائشہ وہ ہو اور متدرک حاکم میں روایت موجود ہے کہ سیّدہ عائشہ وہ ہوا کہ ان اور کوئ سے چشموں کے پاس رات کو پنجیں تو کتوں کے بھو نکنے کی آ واز آئی۔ انھوں نے پوچھا، یہ کون سا چشمہ ہے؟ لوگوں نے کہا:
یاس رات کو پنجیں تو کتوں کے بھو نکنے کی آ واز آئی۔ انھوں نے پوچھا، یہ کون سا چشمہ ہے؟ لوگوں نے بیعین حواک ہے۔ آ پ نے فرمایا تھا: تم میں سے کسی ایک کا کیا حال ہوگا جب اس پر حواک کے کتے بھونکس گے؟ تو زیر رہائٹی نے انھیں کہا: آپ واپس جانا چاہتی ہیں؟ ممکن ہے اللہ عزوجل آپ کے ہاتھوں سے لوگوں کے درمیان صلح کرا دے۔ \*\*

امام ابن کثیر رمالته اصل معاملے کی حقیقت واضح کرتے ہوئے اور ہمارے لیے حقیقت امر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا:

''تمام لوگ صلح پر شفق ہو گئے۔ جس نے اس اتفاق کو ناپند کیا اس نے ناپند کیا اور جو اس پر راضی ہوا وہ راضی ہوا۔ سیّدہ عائشہ صدیقہ وظافیا نے علی وظافیٰ کی طرف بی خبر بتانے کے لیے قاصد بھیجا کہ وہ صلح کے لیے آئی ہیں۔ دونوں گروہوں کے لوگ خوش ہو گئے۔ سیّد ناعلی وظافیٰ ولائی والی فول کو خطبہ دینے کے لیے گئے میں۔ دونوں گروہوں کے زمانہ، اس کی شقاوتوں اور اس کے لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو جا ہمیت کے زمانہ، اس کی شقاوتوں اور اس کے اعمال بدکا تذکرہ کیا، پھر اسلام کا تذکرہ کیا اور اہل اسلام کی با ہمی الفت واجتماعیت کی تعریف کی اور بیر کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی مسلے آئی کے بعد سب لوگوں کو خلافت ابی بکر وظافی پر جمع کیا۔

الحوأب: كماوربهره كورميان پراؤكاليك مقام بـ (النهاية فـى غريب الحديث و الاثر لابن الاثير ، ج
 ١ ، ص: ٤٥٦)

<sup>●</sup> مسئد اجمد، ج ٦، ص: ٥٢، حدیث نمبر: ٢٤٢٩٩ مسئد ابی یعلی، ج ٨، ص: ٢٨٢، حدیث نمبر: ٢٨٦٦ مستدرك حاكم، ج ٣، ص: ١٢٦ مستدرك حاكم، ج ٣، ص: ١٢٩ مستدرك حاكم، ج ٣، ص: ١٢٩ ـ

امام ذہبی والند نے اس کی سندکو سیر اعلام النبلاء، ج ۲، ص: ۱۷۷ پر سیح کہا اور البدایة و النهایة، ج ۲، ص: ۲۱۷ پر حافظ ابن کیر والفد نے کھا۔ اس کی سندھیمین کی شرط پر ہا اور مسجم الزوائد، ج ۷، ص: ۲۳۷ میں پیٹی والفد نے لکھا: منداحمد کی روایت کے سب راوی شیح بخاری کے راوی ہیں۔علامہ البانی والفد نے سلسلة الاحادیث الصحیحة، ج ۱، ص: ۸٤۷ پر لکھا ہے کہ اس کی سند بہت ہی شیح ہے۔ اس کے تمام راوی کتب سند کے ثقہ اور شبت ہیں۔

پھران کے بعد عمر بن خطاب رہ گائٹ پھر عثان رہ گئٹ خلیفہ ہے ، پھر ہہ حادثہ پیش آیا جے ان لوگوں نے پروان چڑھایا جو دنیا کے طلب گار تھے۔ اس شخص سے ان کے حسد کے نتیج میں یہ کارروائی عمل میں لائی گئی جس پر اللہ تعالی نے انعام کیا تھا اور اس نصیلت کے ساتھ اٹھیں حسد تھا جے اللہ تعالی نے عطا کر کے احسان کیا تھا۔ انھوں نے اسلام اور دیگر معاملات کو پیچھے کی طرف لوٹانے کی کوشش کی۔ حالانکہ اللہ تعالی اپنے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے۔ پھر علی بڑا ٹیڈ نے فرمایا ۔ لوگوں نے فرمایا ۔ لوگو! توجہ سے سنو! میں کل واپس جارہا ہوں تم بھی واپس چل پڑو اور جن لوگوں نے سیدنا عثمان کے قبل میں کسی قتم کی معاونت کی وہ میر سے ساتھ نہ آئیں۔ سیّدنا علی بڑائیؤ نے جب سے جملہ کہا تو ان لوگوں ۔ کے سرغون نے سرجوڑ لیے جسے اشرخعی ، شریح بن اونی ، عبداللہ جب سے جملہ کہا تو ان لوگوں ۔ کے سرغوں نے سرجوڑ لیے جسے اشرخعی ، شریح بن اونی ، عبداللہ بن سبا المعروف بابن السوداء وغیر ہم جو تقریباً پوپس سوافراد کے قریب تھے اور ان میں ایک بھی صحائی نہ تھا۔ و لللہ الحمد .

وہ کہنے گئے: یہ کیسی رائے ہے؟ اللہ کی متم! جولوگ عثمان رفیاتین کے قاتل ڈھونڈ رہے ہیں ان سب سے علی رفیاتین بہتر جانتا ہے اور وہی عمل کرنے کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس نے جو کچھ کہا تم نے سن لیا، مبتح سب لوگ تمہارا گھیراؤ کریں گے اور سب لوگ تمصیں پکڑنے کی کوشش کریں گے تو تہمارا کیا حال ہوگا جبکہ تم ان کی اکثریت کے مقابلے میں قلیل ہو؟ تو اشتر نے کہا: ہمیں شروع دن سے طلحہ اور زبیر کی رائے معلوم تھی، لیکن علی رفاتین کی رائے آج سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے۔ اس نے اگر ان سے سلح کر لی ہے تو ہمارے خونوں پر صلح کی ہے۔ اگر معاملہ یہی ہے تو ہم علی کو بھی عثمان کے ساتھ ملا دیں گے تو لوگ ہماری ہاں میں ہاں مل کی گائیں گے۔

ابن سوداء نے کہا: تیری رائے بہت بری ہے، اگر ہم اسے قبل کریں گے تو خود بھی قبل کر دیئے جائیں گے۔ کیونکہ ہم اے عثمان کے قاتلو! پچییں سو ہیں اور طلحہ و زبیر اور ان کے ساتھی پانچ ہزار ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ حالانکہ وہ سب صرف شمصیں ہی تلاش کر رہے ہیں۔

علباء بن بیٹم نے کہا: تم انھیں چھوڑ و اور ہم مختلف علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ اپنا دفاع کریں گے۔ ابن سوواء نے کہا: تو نے بہت نامناسب بات کی ہے

اس طرح تو الله کی شم! لوگ شمیں ایک لیں گے۔ پھر ابن سوداء نے کہا: الله تعالیٰ اے ہلاک کر دے، اے لوگو! تمہارا غلبہ لوگوں میں مل جل کر رہنے میں پنہاں ہے۔ جب لوگ اکشے ہوں تم ہلہ بول دو اور ان کو تحقیق کی مہلت مت دو تم جس کے ساتھ ہوگ وہ ضردر تمہارا دفاع کرے گا اور تم جس چیز کو ناپیند کرتے ہواللہ تعالیٰ طلحہ، زبیراور ان کے ساتھیوں کر اس میں پھنسا دے گا اور تم جس لوگوں نے بیرائے پیند کی اور اسی پرمجلس برخاست ہوئی۔ اس کیشر ورافظہ نے دوسرے مقام پر لکھا:

''وہ رات سحابہ کے لیے سب سے پرسکون رات تھی اور عثمان بڑائٹھ کے قاتلوں کے لیے وہ رات سب سے زیادہ تلام خیرتھی۔ وہ متفق ہو گئے کہ جنگ کے شعلے سحری کے وقت ہم بھڑکا کمیں گے۔ وہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے اٹھ کھڑ ہے ہوئے جوتقر یبا دو ہزار کے قریب تھے۔ ان میں سے ہر جماعت اپنے پڑوی والوں پر تلواروں سے حملہ آور ہوگئ۔ جذبہ انتقام لیے ہوئے سب لوگ اپنے اپنے فریق کا دفاع کرنے گے۔ لوگ نیند کی حالت عند بہ انتقام لیے ہتھیاروں کی طرف بڑھے اور کہنے گئے: یہ کیا ہے؟ بھرہ والے کہنے گئے: اہل کوفہ نے ہم پررات کے وقت ہلہ بول دیا اور ہم پرشب خون مار کرہم سے دھوکا کیا اور وہ گمان کرنے گئے کہ اسحاب علی بڑائٹھ کی طرف سے سازش کی گئی۔ علی بڑائٹھ تک جب یہ خبر پہنچی تو انھوں نے کہا اہل بھرہ نے ہم پرشب خون مارا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا اہل بھرہ نے ہم پرشب خون مارا ہے۔ ان میں سے ہر جماعت اپنے ہتھیاروں کی طرف لیکی اور زرہ سمیت دیگر ہتھیار کے لیے۔ " فی

وہ گھوڑوں پرسوار ہو گئے اور کسی کوحقیقت معاملہ کا سیح ادراک نہ تھا اور اللّٰہ تعالیٰ کا فیصلہ نافنہ ہو چکا تھا۔ جنگ کے الاؤ روشن ہو گئے اور دونوں کشکر ایک دوسرے کے بالمقابل ڈٹ گئے۔ علی خلائی کے ساتھ بیس ہزار جنگجو تھے اور سیّدہ عاکشہ خلائی کا ساتھ تقریباً تمیں ہزار تھے۔

البداية و النهاية لابن كثير، ج ١٠، ص: ٤٥٠.

والغلس: رات كا آخرى اندهر اجس مين صبح كى روشى بهي مل چكى بو\_ (النهاية فى غريب الحديث و الاثر لابن الاثير ، ج ٣، ص: ٣٧٧\_)

<sup>•</sup> اللامة: زره اوراك قول كمطابق بتصارم ادبير (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ٤، ص: ٢٢٠-

جنگ زوروں پرتھی اور شہوار ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے اور پیادہ شجاع صفول کے اندر
گھس چکے تھے۔ پس۔انیا لیلّہ و انا الیہ راجعون - جنگ کی آگ بھڑکانے والا اصل
گھوں جکے تھے۔ پس۔انیا لیلّہ و انا الیہ راجعون - جنگ کی آگ بھڑکانے والا اصل
گروہ سبائی تھی جو ابن سوداء کے ہم نوا تھے۔ اللّٰہ ان پر لعنت کرے جو قتل سے ذرانہیں
انکیاتے۔ اسی دوران علی ڈواٹنڈ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرنے لگتا ہے کہ لوگو!
مرک جاؤ! لوگو! رک جاؤ! لیکن کوئی بھی نہیں سنتا۔ اسی اثنا میں قاضی بھرہ کعب آیا اوراس نے
کہا: اے ام المونین! آپ لوگوں کو نصیحت کریں، امید ہے اللّٰہ تعالیٰ آپ کے ذریعے لوگوں
کے درمیان صلح کروا دے۔ تو وہ اپنے اونٹ پر پاکلی میں بیٹھیں ماتخوں نے پاکلی کو زرہوں
سے ڈھانپ دیا۔ وہ آگے بردھیں اور وہاں ٹھہر گئیں جہاں وہ سب لوگوں کو ان کے مقتل میں
د کھیں۔ " یہ

تو یہ لوگ اصل میں جنگ کی آگ لگانے والے اور اس کے الاؤکو کھڑکانے والے تھے جھوں نے مومنوں کے دوگر وہوں کے درمیان فساد پھیلایا اور لوگوں کو انتقام پر ابھار کر انھیں باہمی قبال پر مجبور کیا۔ وہ خوش دی کے ساتھ مقتل میں نہیں آئے بلکہ وہ ان کے باہمی اجتہادی اختلاف کا کڑوا پھل تھا اور وہ سب مخلص تھے اور ان میں ہے کوئی ایک بھی اپنے دوسرے بھائی کو معمولی سی تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا تھا ان سب سے زیادہ مخلص ہماری امی جان سبیدہ عائشہ اور سبیدنا علی ضافیہ ا

امام ابن كثير والله لكصة بين:

''اس دن بے شارلوگ شہید ہوئے حتی کہ علی ضائفیہ اپنے بیٹے حسن ضائفیہ سے کہنے گئے: اے میرے بیٹے! کاش تیرا باپ آج ہے میں سال پہلے مرجا تا۔ حسن ضائفیہ نے جواب دیا: اے ابا جان! میں آپ کواس سے روکتا تھا۔''

قیس بن عباد سے روایت ہے:

'' جنگ جمل والے دن علی وظافیز نے حسن وظافیز سے کہا: اے حسن! کاش تیرا باب! بیس برس قبل مرجا تا۔ تو حسن وظافیز نے جواب دیا: اے ابا جان! میں آپ کواس کا م سے رو کتا تھا۔ علی وظافیز نے کہا: اے میرے بیٹے! میں سمجھتا تھا کہ معاملہ اس حد تک نہیں پہنچے گا۔''

مبارك بن فضاله نے بواسطه حسن ابو بكره سے روایت كى:

البداية و النهاية لابن كثير، ج ١٠، ص: ٥٥٥-

'' جنگ جمل کے دن جب جنگ میں شدت آئی اور علی خالفیٰ نے کھو پڑیاں اڑتی ہم ہوئی دیکھیں تو علی خالفیٰ نے سینے سے لپٹالیا۔ پھر کہا: اے حسن!

دیکھیں تو علی خالفیٰ نے اپنے بیٹے حسن کو پکڑا اور آخیں اپنے سینے سے لپٹالیا۔ پھر کہا: اے حسن!

ہے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، آج کے بعد کسی بھلائی کی امید کی جائے گی؟ خالفہا'' ہونے ام المؤمنین عابَشہ مدیقہ دخالفہ ان حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ وہ دونوں طرف سے شہید ہونے والے مسلمانوں کے متعلق فرداً فرداً پوچھتی جاتیں اور شہداء کے لیے رحمت ومغفرت کی دعا میں کرتی جاتیں اور ساتھے ساتھ اپنی ندامت کا اظہار بھی کرتی جاتیں۔ ہ

علامہ ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے خاتمے کے بعد خالد بن واشمہ سیّدہ عاکشہ والله علیہ اس کے پاس گیا تو عاکشہ وفائقہ ان کا کیا بنا، یعنی طلحہ زبائعہ کا؟ اس نے کہا: اے ام المونین! وہ شہید ہوگئے۔ وہ کہنے گئیں: ان الله و ان الله و اجعون ، الله ان پررتم کرے۔ فلال نے کیا کیا؟ اس نے بتایا کہوہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عاکشہ وفائقہا نے پھرانا للہ پڑھا اور کہا، اللہ ان پررتم کرے اور زید اور زید کے ساتھیوں پر بھی ہم انا للہ پڑھتے ہیں۔ یعنی زید بن صوحان۔ عاکشہ وفائقہا نے پوچھا اور زید بعی شہید ہوگیا۔ بقول خالد میں نے کہا: ہاں! انھوں نے کہا: ان الله و انا الیه و احد و مرے لشکر میں تھا اور وہ دوسرے لشکر میں تھا۔ آپ مرحم کرے۔ بقول خالد! میں نے کہا: ہاں! انھوں نے کہا: ان الله کی قتم! وہ اس شکر میں تھا اور وہ دوسرے لشکر میں تھا۔ آپ سب پررتم کی دعا کر رہی ہیں؟ اللہ کی قتم! وہ ہمی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ سیّدہ عاکشہ وفائقہا نے کہا: کیا شمیس معلوم نہیں اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ف

ام المؤمنین ،عفیفهٔ کا ئنات اپنی روانگی پر بے حد نادم تھیں اور کہتی تھیں کہ میرے لیے بہتر تھا کہ میں وہاں نہ جاتی۔

في الاسلام امام ابن تيميه رمالته لكصة بين:

"اسی طرح عائشہ رہائی ان بھرہ کی طرف اپنی روانگی پر ندامت کا اظہار کیا اور وہ جب بھی اس سفر کو یاد کرتیں تو اتناروتیں کہان کی اوڑھنی آنسوؤں سے تر ہوجاتی۔"

<sup>•</sup> تندر: نَدَرَ يَنْدُرُ جب كونى چيز كرياك (لسان العرب البن منظور ، ج ٥ ، ص: ١٩٩ ـ)

العزلة للخطابي، ص: ١٤ ـ البداية و النهاية لابن كثير، ج ١٠، ص: ٥٦٦ معمولى رووبدل كرساتهـ

<sup>😵</sup> البداية و النهاية، ج ١٠، ص: ٢٧١\_

<sup>🛭</sup> مصنف عبدالرزاق، ج ۱۱، ص: ۲۸۹۔

۵ منهاج السنة النبوية لابن تيمية، ج٦، ص: ٢٠٨.

ابوعبدالله ذہبی مِللته نے لکھا ہے:

ہماری امی جان اس واقعہ کو یاد کرتیں اور کف افسوس ملتیں اور کہتیں میں جیا ہتی ہوں کاش میں سیلی ٹہنی ہوتی ادرایئے اس سفر پر بھی روانہ نہ ہوتی ۔ €

سیّده صدیقه وظافها فرماتی بین: "اگر مین این اس سفر پرروانگی کے بجائے بیٹھی رہتی تو یہ مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب تھا کہ رسول الله طلط وَ الله سے میرے دس بیٹے ہوتے جیسے حارث بن ہشام کی اولا د ہے۔ " ایک سیّدہ صدیقه فرماتی ہیں: "مجھ سے ایک گناہ سرز د ہواتم مجھے آپ طلط وَ الله علی میں: "مجھ سے ایک گناہ سرز د ہواتم مجھے آپ طلط وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

امام ذہبی ان کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' میں کہتا ہوں واقعہ یا گناہ سے مرادان کا جنگ جمل کی طرف جانا ہے بے شک انھوں نے اس پرکھل کراپنی ندامت کا اظہار کیا اوراس سے توبہ کرلی۔ اگر چہ انھوں نے بید کام نیک بیتی سے کیا تھا اور اپنی روانگی کا معقول عذر تراشا تھا، جیسا کہ طلحہ بن عبیداللہ اور زبیر بن عوام اور کہار صحابہ کی ایک جماعت نے اجتہاد کیا۔ اللہ ان سب سے راضی ہوجائے۔' ۞ سیّدہ عائشہ وزای ہی این عمر وزای اس بے بھی اس بات کا شکوہ کیا کہ اس نے انھیں سفر بھرہ پر روانگی سے روکانہیں۔ چنانچہ ابن الی عیتی بیان کرتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ وزائھیا نے فرمایا:

"جب ابن عمر ولله الله ما منے آئے تو تم مجھے بتلانا۔ جب وہ سامنے آئے تو سیّدہ عائشہ والله الله الله الله الله عائشہ والله الله الله عائشہ والله الله عائم منع كريں؟ انھوں نے عرض كيا: ميں نے ديكھا كه ايك آدى

<sup>•</sup> سير اعلام النبلاء للذهبي، ج ٢، ص: ١٧٧ ـ

۵ مصنف ابن أبى شيبة ، حديث نمبر: ٣٨٩٧٣ ـ

مصنف ابن ابی شیبة ، حدیث نمبر: ۳۸۹٦٦.

سير اعلام النبلاء للذهبي، ج٢، ص: ١٩٣ـ

آپ پر غالب ہے اور میں بیہ مجھا کہ آپ اس کی مخالفت نہیں کریں گی۔اس سے ان کی مراد ابن زبیر رہائی تھی۔سیّدہ عائشہ رہائی انے فر مایا: اگرتم مجھے رو کتے تو میں ضرور رک جاتی۔ یعنی جنگ جمل والے دن جائے فتنہ کی طرف نہ جاتی۔' •

سیّدہ عائشہ نٹائیم اپنے آپ کو یہ کہہ کرتسلی دیتیں کہ جو پچھ ہوا اللّٰہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ تھا اور جب ان سے اس کی روا گلی کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ فر ما تیں:'' تقدیریہی تھی۔''€

یہ کردار ہو بہوآ دم مَالِنا کے کردار جیبا تھا کہ جب مویٰ مَالِنا نے آ دم مَالِنا کو (جنت میں ممنوعہ پھل کھانے پر) ملامت کی تو آ دم مَالِنا نے تقدیر کا سہارا لیا۔ نیز رسول الله طفی مَالِنا نے خبر دی کہ آ دم مَالِنا نے موٹ مَالِنا کی موٹ مَالِنا کی اور انھیں لا جواب کر دیا۔ گویا سیّدہ عائشہ رظافتھا کی روائل بھرہ کی تاویل بی مُوٹ مَالِنا کی اس تنبیہ پرممل تھا جس میں آ یا طفی مَالِنا کی اس تنبیہ پرممل تھا جس میں آ یا طفی مَالِنا کی اس تنبیہ پرممل تھا جس میں آ یا طفی مَالِنا کی اس تنبیہ پرممل تھا جس میں آ یا طفی مَالِنا کی اس تنبیہ پرممل تھا جس میں آ یا طفی مَالِنا کی اس تنبیہ پرممل تھا جس میں آ یا طفی مَالِنا کی اس تنبیہ پرممل تھا جس میں آ یا طفی مَالِنا کی اس تنبیہ پرممل تھا جس میں آ یا طفی مَالِنا کی اس تنبیہ پرممل تھا جس میں آ یا طفی مَالِنا کی اس تنبیہ پرممل تھا جس میں آ یا طفی مَالِنا کی اس تنبیہ پرممل تھا جس میں آ یا طفی مَالِنا کی اس تنبیہ پرممل تھا جس میں آ یا طفی مَالِنا کی اس تنبیہ پرممل تھا جس میں آ یا طفی میں آ یا دیا ہے اور انہوں کی میں آ یا دیا ہے میں میں آ یا دیا ہو کر ایا کیا کہ کا کہ کر ایا کے ایک کیا کہ کا کہ کر ایا کہ کر ایا کہ کر ایا کی کر ایا کہ کر ایا کیا کہ کر ایا کر ایا کہ کر ایا کر ایس کر ایا کر ا

((وَإِنْ آصَابَكَ شَيْءٌ فَكَلَا تَقُلُ لَوْ آنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَآءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.))

''اورا گرشمص کوئی مصیبت یا صدمه وغیره پنچ تو تم بیه نه کهو: اگر میں ایسا کرتا تو بیر بین نظام کیا کہونا کہ اللہ نے تقدیر بنائی اور جو چاہا اس نے کیا: کیونکہ 'کو" (اگر) شیطان کے ممل کی راہیں کشادہ کرتا ہے۔'' ہ

<sup>📭</sup> تاریخ الاسلام للذهبی، ج ٤، ص: ٢٤٦ـ

<sup>2</sup> الزهد للامام احمد، حديث نمبر: ١٦٥ـ

مسلم، حدیث نمبر، ۲٦٦٤ سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: ۷۹ مستد احمد، حدیث نمبر: ۸۵۷۳

'' بے شک مستقبل میں تمہارے اور عائشہ نظائشہ اسے درمیان ایک معاملہ کھڑا کر دیا جائے گا۔'' ناما خالند : تعرب میں م

سیّدناعلی فالند نے تعجب سے کہا:

((أَنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟))

''اے اللّٰہ کے رسول! کیا میں وہ مخص ہوں؟''

آپ طفی این نے فرمایا:

((نَعَمْ)) .....'إل!''

پھر انھوں نے دوبارہ کہا:

((اَنَا؟)) .....'' کیامیں وہ بدنصیب ہوں؟''

آب طفي الأم في فرمايا:

((نَعَمُ)) .....'إل!''

سیدناعلی ضائنی نے کہا:

((فَانَا اَشْقَاهُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ!))

''اے اللہ کے رسول! گویا میں ان سب میں سے بد بخت ترین ہوں۔''

آپ طفی تاہ نے فرمایا:

((لا، وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ فَارْدُدْهَا إِلَى مَاْمَنِهَا))

''نہیں۔اییانہیں ہے لیکن جب بیمعاملہ پیش آئے گا تو تم عائشہ بڑاٹیجا کواس کےاصل متعقر تک پہنچا دینا۔' 🇨

ابوالفد اءابن كثير مِالله لكهة مين:

"جب سیّدہ عائشہ وظائمی ام المونین نے بھرہ سے واپسی کا ارادہ کیا تو سیّدناعلی وظائمی نے ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ جس جس چیز کی آپ کوضر ورت ہے مجھے بتا دیں۔ چاہے سواری ہو، زاد راہ ہویا کوئی اضافی سامان وغیرہ اور علی وظائمیٰ نے ان لوگوں کوسیّدہ عائشہ وظائمی اے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جوان کے ساتھ آئے تھے۔ ہاں، اگر وہ خوش دلی کے ساتھ یہاں رہنا چاہیں تو اس کی بھی انھیں اجازت ہے۔

<sup>•</sup> مسند احمد، حدیث نمبر: ۲۷۲٤۲ مافظ این حجر مراشد نے اس کی سندکو فتح الباری، ج ۱۳، ص: ٥٩ پرضن کہا۔

سیّدناعلی خالفی نے اہل بھرہ کے معروف گرانوں کی چالیس خوا تین بھی ان کے ہمراہ کردیں اور علی خالفی نے عائشہ خوا تین بھی جائے ہے۔ جس دن اور علی خالفی نے عائشہ خالفی کے حقیق بھائی محمد بن ابی بکر کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جس دن عائشہ خالفی ان کے اندوانہ ہونا تھا علی خالفی عائشہ خالفی اینے گھر کے درواز برگھڑ ہے ہو گئے اور لوگ بھی آ ب خالفی میں سوار ہو اور لوگ بھی آ ب خالفی میں سوار ہو کو کھیں تو افھوں نے لوگوں کو الوداعی کلمات کہے اور ان کے لیے دعا کی۔ انھوں نے فرمایا: اسے میرے بیٹے میرے اور علی ایک دوسرے کو ملامت نہ کرے۔ اللہ کی قتم! پہلے میرے اور علی کے درمیان صرف ای قدر معاملات سے جیسے کسی بھی عورت اور اس کے سرالیوں کے کے درمیان موتے ہیں اور بے شک وہ مجھے ملامت کرنے کا زیادہ حق داروخود مختار ہے۔'' تو علی خالفہ کی قتم! افھوں نے بچی بات کی میرے اور ان کے ورمیان معاملہ تو علی خالفہ کی تنہ کی بوتی ہیں۔

ام المومنين عائشه والنعيها كاواقعه جمل مين شموليت كاخلاصه بيرے:

وہ مسلمانوں کے درمیان صلح کے لیے گئی تھیں اور اپنے بلند مقام و مرتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے گئیں۔ تاکہ ان سب کے دل مل جا کیں۔سب متحد ومتفق ہو جا کیں۔ ہر پاک صاف و پرخلوص مؤمن، صاحب تقویٰ جس کا سینہ کینے سے خالی ہو، اس حقیقت کو بخو بی سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سر براہ علی خلائے ہیں کہ جضوں نے واقعہ افک کے حوالے سے منافقوں کے پرو پیگنڈے سے متاثر لوگوں کو سنے سرے قوم کی شکل میں کھڑا کیا اور میعلی خلائے ہیں جو اپنی امی کی قدر و منزلت اور جس متاثر لوگوں کو سنے سرے سے قوم کی شکل میں کھڑا کیا اور میا ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا اور ان کے ساتھ بہترین بررگی و شرافت کی وہ حق دارتھیں کو بہتیا ہے۔ ویسا ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا اور ان کے ساتھ بہترین

<sup>€</sup> البداية و النهاية لابن كثير، ج ١٠، ص: ٤٧٢\_

حسن اخلاق ہے بھر بور کر دار نبھایا۔

دوسرا نکته: ..... جنگ جمل کی آ ر پیدا کرده شبهات اوران کی تر دید بهاشد:

اہل تشیع کا یہ کہنا کہ سیّدہ عائشہ وظافتہا کا سیّدناعلی وظافتہ کے خلاف لڑائی کے لیے نکلناظلم وزیادتی تھا۔ وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جسے وہ نبی طشے آتی ہے منسوب کرتے ہیں: ''تم علی سے قال کروگی اورتم اس برظلم کروگی۔''

اق : ...... بیروایات شیعوں کی وضع کردہ باطل اور جھوٹ کا پلندہ ہیں، ایسی جنتی بھی روایات ہیں اور وہ جن کو رسول اللہ طفی ہیں۔ معتبر علمی کتابوں میں ایسی وہ جن کو رسول اللہ طفی ہیں کے جانب منسوب کرتے ہیں محض جھوٹ پر بہنی ہیں، معتبر علمی کتابوں میں ایسی کوئی روایت نہیں اور نہ ہی ان کی اسناد معروف ہیں۔ وہ صحیح احادیث کی نسبت موضوعات سے زیادہ مشابہت رکھتی ہیں، بلکہ وہ جھوٹ ہیں۔ چ

 <sup>♣</sup> ریکس:بحار الانوار للمجلسی، ج ۳۲، ص: ۹۳ الاحتجاج للطبری، ج ۱، ص: ۲۹۳ مدینه المعاجز لهاشم البحرانی، ج ۱، ص: ۳۹۰ - ۳۹۱

الصاعقة في نسف اباطيل و افتراء ات الشيعة لعبد القادر محمد عطاء صوفي، ص: ٢١٢-٢١٣-.

شخ الاسلام امام ابن تیمیہ براللہ نے لکھا: اور وہ حدیث جو اس نے نقل کی ہے کہ آپ طیفی ہے ہے۔ اس علی علی ہے کہ آپ طیفی ہے اس عائشہ وٹالٹھ اسے فر مایا: تم ظالمانہ طور پر علی سے قال کروگی۔ بیرروایت کسی معترعلمی کتاب میں نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی معروف سند ہے اور بیر سیح احادیث کی نسبت موضوع اور مکذوب سے زیادہ مشابہ ہے بلکہ بیر سرے سے ہی جھوٹ ہے۔ •

**دوم:** ....ستیرہ عائشہ رہنا پھیا کا معروف ومشہور موقف یہی ہے کہ وہ صحابہ کے جلو میں لوگوں کے درمیان صلح کے لیے روانہ ہو کمیں ، ان کی نیت قال کی نہ تھی۔

شخ الاسلام ابن تیمیہ برائشہ نے لکھا: '' بے شک سیّدہ عائشہ صدیقہ وہ اللہ اور نہ وہ قال کے ادادے سے روانہ ہوئیں۔ بلکہ وہ تو مسلمانوں کے درمیان صلح اور اصلاح احوال کے لیے گئیں اور وہ سوچ ربی تھیں کہ ان کی روائگی ہیں مسلمانوں کی مصلحت پنہاں ہے اور جنگ جمل والے دن کسی صحابی کا قبال کا ارادہ نہ تھا۔ لیکن ان پر قبال ان کے ارادے کے بغیر مسلط کر دیا گیا۔ کیونکہ جب علی، طلحہ اور زبیر وہ اُللہ کا ارادہ نہ تھا۔ لیکن ان پر قبال ان کے ارادے کے بغیر مسلط کر دیا گیا۔ کیونکہ جب علی، طلحہ اور زبیر وہ اُللہ کا ارادہ نہ تھا۔ اور نہ ہو گئا تو سب اصلاح کے لیے متفق ہو گئے اور یہ کہ جب اُلیس حالات پر کنٹرول حاصل ہو گیا تب اہل فتنہ سے عثان کے قاتلوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کریں گے اور علی بڑا ٹیڈ فقل عثان پر خوش نہ سے اور نہ ہی انھوں نے اس میں معاونت کی تھی۔ جسیا کہ وہ حلفا کہتے تھے: اللّٰہ کی قتل عثان کو قبل غیان میں معاونت کی۔

چنانچہ وہ اپن قسم میں سے اور محسن ہیں، تب قاتل اس اتفاق سے لرز اٹھے اور انھوں نے طلحہ اور زہیر وہ اپنی سے تو انھوں نے اپ زہیر وہ اپنی کے خیموں پر حملہ کر دیا۔ سیّد ناطلحہ اور زبیر نے سمجھا کہ علی نے ان پر حملہ کر دیا تو انھوں نے دفاع میں ہتھیارا ٹھا لیے اور سیّد ناعلی وہ اللہ نے بیسو جا کہ طلحہ اور زبیر وہ اللہ نے ان پر حملہ کر دیا تو انھوں نے بھی اپنے دفاع کے لیے ہتھیارا ٹھا لیے۔ تو ان کے اختیار کے بغیر فتنہ بر پا ہو گیا۔ جبکہ سیّدہ عاکشہ وہ اللہ اس شریک ہوئیں اور نہ انھوں نے قال کا تھم دیا۔ اکثر مورخین و میرت نگاروں نے ایسے ہی لکھا ہے۔ ہ

سیّدہ عائشہ رظافتہا اصلاح کے لیے روانہ ہو کیں۔ یہ مجھنے کے لیے درج ذیل نکات پرغور کرنا ضرورت ہے:

عنهاج السنة النبوية لابن تيمية ، ج ٤ ، ص: ٣١٦\_

السنة النبوية لابن تيمية، ج ٤، ص: ٣١٠ شبهات حول الصحابة و ام المومنين عائشة لمحمد مال الله، ص: ١٤.

ا۔ سیّدہ عائشہ رہا ہے ان خود فر مارہی ہیں کہ وہ اصلاح کے لیے جارہی ہیں۔ چنانچے طبری نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے:

''قعقاع (علی ذائشۂ کا نمائندہ) بھرہ پہنچا اور سب سے پہلے سیّدہ عائشہ زائشہا سے بوجھا: اے اس جان! آپ خصوصاً اس شہر میں کیوں تشریف لائی ہیں؟ سیّدہ عائشہ زائشہا نے فر مایا: اے میرے بیٹے! لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔'' •

۲۔ یہ کہ سیّدہ عائشہ رظافتہا نے تحریر کیا کہ وہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے سفر پر روانہ ہوئی ہے۔ چنانچہ ابن حبان نے اپنی کتاب "الثقات" میں روایت کی:

''زید بن صوحان سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کی طرف سے دو خط لے کر آیا۔ ایک ابومویٰ اشعری مِنائٹھُ کے نام اور ایک اہل کوفیہ کی طرف تھا دونوں مکتوبات کا ایک جسیامتن تھا: بسم اللّه الرحمٰن الرحیم

''ام المومنین عائشہ و اللہ کی طرف سے عبداللہ بن قیس اشعری کے نام، تم پر سلامتی ہو۔ میں تہاری طرف اللہ کی حمد کرتی ہوں، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

بعدازیں! تمل عثمان کا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ میں لوگوں کے درمیان اصلاح احوال کے لیے یہاں آئی ہوں۔ آپ اپنے ماتخوں کے گھروں تک بیاقرار نامہ پہنچا دیں اور خوش دلی کے ساتھ ان کی رضا مندی حاصل کریں، تا کہ وہ مسلمانوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے وہی کچھر دیا اور اپنے وہی کچھر دیا اور اپنے لیے ہلاکت تجویز کرلی۔ " ف

س۔ یہ کہ سیّدہ عائشہ وٹائٹوہا نے سلم نامے پر دستخط کیے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں درج ہے: ''اس دن طلحہ اور زبیر وٹائٹہا کے ساتھ کچھ دیر تک لڑائی جاری رہی ۔ لوگ چیچے ہٹنے لگے اور سیّدہ عائشہ رٹائٹوہا صلح پر دستخط کر رہی تھیں ۔''

الفتنة و وقنعة الجمل لسيف ابن عمر، ص: ١٤٥ ـ تاريخ طبرى، ج ٤، ص: ٤٨٨ ـ الكامل في
 التاريخ لابن اثير، ج ٢، ص: ٥٩١ ـ

<sup>🛭</sup> الثقات لابن حبان، ج ۲، ص: ۲۸۲\_

<sup>€</sup> الفتنة و وقعة الجمل لسيف ابن عمر، ص، ١٦٨ ـ تاريخ الطبري، ج٣، ص: ٥٢ ـ

سم۔ جب جنگ جمل میں سیّدناعلی خلائیۂ کوغلبہ حاصل ہوا تو وہ سیّدہ عائشہ وظائفیا کے پاس آئے اور کہا: الله تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے۔ سیّدہ عائشہ وظائفیا نے فرمایا: آپ کی بھی۔ میں تو صرف اصلاح کی نیت ہے آئی تھی۔'•

گزشتہ نکات کا خلاصہ یہ ہے کہ سیّدہ عائشہ وہا ہے اسیّدنا علی وہا ہے کے خلاف قبال یا ان کے ساتھ خلافت کے تنازع کے لیے آئی تھیں۔ خلافت کے تنازع کے لیے آئی تھیں۔ خلافت کے تنازع کے لیے آئی تھیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ وہالئے نے لکھا:

''وہ نہ تو لڑیں اور نہ لڑنے کے لیے آئیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی نیت سے آئیں اور ان کو یہ گمان تھا کہ ان کے آنے میں مسلمانوں کی مصلحت پنہاں ہے، پھر بعد میں انھیں یقین ہو گیا کہ سفر نہ کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ وہ جب بھی اپنی روائگی سفر کو یاد کرتیں اتنا روتیں کہ ان کی اوڑھنی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔''

## امام ابن حزم برالله في لكها:

''ام المونین اور طلحہ و زبیر بھی تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی سے۔ ان میں سے کسی نے بھی سے بھی اللہ نا کہا اور نہ ہی ان کی امامت پر کوئی عیب لگایا اور نہ ہی ان کی امامت پر کوئی عیب لگایا اور نہ ہی ان کی امامت پر کوئی عیب لگایا اور نہ ہی ان کی امامت کے منصب سے گرانے کا باعث ہوا ور نہ ہی انھوں ذات پر کوئی ایبا الزام لگایا جو آئھیں امامت کے منصب سے گرانے کا باعث ہوا ور نہ ہی کسی اور کی بیعت کی۔ ایبا کہنے کی کسی کو کسی بھی طرح مجال نہیں۔ بلکہ ہر صاحب علم کو یقین ہے کہ ایبا قطع نہیں ہوا۔ اگر کسی کو ان تمام باتوں میں کوئی شہیں۔ بلکہ ہر صاحب علم کو یقین ہے کہ وہ الوگ مدینہ سے بھرہ علی بڑائٹو سے جنگ کرنے شک نہیں تو اس بھی کا چی ہونا بھی نقینی ہے کہ وہ الوگ مدینہ سے بھرہ علی بڑائٹو سے جنگ کرنے تو وہ اس کی بیعت کرتے ۔ لیکن انھوں نے ایبا کوئی ارا دہ ہوتا تو وہ اس کی بیعت کے بعد نئے سرے کسی اور نہ ہی اس سے کسی کو انکار ہے تو پھر یہ بچ ہے کہ وہ کیا۔ اس میں بھی کسی کوکوئی شک نہیں اور نہ ہی اس سے کسی کو انکار ہے تو پھر یہ بچ ہے کہ وہ بھرہ اس لیے گئے تا کہ اسلام میں عثان زائٹو کی مظلومانہ شہادت سے جو زخم لگ چکا تھا وہ اس

<sup>📭</sup> شذرات الذهب لابن العماد، ج ١، ص: ٤٢ـ

منهاج السنة النبوية لابن تيمية ، ج ٤ ، ص: ٣١٦ـ

پر مرہم رکھیں۔''• ابن حجر دراللہ لکھتے ہیں:

''ان کا مقصد قبال نہ تھا، کیکن جب جنگ نے اپنے خونخوار پنج گاڑ دیے ہو سیّدہ عاکشہ والنہ اس کے ساتھوں کے لیے قبال کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا اور ان کے ساتھوں نے سیّد ناعلی بڑائی سے ان کی خلافت میں کوئی نزاع پیدا کیا اور نہ ہی انھوں نے کسی کو خلافت کا منصب سنجالئے کی دعوت دی۔ بلکہ سیّدہ عاکشہ وزائھ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انھوں نے سیّد ناعلی بڑائی کے اس رویے کا انکار کیا جو انھوں نے قاتلین عثان سے قصاص نہ لے کر ظاہر کیا تھا اور سیّد ناعلی بڑائی کے علی بڑائی سیّدنا عثمان بڑائی کے ورثاء سے یہ امید کرتے تھے کہ وہ اس کے پاس یہ مقدمہ لے کر علی بڑائی سیّدنا عثمان بڑائی کے ورثاء سے یہ امید کرتے تھے کہ وہ اس کے پاس یہ مقدمہ لے کر میں شریک ہے تو اس سے قباص لیا جائے گا۔ چنا نچہ عاکشہ وزائی اور ان کے ساتھیوں کا اس طریقہ کار سے اختلاف تھا۔ جن لوگوں پرقل عثمان کا الزام تھا وہ اس بات سے ڈر گئے کہ اگر عمل نوائشی اور علی کے درمیان صلح ہوگی تو انھیں قبل کر دیا جائے گا۔ لہذا انھوں نے سب مالمانوں کو جنگ میں الجھا دیا۔ بالآخر جو نتیجہ نکلاسو نکا۔ "ھ

اہل تشیع یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ'' جاننے کے باوجود عائشہ رہا ہے علی رہائٹۂ کے ساتھ قال کر کے کفر کا ارتکاب کیا۔'' چنانچہ حدیث میں ہے:

''اے علی!میری جنگ تمہاری جنگ ہے اور میراامن تمہاراامن ہے۔''

اور دوسری حدیث ہے:

((لا تَرْجِعُوْا بَعْدِیْ کُفَّارًا، یَضْرِبُ بَعْضُکُمْ رِقَابَ بَعْضِ))

"میرے بعدتم دوبارہ کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہتم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔"
مہل حدیث کا جواب:

شيخ الاسلام امام ابن تيميه دالله لكصة بين:

الفصل في الملل و النحل لابن حزم، ج٤، ص: ١٢٣.

<sup>2</sup> فتح الباري لابن حجر، ج١٣، ص:٥٦-

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری ، حدیث نمبر: ۱۲۱ ـ صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ٦٥ - سیّنا جریم فاتو اس مدیث کراوی ہیں۔

''محدثین کی معروف کتابوں میں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں اور نہ ہی اس کی اساد معروف ہیں اور آگر بالفرض نبی طرح کے بیٹر مایا بھی ہو تب بھی بیدلازم نہیں آتا کہ ان سب نے اسے سنا ہو۔ کیونکہ تمام صحابہ رسول الله طرح کے تمام فرامین نہیں سنتے ۔ تو پھر جب معالمہ اس طرح ہو کہ معلوم ہی نہیں کہ بیٹر مان نبی طرح الله کا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی معروف سند ہے بلکہ بیکھی معلوم ہے کہ محدثین کے اتفاق سے نبی طرح الله کی سند کے اتفاق سے نبی طرح کینام سے بیچھوٹ وضع کیا گیا تو کیسے اسے دلیل بنایا جا سکتا ہے۔'' و

## دوسری جگه لکھتے ہیں:

''ان ذلیلوں پرسب سے بردی مصیبت کے نازل ہونے پرکوئی تعجب نہ کرے کہ وہ اتنا برا اصول الیں حدیث سے ثابت کررہے ہیں جو حدیث کے معتمد علیہ مجموعوں ہیں ہے کی ہیں موجود نہیں، نہ تو وہ صحاح ہیں ہے نہ سنن ہیں، نہ مسانید ہیں اور نہ ہی فوائد ہیں اور نہ ہی محدثین کی روایت کردہ کی اور کتاب ہیں جوعلماء حدیث کے درمیان متداول ہو۔ ان کے بزد یک نہ بیحدیث تح ہے، نہ سن ہے نہ ضعیف ہے۔ بلکہ وہ اس ہے بھی گئی گزری ہے اور وہ جھوٹ کے لحاظ سے واضح ترین موضوع روایت ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ مطابق آیم کی سنت متواترہ معلومہ کے خلاف ہے یہ کہ آپ ملئے آیم نے ان دونوں گروہوں کو مسلمان کہا ہے۔ ۹ متواترہ معلومہ کے خلاف ہے یہ کہ آپ ملئے آیم نے ان دونوں گروہوں کو مسلمان کہا ہے۔ ۹ دوسری حدیث کی وضاحت:

اس حدیث میں وارد کفر کو صرف خوارج ہی کفر اکبر کہتے ہیں جو ملت اسلامیہ سے خارج کرنے کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نزد کیک کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان کافر ہوجاتا ہے اور یہ بخو بی معلوم ہے کہ یہ رائے واضح گراہی ہے اور بے شارنصوص قرآن و صدیث سے متصادم ہے۔ جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغُفِورُ أَنْ يُنْشُرَكَ بِهِ وَ يَغْفِورُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمِسَنُ يَّشَاءً ﴾ (النساء: ٨٤)

'' بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے، جسے جا ہے گا۔''

اس آیت میں توبہ کے بغیر مرنے والے کا ذکر ہے کیونکہ نص قرآنی اور مسلمانوں کے اجماع کے

منهاج السنة النبوية لابن تيمية ، ج ٤ ، ص: ٤٩٦\_

منهاج السنة النبوية لابن تيمية ، ج ٨ ، ص: ٥٣٣ـ

مطابق توبہ کرنے والے کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے اور جسیا کہ اللہ تعالی نے فر مایا:
﴿ وَ إِنْ حَلَا إِفَا آئِن مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَكُوْ افَاصَلِحُوْ ابَيْنَهُمَا ﴾ (الحدرات: ٩)

''اور اگر ایمان والوں کے دوگروہ آپس میں لڑپڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔''
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باہمی لڑائی کے باوجود انھیں مومن کہا ہے، پھراس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاصلِحُوابَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ﴾ (الححرات: ١٠)
د مومن تو بھائى بى بير، پس اينے دو بھائيوں كے درميان صلح كراؤ۔'

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اخوت کی نفی نہیں کی اور خوارج اور ان کی طرح جو یہ تاویل باطل کرتے ہیں ان کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ جہنمی کتے ہیں اور قرآن ان کے گلوں ہے آگے نہیں جاتا۔ • سیّد نا ابوسعید خدری بنائی سے مروی ہے ایسی متعدد صحیح احادیث موجود ہیں اور جس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ اپنے موضوع پر تنہا نہیں بلکہ اس طرح کے فرامین رسول اللہ طلطے بیانے کم نم مرایا:

((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.))

'' مسلمان کوگالی دینافس ہے اور اس سے قال کرنا کفر ہے۔''

### آب طفي ليا من فرمايا:

( ( إِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ ، اَلطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةِ . ) ﴿ ( اِثْنَتَانِ فِي النَّسِبِ وَالنَّيَاحَةِ . ) ﴿ " لُولُول مِين دوعادات اليي بين جن كي وجه سے وہ كا فر ہو جاتے ہيں ؛ حسب ونسب ميں طعن وتشنيع اور نوحه (بين ) كرنا ' "

ان احادیث کی صحیح تاویل حافظ ابن حجر براللہ نے یوں کی ہے، وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: ''مسلمان کو گالی دینافسق ہے اوراس سے لڑنا کفر ہے۔'' اس حدیث میں خوارج کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اس کے ظاہری الفاظ کے حقیقی معانی مراد نہیں۔لیکن جب لڑائی گالی سے زیادہ

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۱۱۰ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۰۱٤

و صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٤٨ ـ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٦٤ ـ

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم، حديث نمبر: ٦٧ ـ

مخت تھی چونکہ اس کے ذریعے جانوں کا ضیاع ہوتا ہے تو اس کے بتیج کو ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ طلط بی نے اپنے سے بھی بڑا لفظ بولا اور وہ کفر ہے۔ لیکن آپ طلط بی مراد حقیق کفر نہیں جس کے بعد ایک مسلمان امت مسلمہ سے خارج ہو جاتا ہے بلکہ آپ طلط بین مبالغے کے لیے کفر کا استعمال کیا ہے اور مقرر قواعد پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کہتے احتیاط میں مبالغے کے لیے کفر کا استعمال کیا ہے اور مقرر قواعد پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے افعال ملت سے خارج ہونے کا سبب نہیں بنتے جیسے حدیث شفاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہ فرمان ہے:

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُنْشُرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَنْفَآءُ ﴾ (النساء: ٤٨) "ب شك الله اس بات كونهيس بخشے گاكه اس كا شريك بنايا جائے اور وہ بخش دے گا جو اس كعلاوہ ہے، جے جاہے گا۔ '

یا آپ طین آنے اس نعل پر کفر کا اطلاق اس لیے فرمایا کہ بیاس کے مثابہ ہے کیونکہ مومن کے ساتھ صرف کا فربی لڑتا ہے۔''•

اس مقام پر حافظ ابن مجر براللہ نے حدیث کی تاویل کی پچھاور وجوہ بھی ذکر کی ہیں اور بی تھم اس لیے ہے جوعمداً بلکہ بغیر کسی محرک کے ظلم و زیادتی کر ہے لیکن جواجتها دکر ہے اور وہ اجتها دکی اہلیت بھی رکھتا ہو، پھراس سے اجتہا دمیں غلطی ہو جائے تو وہ اصولی طور پر اس وعید میں داخل ہی نہیں بلکہ وہ رسول اللہ ملتے آئیے نہا کے اس فر مان کے مفہوم میں داخل ہے:

((اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، و اذا اجتهد فاحطا فله اجر)) " دو اجتهد فاحطا فله اجر) " دو اجتهاد ميس ما جتهاد كرے اور اس كا اجتهاد ميں فلطى كرے تو اسے ايك اجر ملے گا۔ " و

پھر یہ کہ علی بڑاٹیۂ کے ساتھ جن خوارج نے قال کیا علی بڑاٹیۂ نے ان کو کا فرنہیں کہا۔ بلکہ خوارج کے اجماع کے مطابق وہ کا فر ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی پہچان نبی طشے آیا ہے نے یہ فر ماکر کروائی ہے کہ وہ

<sup>📭</sup> فتح الباري لابن حجر، ج۱، ص: ۱۱۲\_

المحصحيح بخارى، حديث نمبر: ٧٣٥٢ صحيح مسلم، حديث نمبر: ١٧١٦ ع

ساعد بٹ عمرو بن عاص بنائیز سے مروی ہے اور اس کامٹن میہ ہے' جب حاکم فیصلہ اجتہاد سے کرے اگر اس کا فیصلہ سے ہے اور اس کے لیے دواحر میں اور جب وزاحتیاد کے ذریعے فیصلہ کرے اور غلطی کرے تو اسے ایک اجر لیے گا۔''

جہنمی کتے ہیں۔

طارق بن شہاب • سے روایت ہے:

''سیّد ناعلی مظافیہ جب الل نہروان (خوارج) کے قال سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس تھا۔ اس سے پوچھا گیا کیا وہ مشرک ہیں؟ سیّدنا علی مظافیہ نے فرمایا: وہ شرک سے تو بھا گے ہیں۔ پھر کہا گیا تو وہ منافقین ہیں؟ سیّدنا علی مظافیہ نے فرمایا: منافقین اللّه کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ پوچھا گیا، تو بھر وہ کون ہیں؟ سیّدنا علی مظافیہ نے فرمایا: ان لوگوں نے ہم سے بغاوت کی تو ہم نے ان سے قال کیا۔'

یہ بالکل صریح روایت ہے کہ سیّدنا علی رضائیہ نے انھیں کا فرنہیں کہا۔ حالانکہ ان (خوارج) کی تاویل غیر مناسب تھی لیکن ان کے لیے شبہ کی موجودگی نے علی رخائیہ کو انھیں کا فر کہنے سے روک دیا۔ تو پھر جولوگ اجتہاد کی المیت رکھتے ہوں اور انھوں نے اجتہاد کیا، لیکن انھوں نے علی رخائیہ پر کفر کی تہمت بالکل نہیں لگائی، بلکہ جسیا کہ ہم تحریر کر بچکے ہیں کہ انھوں نے علی رخائیہ سے قبال کا ارادہ بھی نہیں کیا (تو وہ کا فر کسے ہو گئے؟) ووسر اشبہ:

''سیّدہ عائشہ وَاللّٰهِ اللّٰهِ تعالیٰ کے اس تھم کی مخالفت کی ، اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿ وَقَدْنَ فِی بُیْدُوتِ کُنَّ وَ لَا تَكَرَّجُنَ تَكَرُّجَ الْجَاهِلِیّةِ الْاُولیٰ ﴾ (الاحزاب: ٣٣)
''اورا ہے گھروں میں کمی رہواور پہلی جا ہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہرو۔' ؟

#### جواب:

اس شبه كا جواب بإنج وجوه سديا جائے گا: ٥

وجه نمبر ١: .... يوضح بكرسيده عائشه رظافها كر فكيس ليكن جابليت قديمه كابناؤ سنكهارنبين

<sup>•</sup> طارق بن شباب بن عبد مس ابوعبدالله المجلى \_ انھول نے نبی منظی آنے کا زمانہ پایا، کین آپ منظی آنے ہے کھ من نہ سکے ۸۲ جمری کے لگ بھٹ وفات پائی \_ (الاصابة، ج ٣، ص: ٦-)

منهاج السنة النبوية لابن تيمية ، ج ٥ ، ص: ٢٤٢ ـ محمر بن نفرك روايت سائقل كيا ـ

<sup>3</sup> منهاج الكرامة للحلي، ص: ٧٥ـ

۲۱۷ جواب کومنهاج السنة النبویة لابن تیمیة ، ج ٤ ، ص: ۱۷ ۱ و مختصر التحفة الاثنی عشریة لشاه عبدالعزیز الدهلوی: ۲۶۸ کے مطالعے تارکیا۔

کیا اور اللہ نے انھیں اس فعل بدسے اپنی پناہ میں رکھا۔ لہذا الزام لگانے والے کے ذمہ دلیل ہے وگر نہ ان کی شان میں یہ جھوٹ من گھڑت ہے۔ جیسا کہ متعدد بارلکھا جا چکا ہے کہ سیّدہ عائشہ رہائے اک بارے میں رافضیوں نے بے شار جھوٹے فسانے گھڑے ہیں۔

وجه نمبر ۲: سسگھروں میں قرار پکڑنے کا حکم ضرورت اور مصلحت عامہ کے لیے نکلنے کے خلاف نہیں۔ چنانچیہ نبی ملطنے علیم نے اپنی ہویوں سے فرمایا تھا:

((إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ.))

'' یہ کہتمہارے لیے اپنی ضرورت کے لیے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے۔'' •

چنانچہ عورت صلہ رحمی، عیادت مریض اور دیگر مصلحتوں کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے اور سیّدہ عائشہ وظافی ساری امت کی مصلحت کے لیے گھر سے نکلیں جو روشھے ہوؤں کو منانے کے لیے سیس اور انھوں نے اس مسکلہ میں اجتہاد سے کام لیا۔

شخ الاسلام امام ابن تیمیہ رات کے ایک انگروں میں تشہر نے کا تھا ایک مصلحت کے لیے باہر جانے کے خلاف نہیں جس کا تھم دیا گیا ہو۔ جیسے مثلاً عورت رج وعمرے کے لیے جائے یا اپنے خاوند کے ساتھ سفر کرے، کیونکہ یہ آیات نبی مطبق آیا ہی زندگی میں نازل ہو کیں اور رسول اللہ مطبق آیا اپنے اکثر سفروں میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے ہے جو کہ اس تھم کے نازل ہونے کے بعد بھی جاری رہے، جیسا کہ ججۃ الوداع میں آپ یلئے آیا نے سیّدہ عاکشہ بناتھ اور آپ مطبق آیا نے سیّدہ عاکشہ بناتھ کی میراہ سفر کیا اور آپ مطبق آیا نے اسیّدہ عاکشہ بناتھ ان کے بھائی عبدالرحلی ڈاٹٹو کو بھیجا اور آپ مطبق آیا نے سیّدہ عاکشہ بناتھ ان کے بھائی عبدالرحلی ڈاٹٹو کو بھیجا اور آپ مطبق آیا نے اور ججۃ الوداع اس سیّدہ عاکشہ بناتھ کی بیجیے سوار کرایا جو آھیں شعیم سے عمرہ کا احرام بندھوانے گئے اور ججۃ الوداع اس آب سے کنزول کے بعد نبی مطبق آیا کی وفات سے کم از کم تین ماہ پہلے ہوا۔ اسی لیے نبی مطبق آیا کی بیویاں جس طرح آپ مطبق آیا کے بعد بھی میں اور ججہ برگی تھیں اسی طرح آپ مطبق آیا کے بعد بھی وہ جج پر گئی تھیں اسی طرح آپ مطبق آیا کے بعد بھی وہ جج پر جاتی رہیں اور جس سیّدنا عمر والی نے فارکوسیّدنا عثمان یا سیّدنا عبدالرحمٰن بیں عوف والی نے بیا ہوا۔

<sup>🐿</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٤٧٩٥ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٢١٧٠ ـ

والقرطار: قطار مراداونول كى قطار بي تكادوه الكي الكن مين جلتے رئين اوركوئى قطار سے باہرتكل كر بدهمى بيدانه كر \_ (النهاية فى غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ٤، ص: ٨٠)

تو جب از واج مطہرات کے اپنی مصلحت کے لیے سفر جائز تھے تو سیّرہ عائشہ زبالین اے سوچا کہ بیسفر تو تمام مسلمانوں کی مصلحت کے لیے ہے، چنانچہ انھوں نے اس تا دیل کے مطابق اجتہاد کیا۔ • وجہ نمبرت یہ کہ دہ اجتہاد کے سہارے گھر ہے باہر گئیں۔خصوصاً جب ان کے ساتھ بکثرت عادل صحابہ ہوں جو بہر حال مجتہد تھے کسی کو جائل نہیں کہا جا سکتا۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ در لللہ نے لکھا:

'' خطا کر نے والے مجتہد کی خطا معاف کر دی جاتی ہے تو جب ان لوگوں کی اس اجتہادی غلطی کو معاف کر دیا گیا جس کی وجہ سے مونین با ہم قال کرتے رہے۔ یعنی علی زبائین اور ان کے مدمقابل صحابہ وغیرہم تو عائشہ زبائین کے اس اجتہادی غلطی پر مغفرت کا ہونا زیادہ قریب کے کہ دہ گھر سے باہر نکلیں۔' •

وجہ نمبر ؟: .....رافضیوں کی اپنی کتابوں میں سند متواتر سے ثابت ہے کہ کی رفاقہ نے فاطمۃ الز ہران اللہ کو اونٹ پر سوار کرایا اور انھیں مدینہ کی گلیوں اور انھاریوں کے گھروں کے سامنے گھمایا تا کہ ان کے جوحقوق غصب کیے ہیں (شیعوں کے کہنے کے مطابق) اس پر اس کی پچھ معاونت ہوجائے۔ اس کے جوحقوق غصب کیے ہیں (شیعوں کے کہنے کے مطابق) اس پر اس کی پچھ معاونت ہوجائے۔ اور انفن اسے فاطمہ وظافی کا عیب شار نہیں کرتے کہ وہ اپنے گھر سے نکلیں۔ بیرافضیوں کی رسول اللہ سے کی اس کی انتاع کرتے ہیں۔ اللہ سے کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی انتاع کرتے ہیں۔

وجه نمبر ۵: ..... یه که عائشه را بینی بلاشبه اینی گھرے نکلنے پر سخت نادم ہوئیں اور وہ جب جنگ جمل کا تذکرہ کر تیں تو اتنی شدت ہے روتیں کہ اپنی اوڑھنی آ نسوؤں سے ترکرلیتیں ۔ یہ ندامت و تو بہ کی دلیل ہے اور جو گناہ ہے تو بہ کر لے وہ گناہ نہ کرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے اور تو بہ کرنے والے کو اس کے گناہ کے ساتھ عار ولانا جائز نہیں۔ جو شخص اپنے گناہ سے تو بہ کر لے اگر اسے اس کے گناہ کی وجہ سے عار دلایا گیا تو یہ اس بر بہت بڑا ظلم ہوگا۔

زرا سوچیں! اگر سیّدہ عائشہ والنظم نے گھرے نگلنے کا گناہ کرلیا جس سے توبہ لازم آتی ہے تو سیّدہ عائشہ والنظم اللہ عائشہ والے کا گناہ تو بہ کے بغیر بیان کرے گا تو وہ اس پریقیناً بہتان لگائے گا، اور اس

منهاج السنة النبوية ، ج ٤ ، ص: ٣١٧-٣١٨.

ع منهاج السنة النبوية ، ج ٤ ، ص: ٣٢٠ـ

مختصر التحفة الاثنى عشرية لشاه عبدالعزيز الدهلوى، ص: ٢٦٩ـ

پر افتراء باندھے گا اور اگریہ عام مسلمانوں کے بارے میں حکم ہے تو پھر رسول اللہ طفی آیا کے اصحاب کے بارے میں توبیدزیادہ موکدہ اور واجب ہے۔

فينخ الاسلام امام ابن تيميد والله في لكهاب:

'' جو تخف ان کے گنا ہوں کا تذکرہ کرے اور ان کی اس توبہ کو بیان نہ کرے جس کی وجہ ہے۔ اللّٰہ تعالٰی نے ان کے درجات بلند کیے تو وہ ان پرظلم کرے گا۔'' 🌣

### تيسراشيه:

یہ کہ طلحہ اور زبیر وہا پٹھانے انھیں گھرے نکلنے پر آمادہ کیا اور دونوں نے ان کے ساتھ سفر کیا۔ © اس شیمے کا جواب کئی وجوہ سے دیا جائے گا۔ ©

وجہ نمبیر ۱: ....ان دونوں نے انھیں گھر سے نکلنے پر آ مادہ نہیں کیا، بلکہ وہ ان دونوں سے مکہ میں ملیں اور ان سے پہلے وہ دونوں سیّد ناعلی خالفیہ سے عمرہ کے لیے اجازت لے بچکے تھے اور سیّد ناعلی خالفیہ نے ان دونوں کو اجازت دے دی تھی۔

وجه نمبر ۲: ..... به كه طلحه اور زبير فالنه او ونول سيّده عائشه والنه النه عظمت شان كے معترف تھے اور وہ تينول برائي ہے وور تھے۔

وجه نمبر ۳: سب یہ کہ سیّدہ عائشہ والنظم اپنے محرموں کے ساتھ پابہرکاب تھیں۔ جیسے عبداللہ بن زبیر والنظم جوان کے بھانج سے۔ وہی ان کو اٹھا کر پاکلی میں سوار کراتے اور بوقت پڑاؤ نیچ اتارتے اور کتاب وسنت واجماع کے مطابق وہ آتھیں چھو بھی سکتے سے اور وہ لشکر جس نے سیّدہ عائشہ وٹائٹ کے ساتھ قال کیا اس میں محمد بن ابی بکر وٹائٹ بھی سے اور یہ وہی ہیں جھوں نے جنگ کے بعد اپنی بہن کی پاکلی میں ہتھ بڑھایا تا کہ ان کی مدد کرے تو سیّدہ عائشہ وٹائٹ کا آخرت سے پہلے دنیا میں؟ چنا نچہ سیّدہ عائشہ وٹائٹ اللہ تعالی سے اسے آگ سے جلائے۔ تو انھوں نے کہا: اے بہنا! آخرت سے پہلے دنیا میں؟ چنا نچہ سیّدہ عائشہ وٹائٹ کہا: آخرت سے پہلے دنیا میں؟ چنا نچہ سیّدہ عائشہ وٹائٹ کہا: آخرت سے پہلے دنیا میں؟ چنا نچہ سیّدہ عائشہ وٹائٹ کہا: آخرت سے پہلے دنیا میں؟ چنا نجہ سیّدہ عائشہ وٹائٹ کہا: آخرت سے پہلے دنیا میں؟ چنا نجہ سیّدہ عائشہ وٹائٹ کہا: آخرت سے پہلے دنیا میں۔ پہلے دن

<sup>•</sup> منهاج السنة النبوية لابن تيمية ، ج ٦ ، ص: ٢٠٧\_

<sup>2</sup> منهاج الكرامة للحلي: ٧٥\_

<sup>3</sup> منهاج السنة النبوية لابن تيمية ، ج ٤ ، ص: ١٩٤

<sup>◊</sup>منهاج السنة النبوية لابن تيمية، ج ٤ ، ص: ٣٥٥\_

ان تمام مشاہد کومومن تو نبی مطنع آئے کی بیوی کے ساتھ الله تعالی کا خصوصی لطف و کرم سمجھتا ہے اور بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں کسی غیرمحرم کا ہاتھ لگنے ہے بھی محفوظ رکھا۔

تجھیلی امتوں میں ایک ظالم نے ابراہیم خلیل الله کی بیوی ہاجرہ میتا ہے کو چھونے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ کو شد ید جھٹکا لگا۔ ایسا تین بار ہوا تو وہ اپنے نا پاک ارادے میں ناکام رہا۔ •

اگر الله کے نبی ابراہیم مَلَالِما کی بیوی کی شان میں گستاخی کرنے والے کا بیدحشر ہوا تو پھرتمام مخلوق سے اشرف و افضل نبی محمد مطفئ مَلِیما کی بیوی سے بدسلوکی کرنے والے کا کیا حشر ہوسکتا ہے؟ اس سے ام المومنین شاہر کی جانے والی ہرتہت کے باطل ہونے کی وضاحت ہوجاتی ہے۔

سیّدہ عائشہ وُٹائٹھا کی آبرو کے بارے میں جو پچھ کہا گیا وہ اللّه کے فضل سے اس سے بری ہیں۔ واللّٰہ اعلم .

## چوتھا شبہ:

''انھوں نے اپنے سفر میں بنوحواُب کے کتوں کے بھو کئے کی آ وازیں سنیں پھر بھی واپس نہ ہو کمیں۔'
قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ جب سیّدہ عائشہ بھاٹی سفر پر چل پڑی تو بنو عامر کے چشمول
کے پاس سے ان کا قافلہ گزرا۔ اس نے رات کے وقت انھیں جگایا تو سیّدہ عائشہ وٹا ٹھا کو کتوں کی بھو تک سائی دی۔ انھوں نے دریافت کیا: یہ کون سا چشمہ ہے؟ لوگوں نے بتایا: یہ حواُب کا چشمہ ہے۔ انھوں نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ میں واپس چلی جاؤں گی۔ لوگوں نے کہا: اللہ آپ پر رحم کرے۔ ذرا صبر کریں، آپ آپ آگے بڑھیں گی مسلمان آپ کو دیکھیں گے، یقینا اللہ آپ کے ذریعے سلح کروا دے گا۔ انھوں نے فرمایا: مجھے یقین ہے کہ میں لوٹ جاؤں گی۔ بے شک میں نے رسول اللہ ملے آپ کوفر ماتے ہوئے سنا:

((کَیْفَ بِاِ جِدَاکُنَ تَنْبَحُ عَلَیْهَا کِکلابُ الْحَوَابِ . )) ا

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۳۵۸ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۲۹٤

عسند احسد، ج ۲ ، ص ۲۸ ، حدیث نمبر: ۲٤۲۹ مسند ابی یعلی ، ج ۸ ، ص ۲۸۲ ، حدیث نمبر: ۲۸۲۸ مسند ابی یعلی ، ج ۸ ، ص ۲۸۲ ، حدیث نمبر: ۲۸۲۸ مستدرك حاکم ، ج ۳ ، ص: نمبر: ۲۸۲۸ سبر اعلام النبلاء ، ج ۲ ، ص: ۱۷۷ می وجی نماوراین کیر برائی نے البدایة و النهایة ، ج ۲ ، ص: ۱۷۷ می شرط پر بیل نی انادگوی کهااوراین کیر برائی نے البدایة و النهایة ، ج ۲ ، ص: ۲۱۷ پر اکسان کی اناد صحیحین کی شرط پر بیل سیمتی نے مجمع الزوائد ، ج ۷ ، ص: ۲۳۷ پر اکسان منداحم ک راوی سیمتی کرای کی دروی بیل علام البانی برائی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة ، ج ۱ ، ص: ۸۶۷ پر اکسان کرای اناد بهت بی تیج بال کرای کتب ست کے ثقات واثبات بیل اناد بهت بی تیج بال کرای کتب ست کے ثقات واثبات بیل ۔

# ''(اے میری بیو یو!) کیا حال ہوگاتم میں ہے اس کا؟ جس پرحواُب کے کتے بھوکلیں گے۔'' جواب شبہ:

اس شبہ کا جواب دو وجوہ سے دیا جائے گا:

وجه نمبر ۱: ....اس حدیث کے حجے ہونے میں اختلاف ہے۔ حفاظ کی ایک جماعت جیسے کی ایک جماعت جیسے کی این سعید القطان ۴ و ، ابن طاہر المقدی ۴ و ابن الجوزی ابن العربی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اگر تو اسے ضعیف مانا جائے تو شبہ خود بخو دختم ہو جاتا ہے اور اگر حدیث کو تیجے تسلیم کرلیا جائے جو بچھ متاخرین کی اس میں مختلف آراء ہیں۔

وجه نمبر ۲: سیمتن حدیث میں دلیل موجود ہے کہ سیّدہ عائشہ وٹاٹھ الوٹ جانا چاہتی تھیں اور اس کا انھوں نے دو بار تذکرہ کیا۔لیکن زبیر وٹاٹھ نے انھیں کہا: آپ واپس جا رہی ہیں اور ممکن ہے کہ اللّہ تعالیٰ آپ کے ذریعے لوگوں کے درمیان سلح کروا دے؟ تو وہ سفر پر آگے برا صفے لگیں اور واپس نہیں لوٹیس۔ تعالیٰ آپ کے ذریعے لوگوں کے درمیان سلح کروا دے؟ تو وہ سفر پر آگے برا صفے لگیں اور واپس نہیں لوٹیس۔ پھر یہ کہ حدیث میں سفر سے صراحنا نہیں روکا گیا جو اجتہاد کے منافی ہوتا۔لہذا اگر نہی موجود بھی ہوتی تو بھی حرام کا ارتکاب نہیں ہوا، کیونکہ انھوں نے اجتہاد کیا اور سفر پر وہ تب روانہ ہوئیں جب انھیں یقین ہو گیا کہ ان کے راستے میں مقام معہود نہیں آتا۔

اگروہ واپسی کا ارادہ کربھی لیتیں پھربھی ان کے لیے واپس ہوناممکن نہ ہوتا کیونکہ کوئی ہم سفر ان کی تائید نہ کرتا اور اس حدیث میں مذکورہ نہی کے بعد کچھ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں وہ سفر پر اس لیے چل پڑیں کہ انھوں نے روٹھے ہوؤں کومنانے کا ارادہ کیا ہوا تھا اور جس کا حکم

<sup>•</sup> یکی بن سعید بن فروخ ابوسعید تمیمی القطان، حافظ، امیر الموسنین فی الحدیث ۱۲۰ بجری میں پیدا ہوئے علم وعمل کے پہاڑ تھے۔ انھوں نے بی اہل عراق میں علم صدیث کورائج کیا۔ تمام انکہ ان کو جحت مانتے تھے۔ ۱۹۸ بجری میں وفات پائی۔ (سیر اعلام النبلاء للذھبی، ج ۹، ص: ۱۷۵ ۔ تھذیب التھذیب لابن حجر، ج ۲: ص: ۱۳۸ ۔)

سير اعلام النبلاء للذهبي، ج٤، ص: ٢٠٠٠

المحمد بن طاہر بن علی ابوالفضل مقدی المعروف بابن القسیر انی۔ ۱۳۳۸ ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام، حافظ، کثیر السفر ،سلفی العقیدة، ظاہری المدہب، ان کی تقنیفات میں ہے"الموتلف و المختلف" و"المجمع بین رجال الصحیحین" بیں۔ ۵۰۵ ہجری میں وفات پائی۔ (سیر اعلام النبلاء، ج ۱۹، ص: ۱۱۹۔ و تاریخ الاسلام للذھبی، ج ۳۰، ص: ۱۱۹۔)

<sup>4</sup> ذخيرة الحفاظ، ج ٤، ص: ١٩٢٢ ـ

العلل المتناهية، ج ٢، ص: ٣٦٢\_

<sup>6</sup> العواصم من القواصم: ١٢٨ ـ

اسلام نے دیا ہے۔ •

مسعودی جومعز لی شیعہ ہے اس نے اپنی کتاب مسروج الذهب، ج ۲، ص: ۳۹۰ بیل کھا: عاکشہ وظافہا کے قافے بیل تقریباً چرسوسوار سے جو بھرہ کی طرف جارہ سے تھ ورات کے وقت بنو کلاب کے ایک چشمے پروہ بننج گئے۔ جے حواب کے نام سے پہچانا جا تقاراس پر بنو کلاب کے بچہ لوگوں کا بسیرا تقاران کے کتے قافے والوں پر بھو تکنے گئے۔ چنا نچہ سیّدہ عاکشہ والحق نے پوچھا: اس جگہ کا نام حواب ہے۔ سیّدہ عاکشہ والحق نے بیان کر انا للله و انا الیه راجعون پڑھا اور کو گئیا ہو گئی ہو ان الله و انا الیه راجعون پڑھا اور لوگوں کو بتایا جو پھھاس پانی کے بارے بی انھیں کہا گیا تھا۔ چنا نچہ وہ کہنے گئیس: تم بچھے رسول اللہ مطابق کے جرم (مدید) میں اور الله کی قسم! بیر جگھے اس سفر سے کوئی ولچھی نہیں۔ زبیر وائٹو نے کہا: اللہ کی قسم! بیر جگھے حواب نہیں اور آپ کو جس نے بتایا اس نے غلط بتایا اور طلح الگے لوگوں میں سے۔ وہ عاکشہ وائٹھا کے پاس بچپاس آ دمیوں کے ہمراہ آکے اور سب نے طفا کہا: یہ جگہ حواب نہیں۔ بقول مصنف: اسلام میں یہ پہلی جھونی گوائی وی گئی۔

ابن العربی براشیہ نے اس کے جواب میں لکھا: البتہ تم (شیعوں) نے حواب کے پانی کے بارے میں جس گواہی کا تذکرہ کیا ہے در حقیقت تم نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو پھی تم نے کہا وہ سب جھوٹ ہے۔ (العواصم من القواصم، ص: ١٦٢۔) ابن العربی برائٹ نے حواب والی حدیث کی برز ورطریقے ہے تر دید کی ہے اور کلی طور اس کی صحت سے انکار کیا ہے۔

شخ البانى برائنے نے اس كا تعاقب كرتے ہوئے لكھا اور ہم اگر چداس كے ندكورہ گواہى كے انكار بيں اس كے حامى اور مويد ہيں كونكد اللہ تبارك و تعالى نے رسول اللہ مطافق آئے ہے اصحاب كوجن گنا ہوں سے محفوظ كر ديا ہے ان بيں سے ايك جھوٹى گواہى بھى ہے۔ خصوصاً ان بيں ہے وہ دس جنھيں جنت كى بشارت بزبان نبى مطافق آئے اس دنیا بيں مل گئے۔ جسے طلحہ اور زبير بنا پنها۔اى طرح ہم ابن العربی برائنے كے اس تول كا بھى انكار كرتے ہيں ' اور نہ بى نبى مطافق آئے ہے حدیث بیان كی۔' ایسا كوئكر ہوسكتا ہے؟ جبكہ محدثين كے ہاں متعدد معروف كتب ت بيں يوديث ميں بير حديث مند كے ساتھ موجود ہے۔ (السلسلة الصحيحة ، للإلباني ، ج ١ ، ص : ١٩٥٨)

مختصر التحفة الاثنى عشرية لشاه عبدالعزيز دهلوى: ٢٦٩ــ

عمن لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص: ١٤٤

اور مردوں کے جلوس میں بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نکلے اور اس نے عزم مصمم وموکد کر رکھا ہو کہ وہ علی کے ساتھ صرور مذہبھیڑ کر ہے گی اور قبل علی کے ذریعے اپنے سینے میں بھری ہوئی بھاری وشنی کو ٹھنڈا کر ہے گی اور لوگوں کو علی ذائشۂ کی وشنی پر ابھار نا .....!!

اہل روافض نے ام المؤمنین بڑاٹی کی جوتصور کئی کر رکھی ہے کیا وہ تصویران کی اپنی کتابول میں موجود، ان کے اپنے اماموں سے مروی اس روایت سے ذرہ بھر بھی میل کھاتی ہے۔ جو عائشہ بڑاٹی اک رب العالمین کے خوف کی دلیل ہے اور سفر پر ان کے اظہار ندامت کا اعلان اور جب انھیں مقام معہود لینی حواُب کے جشمے کاعلم ہوا تو ان کا انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا ان کے افسوس کا اظہار ہے۔ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافر مان تھیں؟ اور اللہ انھیں اس الزام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ کیا وہ قبال کا عزم صمیم رکھی تھیں؟ اور نبی طفے آئی کی وصیت کو دیوار پر چھینئے والی تھیں جو کہ حدود اللہ کو پامال کرنے کی جرائت کرنے والی تھیں؟ جیسا کہ روافض نے افتر اءات اور جھوٹ کے طومار باندھے ہیں۔

وہ تو رافضیوں کی اپنی من گھڑت جھوٹی روایت کے مطابق افسوس کا اظہار کر رہی ہیں۔ نادم ہیں۔ انا للّٰہ پڑھ رہی ہیں۔ نرم دل ، اللّہ سے خشوع کرنے والی ، اس کی طرف رجوع کرنے والی ہیں۔

رافضیوں پر لازم ہے کہ عائشہ والنہ کا برجبوٹ بولنے کے لیے موکد اور مغلظ قسمیں اٹھا کمیں کہ یہ حواب کا چشمہ نہ تھا تا کہ عائشہ والنہ کا سفر سے لوشنے کا ڈر اور سارے پروگرام کو چھوڑ دینے کی روایت روافض کے موافق ہو جائے ۔ تو پھر وہ لوگوں کی کیسی قائد تھیں اور ان کے سامنے ان کی شان و شوکت کا کیا بنا؟ اور علی والنہ کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے بغض کی کیا دلیل ہے؟ عائشہ والنہ اور اس کے رسول میں آئے آئے کی اطاعت سے کب نکلیں اور ان کا علی والنہ کے خون بہانے والا وہ بھڑ کتا ہوا عزم کہاں گیا۔ بلکہ ان کی ولایت سے عائشہ والنہ کا انکار! ....اس کا کیا ہے گا؟

## <u>یا نجوال شبه:</u>

یہ کہ'' جب عائشہ وہ کا لشکر بھرہ بہنچا تو انھوں نے بیت المال کولوٹ لیا اور وہاں علی ہولٹنڈ کے نمائند ہے۔ المال کولوٹ لیا اور وہاں علی ہولٹنڈ کے نمائند ہے۔ عثمان بن حذیف انصاری ہولٹنڈ کا کو ذلیل ورسوا کر کے شہر بدر کر دیا۔ حالانکہ وہ رسول اللہ طشے عیام

<sup>•</sup> عثان بن حنیف بن واہب ابوعمرو انصاری اوی بڑائٹز ایک تول کے مطابق وہ بدری صحابی ہیں۔ لیکن جمہور کے نزدیک پہلی بار وہ احد میں حاضر ہوئے۔علی بٹاٹٹؤ نے بھرے پرغلبہ پانے سے پہلے آتھیں بھرہ کا والی بنایا لیکن اس سے پہلے بھرہ پرطلحہ اور زبیر بٹاٹٹو غالب آ گئے اور جنگ جمل کے حوالے سے ان کا قصہ شہور ومعروف ہے۔وہ سیّدنا معاویہ بڑاٹٹو کی خلافت میں فوت ہوئے۔ (الاستیسعاب لابن عبدالبر، ج ۱، ص: ۱۶ سے الاصابة لابن حسجر، ج ٤، ص: ۶۶)

كاصحابي تقاـ'' •

شبهے کا جواب:

اس شہے کا جواب دو وجوہ سے دیا جائے گا:

وجه نعبر ۱: .....عثمان بن صنیف رخالند کے ساتھ جو کھی پیش آیا عائشہ رخالفہا کو نہ تو اس کاعلم تھا اور نہوہ اس پر خوش ہو کیس ۔ بلکہ جب لوگ اسے قصر شاہی سے ذلیل کر کے طلحہ اور زبیر کے پاس لائے تو ان دونوں نے اسے جرم عظیم کہا اور عائشہ رخالفہ ا کو اس کی خبر دی۔ تب عائشہ رخالفہ ان کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں جانا جا ہے جانے دیا جائے۔ 9

شاہ عبدالعزیز دہلوی دملنے نے لکھا: یہ معاملات عائشہ وظافیۃ کی رضامندی سے پیش نہیں آئے اور نہ ہی انھیں ان کاعلم ہوا۔ بلکہ جب انھیں عثان بن حنیف کے ساتھ کی جانے والی بدسلو کی کاعلم ہوا تو ان کے سامنے اپنی لاعلمی کا عذر پیش کیا اور ان کومنالیا۔ ©

وجه نعبر ۲: ..... یه جب آدمی کی طرف ساء تکا اعلان کرد نے تو اس عمل کواس کی طرف منسوب کرنا اس پر ایبا بہتان لگانے طرف منسوب کرنا قطعاً جائز نہیں۔ بلکہ اس عمل کی اس آدمی کی طرف نبیت کرنا اس پر ایبا بہتان لگانے کے متر ادف ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ جیسا کہ نبی طفی آنیا نے خالد بن ولید والله الله کو بنو جذیمہ کی طرف دعوت دیں چنا نچہ خالد بن ولید والله ن والید والله الله کی وہ تا اسلام کی طرف دعوت دیں چنا نچہ خالد بن ولید والله تن احسی اسلام کی حرف دعوت دیں چنا نچہ خالد بن ولید والله تن سَب آنا کہ وہ آسک منا کہ دیا۔ جب رسول الله منظم آنیا کو یہ خبر پنجی مسکم اور کہنے گئے تو آپ سیّدنا خالد نے انھیں قبل کرنے اور قیدی بنانے کا تھم دیا۔ جب رسول الله منظم آنیا کو یہ خبر پنجی براء ت تو آپ سیّدنا خالد کے مل سے اپنی براء ت کا اعلان کرتا ہوں۔ " ا

مختصر التحفة الاثنى عشرية لشاه عبدالعزيز دهلوى: ٢٦٩ــ

<sup>2</sup> تاریخ طبری، ج ٤، ص: ٦٨ ٤ البدایة و النهایة لابن کثیر، ج ١٠، ص: ٤٣٨ و

۵ مختصر التحفة الاثنى عشرية: ٢٦٩ ــ

صبأ فلان: جب كوئي تخف ايك دين ئے نكل كردوس دين كوافقياركر لے۔ (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير ، ج ٣ ، ص: ٣ ـ)

اس لفظ کا ظاہری معنی مدے کہ ہم بدین ہو گئے ہم بدین ہو گئے۔

<sup>@</sup> صحیح بخاری ، حدیث نمبو: ٤٣٣٩ - عبدالله بن عمر وافح است مروی ہے۔

تو کوئی بھی بینہیں کہ سکتا کہ رسول اللہ طلطے آئے ہے خالد کو اس کا حکم دیا تھا اسی طرح زیر بحث مسئلہ میں بھی کہا جائے گا کہ سیّدہ عائشہ وٹائٹھانے اس کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کے برعکس حکم دیا۔ چھٹا شبہ:

یه که''عمار و النیو نے کہا:''میں جانتا ہوں کہ بیر(عائشہ) دنیا و آخرت میں آپ طیفی آپ اللہ کی بیوی ہے، کی بیوی ہے، کی اللہ تعالی نے شخصیں آزمایا ہے آیاتم اس (علی والنیو) کی پیروی کرتے ہو یا اس (عائشہ والنیو) کی بیروی کرتے ہو یا اس (عائشہ والنیو) کی بیروی شہے کا جواب:

اس شہے کا جواب تمین وجوہ سے دیا جائے گا۔

وجه نمبر ١: .... يه كهان كى دليل ان يربى بلنا دى جائے - ٥

لہذا کہا جائے گا کہ اس اثر میں سیّدہ عائشہ وٹائٹہا کی مدحت کی گئی ہے ان کی فدمت نہیں اور بالکل یکی مفہوم حفاظ وائمہ حدیث نے لیا ہے۔ جیسا کہ امام بخاری اور ان کے شاگرد امام ترفذی وہا نے اپنی کتابوں میں باب باندھا ہے "باب فضل عائشة". •

اس مفہوم کی تائیہ جس واقعہ سے ہوتی ہے وہ یوں ہے کہ سیّدنا عمار بن یاسر بنائیّۂ کی موجودگی میں سیّدہ عائشہ وظائیہ کے بارے میں کسی نے نازیبا کلمات کے تو سیّدنا عمار بنائیّۂ نے کہا: تو خائب و خاسر ہوکر دفع ہوجا کیا تو رسول الله مِشْئِیَا ہِمْ مُحبوب بیوی کواذیت دیتا ہے۔ •

تو کیا دنیا و آخرت میں نبی طفی آئے کی بیوی ہونے سے بھی بردی کوئی نضیلت ہے؟ حافظ ابن حجر مِراللہ نے لکھا:

''عمار رہائیں کا یہ قول ان کے انصاف، ان کے ورع اور پی بات کے لیے ان کی کوشش کی درع اور پی بات کے لیے ان کی کوشش کی دلیل ہے۔''

<sup>•</sup> يه تجانى كا يداكرده شبه باوررهلي والله في الكارة الي كتاب "الانتصار للصحب و الآل" مي كرديا ب\_

وليل بلثنايه على مدى بحد المنيو المني من المنيو الله وه ال ك ظلف موجائد (شرح الكواكب المنيو لابن النجاد، المناد، عن النجاد، عن المنيو المنيو لابن النجاد، عن المناد عن المناد المنيو لابن النجاد، عن المناد المنيو لابن النجاد، المناد المنا

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، ج ٥، ص: ٣٦۔ جامع الترمذی، ج ٥، ص: ٧٠٧\_

اس کی تخ تئ گزر چی ہے۔

<sup>🗗</sup> فتح الباري لابن حجر، ج ١٣، ص: ٥٨\_

ابن ہمبرہ ہواں حدیث کے ضمن میں کہتے ہیں: عمار خلائیۂ صدق مقال تھے۔ وہ تنازعات میں بھی اس کی پروانہیں کرتے تھے کہ ان کے حمایتی کا نقصان ہوگا۔ اگر چہسیّدہ عائشہ ڈلاٹھ اور علی خلائیۂ کے درمیان جنگ ہورہی تھی اور وہ علی خلائیۂ کے ساتھ تھے۔اس کے باوجود انھوں نے سیّدہ عائشہ زلاٹھ کا کے ممل فضائل کی گواہی دی۔ ہ

گویا بینهم علماء و حفاظ حدیث کا ہے کہ بیروایت سیّدہ عائشہ طالعظیا کی مدح کرتی ہے ان کی ندمت نہیں کرتی ۔

وجه نعبو ٧: ..... به كوسيّده عائشه و النه و

یہ بہت ہی وزنی گواہی ہے جوستیدنا عمار خالفۂ نے محفل میں دی ہے انھوں نے سبّدہ عائشہ رٹالٹھا کی موجودگی میں ان کے سچ پر ہونے کی گواہی دی اورستیدہ عائشہ رٹالٹھا نے بھی فوراً گواہی دی کہ وہ حق کا تصلم کھلا اعلان کرنے والے ہیں۔ رٹالٹھا

وجہ نمبر ۳: ..... مجھ رافضی عمار خلائد کے اس جملے کو اپنے لیے دلیل بناتے ہیں ،لیکن الله تعالیٰ نے سمجیں آز مائش میں ڈالا ہے کہ تم علی خلائد کی انتاع کرتے ہو یا عائشہ زخالتھا کی۔

ج واب: ..... بیجملہ بھی رسول الله طلنے آیا کے اصحاب کی موجودگی میں ادا ہوا اور یہ بھی سیّدہ عائشہ نظافتہ کی کہ فضیلت کی دلیل ہے ، ان کے نز دیک وہ شان عظیم کی مالکہ تھیں اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ ابتلاء تو امتحان ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا کہ وہ علی ڈائٹیئ کی اطاعت کریں یا

<sup>•</sup> یکی بن محد بن مبیر هابو المنظفر الشیبانی ، الحنبلی عالم وعاول تصر ۲۹۹ ججری میں پیدا ہوئے۔ احاویث کا ساع کیا اور قراءت سبعہ کے قاری تھے۔ لفت کے ماہر تھے۔ سلفی العقیدہ ، متدین ، صالح ، اور عابد تھے۔ مقتضی باللہ کے وزیر رہے۔ ان کی تفنیفات میں ہے "الاف صاح عن معانی الصحاح" مشہور ومتداول ہے۔ تقریباً ۵۲۲ جری میں قوت ہوئے۔ (سیسر اعلام النبلاء للذهبی ، ج ۲۰ ، ص: ۲۲ عد شذرات الذهب لابن العماد ، ج ٤ ، ص: ۱۹۰)

<sup>2</sup> فتح الباري لابن حجر، ج ١٣، ص: ٥٩-

تاریخ طبری ، ج ۳، ص: ٦٦ ـ اور حافظ ابن مجروالله نے فتح الباری ، ج ۱۳ ، ص: ٦٣ پراس کی سندکومی کہا۔

رسول الله طفی آنه کی بیوی کی اطاعت کریں جوان سب کے نز دیک عظمت والی ہیں۔

چنانچہ عمار وہائٹ نے واضح کرنا چاہا کہ حق اگر چہ علی وہائٹ کے ساتھ ہے لیکن لوگ تو اس کی طرف میلان رکھتے ہیں جو ان کے نزدیک عظیم ہوتا ہے۔ گویا عمار وہائٹ نے لوگوں کو بتا دیا کہ وہ بھی عائشہ وہائت کی فضیلت کو مانتے ہیں اور بیرسول اللہ ملطے آتے کی دنیا و جنت میں بیوی ہیں۔لیکن اس کا بیمطلب نہیں کہ تم ان کے فضائل کو دیکھتے ہوئے ان کی رائے کی طرف مائل ہوجاؤ اور تمہارے نزدیک عائشہ وہائٹ کی جوقدر ومنزلت ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے حق جھوڑ دو۔

''ابوبکر وعمر بنگانیا نے وہی کہا جوعروہ نے بیان کیا۔لیکن جب کوئی چیز سنت رسول الله ﷺ آیا نے اسلام سے ثابت ہوجائے تو پھر کسی شخص کی تقلید میں سنت کوئزک کرنا جائز نہیں۔''۔
علامہ معلمی بمانی واللہ اللہ کے اپنی کتاب ''التنکیل'' میں سابقہ مفاہیم کے اثبات میں طویل بحث کی ہے۔اس نے لکھا:

"اکٹر لوگ ان کی تقلید کی طرف ماکل ہوجاتے ہیں جن کی عظمت ان کے دلوں میں رائخ ہوتی ہے اور وہ اس میں غلو کرتے ہیں .....اگر اس کی عظمت کو نہ ماننے والے زیادہ کلام کریں تو اس کے ماننے والے اپنے متبوع کی مدح وثنا میں مبالغہ کر لیتے ہیں۔ جو اس کے پیروکاروں کو

<sup>•</sup> مسندا حمد، ج ١، ص: ٣٣٧، حديث نمبر: ٣١٢١ الاحاديث المختارة لضياء المقدسى، ج ٤، ص: ٢٠٤ - الآداب الشرعية، ج ٢، ص: ص: ٧٠ پرابن ملح نے اسے صن کہا اور تحقیق مسند احمد، ج ٥، ص: ٨٤ پن احمد ما کر نے اس کی سند کو صحح کہا۔

<sup>2</sup> الفقيه و المتفقه للخطيب البغدادي، ج ١ ، ص: ٣٧٧ ـ

<sup>●</sup> عبدالرحمٰن بن یجیٰ بن علی ابوعبدالله السمعلمی الیمانی ، شخ الاسلام، علامه، اینے زمانے کا وَہی، ۱۳۱۳ ہجری میں بیدا ہوئے۔ المملکة العربیة السعودیة کے صوبہ عیر کے قاضی مقرر ہوئے، پھر مکتبہ حرم کی کے جزل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ راویوں کے حالات پر انھیں عبور حاصل تھا۔ ہمیشہ سلفی عقیدہ کا وفاع کیا اکثر کتب ستہ اور ان کے راویوں کی تحقیق کی۔ ۱۳۸۲ ہجری میں وفات پائی۔ ان کی مشہور تھنیف"التنکیل" ہے۔ (الاعلام للزرکلی ، ج ۳ ، ص: ۲٤۲۔)

غلو پر ابھارنے کے لیے بہت موثر ہوتا ہے۔ عمار بن یاسر وظافی نے جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے اہل عراق سے خطاب کیا تاکہ وہ انھیں ام المونین عائشہ وظافیا کی قیادت میں بغاوت میں شامل ہونے سے روکیں۔ تو انھوں نے کہا: اللّٰہ کی قتم! بے شک وہ دنیا و آخرت میں تہمارے نبی طفی آئے کی بیوی ہیں۔ لیکن اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیا ہے تاکہ وہ جان لے کہتم علی وظافی کی بیوی ہیں۔ لیکن اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیا ہے تاکہ وہ جان کے کہتم علی وظافی کی بیوی ہیں۔ لیکن اللّٰہ تبارک و تعالیٰ ہے تمہارا امتحان لیا ہے تاکہ وہ جان کے کہتم علی وظافی کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ وظافی ایک؟''

صیح بخاری میں بواسطہ ابو مریم اسدی ،عمار سے روایت ہے اور اس طرح اس نے بواسطہ ابو واکل عمار سے روایت کی ہے۔ •

بقول معلّی مرافعہ عمار کے اس خطبے نے زیادہ لوگوں کو متاثر نہ کیا بلکہ پچھ لوگوں نے یہ کہتے ہوئے اسے جواب دیا۔اے عمار! ہم اس کے ساتھ ہیں جن کے جنتی ہونے کی تو نے گواہی دی ہے۔ وجہ دیسے فی اسلامی کے ساتھ ہیں کہ عمار بڑا تی نے عائشہ بڑا تھی سے بدکلای کی (اللہ انحیں اپنی پناہ میں رکھے) تو فقنہ کے وفت الی طعن وتشنع کرنا اس کے سینے کے بغض کی علامت ہے جو صحابہ بڑگا تیتہ سے رکھتا ہو، وہ ہمیشہ ان کے عیوب کی گھات میں رہتا ہواور ذرا ذرائی باتوں کو الحینے کا حریص ہوتا ہے۔لین بیان لوگوں کا وتیرہ نہیں ہوسکتا جن کی تعریف اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یوں فر مائی ہے: ہوتا ہے۔لین بیان لوگوں کا وتیرہ نہیں ہوسکتا جن کی تعریف اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یوں فر مائی ہے: ﴿ وَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ بَغُورِهِ مُنْ يُولُونُ نَ رَبَّنَا الْمُفَوْلُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

(الحشر: ١٠)

''اور (ان کے لیے) جوان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان کے لیے اور ہمارے دلوں میں ان بھائیوں کو بخش وے جنھوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے، اے ہمارے رب ایقینا تو بے حد شفقت کرنے والا ہے۔''

ٹھیک ہے کہ صحابہ کے درمیان بھی ایسے مناظر پیش آ جاتے تھے جیسے کسی بھی انسان کو اس کے بھا ئیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔تو اس موقع پر نبی کریم طلطے آتے ان کوعفو درگزر کا درس دیتے اور ان پر اس

<sup>🛈</sup> صحیح لبخاری: ۷۱۰۰\_

<sup>🛭</sup> التنكيل للمعلمي، ج ١، ص: ١٩ـ

#### كاعيب نەلگاتے۔

اس موضوع برسب سے بہترین کلام امام ابونعیم الاصبہانی مراشہ نے کیا ہے، فرماتے ہیں: رسول حادثات پیش آتے رہتے تھے، کین جب الله تعالیٰ آپ الله عَلَیٰ کوان واقعات کی خبر دیتا کہ کس نے اپنے بھائی کو جھگڑے کے دوران شدید غصے کی حالت میں بچھ بے جا الفاظ کہہ دیئے ہیں تو آپ، طبیعاً آپا ان کا اس برمواخذہ نہ فرماتے اور نہان کی عیب جوئی کرتے۔ بلکہ ان کوآپ مستفریق عفو وصلح کا حکم دیتے ،الفت باہمی کی ان کوتر غیب دلاتے ،غیض وغضب کے الاؤ کو مھنڈا کرتے اور بتقاضائے بشریت جوش و جذبات کوسکون میں بدلتے۔اس کی بہترین مثال وہ ہے جو دو سرداروں کے درمیان پیش آئی۔ بعنی سعد بن معاذ 🗨 اور سعد بن عبادہ وظافیہا جو کہ وین میں بلندشان کے مالک ہیں۔ ابونعیم اصبہانی مراتیہ نے مزید مثالیں لکھنے کے بعد یوں لکھا: البتہ غیض وغضب اور شدید غصے کی حالت میں کیے گئے کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی دلیل ہوتی ہے۔ 🏵

اگر یہ گفتگوغیض وغضب کی حالت میں ہوئی تھی تو اس مخص کے بارے میں کیا کہنا جا ہے جوفتنہ کی تلاش میں رہتا ہے تا کہ ان کلمات کو حاصل کر لے جو فتنے کے دوران کم گئے تا کہ ان کے ذریعے سے صحابہ و اللہ میں مطعن و تشنیع کی جائے۔ تو یہ فتنہ برور ہونے کی دلیل ہے اور دل کے کینے کی علامت ہے۔ اے اللہ! ہم ان ظالموں کے ایسے افعال سے تیرے آ گے اپنی براءت کا اعلان کرتے ہیں۔

### ساتوال شبه:

ید کہ ' عائشہ والنفظ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کہا کرتی تھیں: میں نے علی والنفظ سے قال کیا اور میں حاہتی ہوں کہ کاش! میں بھولی بسری بن جاؤں۔''**®** 

اس کی دوتو جیهات ہوسکتی ہیں:

<sup>🗗</sup> سعد بن معاذ بن نعمان بن امری انقیس بنائشهٔ ابوعمروالا نصاری جلیل القدرصحا بی تنصے۔ بنواوس کے سربراہ تنصے۔ بہود بنی قریظہ کا عادلا نہ وفات ہے عرش الہی تفرتھراا تھایا خوشی ہے جھو منے لگا۔ ۵ ہجری میں وفات یائی۔ (الاستیسعساب لابسن عبدالبر ، ج ۱ ، ص: ۱۸۱ ـ الاصابة لابن حجر، ج ٣، ص: ٨٤ ـ)

الامامة و الرد على الرافضة لابي نعيم الاصبهاني: ٣٤٤- ٣٤٥-)

مختصر التحفة الاثنى عشرية لشاه عبدالعزيز دهلوى: ٢٦٩ـ

توجیہ نعبو ۱: سیر وایت ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں اور اگر صحیح بھی ہو پھر بھی اس میں ایسا کوئی لفظ نہیں جس کی بنیاد پرسیّدہ عائشہ وٹاٹھ ا کی عیب جوئی کی جائے اور جو روایت صحیح ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: ''وہ جنگ جمل کے دن کو یاد کرتیں تو اس قدر روتیں کہ اپنی اوڑھنی کو آ نسوؤں سے تر کرلیتیں۔'' صحیح بخاری میں ہے کہ جب ان کے آخری کھات میں ابن عباس وٹاٹھ ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے تو وہ کہنے گئیں: ''میں چاہتی ہوں کہ میں بھولی بسری ہوجاؤں۔'' ہی تو جید نعبو ۲: سب بے شک علی وٹاٹھ کا بی قول ثابت ہے: ''اللہ کو تم امیری تمنا ہے کہ میں آئ قوجید نعبو ۲: سب بے شک علی وٹاٹھ کا بی قول ثابت ہے: ''اللہ کو تم امیری تمنا ہے کہ میں آئ کے توجید نعبو کہ اللہ کی تم امیری تمنا ہے کہ میں آئ کے لیکن کسی نے علی وٹاٹھ کو ان الفاظ کی بنا پر مطعون نہیں کیا۔

<sup>🕡</sup> سابقه حواله: ۲۷۰ - 😢 اس کی تخریج گزر چی ہے۔

<sup>3</sup> تاریخ طبری، ج ۳، ص: ۵۷ الکامل فی التاریخ لابن الاثیر، ج ۲، ص: ۱۱۱ -

تيسري فصل:

# عہد قدیم اور جدید میں واقعہ افک اور ان دونوں زمانوں میں بہتان تراشی کے مثبت اثرات کا بیان

پہلامبحث:..... واقعہ افک اور اس کے متعلق اہم نکات کی تفاصیل

پہلامطلب: ..... واقعہ افک ہے کیا؟ کتب احادیث صححہ سے ماخوذ واقعہ افک کامتن درج ذیل ہے:

ابن شہاب زہری براللہ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ جھے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیتب، علقمہ بن وقاص، عبیداللہ بن عبیداللہ بن عتبہ بن مسعود نے نبی مسطحاً آنے کی بیوی سیّدہ عائشہ صدیقہ رہا ہوں سے یہ حدیث روایت کی کہ جب بہتان لگانے والوں نے ان کی شان میں جو کہا سوکہا۔ تب الله تعالی نے آئیں، لوگوں کے الزامات سے بری کر دیا۔

درج بالا تمام راویوں میں سے ہرایک نے حدیث کا کچھمتن روایت کیا ہے۔ وہ ایک دوسر نے کیا نہا تھا مراویوں میں سے ہی رایک سے بھی راوی دوسروں کی نسبت زیادہ یاد کرنے بیان کردہ روایات کی تقدیق کرتے ہیں۔ اگر چدان میں سے بچھ راوی دوسروں کی نسبت زیادہ یاد کرنے والے تھے۔ جو حدیث عروہ نے سیّدہ عائشہ رفائی سے بیان کی ہے کہ نبی مطفیقی آئی ہوئی عائشہ رفائی کرتے۔ فرمایا: رسول اللہ مطفیقی آئی (سفر) کا ادادہ کرتے اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے۔ ان میں سے جس کے نام کا قرعہ نکل آتا رسول اللہ مطفیقی آئی اسے اپنا ہم سفر بنا لیتے ۔ عائشہ رفائی ہم جب کہ ان میں سے جس کے نام کا قرعہ نکل آتا رسول اللہ مطفیقی آئی اسے اپنا ہم سفر بنا لیتے ۔ عائشہ رفائی ہم جب نازل ہونے کے بعد رسول اللہ مطفیقی کے ساتھ روانہ ہوئی۔ میں اپنی پاکی یعنی کجاوے میں سوار ہوتی اور نازل ہونے کے بعد رسول اللہ مطفیقی کے ساتھ روانہ ہوئی۔ میں اپنی پاکی یعنی کجاوے میں سوار ہوتی اور اس میں پڑاؤ کرتی ۔ ہم چل پڑے حتی کہ رسول اللہ مطفیقی جب غزوہ سے فارغ ہوئے تو واپس ہو لیے اس میں پڑاؤ کرتی ۔ ہم چل پڑے حتی کہ رسول اللہ مطفیقی جب غزوہ سے فارغ ہوئے تو واپس ہو گیا تو میں اور ہم واپسی کے سفر میں مدینہ منورہ کے قریب ہی جھے ۔ ایک دات سفر شروع کرنے کا اعلان ہوگیا تو میں اور ہم واپسی کے سفر میں مدینہ منورہ کے قریب ہی جسے ۔ ایک دات سفر شروع کرنے کا اعلان ہوگیا تو میں اور ہم واپسی کے سفر میں مدینہ منورہ کے قریب ہی جھے ۔ ایک دات سفر شروع کرنے کا اعلان ہوگیا تو میں

اعلان س کر اٹھی اور لشکر گاہ سے باہر آ گئی۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوئی تو لشکر گاہ کی جانب متوجہ ہوئی ، تب مجھے پتا چلا کہ یمنی گھوٹھوں 🗨 سے بنا ہوا میرا ہارنہیں ہے۔لہذامیں اپنا ہار تلاش کرنے گلی اوراس کی تلاش نے مجھے روک لیا اور وہ گروہ آ گیا جو مجھے سوار کراتے اور اتاریے 🗗 تو انھوں نے میری یا کئی اٹھائی اور میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی ۔ ان کے خیال کے مطابق میں یا کئی میں تھی۔ اس وفت عورتیں دیلی پتلی ہوتی تھیں۔ انھیں گوشت وزنی نہ کرتا کیونکہ وہ بفذر ضرورت کھانا ● کھاتی تھیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب یا کی اٹھائی تو اس کے خفیف ہونے پر اٹھیں کوئی تعجب نہ ہوا۔ میں اس وفت نوعمر لڑکی تھی۔ انھوں نے اونٹ اٹھایا اور قافلہ چل پڑا۔لشکر لشکر گاہ سے نکل گیا، اب جب میں پڑاؤ والی جگہ پر آئی تو مجھے اپنا ہارمل گیا۔ وہاں نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ کوئی پکار سننے والا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب انھیں میرے نہ ہونے کا پتا چلے گا تو وہ ضرور میرے پاس لوٹ آئیں گے۔ جونہی میں اپنے خیمے والی جگہ بیٹھی مجھ پر نبیند کا غلبہ ہو گیا اور میں سوگئی ۔صفوان بن معطل سلمی ذکوانی لشکر کے پیچھے رہ کرخبری مگیری کرتے تھے، وہ رات 🗨 کی ابتدا میں چلے تو صبح کے قریب میرے خیمے والی جگہ پہنچے، انھیں ایک سوئے ہوئے انسان کا ہیولانظر آیا۔ وہ میری طرف آئے اور جد، مجھے دیکھا تو پہیان لیا۔ چونکہ وہ تھم عجاب كن ول سے پہلے مجھ دكھ يك تھے۔ انھوں نے جب مجھ بہچانا توانًا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا۔ میں اس کے استرجاع کی آ وازس کر بیدار ہوگئی۔ میں نے اپنی جا در کے ساتھ اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اورالله کی قتم! اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور نہ میں نے اس کے استرجاع کے علاوہ اس کا کوئی لفظ سنا۔ بالآخراس نے اپنی سواری بٹھائی اوراس کے اعظے یاؤں پراس نے اپنا یاؤں رکھا، میں اس پرسوار ہوگئی۔ وہ سواری کی مہار پکڑ کرآ گے آ گے چل دیا۔ یہاں تک کہ ہم دو پہر کے وقت 👁 اشکر سے آ ملے

<sup>•</sup> جنرع ظفار: الجزع يمني كموكّ حظفار: يمن كاايك ماطي شهر بهد (السنهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ١، ص: ١٥١\_)

<sup>2</sup> يَرْ حَلُونَ : لِعِيْ جَوْ كِاوه اور بالان وغيره اونك برركة \_ (شرح مسلم للنووى ، ج ١٧ ، ص: ١٠٤ \_)

العُلْقَةَ: مناسب ساكها نا اور ايك قول كم مطابق جم سے كزار اموجائد (انسنه اية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ٣، ص: ٢٦٢\_)

أُدلَج: رات كابتدائي هے ميس مزشروع كرنا۔ (السنهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير ، ج ٢ ، ص: ١٢٩ ـ

نَحْرِ الظهيرة: لين دو پهر كوقت - جبسورج آسان كوسط من موتا ب مؤخرين اوركها جاتا ب اور غر الرجل: لين فلان آدى الله وقت من دو النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج٥، ص: ٢٠٩ ـ)

جب انھوں نے دو پہر کا پڑاؤ کیا۔

سوجس نے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا اور بہتان تراش عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ ہم مدینہ آ گئے۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھے ایک مہینے تک سخت بخار ہو گیا اورلوگ بہتان تر اشوں کی افواہوں کے متعلق رائے زنی کرتے۔ مجھے اس کے بارے میں مجھ معلوم نہ تھا۔ البتہ مجھے جو چیز کھلتی تھی وہ یہ کہ میں اپنی بیاری میں رسول الله طلط علیہ کا وہ لطف و کرم نہ دیکھ یاتی جو میں اس سے پہلے اپنی بیاری میں آپ طلط میں ے پاتی۔ اب تو رسول الله طفی ایم میرے پاس آتے، آپ طفی آتے سلام کرتے پھر فرماتے: "مم کسی ہو؟'' • پھر آپ ملتے عَلِیم واپس چلے جاتے۔اس بات سے مجھے شبہ ہوتا۔لیکن مجھے شرارت کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔ ایک دن میں قدرے افاقے کے بعد امسطح کے ساتھ مناصع 🕫 جو ہمارے لیے قضائے حاجت کا میدان تھا، کی طرف گئ، ہم صرف راتوں رات ہی گھر سے باہر نکلتی تھیں اور یہ واقعہ ہمارے محمروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے پہلے کا ہے اور ہم پہلے عربول کی طرح قضائے حاجت کے لیے باہر جاتی تھیں۔ہمیں اپنے گھروں کے پاس بیت الخلاء بنانے سے گھن آتی تھی۔ تو میں ام مطح کے ساتھ باہرنکلی جو ابورہم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی والدہ ابو بکر صدیق کی خالہ تھیں جوصر بن عامر کی بیٹی تھیں اور ان کے بیٹے کا نام مطح بن ا ثاثہ تھا۔ میں اور ام مطح اپنی حاجت سے فارغ ہو کرمیرے گھر کی جانب آرہی تھیں تو ام مطح کو اس کی جا در سے اڑنجھو لگ گیا۔ اس نے بے ساختہ کہا: مطح ہلاک ہو جائے۔ میں نے اسے کہا تو نے نامناسب بات کی ، کیاتم اس نو جوان کو گالی دیتی ہو جو بدر میں شامل تھا؟ اس نے کہا: اے بھولی بھالی لڑکی ! 🗨 کیاتم نے نہیں سنا جو اس نے کہا: عائشہ وہا کہتی ہیں میں نے کہا: اور اس نے کیا کہا؟ تب اس نے مجھے بہتان تراشوں کی بات بتائی۔ نیتجتًا میری بیاری کے ساتھ ایک اور باری کا اضافہ ہو گیا۔ جب میں واپس اینے گھر پہنجی تو رسول الله طفی آیا میرے یاس آئے اور سلام کیا۔ پھر حسب معمول فرمایا تو کیسی ہے؟ میں نے کہا: کیا آپ طفی مین ان محصے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیں گے۔

 <sup>♦</sup> کیف تیکم؟ بیمونث کے لیے ایم اشارہ ہے۔ (شرح مسلم للنووی، ج ۱۷، ص: ۱۰۹ مقدمة فتح الباری لابن حجر، ص: ۹۶۔)

ع مناصع: مريد كم مضافات يس كلى حكم جهال لوك قضائ عاجت كريے جاتے تھے. (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير ، ج ٥ ، ص: ٦٥ .)

بقول سیّدہ عائشہ والتھا: میں اس وقت چاہتی تھی کہ اپنے والدین کے پاس جاکر ان وونوں سے اس خبر کا یقین کروں۔ سیّدہ عائشہ والتھا کہتی ہیں کہ رسول اللہ طبیعی آنے ججھے اجازت وے دی، میں اپنے ماں باپ کے پاس آگئ تو میں نے اپنی ای سے کہا: اے ای جان! لوگ کیسی با تیں کرتے ہیں۔ انھول نے کہا: اے میری بیٹی! تم اپنے اور پر بوجھ نہ ڈالو۔ کیونکہ اللہ کی قتم! جب کوئی عورت خوبصورت ہواور اس کا خاوند اس سے محبت بھی کرتا ہواور اس کی سوئنیں بھی ہوں تو کم ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے متعلق کثرت سے خاوند اس سے محبت بھی کرتا ہواور اس کی سوئنیں بھی ہوں تو کم ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے متعلق کثرت سے باتیں نہ کریں۔ بقول سیّدہ عائشہ والتھا: میں نے کہا: سبحان اللہ! کیا واقعی لوگ ایس باتیں کر رہے ہیں؟ بقول سیّدہ عائشہ والتھا! میں رات بھر روقی رہی جب صبح ہوئی نہ تو میرے آنسو تھے اور نہ ہی میں نے بلیس جھیکا کیں اور صبح بھی میں نے روتے ہوئے کی۔

رسول الله ططن الله ططن الله على بن ابى طالب اور اسامه بن زيد رش الله م كو بلا بهيجا جب وحى منقطع موكن تو آپ ططن آيا ان دونوں سے اپني بيوى كى جدائى كے متعلق مشورہ كرنا چاہتے تھے۔

بقول سیّدہ عائشہ وَ اللّٰهِ عِنْ اِسامہ بن زید نے رسول الله مِنْ اَللّٰهِ اَ پَی دوجہ کی براء ت کا اشارہ کیا اور ان کے لیے اپنی دلی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا: اے رسول الله الله الله الله الله علی الله علی کے علاوہ کی خوبیں جا بھا گئی کے علاوہ کی خوبیں جا تھا گئی نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی اور اس کے علاوہ اور عورتیں بہت ہیں۔ اگر آپ خادمہ سے پوچھ لیس تو آپ ملائے ہی تا ہوئی تنہیں ڈالی اور اس کے علاوہ اور عورتیں بہت ہیں۔ اگر آپ خادمہ سے پوچھ لیس تو آپ ملائے ہی تا ہوئی تا دے گی۔ بقول سیّدہ عائشہ والله الله ملی تنہیں ڈالا ہو'' بریرہ نے کہا: اس ذات میں ڈالا ہو'' بریرہ نے کہا: اس ذات کی وجہ کی میں نے اور بری کی ایس کی وجہ کی ایس نے ایس نے ان میں کوئی ایس بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے بیں ان پرعیب لگاؤں۔ • میں زیادہ سے ایس نے ان میں کوئی ایس بات نہیں دیکھی جس کی گوند ھے ہوئے آئے ہے۔ تب رسول الله ملی تا ہوں کہ وہ نوعمر اڑکی ہے۔ اپ گھر والوں کے گوند ھے ہوئے آئے ہے۔ تب رسول الله ملی تا ہوں کہ وہ نوعمر اڑکی ہے۔ اپ مسل کے گوند ھے ہوئے آئے ہے۔ تب رسول الله ملی تا ہوں کہ وہ کھا جاتی ہے۔ تب رسول الله ملی تا ہے اور بری آ کر وہ کھا جاتی ہے۔ تب رسول الله ملی تا ہوں الله ملی تا ہوں اس دن آپ ملی تو تی نے عبداللہ بن ائی بن سلول کے خلاف مدوطلب کی۔

بقول سیّدہ عائشہ وظائفہ الله طلط الله طلط الله طلط الله علیہ الله علیہ الله کا سے اللہ کا سے کون مجھے راحت پہنچائی؟ الله کی سے ایل بیت کے متعلق مجھے نکلیف پہنچائی؟ الله کی سم! میں اپنی

اغمصه علیها: کمیں اس کے ذریعے اس پرعیب لگاؤں۔ (النهایة فی غریب الحدیث و الاثر لابن اثیر، ج
 ۳، ص: ۳۸٦۔)

بوی کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کچھنیں جانتا اور لوگوں نے ایک آدی کا نام لیا اس کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کچھنیں جانتا۔ وہ جب بھی میری بیوی کے پاس گیا میرے ساتھ گیا۔ بیس کرسیّن سعد بن معاذ انصاری بڑائٹی کھڑے ہوئے جو بنواوس کے سردار تھے۔ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس کے خلاف میں آپ کوراحت پنچاؤں گا۔ اگر وہ اوس قبیلہ ہے ہوا تو میں اس کی گردن کا ٹوں گا اور اگر وہ بھارے بھائیوں کے قبیلہ خزرج سے ہوا تو آپ میں ہوتھم دیں گے ہم آپ میں گئی کی اطاعت وہ بھارے بھائیوں کے قبیلہ خزرج سے ہوا تو آپ میں جو بھم دیں عبادہ وہ بھی اس کی گردن کا ٹوں گا اور اگر میں گے۔ بھول عا کشہ بڑائھیا: خزرج کے سردار سعد بن عبادہ وہ بھی اور وہ اس سے پہلے صالحین میں شار ہوتے تھے لیکن انھیں عصبیت نے بھڑ کا دیا۔ وہ سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے کہنے گئے: تم جو نے ہوں کہ سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے بولے: تم نے جھوٹ بولا، بچھے عمر معاذ کے بچا زاد اسید بن خفیر الحے اور سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے بولے: تم نے جھوٹ بولا، بچھے عمر معاذ کے بچا زاد اسید بن خفیر الحے اور سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے بولے: تم نے جھوٹ بولا، بچھے عمر دینے والے کی قسم! ہم اسے ضرور آئل کریں گے۔ کیونکہ تو منافق ہے اور منافقوں کا دفاع کرتا ہے۔ دونوں معلی انتقام کی آگ میں جلنے لگے۔ بینی اوں اور خزرج۔ بلکہ انھوں نے قال کا ادادہ بھی کر لیا اور رسول قبیلے انتقام کی آگ میں جلنے لگے۔ بینی اوں اور خزرج۔ بلکہ انھوں نے قال کا ادادہ بھی کر لیا اور رسول بھی خاموش ہو گئے اور آپ طیفی آئی آ

بقول عائشہ وظافی اسم دوسرے دن بھی روتی رہی نہ تو میرے آنسو کم ہوئے اور نہ میں نے نیند کے لیے پلکیں جھپکیں۔ بقول عائشہ وظافی صبح ہوتے ہی میرے ماں باپ میرے پاس آئے۔ جبکہ میں دوراتیں اور ایک دن مسلسل روتی رہی ، نہ میرے آنسو کم ہوئے اور نہ میں نے نیند کی وجہ سے پلکہ جھپکی۔ وہ دونوں میں جھنے گئے کہ رونے کی وجہ سے میرا جگرچھلنی ہوجائے گا۔

تہارے پاک دامن ہونے کا اعلان کرے گا اور اگرتم سے گناہ ہو گیا ہے تو تم اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے سامنے تو بہ کرو۔ کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لے پھر اللہ کے آ گے تو بہ کرے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔'

بقول سيّره عائشه وظافرها: جب رسول الله طفيظين نے اپنی تفتگو پوری کرلی تو ميرے آ نسوختک • ہو گئے حتیٰ که مجھے ایک آ نسوبھی نکلنے کا احساس تک نہ ہوا۔ میں نے اپنے ابا جان سے کہا: آپ طفیظین رسول الله طفیظین کی تفتگو کا ان کو جواب دیں۔ وہ کہنے گئے: الله کی قشم! مجھے تو پتانہیں کہ میں رسول الله طفیظین کی شعب کے ایک ایک سے کیا کہوں؟ تب میں نے اپنی امی سے کہا: آپ رسول الله طفیظین کو جواب دیں۔ وہ کہنے لگیں: مجھے بھی پتانہیں کہ میں رسول الله طفیظین سے کیا کہوں۔

بقول سیّرہ عائشہ وظائفہ: میں نوعمرلڑی تھی۔ میں بکٹرت قرآن نہیں پڑھتی تھی۔اللّٰہ کی قشم! مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یہ گفتگوسی تا آئکہ وہ آپ کے دلوں میں رائخ ہوگئ اور آپ نے اس کی تصدیق کر دی، اب اگر میں آپ سے یہ کہوں میں پاک دامن ہوں اور اللّٰہ جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں تو آپ میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے اور اگر میں آپ کے لیے اس معاطع کا اعتراف کرلوں حالانکہ اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ ضرور میری تصدیق کرو گے۔اللّٰہ کی قشم! مجھے تو آپ کی مثال ابویوسف کی بات کی طرح گئی ہے:

﴿ فَصَابُرٌ جَمِينًا لَهُ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ ﴿ ربوسف: ١٨) "سو (ميرا كام) احجما صبر ہے اور الله ،ى ہے جس سے اس پر مدد ما كى جاتى ہے جوتم بيان كرتے ہو۔"

بقول سیّدہ عائشہ وظافیہ: پھر میں بلٹ کر اپنے بچھونے پر لیٹ گئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت جانتی تھی کہ میں پاک دامن ہوں اور یقینا اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کا اعلان کرے گا۔لیکن اللہ کی شم! جائے تھی نہ سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے معاطے میں ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی اور میرے دل میں میری اتنی اہمیت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسا کلام کرے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔لیکن مجھے بیدامیر ضرور تھی کہ رسول اللہ ملے آئے آئے ہیں کوئی خواب دیکھیں گے اور اللہ ملے آئے آئے تا ہے اور کھے اور گھر والوں اللہ ملے آئے آئے ایکی تک نہ اسٹھے اور گھر والوں

قلص: فتم بو گئے\_(النهاية في غريب الحديث و لااثر لابن الاثير، ج ٤، ص: ١٠٠)

ے بھی کوئی باہر نہ گیا ۞ کہ آپ طلنے آئے ہے ہوتی کا نزول ہونے لگا۔ آپ طلنے آئے ہم شدت کرب ۞ کے آ اور دکھائی دینے گئے۔ یہاں تک کہ آپ کی پیشانی سے جاندی کے بلیلے ۞ سے نمودار ہو گئے۔ جو آپ کا پہنے تھا حالانکہ اس دن نہایت سردی تھی۔ یہاس وحی کا بوجھ تھا جو آپ پر نازل ہوتی تھی۔

بقول سیّدہ عائشہ وظافرہا: جب رسول الله طلط قرائے ہو کیفیت ختم ہوئی تو آپ طلط آئے ہم ہم رہے تھے۔ آپ طلط آئے آئے ہم رہ کے جو الفاظ ادا فرمائے وہ یہ تھے: ''اے عائشہ! الله عز وجل نے تھے ہری کر دیا ہے۔'' میری امی نے کہا: تم رسول الله طلط آئے آئے کی طرف جاؤ۔ میں نے کہا: الله کی شم! میں ان کی طرف نہیں جاؤں گی اور الله عز وجل کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کروں گی۔ چنانچہ الله عز وجل نے یہ قریف نہیں کروں گی۔ چنانچہ الله عز وجل نے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کروں گی۔ چنانچہ الله عز وجل نے یہ آیات نازل کی تھیں:

﴿ إِنَّ الّذِينَ عَاءُوْ بِالْإِ فُكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُمْ لَمِنَ مِنْ الْاِثْمِ وَ الّذِي كَوْلُ كِبْرَةُ مِنْهُمْ لَهُ عَنَابٌ لِكُلِّ امْرِئٌ مِنْهُمْ لَهُ عَنَابٌ عَظِيمٌ ۞ لَوْ لاَ إِذْ سَبِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ النَّذِي تَوَلّى كِبْرَةٌ مِنْهُمْ لَهُ عَنَابٌ عَظِيمٌ ۞ لَوْ لاَ جَاءُوْ عَلَيْهِ بِارْبَعَة شُهَى آءٌ وَ فَاذُ لَمُ يَاتُوُا بِالشّهَا وَاللهُ عَنْدا اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْتُهُ فَى اللّهُ هَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْتُهُ فَى اللّهُ هَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْتُهُ فَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْتُهُ فَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْتُهُ فَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>&</sup>quot; بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے ہیں وہ تھی ہے ایک گروہ ہیں، اے اپنے لیے برا

**<sup>1</sup>** ما رام: لین جدانه بوئے (فتح الباری لابن حجر، ج ۸، ص: ٦٨ -)

البرحاء: شرت كرب (النهاية في غريب الحديث و الاثر، ج١، ص: ١٦٠)

البجمان: حجوث موتى ياجاندى كى بليل (جوموتول كاطرح موتي بين) - (النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير، ج ١، ص: ٣٠١-)

مت مجھو، بلکہ بہتمہارے لیے بہتر ہے۔ان میں سے ہرآ دمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جواس نے گناہ کمایا اور ان میں سے جواس کے بوے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بروا عذاب ہے۔ کیوں نہ جبتم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ بیصریح بہتان ہے۔ وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نز دیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے ،تم پر بہت بڑا عذاب پہنچا۔ جبتم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے اور اپنے مونہوں سے وہ بات کہدر ہے تھے جس کاشمیں کچھام نہیں اور تم اسے معمولی سجھتے تے، حالانکہ وہ اللہ کے نزد یک بہت برای تھی اور کیوں نہ جبتم نے اسے سنا تو کہا ہماراحق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو یاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ الله سميں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ دوبارہ بھی ایبا کام کرو، اگرتم مومن ہو۔ اور الله تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے اور الله سب کچھ جاننے والا ، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ پند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی تھلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ اور اگرتم پر اللہ کا فضل اوراس کی رحمت نه ہوتی اور پیر کہ یقیناً الله بے حدمہر بان ،نہایت رحم والا ہے۔''

جب الله عزوجل نے میری پاک دامنی میں بیدس آیات نازل کیس تو ابو بکرصدیق دخالی اسے قرابت داراور مختاج ہونے کی وجہ سے مسطح بن اثاثہ پرخرچ کرتے تھے۔ انھوں نے قتم اٹھالی کہ اللہ کی قتم! میں اب کہ مسطح پر ذرہ بھر خرچ نہیں کروں گا جبکہ وہ عائشہ وٹالٹھا کے بارے میں جو کہہ چکا سو کہہ چکا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بہفرمان نازل فرمایا:

﴿ وَ لَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضِّلِ مِنْكُمْ وَ التَّعَةِ أَنْ يُّؤْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَ الْمَسْكِيْنَ وَ الْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللهَ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ اوَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ (النور: ٢٢)

"اورتم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے تتم نہ کھالیں کہ قرابت والول اور مسکینوں اور اللّٰہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر

کریں، کیاتم پیندنہیں کرتے کہ اللہ تصمیں بختے اور اللہ بے حد بختنے والا، نہایت مہربان ہے۔'
یفر مان من کر ابو بکر رہائٹۂ پکار اٹھے: اللہ کی قتم! کیوں نہیں۔ بے شک مجھے اللہ کی مغفرت محبوب ہے۔
انھوں نے مسطح کو وہ خرچ دوبارہ دینا شروع کر دیا جو اسے پہلے دیتے تھے اور انھوں نے اعلان کیا: اللہ کی قتم! میں اس سے یہ بھی نہیں روکوں گا۔

بقول سیّدہ عائشہ وظافیہ: رسول اللّٰہ طِنْے آئے نہذہ بنت جمش وظافیہا ہے میرے متعلق پوچھا کرتے: اے زیب! اسے رسول الله! میں اپنی ساعت اور بصارت کو زیب! اے رسول الله! میں اپنی ساعت اور بصارت کو محفوظ رکھوں گی۔ ● مجھے سوائے بھلائی کے پچھ معلوم نہیں۔ بقول سیّدہ عائشہ وظافی : اور وہی فخر و مباہات ● میں میرا مقابلہ کرتی تھیں ،لیکن الله تعالیٰ نے اسے اس کے ورع کے سبب بچالیا اور اس کی بہن حمنہ وظافیہ بہتان لگانے والوں کے ساتھ برباد ہوگئی۔ ●

الله تبارک و تعالی نے تا قیامت مسلمانوں کی مساجد و محراب میں تلاوت کی جانے والی آیات ہماری پیاری ماں کی پاک دامنی کے سلطے میں نازل فرما دیں۔ ان الزامات سے بری کرنے کے لیے جو بہتان تراشوں اور کج رووں نے صدیقہ کا نئات نوائنی پر لگائے تھے۔ نیز ان آیات میں الله تعالی نے اپنے خلیل و محبوب پیغیبر کواذیت پہنچانے والوں پر اپنے غیض و غضب کا اظہار بھی کیا اور سرور کا نئات مشتے آتے ہی آبر و برواغ لگانے والوں پر غیرت کھاتے ہوئے اور اہل ایمان کی تربیت و تادیب کے لیے ایسی وضاحت و صراحت کر دی جس سے دلوں پر شخت وعید کی وجہ سے ہول طاری ہوجا تا ہے اور جس ظالم نے بیسازشی مضوبہ بنایا تھا اس پر الله تعالی نے اپنی شخت ناراضی کا اظہار کیا۔ الله تعالی نے سورہ نور کی گیارہ تا چھیس آبیات جن کی تعداد سولہ (۱۲) بنتی ہے، یعنی (راق الّذِیْنَ جَاءُوْا تا رِذْقٌ کَرِیْمٌ) تک نازل فرمائی: آبیات جن کی تعداد سولہ (۱۲) بنتی ہے، یعنی (راق الّذِیْنَ جَاءُوْا تا رِذْقٌ کَرِیْمٌ) تک نازل فرمائی: لیگی امْرِیُّ قِنْهُمْ مَا الْمُوْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ قَالُ کُوْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمُنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ

<sup>•</sup> احسم سمعی و بصری: کمیں ان دونوں حواس کی طرف وہ کھ منسوب نہ کروں گی جس کا انھیں ادراک نہیں اوراگریں نے ان کے متعلق جھوٹ بول دیا تو ان کا عذاب سے بھی دفاع کروں گی۔ (النهایة فی غریب المحدیث و الاثر لابن الاثیر، جس نامی دوناع کروں گی۔ (النهایة فی غریب المحدیث و الاثر لابن الاثیر، جس نامی دوناع کروں گی۔ (النہایة فی غریب المحدیث و الاثر لابن الاثیر، جس کا مسن دوناء کا میں دوناع کروں گا۔ کا مسندی دوناع کروں گا۔ کا میں دوناع کروں گا۔ کا میں دوناع کروں گا۔ کا کہ کا کہ دوناع کروں گا۔ کا کہ دوناع کی دوناع کروں گا۔ کا کہ دوناع کروں گا۔ کا دوناع کروں گا۔ کو دوناع کروں گا۔ کا دوناع کی دوناع کی دوناع کروں گا۔ کو دوناع کروں گا۔ ک

و تسامینی: یعنی مفاخرت اور علوشان\_ (النهایة فی غریب الحدیث و الاثر لابن الاثیر، ج ۲، ص: ۲۰۵\_) و صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۷۵۰ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۷۷۰\_

اِفْكٌ مُّمِينَنَّ ۞ لَوْ لَا جَمَاءُوْ عَلَيْهِ بِٱرْبَعَةِ شُهَدَاءً ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءَ فَأُولَيْك عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي اللَّانْيَا وَ الْأَخِرَةِ لَسَّكُمْ فِيْ مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ أَ إِذْ تَلَقَّوْنَكُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وْ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۚ وَ هُوَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيْمٌ ۞ وَ لَوْ لَآ إِذْ سَبِعْتُمُوهُ قُلْتُهُمْ مَّا يَكُونُ لَنَّا أَنْ نَّتَكُلُّمَ بِهِذَا لَهُ سَبِطَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٠ يَعِظْكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُ وُ البِعُلِهَ اَبَكَا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْلبِ وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ كَكِيْمٌ ۞ إِنَّ اتَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي اتَّذِيْنَ امَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمُ اللَّهُ نَيا وَ الْأَخِرَةِ ﴿ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَ لَوْ لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ رَءُونَ تَحِيْمٌ ﴿ يَاكِتُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُولِ الشَّيْطِنِ ۚ وَ مَنْ يَنَّبِغُ خُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ فَإِلَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكِرِ ۗ وَ لَوْ لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمُتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَ لَكِنَّ اللهَ يُزَّكِّيْ مَن يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ وَ لَا يَأْتَكِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ آنَ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْنِي وَ الْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ لَيَعْفُوا وَ لَيَضْفَحُوا اللهُ يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُهُ ١ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنْتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي التُّانْيَا وَالْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَلُ عَلَيْهِمُ ٱلسِّنَتُهُمْ وَ آيْدِينِهِمْ وَ أَرْجُكُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَكُونَ ﴿ يَوْمَهِنِ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَتُّى الْمُبِينُ ۞ الْحَبِيتْ لِلْخَبِيْتِينَ وَالْحَبِينُونَ وَالْحَبِينُونَ لِلْخَبِينُتِ وَالْحَبِينُ وَ الطِّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِلْتِ ۗ أُولَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِنَّا يَقُولُونَ اللَّهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴾

(النور: ۲۱–۲۲)

" بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کرآئے ہیں وہ تھی سے ایک گروہ ہیں، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو، بلکہ بیتمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہرآ دمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جواس نے گناہ کمایا اور ان میں سے جواس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنااس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ بیصرت کم بہتان ہے۔ وہ اس پر چارگواہ کیوں نہ لائے، تو جب وہ میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ بیصرت بہتان ہے۔ وہ اس پر چارگواہ کیوں نہ لائے، تو چب وہ

گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔اور اگر دنیا اور آخرت میں تم یر اللہ کا فضل اوراس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے ،تم پر بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ جبتم اے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے اورائیے مونہوں سے وہ بات کہدرہے تھے جس کاشمیں کچھ علم نہیں اورتم اسے معمولی سجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نز دیک بہت بڑی تھی اور کیوں نہ جبتم نے اسے سنا تو کہا جراراحق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو یاک ہے، یہ بہت بردا بہتان ہے۔ الله مسيس نصیحت کرتا ہے اس سے کہ دوبارہ بھی ایبا کام کرو، اگرتم مومن ہو۔ اور الله تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ پیند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی تھلیے جوایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ اور اگرتم پر اللّٰہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ یقیناً اللہ بے حدمہر بان،نہایت رحم والا ہے ( تو تہمت لگانے والوں برفوراً عذاب آجاتا) اے لوگو جو ایمان لائے ہو! شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلواور جوشیطان کے قدموں کے پیچیے چلے تو وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے اور اگر تم پر الله کافضل اور اس کی رحمت نه ہوتی تو تم میں ہے کوئی بھی بھی بھی یاک نه ہوتااورلیکن الله جسے حیابتا ہے پاک کرتا ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا ،سب کچھ جاننے والا ہے۔اورتم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے تتم نہ کھالیس کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں جرت کرنے والوں کو دیں اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگز رکریں ، کیاتم پندنہیں كرتے كہ الله شمصيں بخشے اور اللہ بے حد بخشنے والا ، نہايت مهربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو یاک دامن، بے خبر مومن عورتوں برتہت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤل ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے جووہ کیا کرتے تھے۔اس دن اللہ انھیں ان کا صحیح بدلہ بورا بورا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، جو ظاہر کرنے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مردگندی عورتوں کے لیے ہیں اور یاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ بیلوگ اس سے بری کیے

ہوئے ہیں جووہ کہتے ہیں،ان کے لیے بڑی بخشش اور باعزت روزی ہے۔" جبكه ہماری امی نے عربوں کی عادت کے مطابق دس آیات کہیں، اسے علمائے لغت "الغاء الكسر" کا قاعدہ کہتے ہیں۔(عرب دو دہائیوں کے درمیان والے اعداد کو گنتی میں شامل نہیں کرتے۔ظفر) 🗨

## دوسرا نکتہ:....قصہ بہتان کے اہم نکات

### ا:....الافك كالغوى معنى ومفهوم:

"الافك" ايسااسم ہے جوخالص جھوٹ پر بولا جاتا ہے۔جس کے جھوٹ ہونے میں کسی قسم كاشبہ نہ ہو۔ یہ وہ بہتان ہوتا ہے جو اچا تک لوگوں پرتھوپ دیا جاتا ہے۔ پھر غالب استعمال کی وجہ سے سیدہ عائشہ طالقہ کا کے گئے بہتان کا اسم علم بن گیا۔ جس سے الله تعالی نے ان کی براء ت کا اعلان اپنی آخری کتاب میں کیا۔ ٥

وجمه تسميه: ....اس حادثه كو دا قعدا فك كيول كها جاتا ہے؟ جبيبا كه رازي نے لكھا: "الله تعالى نے اس جھوٹ کوا فک اس لیے کہا کیونکہ سیّدہ عائشہ وٹائٹی کی سیرت و کر دار اس کے بالکل برعکس تھا۔'' فتح البيان كمصنف في لكها: "الله تعالى في اس كانام افك اس ليركها، كيونكه سيّده عائشه والنّعها کا کرداراس کے بالکل برعکس تھا۔''

نیز علامہ داحدی سے قول منقول ہے کہ''اس واقعہ کو''افک'' حقیقت بدلنے کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ كيونكه سيّده عا ئشه وناتينها ايني شرافت،عفت وعصمت، حصانت وحفاظت،عقل و ديانت،علونسب،غيرت و آ برومیں بے مثال تھیں۔ وہ تو مدح و ثنا کی مستحق تھیں جب ان کے کردار پر کیچیز اجھالنے کی سازش کی گئی تو گویا تمام حقائق کو بدل دیا گیا۔ یعنی پیتنج بہتان اور علانیہ جھوٹ تھا۔'' ابوسعود 🗨 نے لکھا:'' یہ الزام حقائق کو بدل کر لگایا گیا تھا۔

<sup>🗗</sup> فتح الباري لابن حجر ، ج ٨ ، ص: ٤٧٧\_

<sup>3</sup> تفسير الرازي، ج ٢٣، ص: ٣٣٧ـ الحرير و التنوير لابن عاشور، ج ١٨، ص: ١٦٩-١٧٠\_

<sup>🗗</sup> محمد بن محمد بن مصطفی ابوسعود عمادی حنی اینے وقت کا امام اور علامه مشہور تھا۔ ۸۹۸ ججری میں پیدا ہوا قسطنطنیه کا قاضی مقرر ہوا۔ وہاں کا مفتى بهى ربا-اس كى مشهور تقنيفات "ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم" اور "تحفة الطلاب" بي -٩٨٢ بجرى مين وفات پائي۔ (شندرات الندهب لابس العماد، ج ٨، ص: ٣٩٥۔ الاعلام للزركلي، ج٧، ص:

### بالکل اسی طرح ہی مفسر زخشری © اور بیضاوی © وغیرہ نے کہا ہے۔ © ب:....واقعہ افک کب پیش آیا؟

اس واقعه کی متعین تاریخ پرمؤرخین متفق نہیں۔ 🌣

چنانچه تین اقوال مشهور ہیں: '' ہم ہجری، ۵ ہجری اور ۲ ہجری ۔ جبکہ زیادہ مناسب ۵ ہجری ہے۔' ۵ ج:....اس فتنه کا بانی مبانی ( ماسٹر ماسئٹر ) کون تھا؟

سیّده عائشه وظافی فرماتی بین: '' جواس واقعه کا ذمه دار ہے وہ عبدالله بن ابی بن سلول تھا۔'' © ابن جربر نے لکھا:

''علاء وسیرت نگاروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ سب سے پہلے جس نے بہتان لگایا اور اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے اس کے بارے میں افواہیں پھیلا تا تھا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے اور جبیبا کہ میں نے لکھا اس معاملے کے گھناؤنے بن کی وجہ سے اسے اس نعل کا موجد کہا جاتا ہے۔''

اس وضاحت سے ہمارا مقصد فرقہ ناصبیہ کی اس تہمت سے پردہ اٹھانا ہے جس کے تحت وہ مشہور کرتے ہیں کہست ہوں کہ سیّدنا علی فرائنو ایجاد کرتے ہیں کرتے ہیں کہسیّدنا علی فرائنو ایجاد کرتے ہیں اور قرآن کے مطابق وہی وہ مخص ہے جسے اس کے تکبر نے اس پرآ ماوہ کیا۔ اس تہمت کا پردہ امام، فاضل ابن شہاب زہری نے جاکیا۔

<sup>•</sup> محمود بن عمر بن محد خوارزی زخشری ہے۔ معتزلہ کا مرکزی قائد تھا۔ نحو، لغت، علم کلام اور علوم تغییر کا ماہر تھا۔ ٢٦٤ جمری میں پیدا ہوا۔ فصاحت و بلاغت اور بیان وادب کا امام مانا جاتا تھا۔ اس کی تھنیفات سے "السکشاف" اور "السفائق" ہیں۔ ٥٣٨ میں وفات پائی۔ (سیر اعلام النبلاء للذھبی، ج ٢٠، ص: ١٥١ ـ طبقات المفسرین للادنھوی، ص: ١٧٢ -)

عبدالله بن عمر بن محمد ابوسعید شیراری ناصر الدین بیناوی شافتی المذ بب تھا۔علامہ مفسر، رئیس القضاق، صالح، عابد، زاہد کے القاب سے پہچانا جاتا تھا۔شیراز کا کچھ عرصہ تک قاضی رہا۔ اس کی تصنیفات میں سے "انسوار التنزیل" و "شرح المصابیح" مشہور ہیں۔ ۲۸۵ جمری یا ۱۹۱ جمری میں فوت ہوا۔ (شذرات الذهب لابن العماد، ج ٥، ص: ۳۹۱۔)

الحصون المنيعة لمحمد عارف الحسيني، ص: ١٩٠ـ

<sup>4</sup> الاصابة لابن حجر، ج ٨، ص: ٣٩٢\_

البدایة و النهایة لابن کثیر، ج ٦، ص: ١٨١۔

۵ صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۹ ۲۷٤۔

<sup>🗗</sup> تفسير الطبري، ج ١٧، ص: ١٩٦ ـ

یہ اس طرح ہوا کہ اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک • یہ سمجھتا تھا کہ یہ گھناؤنی سازش تیار کرنے والے علی بن ابی طالب بنائشۂ متھے۔

وہ کہتے ہیں: میں ایک رات ولید بن عبدالملک کے پاس تھا اور وہ لیٹے ہوئے سورۂ نور کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةً مِّنْكُمْ الْا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ابَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَصْبَةً مِنْكُمْ اللهِ يَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُمْ اللهِ عَصْبَةً مِنَ الْإِثْمِ وَاللَّذِي تَوَلَّى كِبْرَةً ﴾ (النور: ١١)

"بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کرآئے ہیں وہ مھی سے ایک گروہ ہیں، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو، بلکہ بیتمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہرآ دمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جواس نے گناہ کمایا اور ان میں سے جواس کے بڑے جھے کا ذمہ دار بنا۔"

تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا: اے ابو بکر! ان میں سے کس نے مرکز ی کر دار ادا کیا؟ کیا وہ علی بن ابی طالب نہیں؟

بقول زہری میں نے دل میں سوچا: اب میں کیا کہوں؟ اگر میں اس کی تر دید کروں اور نال کہہ دوں تو جھے اس سے اذبیت و پنچنے کا اندیشہ ہے اور اگر میں اس کی تا ئید کرتے ہوئے ہاں کہہ دوں تو یقینا مجھ سے بڑا بہتان تر اش کوئی نہیں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا بے شک اللہ تعالی نے سے کہنے کے نتیجے میں میرے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے کہہ دیا: ایسانہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔

بقول زہری ولید نے اپنی لاٹھی یا درّہ اپنے بستر پر زور سے مارا، پھر چیخ چیخ کر کہنے دگا۔ تو پھر کون؟ پھر کون ہے؟ اور بیہ بات اس نے کئی مرتبہ دہرائی۔ میں نے کہا:''وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔''۔ حافظ ابن حجر دملنتہ نے لکھا:''شاید جن نواصب میں کوئی بھلائی نہتی ان میں سے کسی نے اس جھوٹ کے ذریعے بنوامیہ کا تقرب حاصل کیا۔ تو انھوں نے سیّدہ عائشہ وٹائٹھا کے قول کی غلط تاویل کر لی۔ کیونکہ

الله بن عبدالملک بن مروان ابو العباس اموی خلیفہ تھا۔ مملکت آ بید میں اہل روم سے متعدد غروات میں شرکت کی اور اندلس کے درواز بے برفتے کے جھنڈ کاڑ دیے۔ نیز ترکی کے علاقے بھی شامل کر لیے۔ مبجد نبوی سطائے آئے کی توسیع کروائی اور دمشق میں جامع مبجد بنوائی۔ مزید مبجد نبوی کی تز کمین و آرائش و زیبائش کروائی۔ البتہ وہ عیش وعشرت کا دلدادہ تھا۔ تعلیم یافتہ نہ تھا۔ ۹۲ ہجری میں فوت ہوا۔ اسیر اعلام النبلاء للذھبی، ج کی، ص: ۳۶۸۔ شذرات الذھب لابن العماد، ج ۱ی ص: ۱۰۵۔)

طرانی نے اسے روایت کیا: ج ۲۲، ص: ۹۷، حدیث نمبر: ۱۲۵۔ حلیة الاولیاء لابی نعیم الاصفهانی، ج من ص: ۳۲۹۔ من دوروں کے الباری لابن حجر، ج ۷، ص: ۲۳۵۔

انھیں علم تھا کہ بنوامیعلی والنفیۃ کو بیندنہیں کرتے ، اس لیے انھوں نے بھی اس قول کو سیجے سمجھا تا آ نکہ امام زہری مِرالتیہ نے ولید کے سامنے حقیقت حاصل واضح کی کہ حق تمہارے گمان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ انھیں اس کا نیک اجرعطا فرمائے۔'' •

د:....اس فتنه کے متوقع نتیجہ کے متعلق رسول الله طفی آیم کا کیا موقف تھا؟

((أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللّٰهُ أَغْيَرُ مِنِّى .))
"الوَّوا كياشتص سعد كى غيرت پرتعب مور ما ہے۔اللّٰه كافتم! ميں اس سے زيادہ غيرت مند
موں اور اللّٰہ تعالیٰ مجھ سے بڑھ كرغيور ہے۔' ۞

جب ان سرکش بہتان تراشوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ اللہ علیہ اور آپ کے رسول اللہ طلیۃ ہو جہرہ مبارک اور آپ کے معمولات پر بھی نمایاں دیکھے جا سکتے سے ۔ آپ طلیۃ ہو گئی اس کے آ فار آپ کے جہرہ مبارک اور آپ کے معمولات پر بھی نمایاں دیکھے جا سکتے سے ۔ آپ طلیۃ ہوئے اصحاب اور آپ کے امل بیت یہ بات بخو بی بہت نہی ہوئے ۔ کیونکہ بہتا ہے ہو ہا ہو گے ۔ کہ آپ طلیۃ ہوئے ۔ کیونکہ آپ طلیۃ ہوئے ۔ کیونکہ آپ طلیۃ ہوئے دب بتارک و تعالی پر پورا یقین تھا کہ وہ آپ کی مدد کرے گا اور نہ صرف آپ کی جمایت و نفرت فرمائے گا بلکہ آپ کی طرف سے ظالموں سے انتقام بھی لے گا اور رب العالمین کا ہر کام حکمت سے بھر پور ہوتا ہے ۔ چنانچہ اس رب ذوالجلال نے ایک ماہ تک آپ طلیۃ آپ میں کروک کی ۔ جبکہ لوگ افواہوں میں بہک رہے سے ہے۔ ہر کسی کے منہ میں جو آ تا کہد دیتا۔ آپ طلیۃ آپ نے ہر حال میں جبکہ لوگ افواہوں میں بہک رہے سے ہے۔ ہر کسی کے منہ میں جو آ تا کہد دیتا۔ آپ طلیۃ آپ نے ہر حال میں جبکہ لوگ افواہوں میں بہک رہے سے ہے۔ ہر کسی کے منہ میں جو آ تا کہد دیتا۔ آپ طلیۃ آپ نے ہر حال میں جبکہ لوگ افواہوں میں بہک رہے سے۔ ہر کسی کے منہ میں جو آ تا کہد دیتا۔ آپ طلیۃ آپ نے مطال میں جبکہ لوگ افواہوں میں بہک رہے سے۔ ہر کسی کے منہ میں جو آ تا کہد دیتا۔ آپ طلیۃ آپ کی جو اللی میں جو آ تا کہد دیتا۔ آپ طلیۃ آپ کی میں جو آ تا کہد دیتا۔ آپ طلیۃ آپ کی حوالے میں جو آ تا کہد دیتا۔ آپ طلیۃ آپ کی حوالے میں جو آ تا کہد دیتا۔ آپ طلیۃ آپ کی حوالے میں جو آ تا کہد دیتا۔ آپ طلیۃ آپ کی حوالے میں جو آپ کی حوالے میں حوالے میں جو آپ کی حوالے میں جو آپ کی حوالے میں حوالے م

<sup>📭</sup> فتح الباري لابن حجر، ج ٧، ص: ٤٣٧ ـ

<sup>2</sup> صحیح بخاری ، حدیث نمبر ، ۷٤۱٦ صحیح مسلم ، حدیث نمبر : ۱٤۹۹ سیّدنامغیره بن شعبه رای تو تا معبه رای تو تا معبه رای تا معبه را

صبر کاعظیم مظاہرہ کیا اور اللّٰہ کی رضا کے لیے اسے بہت انھی طرح نبھایا۔ کین آپ طفی آئی وات
مبارکہ کے لیے میصدمہ جا نکاہ تھا۔ لوگوں کی افواہیں آپ طفی آئی کواذیت پہنچاتی تھیں اور آپ کے لیے
دوسری جوسب سے بری اذیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ طفی آئی کوام المونین عائشہ والٹھا کی پریشانی بہت کھلی
تھی۔ کیونکہ وہ جب بھی پریشان ہوتیں آپ طفی آئی ان کوسہارا دیتے اور آپ اپ عمدہ اخلاق اور بھر پور
شفقت کا سابیان پر کیے رہتے۔ یہ بہتان آپ طفی آئی کے لیے بہت مشقت آمیز ہوگیا۔ حتی کہ ہماری
ای جان عفیفہ کا کنات وظافی پریشانی کی وجہ سے آپ طفی آئی بات تک نہیں کر سکتے۔ حالانکہ
آپ طفی آئی کوان کی براء ت اور پاک دامنی کا پورایقین تھا اور آپ طفی آئی ان کی بیاری کو بھی بچھتے تھے
لیکن آپ طفی آئی صرف انہی دوالفاظ پراکتفا کرتے: ((کیف قید گئے م)) ''تم کیسی ہو؟ اور آخر میں کہتے ،
تم یراللّٰہ کی رحمت وسلامتی ہو۔''

جب معاملہ کی حقیقت ہے آپ طینے آئے ہے گائی تھی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ طینے آئے ہے اپنے آئے ہے اس المؤمنین زینب اور سیّدہ عاکشہ زائے ہا اللہ بیت جیسے ام المؤمنین زینب اور سیّدہ عاکشہ زائے ہا کی خاص خادمہ بریرہ زبائی ہے کیوں پوچھ کچھ کی؟ کیا صلالتوں کے بجاریوں کے کہنے کے مطابق یہ سوالات آپ سینے آئے ہے کی بنیاد پر کیے تھے اور علی زبائی کا جواب شک کی تا کید میں تھا؟ ۹ درج بالاشکوک وشبہات کا از الہ:

۔ یقیناً نبی کریم طفظ آیا کو اپنی بیوی کی پاک دامنی پر پورایقین تھا۔ اس کے باوجود افواہ سازوں کی افواہوں پر آپ طفظ آیا نے صبر عظیم کا مظاہر کیا۔ لیکن نبی طفظ آیا نے یہ پبند کیا کہ آپ دوسروں سے یہ پوچھ کراوران سے یہ جواب س کر دلی سکون حاصل کریں اور یہ تجرب کی بات ہے کہ پریشان حال اور صدمے سے دوجا شخص کو دوسروں کی تسلی دلانے اور ان کی حوصلہ افزائی سے زیادہ حوصلہ ملتا ہوتا ہے اور آپ طفظ آیا اس سے کمل طور پر محفوظ ومعصوم ہیں کہ وہ این سے سے دریادہ قریبی اور سب لوگوں سے زیادہ اپنی محبوب ہیوی کے بارے میں شک کریں۔

<sup>•</sup> جیبا کہ ایک مجرمانہ کتاب بعنوان "خیبانة عائشة بین الحقیقة و الاستحالة " کے مجرم مصنف محرجیل محود العالمی نے (ص ٢٥) پر لکھا ہے اور اس کتاب میں نہایت گھٹیا اور فحش مواد ہے اور ہماری امی جان عائشہ نظافی پرسب سے زیادہ حیثانہ اور فاحثانہ طریقے ہے دشنام طرازی کی گئی ہے۔ جس کا تصور اس امت کی طرف منسوب کوئی مسلمان نہیں کرسکتا۔ ہم اللہ تعالی سے عافیت کے طلب گار ہیں اور جس جس نے ان کی عزت پر بھ لگانے کی کوشش کی اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

۲- اس گراہ کن بہتان میں کھنے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق نبی منظیۃ آپام کے موابق نبی منظیۃ آپام کے موابق نبی منظیۃ آپام کے موابق کر کہا کہ 'عاکشہ صدیقہ وناٹنی ان کے بہتان تراشوں سے بری الذمہ ہیں۔'
وحی کے نزول سے پہلے آپ منظیۃ آپ منڈ آپ منظیۃ آپ

((وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا.))

''الله کی قتم! میں اپنی بیوی کے متعلق کی اور بھلائی کے علاوہ کچھنہیں جامتا۔'' 🌣

نبی کریم طفی آیم کا بیقسمیداندازید کہنے والوں کی زبانیں بند کر دینے کے لیے کافی ہے کہ آپ طفی آیا نے شک کی بنا پرمختلف لوگوں سے یو چھ تا چھ کی۔

کیا ان لوگوں کو ہماری امی جان بڑا تھا کے بارے میں اتنا کچھ معلوم ہوگیا جورب العالمین کی طرف سے وقی کیے جانے والامعصوم نبی بھی اس کے بارے میں نہ جانتا تھا۔ یا یہ کہ بیلوگ نبی مطفظ آنے کی گواہی کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ وہ نبی اکرم طفظ آنے کی بیوی کی عزت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ہمارے نبی طفظ آنے کے معاطع میں یہ بات صریح الدّ لالہ ہے جو ہماری امی بڑا تھا کی پاک وامنی کا یقین ولا رہی ہے اور یہ کہ آپ طفظ آنے کی کوکسی قتم کا شک وٹ بہیں تھا اور آپ طفظ آنے کے سوال کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کے منہ سے جوابات من کر آپ طفے آنے کے کوالمینان ہوجائے۔

علامہ ابن قیم الجوزی برائیہ نے اس سوال و جواب کے متعلق نہایت عمدہ کلام کیا ہے: ''اس اذیت ناکی کا اصل نشانہ رسول الله طفیعی نیا کی ذات گرامی تھی اور آپ طفیعی نیا کی بیوی پر بہتان لگایا گیا۔ آپ طفیعی نیا کی شایان شان سے بات نہ تھی کہ آپ اپنی بیوی کی پاک دامنی کی گواہی ویں۔ اگر چہ آپ طفیعی نیا ہے جانے تھے یا یقین رکھتے تھے کہ دہ پاک دامن ہیں۔ آپ طفیعی نیا ہے اس کے متعلق مجمی برانہ سوچا اور سیّدہ عائشہ بنا تھی اور رسول الله طفیعی نیا ہیں دونوں کو الله اس سوچ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس لیے جب آپ طفیعی نیا ہیں درکھے۔ اس لیے حکمن میں یہ فرمایا:

((مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى إِلَّا خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي))

<sup>🕡</sup> صحیح بخاری: ۲۷۷۱\_ صحیح مسلم: ۲۷۷\_

''ایے آدمی سے مجھے کون راحت پہنچائے گا جس کی اذبت ناکی سے میری المیہ کونشانہ بنایا گیا؟ اللّٰہ کی شم! مجھے اپنی بیوی کے متعلق بھلائی کے علاوہ کچھے اپنی بیوی کے متعلق بھلائی کے علاوہ کچھے اپنی اور وہ میری آدمی کو ملوث کرنا جا ہم مجھے اس کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کسی چیز کاعلم نہیں اور وہ میری بیوی کے پاس اس وقت جاتا تھا جب میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔'' •

اس کیے علی رفائفۂ کے جواب نے بہتان تراشوں کا منہ بند کر دیا اور اس جواب سے آپ ملے اللہ آئے گئے گئے گئے گئے گئے پریشانی ختم ہوگئی اور وہ غم وُ ور ہو گیا جو نبی ملطے آئے آئے پر بوجھ بنا ہوا تھا۔علی زبائغۂ کے جواب میں دوعظیم فائدے بنہاں تھے:

پہلا فائدہ: سب جب پریٹانی کی جڑکٹ جائے گی تو پریٹانی خود بخو دختم ہو جائے گی۔ چونکہ علی خوالی نے آپ ملے ملے آپ ہو جائے گی۔ چونکہ علی خوالی نے آپ ملے ملے آپ ہو کی تنگی نہیں کی، اس کے علاوہ بھی بے شارعور تیں ہیں تا آ نکہ نبی ملے میں آپ ملے میں اور آپ ملے میں تا آ نکہ نبی ملے میں آپ ملے میں اور آپ ملے میں اور آپ ملے میں اور کی سے میں اور کی سے میں اور کی سے میں اور کی سے علاوہ اور کی راحت کی نبیت آپ کی راحت مقدم ہے، تو صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کے علاوہ کوئی انسان چاہے کتنا ہی عظیم المرتبت ہو آپ سب سے بڑھ کر قدر و منزلت کے مستحق ہیں اور ہمارے دلوں میں آپ ملے کتنا ہی عظیم المرتبت ہو آپ سب سے بڑھ کر قدر و منزلت کے مستحق ہیں اور ہمارے دلوں میں آپ میں آپ میں اور ہمارے دلوں میں آپ میں آپ میں اور ہمارے دلوں میں آپ میں اور کی وجہ سے آپ میں آپ میں اور کی وجہ سے آپ میں آپ بی برواشت نہیں کر سکتے کہ کسی وجہ سے آپ کوکوئی پریشائی لاحق ہو اور کسی وجہ سے آپ میں آپ بی برواشت نہیں کر سکتے کہ کسی وجہ سے آپ میں کوکوئی پریشائی لاحق ہو اور کسی وجہ سے آپ میں آپ کوکوئی پریشائی لاحق ہو اور کسی وجہ سے آپ میں آپ بی کوکوئی پریشائی لاحق ہو اور کسی وجہ سے آپ میں آپ بی برواشت نہیں کر بیٹونی بالکہ ہم آپ پر اپنے ماں باپ آپ کوکوئی پریشائی لاحق ہو اور کسی وجہ سے آپ میں آپ بی برواشت ہوں ، بلکہ ہم آپ پر اپنے ماں باپ

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۶۲۱ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۷۷۰ ـ

<sup>2</sup> زاد المعاد لابن القيم، ج ٣، ص: ٢٣٥\_

قربان کرتے ہیں۔

علامہ ابن قیم براللہ نے کھا: 'سیّد ناعلی خالفہ نے جب دیکھا کہ جوافواہ پھیلی ہوئی ہے مشکوک ہے تو افھوں نے بی کریم ملطفہ نے کومشورہ دیا کہ آپ شک وشبہ چھوڑیں اور یقین پراعتماد کریں۔ تاکہ لوگوں کی افواہوں سے جوہم وغم آپ کولاحق ہو گیا ہے ،اس سے نجات ملے ۔ تو انھوں نے بیاری کو جڑ سے کا شنے کا اشارہ دیا۔' •

سفیان توری نے کہا:''علی رخالتہ نے اس مشورے میں نبی طفیظیم کی مصلحت بھانپ لی۔'' ہو کی مصلحت بھانپ لی۔'' ہو کی م یہی شان سب صحابہ کرام رش اُلٹہ ہم کی تھی۔ وہ اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، بلکہ سب لوگوں پر نبی طفیقین کو ترجیح ویتے تھے اور جب بھی نبی طفیقین کو معمولی سی پریشانی یا کوئی صدمہ پہنچا تو وہ سب استھے ہوکررونے لگ جاتے۔ ہ

یہاں جوموقف سیّد ناعلی رُنانیْ نے اپنایا اس کا سب یہ ہے کہ سیّدہ عائشہ رُنانی پر بہتان تراشوں کے بہتان لگانے کی وجہ سے نبی طبیع کی پر جوحزن و ملال طاری ہو گیا تھا سیّد ناعلی رُنانی نے اس غم کے سب کو جڑ سے اکھیڑنے کی طرف اشارہ کیا اور اس کے اسباب سے علیحدہ ہونے کا مشورہ دیا اگر چہ وہ آپ مشیع آنے کا کہ بوی سے علیحدہ ہونا ہو، جو آپ طبیع آنے کے خزد یک آپ کی سب بیویوں سے زیادہ عالی قدر تقسی اور آپ طبیع آنے کے ہاں ان کا مرتبہ سب سے عظیم تھا۔ یہ بعینہ وہی موقف ہے جو سیّد ناعم فاروق رُنانیو نے اس وقت اپنایا تھا جب لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا کہ رسول اللہ طبیع آنے آپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہواور آپ طبیع آنے ایک کمرے میں ان سب سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ تب بیویوں کو طلاق دے دی ہوار آپ طبیع آنے ایک ایم رے میں ان سب سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ تب عرفی نوز نے نبی طبیع آنے کے ہاس جانے کی اجازت طلب کی تو آپ طبیع آنے اپنے خادم رباح کے سامنے خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ بقول عمر فرائٹو میں نے بلند آ واز سے رباح سے کہا:

((يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِى عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنِّى أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اللهِ ﷺ ظَنْ أَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهِ عَنْقِهَا كَأْضُرِبَنَّ عُنْقَهَا))
بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنْقَهَا))

وزاد المعاد لابن القيم، ج٣، ص: ٢٣٣-

<sup>2</sup> فتح الباري لابن حجر، ج ٨، ص: ٢٦٨ ـ

<sup>3</sup> صحیح بخاری ، حدیث نمبر: ۱۹۱ - بی مشیّقیّن کا پی تمام بویوں سے ملیحدہ ہونے والے واقعہ پرغور کریں۔

دوسرا فانده: سستاناعلی رفائق کا یہ کہنا کہ آپ طفی آیا خادمہ سے پوچھ لیں وہ آپ کو سی میائے آیا خادمہ سے پوچھ لیں وہ آپ کو سی میائے گئی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم طفی آیا کے کو سیدہ عائشہ رفائھ اسے کفضل کا یقین تھا۔ تو علی بنائی نے آپ طفی آپ کو اس زہر آلود حزن سے بچانے کے لیے اس خادمہ کے بیانات لینے کا مشورہ دیا جو اکثر اوقات سیدہ عائشہ رفائھ اسے ہمراہ ہوتی تھی ، آپ کی خادمہ خاص تھی اور وہ ان کے پوشیدہ رازوں سے واقف تھی اور امور خانہ داری میں ان کا ہاتھ بٹاتی۔

اگر علی خالفۂ سیّدہ عائشہ رہا تھا ہے بدگمان ہوتے تو وہ آپ طلط اللہ کو علیحدہ کرنے کا مشورہ دے کر خاموں دے کر خاموں میں بیٹھ اللہ تعالی نے اپنی وسعت کو آپ طلطے اللہ علی زبات اور سے اللہ علی زبات نہیں کیا بلکہ علی زبات نہ مصورے کو بار بار آپ طلطے ایک سامنے دہراتے اور نبی طلطے ایک کو سیّدہ عاکشہ زبات کے خلاف خوب

<sup>•</sup> صحيح مسلم، حديث نمبر: ١٤٧٩ ـ

اکساتے اور اس کے معاون دیگر اسباب بھی اکٹھا کرتے اور آپ سے اپنی بات منوانے کے لیے علی بڑائنڈ آپ طافے اَلَیْم کی خصوصی منت ساجت کرتے ۔ لیکن علی بڑائنڈ نے اس طرح کی پراگندگی کو ترک کر کے دوسرا مشورہ آپ طافے اَلَیْم کی خصوصی منت ساجت کرتے ۔ لیکن علی بڑائنڈ کی گوائی دی اور ہماری ای جان مشورہ آپ طافے اَلیْم کو دیا۔ جب خادمہ آئی تو اس نے عاکشہ بڑائنٹ کی گوائی دی اور ہماری ای جان جس مدح و ثنا بیان کر ڈالی۔ اس سے نبی شافی آپ کا سارا تکدرختم ہو گیا اور علی بڑائنٹ کا مشورہ نہایت خوشگوار ثابت ہوا۔ گویا سیدنا علی بڑائنٹ نے جومشورہ آپ طافی آپ کو دیا وہ ہماری ای جان عاکشہ بڑائنٹ کی عیب جوئی نہ تھا اور علی بڑائنٹ اس الزام سے بری الذمہ ہیں، لہذا علی بڑائنٹ کے قول کورافضی اپنی افتر اء بازیوں کی دلیل نہیں بنا سکتے۔

اب ہم نبی کریم طفی اللہ کا موقف نکتہ وار بیان کریں گے:

- ا۔ نبی کریم طفی آیا ہے ایک مہینہ تک وحی رک گئی۔ ام المونین سیّدہ عائشہ وہ الله الله علی شان میں آپ طفی آیا ہے آپ طفی آیا ہے کی طرف کوئی وحی نہ آئی، ان کھات میں آپ طفی آیا ہے متعلق مشورہ طلب کیا۔
- ۲- آپ طینے آیے آپنے سیّدہ عائشہ وٹائی کی خادمہ خاص سیّدہ بریرہ وٹائی سے سیّدہ عائشہ وٹائی کے بارے میں پوچھا تو اس نے سیّدہ عائشہ وٹائی پر کسی شک وشبہ کے متعلق کچھ نہ کہا۔ البتہ اتنا کہا کہ وہ کم عمری کی وجہ سے اہل خانہ کے گوند ھے ہوئے آئے سے غافل ہو جاتی ہیں۔ •

این قیم برانشہ نے کہا: اگر یہ کہا جائے کہ کیا بات ہے رسول اللہ مشکور نے سیّدہ عائشہ نظافیا کے معاطمے میں پہلے وقت کیوں کیا؟ پھر

آپ مشکور نے اس کے بارے میں تحقیق شروع کر دی اور صحابہ ہے مشورہ طلب کیا اور اس کی آپ مشکور نے اس کے بارے میں پوچھا۔

عالا الکہ آپ مشکور نے سی عائشہ نزالتھا کے احوال کو سب ہے زیادہ جانے سے اور اس کی آپ مشکور نے کہ بال قدر و منزلت کا علم بھی

آپ مشکور نے کہ بخوبی تھا اور وہ کس سلوک کی ستحق تھیں، یہ بھی آپ مشکور نے اور اس کی آپ مشکور نے اپنے چند جلیل القدر سحابہ کی طرح کہدو ہے: ہے شک اللہ سحانہ ہر عیب ہے پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ (النور: ۱۱) تو اس شہر کا یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ مام ظاہرہ بابرہ بابرہ بابرہ کمہیں بی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے سب بنا کیں اور اپنے رسول مشکور نے کا امتحان لیا اور اس کے ذریعے آپ مشکور نے کی گئی کہ مقدر کی تعلیٰ اور جن کا فیا تعلیٰ نے اس معالمے میں آپ مشکور نے کی گئی کے اس معالمے میں آپ مشکور نے کہ کہی تازل نہ ہوئی۔ اس معالمے میں آپ مشکور نے کہ کہی تازل نہ ہوئی۔ اس معالمے میں آپ مشکور نے کہ کہی تازل نہ ہوئی۔ اس کی وجہ سے رسول اللہ مشکور نے ہوئی کر اوگوں کے سامنے آئیں اور سے مؤمن اپنے ایمان، عدل وصد تی پر اپنے اور اللہ، اس کی وہ مسان کی معاصر کے بیاں کی منافق سے وہ وہ بہتان اور منافقت کے رسول، اہل بیت اور سے اللہ ایمان کے لیے ان کی منافقت اور ان کی سازشیں خوب واضع ہو جائیں۔ میں۔ سن کے حسان کی سازشیں خوب واضع ہو جائیں۔ ور سے کا میں۔ سن کے حسان کی سازشیں خوب واضع ہو جائیں۔ میں۔ سن کے حسان کی سازشیں خوب واضع ہو جائیں۔ میں۔ سن کے حسان کی سازشیں خوب واضع ہو جائیں۔ میں۔ سن کے حسان کے دور کے میں۔

- س۔ آپ ﷺ وَاللّٰہ بن ابی بن سلول کی سازش سے اللّٰہ کے دشمن عبداللّٰہ بن ابی بن سلول کی سازش ے آپ طنے آیا کو جواذیت سہی پڑی کے شرے اپنے آپ کومحفوظ کرنے کے لیے لوگوں سے مدد طلب کی۔
- س آپ النی آین سیدہ عائشہ بنالٹھا کے والدین کے گھر گئے اور انھیں نصیحت کی اور بتایا کہ اگر وہ یاک دامن ہوئیں تو اللہ ضروران کی یاک دامنی بیان کرے گا۔
- كيفيت ختم موئى تو آب الشيئيل مسكران لكه - آب في سب سے يهلے جو بات كى وہ يہ تھى: ''اے عائشہ! اللہ تعالی نے شمصیں پاک دامن قرار دیا ہے۔''

#### ه: .... صحابه رضي الله المحموقف:

الله تعالیٰ کی مشیت سے بیوفتنہ واقع ہوا جو بظاہر بہت بڑا امتحان اور آ زمائش تھا، لیکن الحمد لله اکثر صحابہ رشی اللہ سیدہ عاکشہ واللہ اس معاملہ میں محتاط رہے۔ چنانچہ الله تبارک و تعالی نے سیدہ عاکشہ واللہ عا ک یاک دامنی کے متعلق نازل ہونے والی آیات میں ان صحابہ کا تذکرہ یوں فرمایا:

﴿ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۗ وَّ قَالُوا هٰنَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ۞ ﴾ (النور: ١٢)

" كيول نه جبتم في اسے سنا تو مومن مردول اور مومن عورتوں في اسيے نفسول ميں احيما گمان کیا اور کہا کہ بیصری بہتان ہے۔''

بهتان تراشوں کی افواہوں میں صرف تمین صحابہ کرام پھسل گئے:

ا ۔ سیّدنا حسان بن ثابت رخالینیهٔ 🗨 ۲ ۔ سیّدنا مسطح بن ا ثاثه رخالینهٔ

س سيّره حمنه بنت جحش وزالنويها

ان تینوں سیچے مومنوں کو حدقذف کے طور پر استی استی کوڑے مارے گئے، جو ان کے لیے ان کے گناہوں ہے تطہیر اور ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ۔اللّٰہ ان سے راضی ہو جائے ۔ 🁁

اگریدان کے ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ (الاستیعاب فی معرفة الاصحاب لابن عبدالبر، ج ٤، ص: ١٨٨٤ ـ البحر المحيط لابي حيان، ج ٨، ص: ٢٠)

<sup>2</sup> زاد المعاد لابن القيم، ج ٣، ص: ٢٣٦ـ

نبي كريم ط السي ملية

((وَ مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ)) " " فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ) " " فَهُو كَفَّارة اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

پاک کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔''•

و: ....عبدالله بن الي بن سلول برحد كيون نه قائم كي گئع؟

سوال:..... حد قذف تین اصحاب پر تو قائم ہوئی لیکن اس بہتان کا مرکزی کردار (ماسٹر مائنڈ) عبداللہ بن ابی بن سلول تھا اس پر حد کیوں نہ قائم کی گئی؟

جواب: ....اس شبه كاجواب كئ طرح سے ديا جاتا ہے:

- ا۔ ایک قول سے کہ حدود کا قیام ان کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے شخفیف اور کفارے کا سبب ہیں جب کہ مشرک ومنافق شخفیف اور کفارہ کے اہل نہیں ہوتے۔
- ۔ ایک قول بی بھی ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول افواہ کو بڑھا چڑھا کرلوگوں کو سنا تالیکن اسے کی شخص معین کی طرف منسوب نہ کرتا۔
- س۔ یہ بھی قول ہے کہ حد کے ثبوت کے لیے مجرم کے اقرار یا گواہ ضروری ہیں۔جبکہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے نہ تو تہمت کا اقرار کیا اور نہ اس کے خلاف کسی نے گواہی دی۔
- کیونکہ وہ یہ افوا ہیں اپنے ساتھیوں میں پھیلاتا ،کیکن انھوں نے اس کے خلاف کوئی گواہی نہ دی اور وہ یہ باتیں اہل ایمان کی مجالس میں نہیں کرتا تھا۔
- س۔ ایک قول بیہ ہے کہ حد قذف کو توڑنے سے بندے کے حقوق پامال ہوتے ہیں، متاثرہ فریق کے مطالبہ کے بغیراس کی حدکو نافذ نہیں کیا جاتا۔
- جس پر تہمت لگائی جائے اس کا مطالبہ ہونا ضروری ہے تا کہ حد قائم کی جائے اور نہ ہی سیّدہ عائشہ بڑا ہی ابن ابی بن سلول پر حد قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔
- ۵۔ ایک قول بیہ ہے کہ اس پر حد قائم کرنے کے بجائے اس کے قائم نہ کرنے میں بہت بڑی مصلحت
  پوشیدہ تھی۔ جیسا کہ فتنے ہے بیچنے کے لیے منافقت کی وضاحت ہونے کے باوجود اسے قل نہیں کیا
  گیا اور متعدد مرتبہ اس نے ایسی گفتگو کا ارتکاب کیا جس سے اس کا قبل واجب ہو جاتا تھا لیکن اسے

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۸۰۱ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۷۰۹

قتل نہیں کیا گیا تا کہ اس کے قبیلے والے مطمئن رہیں اور وہ اسلام سے متنفر نہ ہو جا کیں۔ کیونکہ عبداللّٰہ بن ابی بن سلول اپنی قوم کاسر براہ تھا۔ جس کی لوگ بات مانتے تھے۔ لہٰذا اس کے معالمے میں فتنہ بھڑکا نے سے احتیاط لازم تھی۔ شاید اس برحد کا نفاذ ترک کرنے میں درج بالا پانچوں وجوہ شامل ہوں۔ •

## ز : .... تین صحابه اور رئیس المنافقین میں کیا فرق ہے؟

سوال: .... سیّدہ عائشہ رہ اللہ اس معاملہ میں بے برکی اڑانے والے عبداللہ بن ابی اور ان تین صحابہ رہ اللہ بن ابی بن سلول کے عذر صحابہ رہ اللہ بن ابی بن سلول کے عذر کا مطالبہ کیا مذکورہ تینوں صحابہ کی وجہ ہے آپ طبیع آئے نے راحت کا مطالبہ کیوں نہ کیا؟



<sup>📭</sup> زاد المعاد لابن القيم، ج٣، ص: ٢٣٦\_

الصارم المسلول على شاتم الرسول الله لابن تيمية: ١٨٠ـ

#### دوسرامبحث:

# سیّدہ عائشہ رضائیہ اے کردار اور سیرت پر فکر ویڈ بر کی دعوت

پہلا نکتہ:.....ام المومنین سیّدہ عا کشہ رظافین کا معاملہ میزانِ دلیل میں واقعہ افک میں سیّدہ عائشہ رظافیہ کے ظاہری نضائل اور ان کے بلند اخلاق اور شرادنت نفس کومفصل بیان کیا گیا۔

چونکہ وہ اپی صدق قلبی کی وجہ سے نہایت نرم دل تھیں۔ ان کا باطن ہر قسم کی آلائش سے پاک تھا۔ چنانچہ نبی طفی آلم نے اہل جنت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

((يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقُوامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ))

'' جنت میں پچھ لوگ اس حال میں جائمیں گے کہ ان سے دل پرندوں کے دل کی طرح کمزور ہوں گے۔''•

اوراس ہیبت ناک قصہ میں درج بالا دعویٰ کے متعدد ثبوت موجود ہیں:

- ا۔ ذراغور کریں: سیّدہ عائشہ رظائی ایک کم قیمت ہارگم پاتی ہیں تو وہ اس کی تلاش میں قافلے سے پیچھےرہ جاتی ہیں، اس سلسلے میں ان کا ذاتی کردارصد ق دل اور سلامت صدر پر دلالت کرتا ہے اور ان کے دل میں ذرہ بھروسوسہ نہ تھا تا آئکہ بہتان تراشوں نے ایک سازش تیار کرلی۔
- ۔ لوگوں کی افواہوں کی طرف ان کا دھیان مطلق نہ جاتا اور جس کے منہ میں جوآتا وہ کہہ دیتا لیکن سیّدہ عائشہ وٹا ٹھیا لوگوں کی باتوں کی سن سن بالکل نہ پیتیں نہ تو انھیں چغلی کھانے کی جلدی تھی اور نہ انھیں غیبت سے دلچیں تھی۔
- س۔ سیّدہ وظافتہا کی خادمہ خاص کی ان کے حق میں گواہی کہ وہ اخلاقِ عالیہ کی مالک اور صدق قلبی ہے۔ آراستہ ہیں ۔ان میں اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں کہ وہ گندھے ہوئے آئے کی حفاظت سے غافل

 <sup>◘</sup> صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۸٤٠ سیدناابو بریره فائن ہے مردی ہے۔

ہوجاتی ہیں اور بکری آ کروہ آٹا کھاجاتی ہے۔ دراصل عربی زبان میں اسے "مدح بسمایشبه السندم" کہاجاتا ہے۔ یعنی کسی کی ایسی مدح کی جائے جولفظی اعتبار سے ندمت معلوم ہو۔ جیسا کہ جالمیت کے شاعر نابغہ ذیبانی کا ایک شعر ہے:

وَ لا عَيْبَ فِيْهِ مَ غَيْرَ اَنَّ سُيُ وْفَهُمْ بِهِ نَّ فُلُ وَلْ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ به مروح كا شكريول مين اس كے علاوہ كوئى عيب نہيں كمان كى تلواريں وثمن كوكات كاك كركند ہو چكى بيں ـ "•

۳۔ مدیند منورہ میں وہ آپنی پاکئی میں پہنچی ہیں، ان کے گمان میں قطعاً یہ بات نہ تھی کہ پچھلوگ اس بے
گناہ اور پاک دامن لڑکی کے بارے میں کس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہوں گے۔ حتیٰ کہ پچھ

افرا بین اور بیاک دامن لڑکی کے بازی کاعلم ہوا تو خود وہ حکایتاً کہتی ہیں'' میں اپنے والدین کے پاس آئی

اور ابی امی سے کہا: اے امی جان! لوگ کیسی با تیں کررہے ہیں؟ انھوں نے کہا: اے بیٹی! تم اسے

این اور سوار نہ ہونے دو اور اسے ہلکا لو۔ اللہ کی شم! جب بھی کوئی عورت حسن کا شاہکار ہوتی ہے

اور اس کا خاوند بھی اس کے ساتھ بے انتہا محبت کرتا ہوجب کہ اس کی سوئیں بھی ہوں، تو اس کے خلاف کثر ت سے با تیں ہوتی رہتی ہیں۔ ●

بقول سیّدہ عائشہ وظافی: ''میں نے اپنی والدہ کی نصیحت آ موز با تیں سن کر کہا: سجان اللہ! کیا واقعی لوگ ایس یا تیں کررہے ہیں؟''

اس پاک دامن، صاف دل بھولی بھالی دوشیزہ کی ساعت پر بیدالفاظ بھی نہایت ہوجھل بن کر گرے کہ لوگ ایسی گندی باتیں کررہے ہیں۔

آیات کریمه میں سیّدہ عائشہ وَنَا اُلَّهِ اِلَى اس صفت كا واشكاف الفاظ میں يوں اعلان كياجاتا ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ الْعُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي اللَّانِيَا وَالْاَحْرَةِ وَكُلُهُمُ عَنَابٌ عَظِيمٌ شَ ﴾ (النور: ٢٣)

<sup>🕡</sup> ديوان النابغة الذبياني، ص: ٣٢ـ

کثرن علیها: یعن اس کظاف با تی کرتی بی اوراس کویب جوئی کرتی بیر (النهایة فی غریب الحدیث و الاثر الابن الاثیر، ج ٤، ص: ١٥٣-)

'' بے شک وہ لوگ جو پاک دامن ، بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔'' ریست کی مصر ''لا نہ انالا یہ ''یمعنز سلیم وار سے افر ماتا ہے میں مصر سے کی ف

اس آیت کریمہ میں "الے فالات "یمعنی سلیم الصدر، صافی القلب اور جو ہر شم کے مکر وفریب سے خالی ہوتی ہیں۔ •

- حب سیّدہ عائشہ وَفَاقی اللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ اللّٰہ وَاللّٰہ وَالل
- ۔ ہماری امی جان کی دیانت اور تقوی کے بارے میں ام المؤمنین سیّدہ نیب بنالٹھا کی گواہی جوخود ان
  کی اپنی قبی طہارت وصفائے نفس کی دلیل ہے۔ جب انھوں نے اپنی پڑوین کے بارے میں روشن
  مدحت کے کلمات ادا کیے حالانکہ ان دونوں کے درمیان فضائل اور تقرب رسول اللہ طفیۃ آئے ہے
  حصول کے لیے ہروقت مقابلہ جاری رہتا۔ تو سیّدہ نینب بڑا شیما نے بھی پاک اور تجی بات کی اور ام
  المؤمنین سیّدہ نیب بڑا شیما نے اپنی پڑوین عفیفہ کا نئات سیّدہ عائشہ بڑا شیما کی پاک دامنی کی گواہی
  دے دی۔ اس کے بارے میں سیّدہ عائشہ بڑا ہی ایس اور بیوبی ذات شریفہ ہیں جورسول
  اللہ مشاریح کی دیگر بیوبوں کی نبیت فضائل کی تلاش میں مجھ سے مقابلے کی حالت میں رہتیں ،لیکن
  اللہ مشالی نے آھیں ان کے ورع اور اپنے فضل سے افواہ پرستوں کے شریعے مخوظ رکھا۔''

سیّدہ عائشہ بناپٹھانے سعد بن عبادہ بنائیو کی بھی ثنا کی اور اس کی نیکوکاری کی گواہی دی اور یہ کہ جو کیچھ بھی اس نے کہا وہ اپنے قبیلہ کی حمایت اور تعصب میں اس کے منہ سے نکل گیا۔سیّدہ عائشہ بناپٹھانے اس کی باتوں کو اس کے مقام و مرتبہ میں کمی کے لیے اس کی باتوں کو اس کے مقام و مرتبہ میں کمی کے لیے

الکشاف للزمخشری، ج ۳، ص: ۲۲۲\_

استعال کیا۔ وہ کہنے لگیں:''بنوخزرج کا سردار، سعد بن عبادہ خِلْنَیْهُ اس دن سے پہلے نیک آ دمی تھا، کیکن اے اینے قبیلہ کی حمایت نے اندھا کردیا۔''

الیی گفتگو اور گواہی صرف شریف النفس انسان سے ہی صادر ہوسکتی ہے جیسی گفتگو اور گواہی ام المؤمنین سیّدہ عائشہ والٹھانے دی۔

- ے۔ اس طویل حدیث میں ایک لفظ بھی ایبانہیں جوان کے جارحانہ مزاج یا درشت طبیعت کی طرف اشارہ کرتا ہو۔
- ۸۔ سیّدہ عائشہ زوائی کی زم دلی کا اندازہ سیجے کہ جب وہ نبی ملی کی الف وعنایت خاص سے محروم ہوئیں جو انھیں ماضی میں ان کی بیاری کی حالت میں عنایت ہوتا تھا تو انھوں نے اس غم کو اپنے دل میں چھپا لیا اور صرف دلی سوال پر ہی اکتفا کیا جے کوئی زبان بیان کرنے کا حوصلہ نہیں پاتی اور یہ حزن و ملال دراصل محبوب حقیق کی بے رخی سے محب کے دل پر چوٹ کرتا ہے جو اپنے محبوب کی برخی کوفورا محسوس کر لیتا ہے لیکن وہ ایک غم زدہ اور حیا وشرم کے بیکر کی طرح اپنے محبوب کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا جو اس کے دل اور نفس دونوں کے لیے جان افزا اور لذت آشنا ہوتا ہے اور مماری ای جان عائشہ وزائے ہا نہی صفات لیعنی شرافت نفس اور شرم و حیا کا پیکر تھیں حتی کہ سب لوگوں سے بڑھ کر جو بتی ان کی محبوب اور ہر دل عزیز تھی۔ آپ مطابع تی بڑھی وہ صدق دل اور صدق عاطفت کے ساتھ فدا تھیں۔
- 9۔ سیّدہ عائشہ صدیقہ وظافی جوں جوں بہتان تراشوں کی افواہیں سنتی جاتی تھیں ان کا مرض شدید ہوتا جاتا تھا۔ بیران کی شرافت نفس کی عظیم ولیل ہے کیونکہ نفس انسانی جتنا پاک و صاف ہوتا ہے اتنا ہی بری بات کا صدمہ اس کے لیے وروانگیز ہوتا ہے۔

جب ایسے درشت جملے کسی غیر شریف نفس کے بارے میں کہے جاتے ہیں تو وہ نفس ذرہ مجرحزن و ملال محسوس نہیں کرتا۔ کیونکہ دل قساوت سے معمور ہوتا ہے اور طبیعت میں نری غلاظت مجری ہوتی ہے، اس کے برعکس رسول اللہ طبیع آیم کے رُخ انور پر جزن و ملال کی علامتیں صاف دکھائی دیتی تھیں اور آپ طبیع آیم آپی گفتگو اور اپنے روز مرہ کے معمولات میں اس جا نکاہ صدے کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ جو با تیں آپی گفتگو اور اپنے روز مرہ کے معمولات میں کی جاتی تھیں۔ صدیح کا اظہار کرتے رہتے ہوں میں مبتلا آپی گفتگو کی جب بہتان تراش کے صدے کا اضافہ ہوا تو وہ شدت صدے سے ہروقت روتی رہتی ، حتی کہ تھا اس میں جب بہتان تراش کے صدے کا اضافہ ہوا تو وہ شدت صدے سے ہروقت روتی رہتی ، حتی کہ

جب انھیں علم ہوا تو وہ اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں: میں اس تمام رات روتی رہی نہ تو میں نے نیب نیندکی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے پلک جھیکی اور نہ میرے آنو تھے۔ بلکہ میں نے صبح بھی روتے ہوئے کی۔ پھراس کے بعد وہ کہتی ہیں: میرے مال باپ میرے پاس صبح آئے جبکہ میں نے روتے ہوئے دوراتیں اور ایک مکمل دن گزار دیا۔ وہ دونوں سوچنے لگے کہ اس قدر رونا میرے جگر کو پھاڑ دے گا۔ بقول عائشہ وٹائٹیا ابھی وہ دونوں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی میں نے اسے اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے گی۔ گ

ایک ماہ تک کوئی گفت و شنید نہ کی تھی ۔ تو آپ طفی کی طرف موڑا جبکہ آپ طفی کی اس ایک ماہ تک کوئی گفت و شنید نہ کی تھی۔ تو آپ طفی کی اس طرز عمل سے سیّدہ عائشہ بڑا تھا کو جبرت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ جب آپ نے ان کی پاک دامنی اللہ رب العالمین کے سپر دکر دی جو اور آپ طفی کی از اللہ انھیں ہے اور آپ طفی کی از اللہ انھیں ہے اور آپ طفی کی از اللہ انھیں اس گناہ سے ان کا ہو گئا ہو

ال لیے انھوں نے بیچارگ سے اپنارونا دھونا بند کر دیا۔ اگر چہوہ محسوں کر رہی تھیں کہ ان کو بہنچنے والا صدمہ ان آنسوؤں سے نہیں دھل سکتا۔ وہ خود بیان کرتی ہیں: جب رسول اللہ طفظ کیے نے اپنی گفتگوختم کی تو میرے آنسوتھم گئے۔ حتیٰ کہ مجھے یوں لگا گویا میں نے ایک آنسوتھی نہ بہایا ہو۔ ﴿

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۷۵۰\_

<sup>2</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۹۲۱ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۷۷۰

کرنتے ہو۔''

پھروہ اپنے ماں باپ کی طرف باری باری متوجہ ہوئیں کہ وہ آپ سے آتے ہو کو میری طرف سے جواب دے کرمطمئن کریں۔ ان دونوں نے چپ سادھ کی تو اس زخی جان کے کرب میں مزید اضافہ ہوگیا اور انھیں یقین ہوگیا کہ خود بات کیے بغیر چارہ نہیں۔ زمین پر رہنا ان کے لیے مشکل ہوگیا ، ان کا جی حزن وطال سے بھرگیا ، ان کی آنھیں آن نوول سے بھرگئیں، چنا نچہ اس گھڑی آئھیں رب العالمین سے مد طلب کرنے کے علاوہ کی سہارے کی امید نہ رہی۔ انھوں نے اپنے غم اورد کھی شکایت صرف ای رب طلب کرنے کے علاوہ کی سہارے کی امید نہ رہی۔ انھوں نے اپنے غم اورد کھی شکان کی آئے وال ہوگئی فرماتی ہیں: میں نے سوچا کہ میں کم عمرائر کی ہوں بکٹر سے قرآن بھی نہ پڑھی تھی۔ اللہ کو تم سب نے یہ گفتگوئی جی کہ تمہارے دلوں میں اس گفتگو کا پختہ اثر ہوگیا اور تم نے بزبان حال آپ شکھی ہوں کہ میں پاک دامن ہوں اور بزبان حال آپ شکھی پاک دامن ہوں تی میری اس بات کا یقین کرنے سے رہے اور اگر میں تمہارے سامنے اس گنا کہ ان کہ میں اس سے بری ہوں تو تم ضرور مجھے سیا سامنے اس گنا کہ انس کا تو گئی ما تقی فول ہی دہرانا مناسب لگتا ہے:

ما حے اللہ کو تم الجھے تھارے مالئہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو تم ضرور مجھے سیا کہو گئے۔ اللہ کو تم الجھے تو تمہارے سامنے ابو یوسف غالین کا تول ہی دہرانا مناسب لگتا ہے:

می دور (میرا کام) اچھا صبر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مائی جاتی ہے جوتم بیان دور (میرا کام) اچھا صبر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مائی جاتی ہے جوتم بیان

ایسا کلام صرف صاف شفاف ول والا انسان ہی کرسکتا ہے۔ سیّدہ صدیقتہ وُٹائِٹھا کے لیے وہ سب پچھ کہنا مشکل تھا جس کا تصور بھی ان کے ول میں نہ آیا تھا کجا یہ کہ انھیں اسی مکروہ جال میں بھانسنے کی کوشش کی گئی۔ سیّدہ وُٹائِٹھا کے نام بھی یا دنہیں آر ہا تھا۔ کی گئی۔ سیّدہ وُٹائِٹھا کا نام بھی یا دنہیں آر ہا تھا۔ انہوں نے صرف یوسف کے والد کہا۔

اا۔ اگر چہام المونین سیّدہ عائشہ صدیقہ وٹاٹھ کا اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے ہاں بہت ہی اعلیٰ مقام واعلیٰ شان ہے۔ لیکن انھوں نے ان کھن حالات میں بھی اپنی اس فضیلت و منزلت پر تکیہ نہ کیا اور اپنی رب کے سامنے تواضع و زاری کی۔ اس کے سامنے اپنی حاجت مندی کا اظہار کیا۔ اس نوعمری (اس حادثے کے ماحنے توقع کی وزاری کی۔ اس کے سامنے اپنی حاجت مندی کا اظہار کیا۔ اس نوعمری (اس حادثے کے وقت وہ محض چودہ سالہ دو ثمیزہ تھیں) میں بھی انھوں نے اپنی ذات کوکوئی اہمیت نہ دی۔ تو سیّدہ عائشہ وٹاٹھ کو اس نوعمری میں بھی جب اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ تھا۔ انھیں اپنے رب تعالیٰ کے سہارے پرکائل بھروسا تھا، انھیں اس کے متعلق کا مل حسن طن اور اس پر کھمل اعتاد تھا۔ چنانچہ وہ تعالیٰ کے سہارے پرکائل بھروسا تھا، انھیں اس کے متعلق کا مل حسن طن اور اس پر کھمل اعتاد تھا۔ چنانچہ وہ

#### ايخ متعلق فرماتي مين:

''میں اس وقت جانتی تھی کہ بے شک میں پاک دامن ہوں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کا اعلان کرے گالیکن اللہ کوشم! یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اللہ میرے معالمے میں تلاوت کی جانے والی وحی نازل کرے گا اور میری سوچ کے مطابق میری شان اتنی بلند نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسا کلام کرے گا جس کی تلاوت کی جاتی رہے، لیکن میں بیا مید ضرور رکھتی تھی کہ رسول اللہ طافعہ آئی نیند میں ایسا خواب و کمھے لیس کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری براءت کر دے گا۔' •

ای لیے سیّدہ عائشہ وزائھ کی سوج کے اختتام سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انھیں مشکل سے نجات دے دی، وہ جس قدرتو قع کرتی تھیں وہ اس سے شان میں کہیں زیادہ بڑھ کرا کبر، اکرم اور اعظم تھیں۔ چنا نچہ رب العالمین نے اپنے نبی مشکل آلے کی طرف ان کی براء ت کے لیے آیات نازل کر دیں۔ جنھیں قیامت تک سینوں میں محفوظ کیا جاتا رہے گا اور ان کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ اہل ایمان وہ آیات پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے۔ سیّدہ عائشہ صدیقہ ام المونین والٹھ کے روشن کردار کی کرنیں زمان و مکان اور اقوام وقبائل کی حدود ہے آگے تک روشن کر قیام کی مبارک طہارت کی سدا بہارگواہ ہیں۔ جورب العالمین واحکم الحاکمین کا یاک کلام ہے۔

یدان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے خالص ہونے اور نبی مطفظ تیان کی محبت کا شکوہ کرنے کی

دلیل ہے۔

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱۱۱۱ صحیح مسلم، حدیث نمبر، ۲۷۷۰.

و صحیح بخاری، حدیث نمبر: ٢٦٦١ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٢٧٧٠ و

علامدابن جوزى والله ني لكها:

''یہ بات سیّدہ عائشہ زلائھ نے ناز ونخرے کے انداز میں کہی، جس انداز میں ہرمحبوب اپنے محب اپنے محبوب اپنے محب سے کرتا ہے۔'' •

جب ایک ماہ تک نبی طلط ایک سے اس معاملے کے متعلق وحی منقطع رہی تو اس صورت حال میں ام المؤمنین سیّدہ عائشہ زبان کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن القیم الجوزیہ وحی نہ آنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''تا کہ صدیقہ اور ان کے مال باپ رقائیہ سے مطلوبہ عبودیت کی تکمیل ہو جائے اور ان ہر ہونے والا اللہ تعالیٰ کا انعام مکمل ہو جائے۔ نیز ان سے اور ان کے مال باپ کے فاقہ کی شدت سے ان سب کی اللہ تعالیٰ کی طرف حاجت مندی اور رغبت میں اضافہ بھی مقصود شارع شدت سے ان سب کی اللہ تعالیٰ کی طرف حاجت مندی اور رغبت میں اضافہ بھی مقصود شارع تھا اور اس لیے بھی تا کہ ان سب کا اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن اور اس کے لیے در ماندگی اور اس سے امید پختہ ہو جائے ۔ اس کی بجائے تمام مخلوق سے وہ اپنی امید بی منقطع کر لیں اور مخلوق کے میں فرد سے بھی نفر سے اور کشادگی کے حصول کی ان کی تمناختم ہو جائے اس لیے ان کی عمل خود آپ میل گورا پورا پورا حق ادا کرتے ہوئے کہا: بلکہ تم خود آپ میل گورا کے ماں باپ نے اس مقام پر ان کا پورا پورا حق ادا کرتے ہوئے کہا: بلکہ تم خود آپ میل گورا کے ما صفح جا وَ اور اپنا مدعا بیان کرو۔ اگر جداللہ تعالیٰ نے ان کی براء ست نازل کر دی تھی اس اللہ رب کے باوجود انھوں نے پورے وثوق اور خود اعتادی سے کہا: اللہ کی قتم! میں صرف اس اللہ رب العالمین کی حمر کروں گی جس نے میری براء ست نازل کی۔ " ہو

دوسری طرف نبی طفی آن بھی اس ذات عالیہ کی اشک شوئی کے لیے آگے سے خاموش رہے۔ نیز آپ طفی آئی کے وان کے دلی صدمے اور شدت المیہ کا بھی احساس ولحاظ تھا اور آپ طفی آئی کا چبرہ انور فرحت و شاد مانی سے چبک رہا تھا اور ایسا کیوں نہ ہوتا اللہ رب العالمین نے آپ طفی آئی کی زوجہ مطبرہ عاکشہ صدیقہ زباتھ کی پاک دامنی کا اعلان کیا تھا۔

فتح الباري لابن حجر، ج ٨، ص: ٤٧٧.

و زاد المعاد لابن القيم، ج٣، ص: ٢٣٤۔

فو قناً صادر ہوتے رہتے تھے۔ان کے اس مقام ہے صرف نظر کریں گے جورب العالمین کے کلام میں ان سریا متعدد م

کے لیے تعین تھا۔

ہم ذیل میں ایسے مخضر نکات کے ذریعے اپنی امی جان کے ان کے ذاتی کردار کے حوالے سے اہل بہتان کے بہتان کا جائزہ لیں گے جو اس حقیقت کا ثبوت ہوں گے کہ ہماری امی جان کا کر دار مشکوک و مشتبہ لوگوں کا سانہ تھا بلکہ ان کا کر دارسلیم العقل اور سلیم الصدر لوگوں کے مثل تھا۔

- ۔ ام المؤمنین سیّدہ عائشہ وہلی ہم اور میں کریم مطلط اللہ کے ہمراہ تھیں نہ کہ اور میں سینے میں ان کے ہمراہ تھیں نہ کہ ان کی اپنی خواہش یا لا کچ کی وجہ سے بیہ ہم سفری انھیں عطا ہوئی۔ جبکہ مشکوک لوگ پہلے سے تیاری بناتے ہیں اور آپس میں مشورہ کر کے ایک سازش کا تانا بانا بنتے ہیں۔لیکن اس واقعہ میں ایسا سیجھ بھی نہ تھا۔
- ۲۔ ہماری امی جان کے شکر سے پیچھ رہنے میں ان کے اراد سے یا نیت کا کوئی دخل نہ تھا، بلکہ ہرانیان کو یہ حاجت لاحق ہوتی ہوتی ہوتیں تو اپنی اسلی جگہ ہرگز لوٹ کر نہ آتیں، بلکہ کہیں وُور شہرتیں۔ کیونکہ اپنی جگہ پرلوٹ میں یہ گمان ہوسکتا ہے اصلی جگہ ہرگز لوٹ کر نہ آتیں، بلکہ کہیں وُور شہرتیں۔ کیونکہ اپنی جگہ پرلوٹ میں یہ گمان ہوسکتا ہے کہ وہال کوئی خبر گیری کرنے والا آسکتا ہے۔ خصوصاً بی طبیع آپ طبیع آپ مونا ناممکن نہ تھا کیونکہ آپ طبیع آپ طبیع آپ طبیع آپ طبیع آپ مونا اوجھ ہوتی ہوتا ہوتا کو آپ طبیع آپ طبیع آپ طبیع آپ طبیع آپ کو اس کی فکر اوج سے خوان میں سرگردال ہوجاتے اور سب سے پہلے آپ طبیع آپ کو اس کی فکر اوج تھی ہوتی۔ نیز آپ طبیع آپ طبیع آپ اور سے اور سب سے پہلے آپ طبیع آپ اور سے اور سب سے پہلے آپ طبیع آپ اور سے اور سے اور سب سے پہلے آپ طبیع آپ کو اس کی فکر اور سے کے دوران ہی اپنی بیوی سے سرگوشیاں کرتے۔ اور سے کے دوران ہی اپنی بیوی سے سرگوشیاں کرتے۔

لیکن بہتان تراشوں کی تہمت کے برعکس عفیفہ کا نئات کے معمولات میں کوئی ایسی مشکوک حرکت ظاہر نہیں ہوئی۔ کیونکہ سیّدہ عاکشہ زبال نہا ہے اس جگہ کا قصد کیا جہاں ہر کوئی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا تھا اور یہی چیز اہل بہتان کی تدبیروں اور مکر و فریب کے پردے جاک کرتی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتی ہیں: میں نے

ا پی ای جگہ کا قصد کیا جہاں میں پڑاؤ کیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ جب مجھے گم پائیں گے تو تلاش کرتے کرتے یہاں ضرور آئیں گے۔ •

س۔ ہاری ای جان عائشہ وہ ہوں کے اندھیرے کا انتظار کیا اور نہ ہی شک وشبہ کو اپنے پاس سے اور حکیتے دن کے وسط میں۔ نہ تو انھوں نے رات کے اندھیرے کا انتظار کیا اور نہ ہی شک وشبہ کو اپنے پاس سے بیٹنے دیا۔ وہ جب لوگوں کے پاس بیٹجیں تو ان کی اوٹٹی کی مہارسیّدنا صفوان بن معطل ہوں گئے کا میں تھی اور سورج آسان کے افق میں خوب روشن تھا۔ جبکہ کسی قسم کی سازش میں ملوث لوگ رات کے سکوت کا انتظار کرتے ہیں اور اندھیروں کے پردوں میں اپنے آپ کو چھیاتے ہیں اور عام لوگوں کی نگاہوں سے کوسوں دُورر ہے ہیں، تا کہ جب وہ لوٹیس تو انھیں کوئی دیکھ نہ لے۔

جب عقل درج بالا تمام حقائق کی توثیق کرتی ہے اور بیسب کی تحقیج ہے توبلا شبہ ام المؤمنین کی مدینہ میں آمد دو بہر کو ہونا ہر خبیث اور شرارتی شخص کے ہفوات کورد کرتی ہے، جبکہ عائشہ زبائی کا علاوہ کوئی مشکوک شخص ہوتا تو وہ رات کو تاخیر ہے آنے کی کوئی علت یا توجیہ اور سبب ضرور بیان کرتا تو دو پہر کولوشا سیّدہ عائشہ بنائی ہا کی براءت اور سلامتی نبیت کی واضح دلیل ہے۔

سے سے ناصفوان بن معطل بڑائی کا گئر کے پیچھے آنا صرف اس غزوہ کی کوئی استثنائی صورت یا خصوصیت نہ تھی بلکہ ان کی ہمیشہ ہرسفر میں بیہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ شکر سے ایک منزل کے فاصلے پر پہلے ۔ جو بھی قافلے میں کسی وجہ سے ست پڑ جاتا، یا تھک جاتا اسے وہ سہارا وسیتے اور راستے میں یا پراؤکی جگہ کوئی بھی گری پڑی چیز انھیں ملتی تو لشکر میں اس کے مالک تک پہنچا تے۔

حافظ ابن حجر جلفيه نے لکھا ہے:

''ابن عمر نِلْ الله کی روایت میں صفوان کے بیچھے بیچھے آنے کا سبب لکھا ہے کہ اُنھوں نے نبی کریم سِلے آئے اُنے کی دمہ داری طلب کی۔ جب لوگ روانہ ہونے لگتے تو وہ کریم سِلے آئے آئے کی ذمہ داری طلب کی۔ جب لوگ روانہ ہونے لگتے تو وہ کھڑے ہوگئے تیجھے بیچھے بیکھ کھڑے ہوکر نماز پڑھنے گئتے۔ پھر لوگ جب لشکر گاہ سے نکل جاتے تو وہ ان کے بیچھے بیچھے بیکھی جل پڑتے ، تو جس کی کوئی چیز گر جاتی وہ اسے لا دیتے۔''

سیدنا ابو ہر رہ و فالند سے مروی حدیث میں ہے:

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر، ٢٦٦١ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ٢٧٧٠ ـ

''صفوان مِنْ عَنْهُ لُوگُوں سے بیچھے رہ جاتے تو وہ پیالہ • اونی تصیلا • یا کشکول • وغیرہ اٹھا لیتے اوراس کے مالک تک پہنچا دیتے۔'' •

گویا بیمعمول کی بات تھی جے سب لوگ جانتے تھے اور ہر صحابی صفوان تک چینچنے کی استطاعت رکھتا تھا تا کہ اگر وہ لشکر سے پیچھے رہ گیا ہوتو صفوان کی راہنمائی میں لشکر کے ساتھ مل جائے۔ بیکوئی خفیہ راز نہ تھا اور نہ ہی کوئی استثنائی عمل تھا۔

جبکہ مشکوک اور مشنبہ آوی اپنے جانے والے کے قریب نہیں جاتا اور اپنی جان پہچان والوں سے دُور ور ہتا ہے۔ اپنے معمولات کوخفیہ اور راز بنا کر رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو سکے، لیکن صفوان والٹے اس مشکوک رویہ سے کوسوں دُور تھے۔ اس لیے بہتان تر اشوں کا بہتان باطل ہو جاتا ہے۔ ۵۔ مشکوک اور مشتبہلوگوں پر بمیشہ خوف اور قاتی مسلط رہتا ہے اور بمیشہ اپنے متعلق خبروں کی جبتی میں گئے رہتے ہیں، وہ بمیشہ خوف اور قاتی سے اس خرے ہوئے سوالات لوگوں سے کرتے رہتے ہیں کیا کی رمعلوم ہوا؟ کیا واقعہ اس طرح ہوا؟ کیا کہا گیا؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی کوئی بات ہماری ای جان عائشہ زائٹو کیا ہے متعلق سائی نہیں دی، بلکہ وہ واپس اپنے گھر میں پاک دائمن نفس ادر طہارت قلبی کے ساتھ داخل ہو کیں۔ البتہ آضیں سفر کی تکان کی وجہ سے تیز بخار ضرور تھا کہ آخیں کی طہارت قلبی کے دوران نبی سے ان کا گھر سے نکلنا محال ہو گیا۔ ہم نے ان کے بارے میں کوئی الی بات نہیں تن کہ آخیں کی مشرک کی مشرک کی خوف، قلق یا پریشانی لاحق تھی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ آخیں اپنی بیاری کے دوران نبی کی طرف سے وہ لطف و اہتمام ملتا تھا۔ یبی ایک بات سیّدہ عائشہ ہوائشہا کے لیے باعث تکلیف تھی۔ وہ فرماتی ہیں:

" مجھے اس بات کا کیجھ بھی علم نہ تھا اور مجھے اپنی بیاری کے دوران یہی چیز پریشان کرتی تھی کہ میں رسول اللہ طلط قائد کی طرف سے اس لطف سے محروم تھی جولطف آپ طلط قائد کی طرف

القدح: یخ کابرتن \_ (مختار الصحاح للرازی، ص: ۵۲۳)

على البحراب: كرى كريك موئ چرك سے بناتھيلا۔ جس ميں صرف خشك اشياء محفوظ كى جاتى تھيں جيسے مجور وغيره۔ (لسان العرب لابن منظور ، ج ١، ص: ٢٥٩ -)

الاداوة: پانی پنے کے لیے چڑے ہے بنا چھوٹا سابرتن ۔ (النهایة فی غریب الحدیث و الاثر۔)

**<sup>4</sup>** فتح الباري لابن حجر، ج ٨، ص: ٤٦١-٤٦٢.

ے جھے اس سے پہلے کسی بھی بہاری کے دوران ملتا تھا۔ اب تو رسول اللہ طفی آئے میرے پاس
آتے، سلام کرتے، پھر فرماتے: ''تم کیسی ہو؟'' پھر آپ طفی آئے اور جاتے۔ تو
آپ طفی آئے کا یہ معمول مجھے شک میں ڈالٹا اور جب تک قدرے افاقے کے بعد میں گھر
سے نہ کلی، مجھے فتنے کے بارے میں پچھ معلوم نہ تھا۔'' •

سیّدہ عائشہ وظافی کو فتنے کے بارے میں علم تھا اور نہ ہی انھیں احساس تھا، کیونکہ وہ اس سے بالکل محفوظ تھیں اور نہ ہی سیّدنا صفوان وظافی کو فتنے کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ کیا فتنے کے ارتکاب کرنے والے سے پہلے کسی اور کواس فتنے کا علم ہوسکتا ہے؟ لیکن ہماری امی جان کواس فتنے کا قطعاً کوئی علم نہ تھا اور نہیں اس کی بہپان تھی اور اُھیں جو احساس تھا وہ کہیں اور سے تھا۔ ہمیں ان کی طویل روایت میں ایک حرف بھی ایبانہیں ملتا جوان کے مخفی خوف کی طرف اشارہ کرتا ہو۔

اب میده عائشہ بڑائیم کی پاک دامنی کا اعلان نازل ہونے کے بعدان کا نبی سے کی ایک دامنی کا اعلان نازل ہونے کے بعدان کا نبی سے کی آئی کی طرف نہ جانا اور اپنے محبوب خاوند سے شکوے کے انداز میں بات کرنا اہل بھیرت کے لیے اس بات کی قوی دلیل ہے کہ بیا نداز صرف ای کا ہوسکتا ہے جو اس بہتان میں ملوث نہ ہوا ہو۔ کیونکہ جو شخص اپنے اوپر لگائے جانے والے بہتان کا ارتکاب کر چکا ہو، وہ ہمیشہ اپنے بچاؤ کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے تا کہ وہ حیلے بہانے سے جائے وقوعہ سے بھاگ سکے، بظاہر تہمت سے بچنے کی خوشی میں جبکہ آزاد اور شریف آدی پر جب بہتان لگتا ہے اور اسے اس کی خاص چیز میں اذبت دی جاقی ہے اور وہ اس کی عزت ہے۔ پھراس الزام سے اس کی پاک دامنی خابت ہوجائے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا کہ بیہ کہا جائے کہ وہ خوشی سے اچھاتا کو دتا پھرتا ہے۔ وہ قائم تو رہتا ہے کین اس حال میں کہا سے گہراز خم لگ چکا ہوتا ہے۔ اسے اپنی پاک دامنی کے جو تک درد و الم اسے کچوکے لگا تا رہتا ہے۔ پھر پچھ عرصے اذبت ناکی کو یکسر نہیں بھوتی، بلکہ ایک وقت تک درد و الم اسے کچوکے لگا تا رہتا ہے۔ پھر پچھ عرصے کے بعد اسے سکون قبلی اور اطمینان فسی حاصل ہوتا ہے۔ تو ہماری معزز ممدوحہ سلام اللہ علیہا کا انکار، کا ڈ پیار اور شکایت کے طور پر تھا۔

اس نفس سے اس قتم کا اظہار نہیں ہوسکتا جے معصیت کے ارتکاب نے کمزور کر دیا ہو، بلکہ ایسے جذبات کا اظہار کسی غیورنفس سے ہی ہوسکتا ہے کہ جس شخص کی عزت پر بہتان تراشوں نے بہتان لگا کر

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۱٤۱ ٤ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۷۷۰-

اسے مجروح کر دیا ہو۔ تو وہ مخص اپنے نفس کو اظہار غضب سے نہیں روک سکتا۔ اگر چہاس کے سامنے رسول الله طفی آتے ہی ہوں۔ سیّدہ عائشہ وٹائٹی کی میصفت آپ طفی آتے کے علم میں تھی۔ اسی لیے آپ طفی آتے اللہ طفی آتے ہی ہوں۔ سیّدہ عائشہ وٹائٹی کی میصفت آپ طفی آتے کے علم میں تھی۔ اسی لیے آپ طفی آتے ہی اتنا نفیس ہے ان کے جذبات کو کشادہ دلی سے سنا۔ کیونکہ آپ طفی آتے ہی اتنا نفیس ہے جس کی طرف یہ ذات طاہرہ وصدیقہ وٹائٹی منسوب ہے۔ جسیا کہ رسول الله طفی آتے ہی انا نفیس ہے۔ جسیا کہ رسول الله طفی آتے ہی مایا:

((أَلَنَّاسُ مَادِنٌ)) "لوگ كانوں (معدنیات) كی طرح ہوتے ہیں۔"•

جن نکات کا تذکرہ ہم نے گزشتہ صفحات میں کیا، یہ ہماری امی جان کے ذاتی کردار سے ماخوذ ہیں۔ ہوان کی طہارت و براءت کے بہترین ثبوت ہیں۔ اگر چہ انھیں پاک دامن ثابت کرنے کے لیے ان کا ذاتی کردار ہی کافی ہے کہ بہتان تراشوں کے منہ بند ہو جا کیں۔ کبایہ کہ ان کی براءت اور ان کی پاک دامنی کے ثبوت کے طور پر قرآن کریم کی مبارک آیات نازل ہو کیں جو تا قیامت لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوتی رہیں گی اور زبانوں سے جن کی تلاوت ہوتی رہیں گی۔

اگر بہتان تراش اور ان کی افواہوں سے متاثر ہو جانے والے لوگ اپنی عقلوں سے ام المؤمنین کی شان کے بارے میں سوچتے اور تدبر وتفکر سے کام لے کرکڑی سے کڑی ملاتے تو ان کی زبان سے پہلے محض ان کی عقل ہی اس بہتان کو باطل کہہ دیئے پر مجبور کر دیتی کہ جس بہتان کو ہرسلیم الفطرت مومن نے سنتے ہی باطل کہہ دیا۔ اگر چہ اس بہتان کی مخالفت معصوم نبی مشیط آیا کی طرف آنے والی وحی نے بھی کر دی اور پختہ ایمان والے اہل ایمان نے تو سنتے ہی یہ کہہ دیا تھا:

﴿ سُبُحْنَكَ هٰنَا ابُهُمَّنَانُ عَظِيمٌ ۞ ﴾ (النور: ٦٦) ''تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔'' اویب مصرعباس محمود العقاد ہراللنہ ﷺ نے لکھا:

'' کوئی بھی قارمی کشادہ ظرفی سے کام لیتے ہوئے ایک ہی نظر میں اس افواہ کے جھوٹا ہونے کا اقرار کر لیتا ہے اور شخص کے بعد تو بیہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایک جھوٹی افواہ تھی۔ کسی بھی منصف مزاج شخص کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔اس بہتان کے پس منظر میں سازش کا جال صاف نظر آتا ہے۔ جودیی و

<sup>•</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۳۸۳ صححی مسلم، حدیث نمبر: ۲۳۷۸

عباس بن محود بن ابراہیم العقاد ۱۳۰۱ ہجری میں مصریل پیدا ہوئے۔ ادیب، دانش ور، صحافی اور شاعر سے ۔ تصنیف و تالف کا وسیح تجربدر کھتے سے مختلف علوم وفنون میں ان کی تصانیف مطبوع و متداول ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف "عبسقسریة صحصل عظم" اور "المرأة فی القرآن" ہیں۔۱۳۸۳ ہجری میں وفات پائی۔ (الاعلام للزد کلی، ج ۲، ص: ۲۶۲۔)

سیاس تعقبات سے بنا گیا ہے، کیونکہ یہ بہتان تراثی اس زرخیز زبین کی مانند ہے جو وباؤں کی آ ماج گاہ ہو، جس پر خباشت، جھوٹ اور منافقت کے چھڑکاؤ ہوتے ہیں، جوالزام اور چغلی اس کھیت ہے آگی ہواس کی بنیادوں میں شکوک وشہات کی ملاوٹ ضرور ہوتی ہے۔ بہتان تراش اس کی اسناد اور اس کے متعلق شہبات تو کثرت ہے ہوتے ہیں۔لیکن اس بہتان کی نہ کوئی سند ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں بظاہر کوئی شبہ ہوتا ہے۔ بال، بیضرور ہے کہ سیّدہ عائشہ بڑا تھا تا نے چھ کھات کے لیے چھڑگئیں جب قافلے والے بڑاؤ اٹھا کر واپس چل و ہے۔ اس وقت کے قافلے پڑاؤ کرتے وقت اور بڑاؤ اٹھاتے وقت بہت ساری چیزیں بھول جایا کرتے تھے۔اییا شبہ کسی عام مسلمان عورت پر بھی نہیں کیا جا سکتا جو نبی مشیقی آپ کی معیت بین بھر جہاو کی نبیت سے روانہ ہو چگی ہو۔اگر اس وقت کے لحاظ سے جوعورت قافلے سے بچھڑ جاتی میں گھر سے سفر جہاو کی نبیت سے روانہ ہو چگی ہو۔اگر اس وقت کے لحاظ سے جوعورت قافلے سے بچھڑ جاتی اس پر برائی کی تہمت چیاں کر دی جاتی جو اس کی عزت و آبرواور اس کے دین کو داغ دار کرنے کا باعث بن جاتی تو لوگوں کی عزتوں پر ان حالات میں ایس ہمیس لگانا بہت ہی آسان ہوتا۔

بلکہ سوائے سیّدہ عائشہ صدیقہ رہ النئے کسی بھی عورت پر جو قافلے سے بچھڑ جاتی اس پر اس تاخیر کی وجہ سے تہمت لگانا کچھ مشکل نہ ہوتا۔لیکن ندکورہ قافلے میں سوائے عائشہ صدیقہ رہ النئی اے کوئی عورت تھی ہی نہیں۔ ان کی پاکی اٹھانے اور اتار نے والے ہر بار اٹھاتے وقت ان کے رعب اور وقار کی وجہ سے یہ پوچھنے کی جرأت نہ کر سکتے کہ پاکئی کے اندر کوئی ہے یانہیں؟

سوائے سیّدہ عائشہ صدیقہ وظافیہا کے اس قدر مسلمانوں پر کسی اور عورت کا رعب و وقار نہیں تھا، کیونکہ وہ صدیق کی بیوی تھیں اور ندکورہ غزوہ میں مہاجرین کا حصندا ان کے باپ ابو بکر صدیق والی نے تھا ما ہوا تھا۔

جوشخص اییا بودااور کمزورالزام قبول کرسکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل کی تربیت ایسے بی متعدد امور کی تصدیق پر کرے جن کی تصدیق و تا کید کرنے کا کوئی ظاہری سبب نہ ہو۔ کیونکہ اس کی ردی عقل کے مطابق ہر معاملے کی دلیل ہونا ضروری ہے اور دلائل رد کرنے کی بے شار وجوہ موجود ہوتی ہیں۔ ایسے کم عقل شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کی دلیل تلاش کرے کہ صفوان بن معطل نبی کریم سے کہ وہ اس بات کی دلیل تلاش کرے کہ صفوان بن معطل نبی کریم سے کہ وہ احکام اسلام مانتے تھے۔

اس کم عقل شخص کے لیے اس بات کی دلیل تلاش کرنا بھی ضروری ہے کہ نبی طفیعاً آپنے کی بیوی عائشہ خلائی آپ طفیعاً آپر ایمان نہ لائی تھیں اور نہ ہی وہ آپ طفیعاً آپنے کے لائے ہوئے دین کی پابند تھیں۔ نہ تو دلیل اس تہمت کی ہے اور نہ ان دعووں کی۔ بلکہ صفوان بن معطل اور سیّدہ عائشہ صدیقہ وہ اُٹھا کے ایمان کی دلیلوں سے سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ چنانچہ سیّدنا صفوان زائشۂ ایک غیور مسلمان تھے۔ ایمان کی دلیلوں سے سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ چنانچہ سیّدنا صفوان زائشۂ ایک غیور مسلمان تھے۔ متعدد غزوات میں حضور طفیے آئے ہم رکاب رہے اور وہ شہید ہوئے۔ ان کی طرف کسی برائی کومنسوب نہیں کیا جاتا۔

سیدہ عاکشہ صدیقہ وظافی ابی مظیم آنے کا ہے ہوئے ہر لفظ پر ایمان رکھی تھیں اور اس قدر نبی مظیم آنے اور اب کی سنتوں کی اس قدر محافظ تھیں کہ ان کے اس مل سے برکت تو مل سختی ہے کوئی غفلت نہیں ہو سکتی اور اب ایک پہلورہ جاتا ہے کہ یہ تہمت قبول کرنے والاخم اسے آپ سے یہ پوچھے کہ صفوان وہ گائی کا فدکورہ تعلق کب سے پیدا ہوا۔ کیا صرف ای رات میں سب بچھ ہوگیا؟ اس آ دمی نے سب سے پہلے ام المونین پر بلہ بولنے کی جرائت کیسے کرلی؟ حالانکہ وہ تو ان کی پالی اٹھاتے وقت آ واز وے کران کی موجودگی یا عدم موجودگی کی تاکیہ بھی نہ کر سکتے تھے اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس ہوں کے مارے نے یہ جرائت کرلی تو پھر یہ بات عقل کیسے مانے گی کہ صدیق کی بیٹی اور نبی مظیم آنے کہ اس ہوں کے مارے نے یہ جرائت کرلی تو پھر یہ بات عقل کیسے مانے گی کہ صدیق کی بیٹی اور نبی مظیم آنے کی محبوب بیوی اتنی گری پڑی تھیں کہ جو بھی انسیں چھونا جا ہتا تو وہ پہلے سے اس کام لیے تیارتھیں؟!!



الصديقة بنت الصديق لعباس محمود العقاد، ص: ٧٨-٨١.

تيسرامبحث:

# سیدہ عا نشہ رضاعتہا پر اہل روافض کے گھناؤنے الزامات کا جائز ہ

سیدہ عائشہ وظافھاکی پاک دامنی کی گوائی اور شوت کے طور پر قرآن کریم نازل ہوا اور جن لوگوں نے افواہیں بھیلائیں ان پر حدقذف (۸۰ کوڑے) نافذ ہوئی لیکن اہل تشیع مسلسل سیّدہ عائشہ وظافھا پر تہمت لگاتے آئے ہیں اور اس ذات شریفہ پر بہتانات کے طومار باندھنے سے باز نہیں آئے اور وہ بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ وظافھا اگر دوبارہ زندہ ہوکر آئیں تو انھیں حد کے کوڑے ضرور لگائیں گے اور ان سے وہ انتقام لیس گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں منح کر دے۔ چنانچہ عبداللہ بن شبر ۴ ایرانی شیعہ نے اپنی کتاب میں یوں لکھا ہے:

" صدوق نے اپنی کتاب " المعلل "میں باقر عَالِیٰ اسے روایت کی ہے۔ اس نے کہا:

اے کاش! ہمارے امام قائم (مہدی) کو میرا (لیعن سیّدہ عائشہ دِنْ اُنْتَهَا) مل جائے تا کہ وہ فاطمہ

بنت مُحمہ کے انتقام میں اس پر حد کے کوڑے لگائے۔ " ﴿ (نقل کفر کفر بناشد)

اگر چہ سیّدہ عائشہ زِنْ اُنْتَهَا پر تہمت لگانے والا اجماعاً کا فرہے مگر آپ ان ظالموں کو دیکھتے رہیں کہ جس تہمت ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے سیّدہ عائشہ زِنْ اُنْتَهَا کی باک وامنی اپنی کتاب میں ثابت کی ہے وہ وہ بی تہمت سیّدہ عائشہ زِنْ اُنْتَهَا پر مسلسل لگائے آ رہے ہیں۔ یعنی ان کو اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے سیّدہ عائشہ زِنْ اُنْتَهَا پی برات بھی قبول نہیں۔

مسلسل لگائے آ رہے ہیں۔ یعنی ان کو اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے سیّدہ عائشہ زوائش اپنے حسد اور بغض کے الاؤ

میں جل کرام المونین عائشہ زِنْ اُنْتِهَا پر تو اتر و تکرار کے ساتھ تہمت لگارہے ہیں اور پجھ ایسے بھی ہیں جو اپنے میں جو اپنے اس کو تقید کے طور پر اپنے سینے میں چھیا کر دکھتے ہیں، لیکن جیسے عربوں کے نامور شاعر نے کہا تھا:

اس عقیدے کو تقید کے طور پر اپنے سینے میں چھیا کر دکھتے ہیں، لیکن جیسے عربوں کے نامور شاعر نے کہا تھا:

<sup>🛭</sup> حق اليقين في معرفة اصول الدين، ج ٢، ص: ٢٥\_

### وَ مَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِىءٍ مِّنْ خَلِيْقَةٍ وَ إِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ •

''جس کی شخص کے پاس کوئی خدا داد صلاحیت ہوتو وہ اپنی طرف سے اسے چھپارہا ہوتا ہے لیکن لوگ اس سے باخبر ہوتے ہیں۔''

روافض کا ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ''واقعہ افک کے حوالے سے جو آیات نازل ہوئیں وہ عائشہ وظافیہا کی پاک دامنی کے بنوت کے طور پر نازل نہیں ہوئیں بلکہ وہ ان کے جرم کے بنوت کے طور پر نازل نہیں ہوئیں بلکہ وہ ان کے جرم کے بنوت کے طور پر نازل ہوئیں اور عائشہ وظافیہا نے ماریدام ابراہیم علیہ پر جوتہمت لگائی تھی اس سے ماریدی پاک دامنی کے بنوت کے طور پر وہ آیات نازل ہوئیں۔''

مجلسی نے بیمن گھرت روایت من گھرت سند کے ساتھ "بحار الانوار" میں نقل کی ہے۔وہ لکھتا ہے کہ ہمیں محد بن جعفر نے حدیث سائی ،محمد بن عیسی نے بواسطہ حسن بن علی بن فضال ہمیں بیہ حدیث سائی کہ مجھے عبداللہ بن بکیر نے زرارہ کے واسطے سے بیرحدیث سنائی۔اس نے کہا: میں نے ابوجعفر عَالِیٰلا کو بیر كتے ہوئے سنا كه جب رسول الله طفي مَلِين كے بيٹے ابراجيم مَلَيناً فوت ہوئے تو رسول الله طفي مَلِيناً ان كى موت یر شدید عملین ہو گئے۔ عائشہ نے کہا: آپ کو اس کی موت کی وجہ سے کیوں پریشانی لاحق ہے؟ حالانکہ وہ جریج کا بیٹا ہے۔ چنانچہ رسول الله طینے میٹی نے علی مَالِیلاً کو بھیجا تا کہ وہ اسے قل کر دیں۔ علی مَالِیلاً اس کی طرف ننگی تلوار لے کر گئے۔ جربج ایک قبطی تھا اور باغ میں رہتا تھا۔علی زائشۂ نے باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جریج دروازہ کھولنے کے لیے آیا۔ جب اس نے علی زالٹیز کو غصیلے چہرے کے ساتھ دیکھا تو الٹے یاؤں واپس چلا گیا اور دروازہ نہ کھولا علی عَلیّتلاً چار دیواری پھلا نگ کر باغ کے اندر چلے گئے اور اس کا بیچھا شروع کر دیا۔ جب جر بج کو بکڑے جانے کا خوف لاحق ہوا تو وہ تھجور کے ایک درخت پر چڑھ گیا۔علی مَالِینلا بھی اس کے پیچھے پیچھے درخت پر چڑھنے لگے۔ جب علی جرج کے قریب گئے تو جربج نے درخت کے اوپر ہے چھلانگ لگا دی اس کا ستر کھل گیا۔ تب علی کو پتا چلا کہ وہ نہ تو مرد ہے اور نہ عورت۔ تب علی مَالِيناً نبی طنے مالے کے پاس واپس آ گئے اور کہا: اے رسول اللہ! آپ نے مجھے جس معاملے میں بھیجا ہے اس میں ميرا كردار آگ ميں يكھلائي گئي نيخ والا ہے يا پختہ نيخ والا؟ آپ طفي آيا نے فر مايا: نہيں، بلكه پختہ نيخ والا۔ علی خالفیٰ نے کہا: اس ذات کی قتم! جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا! اس کے پاس نہ مردوں والی

دیوان زهیر بن ابی سلمی، ص: ۱۱۱ـ

کوئی چیز ہے نہ عورتوں والی کوئی چیز ہے۔ آپ منظم آنے نے فرمایا: اس ذات کے لیے تمام تعریفات ہوں جس نے ہم اہل بیت کو برائی ہے محفوظ کر دیا۔ •

ال خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے مفید نے لکھا: ماریہ قبطیہ پر عائشہ رہا گئا کی طرف سے بری افواہ ۔ پھیلانے والی خبر شیعہ کے نزد یک صحیح وسلم ہے۔ ف

تو یہ ہے رافضیوں کامن گھڑت، گھناؤنا اور ہے حد غلیظ بہتان جوان کی کابوں ہیں موجود ہے اور اس کے امام اعظم کی تو ثیق سے مزین ہے۔ وہ آیات جو منافقوں کو چینج و یخ کے لیے اور ام المومنین عائشہ بڑا تا پر بہتان لگانے کی پاواش ہیں منافقوں پر پھٹکار کے لیے نازل ہوئی تھیں، شیعہ مفتری وہی آیات سیّدہ عائشہ بڑا تھا کے لیے وعید و تہدید کے طور پر پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ماریہ کی اس تہمت سے پاک دامنی بیان کی ہے۔ رافضیوں کے بقول جو تہمت عائشہ بڑا تھا نے ماریہ پر لگائی تھی۔ یہ روایت نقل در نقل سب رافضیوں کے نزد یک مسلم ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے وہ اپنے دلوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ اس اعتقاد کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کا تھا کم کھلا میں موجود ہے وہ اپنے دلوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ اس اعتقاد کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کا تھا کم کھلا ہیں اور ہرقتم کی رذالت، قباحت و فی شی بھرا الزام اس ذات، شریف پر تھو پنے سے ذرہ بھر نہیں بچکیا ہے۔ اعلان کرتے ہیں، ان ظالموں نے ام المومنین سیّدہ عائشہ بڑا تھا کہ شخصیت تک بھیل بچکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیں اور ہرقتم کی رذالت، قباحت کی خیانت کا علم تھا، لیکن آپ شیش تھیا تھا موش رہتے تا آ نکہ ان کے مزعوم امام عائب و منتظر مہدی صاحب الزمان عائشہ بڑا تھا کوان کی قبر سے نکال کران پر زنا کی حد نافذ کر کے یہ عائب و منتظر مہدی صاحب الزمان عائشہ بڑا تھا کوان کی قبر سے نکال کران پر زنا کی حد نافذ کر کے یہ معاملہ ختم کریں گے!! (نعوذ باللہ من ذالک)

رافضو لكاشخ المفرين في الله تعالى كاس فرمان كي تفير مين لكمتاب: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِللَّذِينَ كَفَرُواا مُرَاتَ نُوْجَ وَّا مُرَاتَ لُوْطٍ عَكَانَتَا تَحْتَ عَبْلَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا فَلَمْ يُغْذِيبًا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَّفِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الله خِلِيْنَ ۞﴾ (التحريم: ١٠)

''الله نے ان لوگوں کے لیے جضوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان

<sup>📭</sup> بحار الانوار للمجلسي، ج٧٦، ص: ١٠٣ـ

ورسالة فيما اشكل من خبر معاوية للمفيد، ص: ٢٩ــ

کی، وہ ہمارے بندوں میں سے دونیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انھوں نے ان دونوں کی ، وہ ہمارے بندوں میں سے دونیک بندول کے نکاح میں تھیں، پھر انھوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے (بچانے میں) ان کے پچھ کام ندآئے اور کہد دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھتم دونوں آگ میں داخل ہوجاؤ۔''

الله کی قتم! الله تعالی نے اپنے اس کلام ﴿ فَخَانَتُهُمَا ﴾ سے ان دونوں کا زنا مراد لیا ہے اور عائشہ والله کی قتم! الله تعالی نے دوران کھلائے وہ (مہدی منتظر) اس پرضرور حد قائم کرے گا۔ طلحہ اس کے ساتھ محبت کرتا تھا اور جب وہ بھرہ کے لیے عازم سفر ہوئی تو کسی نے اسے کہا: تیرے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا حلال نہیں اس لیے عائشہ والتھا نے خود ہی اپنی شادی طلحہ سے کرلی۔ •

الل تشیع محر الباقر کی طرف نبیت کر کے روایت کرتے ہیں: جب ہمارے امام قائم الزمان آئیں گے تو حمیراء (بعنی ام المونین عائشہ صدیقہ وظافی) لوٹائی جائے گی اور وہ اسے حدقذف کے کوڑے لگائے گا تا کہ وہ محمد طفیع آبیا: وہ اسے کوڑے کیوں مارے گا؟ گا تا کہ وہ محمد طفیع آبیا: وہ اسے کوڑے کیوں مارے گا؟ باقر مَلَائِلَا نے کہا: کیونکہ عائشہ وظافی انے ام ابراہیم پرتہت لگائی تھی۔ پوچھا گیا: الله تعالی نے اس حدکو قائم مَلِلِلا کی سرح موخر کر دیا؟ اس نے جواب دیا: محمد طفیع آبیا کو الله تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا جبکہ قائم مَلِلِلا کو انتقام کے لیے بھیجے گا۔ ا

نبی کریم السی آیل کی ناموس لیعنی سیّدہ عائشہ والانتها کے متعلق بیہ ہفوات بکنے والے اجماع مسلمین سے نکل چکے ہیں۔ وہ صریح قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور نبی طفی آیل کی عزت کو داغ دار بنانا چاہتے ہیں، حتی کہ انھوں نے اسلام اور اہل اسلام کے چہرے سنح کرنے کی کوشش کی اور کا فروں کے لیے فتنہ کا باعث بن سے ۔ اسلام پرکسی نے اتنی جرأت کے ساتھ خجر زنی نہیں کی جتنی جرأت کے ساتھ بیا فتر اء پرداز اللہ رب العالمین پرکسی نے اتنی جرأت کے ساتھ خجر زنی نہیں کی جتنی جرأت کے ساتھ بیا فتر اء پرداز اللہ رب العالمین پرکستے ہیں۔

رافضوں کی بیان کردہ بیروایت باطل اور نری باطل ہے۔ اس کی سند کے ساتوں راوی مجہول ہیں،
سی ایک کے بارے میں جرح یا تعدیل کا ایک لفظ بھی نہیں ماتا اور پچھا لیے راوی بھی ہیں جن تک ہم کی
صورت پہنچ نہیں سکتے تو اندھروں پر اندھیرے ہونا ہمارے خلاف دلیل نہیں بنت ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت
کواس شرسے بچالیا اور انھیں حق کی طرف ہدایت وے دی۔ وہ سب لوگوں سے نبی کریم کی ایک فیاریادہ

<sup>•</sup> تفسير القمى، ج ٢، ص: ٣٧٧ البرهان للبحرانى، ج ٤، ص: ٣٥٨ تفسير عبدالله شبر، ص: ٣٣٨ و تفسير القمى المجالة شبر، ص: ٣٣٨ و التفسير المصافى للفيض الكاشانى، ج ٣، ص: ٣٥٩ كاشانى في بهت برااحمان كيا كرحدنا كوحد تذف سع بمل ديا و العياذ بالله

قریب ہیں۔اس لیے کہ وہ نبی طفی آیا کی از واج مطہرات کواپنی مائیں سبھتے ہیں۔ سیّدنا ابن عباس رفی ﷺ نے اللّٰہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں لکھا اور اس بات پرمسلمان مفسرین کا اجماع ہے کہ .....

''آیت میں ﴿فَخَانَتُهُما ﴾ سے مراد دین میں خیانت ہے، وہ کہتے ہیں البتہ یہ زنا تو بالکل نہ تھا،
لیکن ان دونوں میں سے ایک لوگوں کو اپنے خاوند کے بارے میں بتلاتی تھی کہ یہ پاگل ہے۔ اس کی
باتوں کا یقین مت کریں اور دوسری لوگوں کو اپنے خاوند کے پاس آنے والے مہمانوں کی خبر دے دیا کرتی
تھی۔ پھر ابن عباس رہی ہی نے یہ آیت پڑھی: ﴿ اِنَّا عَمَلٌ عَمَدٌ صَالِحٍ ﴾ (هـود: ٤٦) ''ب شک یہ
ایسا کام ہے جو اچھا نہیں۔' •

نیز ابن عباس بظافها فرماتے ہیں:'' کسی نبی کی بیوی نے بھی زنانہیں کیا۔''

انبیائے کرام کے حرم کی پاکیزگی کے بارے میں سب اہل سنت کا اعتقاد ہے، جے سیّدنا ابن عباس بنائی نے حکایاً ان ہے بیان کیا۔ یہ ابن عباس بنائی کی اپن سوچ اور امید نہیں تھی اور جہاں تک ہماری ای جان عائشہ بنائی کا معاملہ ہے تو ان پر بدزبانوں نے ماریہ بنائی کی نسبت سے جھوٹ موٹ کی تہمت لگائی ہے کیکن سیّدہ عائشہ بنائی ان اس کا دفاع کیا اور اسے ان کے بہتان سے پاک دامن ثابت کیا۔ جیسا کہ حاکم برانشہ نے سیّدہ عائشہ بنائی ہے کیا دار (جریج) بھی تھا۔
ماریہ تھنہ میں کی تو اس کے ساتھ ان کا جیازاد (جریج) بھی تھا۔

بقول سیّدہ عائشہ ونافیجا آپ طیفی آپ طیفی آپ بارہی اس کے ساتھ خلوت میں گئے تو وہ حاملہ ہوگئ۔ بقول سیّدہ عائشہ طائشہ سیّن آپ سول اللّه طیفی آپ طیفی آپ اسے اس کے بچازاد کے ساتھ علیحدہ رہائش لے دی۔ بہتان تراش لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس (نبی) کو بیٹے کی خواش تھی تو اس نے کسی اور کے بچے کو اپنی طرف منسوب کر لیا اور اس (ابراہیم کی مال) کا دودھ کم تھا، ماریہ ونافیجا نے اس کے لیے ایک دودھیل بھیڑ © خریدی۔ ابراہیم ونافیج کو اپنی کا دودھ لطور غذا پلایا جاتا تھا جس سے اس کا جسم خوب موٹا ہوگیا۔ سیّدہ عائشہ ونافیج فرماتی ہیں: ایک دن اسے نبی طیفی آپئے کے باس لایا گیا تو آپ طیفی آپئے نے فرمایا:

 <sup>◘</sup> تـفــــر طبـرى، ج ١٢، ص: ٤٣٠ـ احــكــام الـقرآن للقرطبى، ج ١٨، ص: ٢٠٢ـ انوار التنزيل و اسرار التاويل للبيضاوى، ج ٥، ص: ٢٢٦ـ تفسير ابن كثير، ج ٤، ص: ٣٢٧ـ

<sup>2</sup> احكام القرآن للقرطبي، ج ٩، ص: ٤٦ تفسير ابن كثير، ج ٨، ص: ١٧٠ ع

 <sup>⊙</sup> ضائنة لبون: وووهويخ والى بهير\_ (لسان العرب لابن منظور ، ج ١٣ ـ ص: ٣٧٢\_)

'' مسمحیں یہ بچہ کیسا لگتا ہے؟'' میں نے کہا: جسے بھیڑ کا دودھ بطور غذا ملے گا وہ ایسے ہی تنومند ہوگا۔ آپ طبیعی نے فرمایا:''میرے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں؟''

بقول عائشہ رہائیں: اس سوال پر مجھے عورتوں کی فطرت کے مطابق غیرت نے گھیر لیا اور میں نے کہہ دیا: مجھے اس میں آپ کے ساتھ کوئی مشابہت دکھائی نہیں دیتی۔

بقول عا مَشه رہائیجہا: علی رہائیئۂ اس کی طرف گئے تو وہ ایک باغ میں تھجور کے درخت سے تازہ تھجوریں توڑ رہا تھا۔

بقول راوی: جب اس نے علی رفائنڈا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے تو خوف سے اس پر کیکی طاری ہوگئی۔ بقول علی رفائنڈ: اس کا تہہ بندینچ گر پڑا۔ علی رفائنڈ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جومردوں کے ساتھ خاص ہے۔اس کا جسم بالکل ہموار تھا۔ ●

اللہ کے دغمن ابن سلول نے خباشت کا جو جے بویا کوئی مومن یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ مستقبل میں روافض کی شکل میں ایک تناور درخت بن کر پھلے پھولے گارحتی کہ بہتان تراشوں کو اپنے بہتان گھڑنے کے لیے ایک وسیع و لا محدود میدان ہاتھ آ جائے گارجس میں وہ اپنے جھوٹ، افتراء پردازیوں اور سلونی کذب بیانی کی فصل کاشت کرتے رہیں گے۔ بلکہ وہ اس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ لوگوں کے جم غفیر کے سامنے بیانگ دہل ان نفوس قدسیہ کے خلاف زبان درازی ہی نہیں کرتے وہ مسلسل از اکابرتا اصاغرا پی کتابوں میں بیانگ دہل ان نفوس قدسیہ کے خلاف زبان درازی ہی نہیں کرتے وہ مسلسل از اکابرتا اصاغرا پی کتابوں میں بیانگ دہل ان نفوس قدسیہ کے خلاف زبان درازی ہی نہیں کرتے وہ مسلسل از اکابرتا اصاغرا پی کتابوں میں بی کہ کو گئی دہل ان نفوس قد جو بیا جا ہے عاری ایسی عربیاں پوقلمونیاں تراثی ہیں کہ جن کے تصور سے بی کر دی اورام المؤمنین کے نام پر شرم و حیا سے عاری الی عربیاں پوقلمونیاں تراثی ہیں کہ جن کے تصور سے بی کہی طاری ہو جاتی ہے اور بدن پسینہ سے شرابور ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان غیرضیح اورانداز بیان نہایت گھٹیا اور پست ہے، وہ ظالم لکھتا ہے: کسی کی طرف کفر منسوب کرنا اس کی طرف زنا منسوب کرنے سے زیادہ وقتیج ہے اور پست ہے، وہ ظالم لکھتا ہے: کسی کی طرف کفر منسوب کرنا اس کی طرف زنا منسوب کرنے سے زیادہ وقتیح ہے تو پھرتم پہلی بات کو کس طرح قبول کرتے ہواور دوسری بات کو کیوں رد کرتے ہو؟ چ

جواب: ....اے کہا جائے گا: جب دل اندھرے میں غرق ہوتا ہے توعقل کی مخالفت کرنا آسان

<sup>•</sup> مستدرك حاكم، ج ٤، ص: ٤١ـ سيرت عائشه، ص ٤٣٤ كامطالع بحي مفير بـ كار)

<sup>2</sup> خيانة عائشة بين استحالة و الواقع لمحمد جميل العاملي، ص: ١٣ ـ

نہیں ہوتا۔ کیا یہ پستی ان ظالموں کے بہتان کی دلیل بن جائے گی جس سے نعوذ باللہ ام المونین عائشہ ہوتا۔ کیا یہ بی طرف فحاشی منسوب کرنا جائز ہوجائے گا؟! بلاشبہ عقلی طور پریہ ثابت ہے کہ جن کاموں سے فطرت سلیمہ نفرت کرتی ہو،نفس انسانی بھی ان کاموں سے بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ گھٹن محسوں کرتے ہیں، کو فطرت سلیمہ نفرت کرتی ہو،نفس انسانی بھی ان کاموں سے بھڑک اٹھتے ہیں اور یہ ہے وہ اخلاق کی اساس کہ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر تمام ادیان کے عقل مندلوگ متفق ہیں اور یہ ہے وہ اخلاق کی اساس کہ جس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔

جبہ کچھ پہلوا سے ہیں مثلاً جب عقائد وافکار میں اختلاف ہوتو نفس انسانی اسے برداشت کر لیتے ہیں اور انھیں لامحدود تشویش نہیں ہوتی اور اس کا بنیادی سبب اذبان وافہام اور عقلوں کا اختلاف ہے۔
لیکن پیعقول بنفس نفیس اپنے مسالک اور فداہب کے اختلاف کے باوجود اخلاق کی بنیادوں پرمتفق ہیں،
وہ اس اخلاقی دائر ہے ہے باہر نہیں نکلتیں جا ہے ان کا کوئی سابھی دین ہو۔

علی سبیل الثال: میرا پڑوی عیسائی، بدھ ندہب کا پیروکار ہوسکتا ہے اور یہ ایک معمول کی بات ہے لیکن اگر میں سڑک پرکسی نگے آ دمی کو چلتے ہوئے دیکھوں تو ہر گز برداشت نہیں کرسکتا، حالا نکہ پہلا شخص فاسد عقید ہے کا مالک ہے جبکہ دوسرا شخص فاسد اخلاق کا مالک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفوس انسانی بنیادی طور پرحسن اخلاق پر بیدا ہوئے اگر چہ مذاہب وادیان میں اختلاف بھی ہواور بدخلق کی بہرصورت مذہب و جہم مسلک کیول نہ ہو۔

ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی صالح کے اہل خانہ سے کوئی کا فرہوجائے تو اس کی وجہ سے اسے عار دلایا جاتا ہو وگرنہ ابراہیم خلیل اللہ عَلَیْتُ کو ضرور عار دلایا جاتا کہ ان کا باپ آ ذر ایک بت پرست تھا۔
نوح عَلَیْتُ کے کافر بیٹے کی وجہ سے ضرور عار دلایا جاتا اور ابو طالب کی وفات بے دینی پر ہوئی تو اس وجہ سے محمد رسول اللہ طلقے عَلَیْم کے عار دلایا جاتا۔

تو کیا کسی نیک آ دی کواس کیے عار دلائی گئی کہ اس کے اقربا میں سے کوئی کا فرتھا؟ اس کے برعکس کسی انسان کی عزت اور بزرگی میں کوئی عیب ہوتو ہر کوئی اسے برا جانے گا اور اسے عار دلائے گا اور اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلال اپنے گھر والوں کی خیانت پر پردہ ڈالتا ہے اور فحاشی میں وہ بھی ملوث ہے، کیونکہ یہ عار قابل مغفرت نہیں اور ایسا زخم ہے جو بھی مندل نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب کسی پر بداخلاقی کا دھبہ لگ جائے گا تو اس کا وقار ختم ہو جائے گا اور اس کی انسانیت کی بنیا دڑھے جائے گا۔ خبر دار! انسانیت کی بنیا د شھے جائے گا۔ خبر دار! انسانیت کی بنیا د شھے جائے گا۔ خبر دار! انسانیت کی بنیا د شھے جائے گا۔ خبر دار! انسانیت کی بنیا د شھے جائے گا۔ خبر دار! انسانیت کی بنیا د شھے جائے گا۔ خبر دار! انسانیت کی بنیا د شھے جائے گا۔ خبر دار! انسانیت کی بنیا د شریفانہ اخلاق ہیں، اور جو شخص آ دم مَالِنلا کی معصیت کی تفصیل سے واقف ہے وہ فطرت سلیمہ کے

سلوک کو بخوبی سمجھتا ہے کہ یہ غیر اخلاقی سرگرمی سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ بے شک آ دم اور حوالیہ اللہ معنوعہ درخت کا کچل کھا کر معصیت اللہی کا ارتکاب تو کرلیالیکن شدید گھٹن، حد سے زیادہ شرمسار اور شدید افسوس وصدمہ ان کواس وقت لاحق ہوا جب ان کی شرم گاہیں کھل گئیں، وہ دونوں ان درختوں کے پیوں سے این سے اپنے ستر ڈھانینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

''پس اس نے دونوں کو دھوکے سے پنچ اتارلیا، پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگا ہیں ظاہر ہوگئیں اور دونوں جنت کے پتوں سے (لے لے کر) اپنے آپ پر چپکا نے لیے ان کی شرمگا ہیں ظاہر ہوگئیں اور دونوں جنت کے پتوں سے (لے لے کر) اپنے آپ پر چپکا نے لگے اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا اور تم دونوں سے نہیں کہا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔''

ان کا بیحال کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فطرت سلیمہ جس پراللہ رب العالمین نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے لیکن جب اس فطرت کو ہی الٹ دیا جائے اور انسان راہ ہدایت سے منحرف ہو جائے تو پھر وہی نتیجہ نکلٹا ہے جو روافض کی تصانیف و تقاریر و معتقدات کی فتیج صورت میں ہم و کیے رہ بیل ۔ بیاللہ رب العالمین کی پیدا کردہ مشاہدہ شدہ نشانی ہے اور اللہ تعالی کی معمول کی سنت ہے ۔ جو و بین نہی سے اللہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ مشاہدہ شدہ نشانی ہے اور اللہ تعالی کی معمول کی سنت ہے ۔ جو و بیل نہی سے اللہ تعالی کی معمول کی سنت ہے ۔ جو و اللہ علی اس کی معمول کی سنت ہوں ان پر یہی بی سے اللہ تعالی ان پر یہی عبوب مسلط کر دیتا ہے کہ جن کے ذریعے وہ اللہ کے دوستوں پر اور اس کی مخلوق میں سے اشرف و اعلیٰ عبوب مسلط کر دیتا ہے کہ جن کے ذریعے وہ اللہ کے دوستوں پر اور اس کی مخلوق میں سے اشرف و اعلیٰ نئی مطابق کی اس کے اپنے ساہ کرتو ہے ہیں۔ اس نے ان کو حرام نکا حوں میں پھنسا دیا اور فسق و فجور سے لبرین ان میں اظلاقی برائیوں پھیلا دی ہیں، یہ بالکل آئیس و لیک جی جن الی ہے جیسے ان کے اپنے ساہ کرتو ہے جن کے ذریعے وہ ام المونین و کی جن کی تشریع کرتے ہیں۔

وہ ظالم رافضی لکھتا ہے:'' لوگول نے عائشہ وٹائٹھا کے بارے میں بہت کچھ کہا اور وہ جو کچھ کہتے ہیں سو کہتے ہیں بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس کی حقیقت ہوگی کیونکہ آگ کے بغیر دھواں نہیں ہوتا۔'' •

**جــواب**: ....اس ظالم کو کہا جائے گا بیاس فاسد وخبیث فطرت کا لا زمی نتیجہ ہے جوتمہارے ساتھ

خيانة عائشة بين الاستحالة و الواقع لمحمد جميل حمود العاملي، ص: ٢٥\_

چپکی ہوئی ہے۔اگرتمہارے کہنے کے مطابق ہروہ باطل ثابت ہوجاتا جولوگوں کی زبانوں سے نکلے تو اس کا لازی نتیجہ یہی ہے کہ نبی ملتے قائم کے بارے میں کا فروں اور منافقوں نے جو پچھ کہا وہ سب نہیں تو کیا پچھ نہ پچھ صحیح ضرور ہے، کیونکہ وہ بے شار ہیں۔ (نعو ذباللّٰہ من ذلك)

ای طرح یہ بھی مانا پڑے گا کہ ناصبی لوگ جو پچھ علی بڑائی کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی سب نہیں تو تیری منطق کے مطابق پچھ نہ پچھ بھے ضرور ہے، کیونکہ ناصبوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ اگر ہمارے بیان کردہ الزامی جواب کا یہ کہہ کر تو ٹر کیا جائے کہ وہ گراہ لوگ ہیں، ان کی گواہی مقبول نہیں اور نہ ہی وہ پچ ہے جو وہ افتراء پردازی کرتے ہیں تو ہم کہیں گے یہاں تمہارے اوپر وہی لازم آتا ہے جو وہاں تمہارے اوپر لازم آتا ہے۔ اگر اس کے جواب میں کہا جائے کہ اے اہل سنت تمہاری اپنی گواہی کے مطابق جن صحابہ نے یہ با تیں کی تھیں رسول اللہ طفی آئے آئے ان کوحد کے اس اس کوڑے لگائے تھے۔

ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جوسب سے پہلے قول ایجاد کرتا ہے اور جواس کی پیروی میں یہ بات دہراتا ہے اور اسے وہ لینی طور پرضیح نہیں ہمتا، دونوں میں فرق ہے۔ نیز ہم کس صحابی کے معصوم ہونے کا عقیدہ بھی نہیں رکھتے کہ اس سے فلطی ہو ہی نہیں سکتی یا بھی معصیت کا ارتکاب کرے تو وہ اس سے قوبہ کر لے اور وہ اس پرمصر نہ رہے، نیز تہمارا ان باتوں کو جمت ماننا ایسے ہی ہے کہ تم ایسے منافقوں کے طرز عمل کو دلیل بنا رہے ہو جو تہمارے نزدیک کے منافق ہیں، جوسلولی شیعوں کا عقیدہ ہے۔ یا رسول اللہ مسلے اللہ اللہ علی ہوئی ہیں۔ جو سلولی شیعوں کا عقیدہ ہو۔ یا رسول اللہ مسلے اللہ کے دن اسی ب کا تمہارے نزدیک عقیدہ صبح نہیں ہے تم ان کے اقوال کو جمت بنا رہے ہو۔ کیونکہ وہ تہمارے عقیدے کے مطابق کا فراور مرتد ہیں تو پھر کب سے ان کے اقوال واعمال تمہارے لیے دلیل بن گئے کہ تم برائی کے ارتکاب کے لیے ان کے اقوال کو بطور ثبوت پیش کر رہے ہو۔ ہم اللہ سے ہر گراہی سے عافیت اور ہدایت کے لیے راہنمائی کا سوال کرتے ہیں اور فتوں کی پہتیوں اور ہلاکت کی چراگاہوں سے دوری مانگتے ہیں۔ اے اللہ! تو ہماری دعا قبول کرلے۔

اس کے بعد ہم اتنا ضرور عرض کریں گے کہ رافضیوں کی کتابوں میں موجود یہ قصہ بہتان اور اس کے متعلقات و مقد مات اور توالع بالکل اختصار کے ساتھ ہم نے یہاں پیش کیے ہیں وگر نہ ان کے نزدیک تو بہتا نات بے شار ہیں لیکن شاید جتنا کچھ تحریر کر دیا گیا ہے وہ کافی و شافی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جود و فضل والا ہے۔ ہم پرصرف اس کے احسانات اور فضل و کرم سائیگن ہے۔

چوتھا مبحث:

# واقعہا فک کے زمانۂ قدیم وجدید میں مثبت اثرات

اس مبحث میں دو نکات ہیں:

ا۔ واقعدا فک کے زمانۂ قدیم میں مثبت اثرات

۲۔ واقعہ افک کے زمانۂ جدید میں مثبت اثرات

یہلانکتہ: .....واقعہ افک کے زمانہ قدیم میں مثبت اثرات

ر حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ قصہ بہتانِ عائشہ وٹاٹھ اللہ سے بے شار مثبت اثرات و فوائد امت مسلمہ کو حاصل ہوئے ہیں۔ ایبا کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ سبحانۂ و تعالی نے خود خبر دی ہے کہ اس واقعہ سے مسلمانوں کو بہت سی بھلائیاں ملی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فر مایا:

﴿ لَا تَحْسَبُونُهُ شَرًّا تَكُمْ اللَّهُ مُوخَيْرٌ تَكُمْ اللهِ (النور: ١١).

''اےاپنے لیے برامت سمجھو، بلکہ بیتمہارے لیے بہتر ہے۔''

تو کس کی بات اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ سچی ہے اور کس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ سے زیادہ سچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ شرکی پر بچے تنگیوں میں سے خیر کی کشادہ راہیں نکالے اور کتنے ہی معاملات بظاہر برے ہی لگتے ہیں لیکن ان کی تہوں میں سے بے شار بھلائیاں مل جاتی ہیں۔

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ وَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْعًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْعًا وَ هُو شَرٌ لَكُمْ اوَ اللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْ تُعَلِّمُونَ شَهُ ﴿ وَالبقرة: ٢١٦)

''اور ہوسکتا ہے کہتم ایک چیز کو ناپہند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہواور ہوسکتا ہے کہتم ایک چیز کو پہند کرواور وہ تمہارے لیے بری ہواور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے''

اورالله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوْ الشَّيْعًا وَّ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩ ﴿ (النساء: ١٩)

'' تو ہوسکتا ہے کہتم ایک چیز کو ناپسند کر واور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔'' وہ فوائد جن کا تعلق سیّدہ عائشہ رہائٹیہا ہے ہے:

۔ الله تعالیٰ نے ان کے درجات اس قدر بلند کر دیئے حتیٰ کہ ان کا اجر بھی منقطع نہیں ہوگا اور جو جو حدد کی آگ میں جلنے والے اور کینہ کی غلاظتوں میں تھڑنے والے اپنے سیاہ کرتو توں اور کالی زبانوں کے ساتھ امی جان والفی کی شان میں گستا خیاں کرتے رہیں گے، اللہ عز وجل ان کے اعمال بناہ و برباد کرتا رہے گا۔

الله تعالیٰ کی حکمت بھی کتنی عجیب ہے کہ سیّدہ عائشہ را پہنا کو بیفہم عطا ہو چکا تھا۔ جب ان کو بتایا گیا کہ پچھلوگ صحابہ رخی نظیم کو معن وشنیع کا نشانہ بناتے ہیں حتی کہ انھوں نے سیّدنا ابو بکر اور سیّدنا عمر رخی ہوا کہ بھی نہ چھوڑا تو سیّدہ عائشہ رخی نے فی البدیہ جواب دیا: اس چیز پرتم کیوں تعجب کرتے ہو جب ان کے انکال منقطع ہو گئے تو الله تعالیٰ کویہ بیند نہ تھا کہ ان کے اجر بھی منقطع ہو جا کیں۔ •

ابن مہدی ہے مروی ہے کہ اگر مجھے الله تعالی کی معصیت سے نفرت نہ ہوتی تو میں ضرور تمنا کرتا کہ مصر کے بھی لوگ میری غیبتیں کریں۔ بھلا کون سی چیز اس نیکی سے زیادہ بابر کت ہوگی جس کا اجرآ دمی کو اس کے نامۂ ل میں ملے گااگر چہ آ دمی نے اس پڑمل نہ کیا ہوگا۔ ●

۲۔ آ زمائش سے سیّدہ عا کشہ رخالتٰعها کی فضیلت میں مزید نکھارآ گیا۔ کیونکہ اللّٰہ کے محبوب بندوں پرآنے والی ہرآ زمائش ان کے لیے بھلائی کا باعث بنتی ہے۔ ❸

س سے رسول الله طلط الله علی میں ماکشہ والتھ استان کی قدر ومنزلت کا بھی بتا چاتا ہے کہ

<sup>🛈</sup> تاریخ بغداد للخطیب البغدادی، ج ۱۱، ص: ۲۷۰ـ

<sup>●</sup> سير اعلام النبلاء للذهبي، ج٩، ص: ١٩٥-١٩٦.

احكام القرآن للقرطبى، ج ١٢ ـ ص: ١٩٨ ـ

آ پ طلط آن پر بہتان کی وجہ ہے مغموم ہو گئے، پھرلوگوں سے خطاب کیا اور فر مایا: ابن سلول کی طرف سے مجھے کون راحت پہنچائے گا؟

۵۔ یہ کہ تھلم کھلا بہتان لگانا اور اس کی اشاعت ہونا اس کے چھپانے اور مخفی رکھنے ہے بہت
 بہتر ثابت ہوا، کیونکہ اگر اعلانیہ بہتان نہ لگایا جاتا تو ممکن تھا کہ پچھلوگوں کے سینوں میں یہ پوشیدہ
 رہتا جبکہ اس کے اعلانیہ ہونے کی بنا پر بہتان تراشوں کا جھوٹ آشکارا ہو گیا جو زمانے گزرنے کے
 باوجودامت کے اذہان میں نقش ہو چکا ہے۔ •
 باوجودامت کے اذہان میں نقش ہو چکا ہے۔ •

٢- جنھوں نے سیّدہ عائشہ وہ النتہا پر بہتان لگایا تھا انھیں نشانہ عبرت بنا دیا گیا۔

ے۔ یہ وضاحت ہوگئ کہ سیّدہ عائشہ رظافتہا کی براءت اور پاک دامنی رسول اللّه طلطے عَلَیْم کے اسے متعلق ہے۔ اینے مقام ومرتبے سے متعلق ہے۔

زخشری برائیہ نے لکھا: ''اگر آپ سارے قر آن کو پڑھیں اور تحقیق کریں کہ قر آن میں کہاں کہاں انفرمانوں کو وعید سائی گئی ہے۔ آپ کے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ اور جس اسلوب اور جس شدت کے ساتھ سیّدہ عائشہ بڑاٹھہا پر تہمت لگانے والوں کے بارے میں شدید وعید سائی ہے اور کی جس شدت کے ساتھ سیّدہ عائشہ بڑاٹھہا پر تہمت لگانے والوں کے بارے میں شدید کے ساتھ انسان پر مجرم کے بارے اشخ سخت الفاظ اور اسالیب استعال نہیں ہوئے اور نہ ہی وعید شدید کے ساتھ انسان پر اس قدر کیکی طاری کر دینے والی آیات شامل کیں۔ جتنی پراٹر ملامت اور تخت ڈانٹ ڈبٹ اور اس کے نتیج میں پیش آنے والے امور کی قباحت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک سائح کا بوجس کی اور اگر مذکورہ تین سزاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہ نازل ہوتا تو پھر بھی کافی تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ بہتان تراش دونوں جہانوں میں ملعونین ہیں اور آخرت میں ان کو عذاب عظیم کا چیلتے دیا اور یہ کہان کی زبانیں ، ان کے ہاتھ اور ان کی باقس ہروہ سزا دینے کا اعلان کیا ہے جس کے وہ اہل و ستحق ہوں گے۔

تا کہ انھیں اس وقت یقین ہو جائے کہ وہی اللہ تعالیٰ حق مبین ہے۔ تو اس فتنے کے متعلق اللہ تعالیٰ فتے سے متعلق اللہ تعالیٰ فتے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ اور معانی سے بھر پور آیات نازل فر مائیں۔ اس نے اجمالی تذکرہ بھی کیا اور مفصل بھی ، تاکید و تکرار دونوں انداز استعال کیے اور ایسی ایسی وعیدیں دی گئیں جو اس نے کافروں منافقوں اور

<sup>📭</sup> تفسیر الرازی، ج ۲۳، ص: ۳۳۸

بت پرستوں کے لیے بھی استعال نہیں کیں اور یہ سب پھر کیوں ہوا؟ کوئی تو خاص بات ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے سیّرہ عائشہ رہ اللہ ان براء ت میں اپنی مجزہ نما کتاب عزیز میں تا قیامت پڑھی جانے والی ای عظیم آیات نازل فرما کیں۔ یہ غور کا مقام ہے کہ سیّدہ عائشہ رہ گئے کی براء ت اور ان بہتان تراشوں کی افتراء کے درمیان کتنا فرق ہے اور ریسب پھی کس لیے ہے؟ صرف رسول اللہ منظی آیا ہی عظمت شان بیان کرنے کے درمیان کتنا فرق ہے اور ریسب پھی کس لیے ہے؟ صرف رسول اللہ منظی آیا ہی عظمت شان بیان کرنے ہے اور اولاد آدم کے سروار اور اولین و آخرین کے مجبوب اور تمام جہانوں پر اللہ کی طرف سے جست بنا کر بھیج جانے والے رسول کی عزت و آبرو کے لیے بی ہے اور جوکوئی رسول اللہ منظی آنے کی عظمت، شان ، ان کی شان بے نیازی اور مقابلے میں آنے والے ہر شریک کی نبعت آپ منظی ہوئے کے سبقت لے جانے کی تحقیق کرنا چا ہے تو اسے واقعہ افک میں نازل ہونے والی آیات کا خوب گہرائی سے مطالعہ کرنا جانے اور اس برغور کرنا چا ہے کہ رسول اللہ منظی ہوئے کی حرمت شان کے لیے اللہ تعالی نے کس قدر اپنا غیظ وغضب ظاہر کیا اور کس طرح اللہ تعالی نے اپنے نبی کے پردہ عصمت سے تہمت کو دُور کیا۔ و غیظ وغضب ظاہر کیا اور کس طرح اللہ تعالی نے اپنے نبی کے پردہ عصمت سے تہمت کو دُور کیا۔ و

۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنالیم پر طعن و تشنیع اور ان کی مدحت کا تعلق کفر و ایمان کے ساتھ ۸۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنالیم کی بہتان کہہ ہونا: سیکیونکہ جب اللہ تعالی نے اپنی آخری تاب میں منصوص طریقے سے اس الزام کو بہتان کہہ میں منصوص طریقے سے اس الزام کو بہتان کہہ

دیا تو اس کے بعد جوبھی اس میں شک سے گاہ وقطعی طور پر کا فر ہے اور یہ بہت بلند درجہ ہے۔ 🗨

9۔ سیّدہ عائشہ رضی علی اللہ تعالی کے ساتھ کتنا گہر اتعلق تھا: اس پر انھیں کتنا یقین اور اعتاد تھا اور اعتاد تھا اور اعتاد تھا اور اعتاد تھا اور انھیں اللہ کی پناہ پر کتنا بھروسہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی براء ت نازل فرمائی تو سیّدہ عائشہ رہی تھی حمد و ثنانہیں گی۔ عائشہ رہی تھی حمد و ثنانہیں گی۔

١٠- سيّده عائشه رضي كا دفاع كرنے والوں كى فضيلت كابيان:

حافظ ابن حجر ہرالنگہ نے اس حدیث کے فوائد میں لکھا:

''اس صدیث میں ام مسطح کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ انھوں نے سیّدہ عائشہ رہائی کے بارے میں افواہ کھیلانے کی وجہ سے اپنے بیٹے کور جی نہیں دی بلکہ اس جرم کی وجہ سے اپنے بیٹے کور جی نہیں دی بلکہ اس جرم کی وجہ سے اسے بددعا دی۔''

<sup>1</sup> الكشاف للزمخشري، ج٣، ص: ٢٢٣\_

<sup>🗗</sup> تفسير الرازي، ج ٢٣، ص: ٣٣٨\_

<sup>🛭</sup> فتح الباري لابن حجر، ج ٨، ص: ٤٨٠\_

ہم کہتے ہیں: '' نبی کریم ﷺ اور دین کوامت کی طرف منتقل کرنے والے اصحاب ڈی آئیڈ ہم پر طعن و تشنیع کرنے والوں کے ساتھ محبت جتلانا دین وامانت کی کمزوری کی دلیل ہے۔اے اللہ! تو ہم پراپنے دین اسلام کی وجہ سے رحم فرما۔

اا۔ بیر کہ قیامت تک پاک دامنی عائشہ والٹونہا کی صفت لازمہ بن گئی اور بیراللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت ہے۔ اسی لیے مسروق بن اجدع جب سیّدہ عائشہ والٹونہا سے کوئی حدیث روایت کرتے تو پوں کہتے:

''صدیقہ بنت صدیق، الله تعالیٰ کے محبوب کی محبوبہ، پاک دامن و پاک بازسیّدہ عائشہ زلیٰ قبا نے مجھ سے بیرحدیث بیان کی۔'' •

مسروق جرائلیہ کی کنیت (ابوعا کشہ)تھی۔ 🛮

11۔ سیّدہ عائشہ وَاللّٰہِ اِکی شان تواضع وانکساری کی وضاحت: ..... یہ کہ وہ اپنی براءت کے لیے اپنے آپ کواس لائق نہیں سمجھی تھیں کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کے معاطے میں قرآن نازل کرے۔

﴿ : اللّٰ عَلَم نِه مَزید کتنے ہی فوائد جمع کیے ہیں جواس حادثہ میں سامنے آئے۔ ان میں سے اہم درج ذیل ہیں:

الف: وَورِ ابتلاء: ..... الله تعالی نے اپ رسول منظی آخ کو آزبایا اس طرح سیّدہ عائشہ را تھا، سیّدنا صفوان بن معطل، سیّدنا حیان بن ثابت اور سیّدہ جمنہ بنت جمش رفی آخیم کی بھی آزمائش کی۔الله کے فضل سے سب ہی اس آزمائش سے خالص سونا بن کر کامیاب ہوئے اور آزمائش نیک انجام پر فنج ہوتی ہوئی ہو ہے اور آزمائش نیک انجام پر فنج ہوتی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں نبی سے آئی آغاز اور اپو بمرصد این وفائقہ دونوں کے خاندانوں نے جو صبر عظیم کیا اور قوت برداشت کا مظاہرہ کیا اور اپنے ایمان کی تصدیق کی، اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کو رفعت درجات اور جزاء حسن اور اجر عظیم طے۔ چنانچہ کشادگی میں تاخیر کا سبب امتحان، آزمائش اور مختصق و تمیز تھا تا کہ اہل ایمان اور اہل نفاق میں امتیاز ہوجائے۔ نیز اس لیے بھی تاخیر ہوئی تا کہ اہل ایمان اور اہل نفاق میں امتیاز ہوجائے۔ نیز اس لیے بھی تاخیر ہوئی تا کہ اہل ایمان الله تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیس اور اس ابتلاء سے احسن انداز میں گلوخلاصی ہونے کا سب انتظار کرس۔

علامہ ابن القیم الجوزیہ مِرافعہ نے واقعہ افک کی کچھ حکمتیں جیسے اللہ کے ساتھ حسن ظن اور اس سے

<sup>•</sup> مسند احمد، ج ٦، ص: ٢٤١ 🔻 و تهذيب الكمال للمزى، ج ٢٧، ص: ٤٥١ – ٤٥٢ مسند احمد،

این حاجت مندی کا بیان وغیرہ جمع کرنے کے بعد لکھا:

''اگرالله تعالی حقیقت حال ہے اپنے رسول کو پہلے ہی مرحلے میں آگاہ کر دیتا اور فوراً اس کے متعلق دمی نازل ہو جاتی تو مذکورہ حکمتیں بلکہ اس سے بڑھ کر دوگنا چوگنا حکمتیں حاصل نہ ہوتیں' •

ب: یہ کہ اس حادثہ سے اہل ایمان کو بے شار اعلیٰ قتم کے آ داب اسلامی کی تعلیم ملی۔ جیسے اہل ایمان کی نیک ناکس کی تعلیم ملی۔ جیسے اہل ایمان کو تا دیباً یہ نیک نامی کی تمنا کرنا اور آپس میں حسن ظن قائم رکھنا اور الله تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو تا دیباً یہ سمجھایا گیا کہ وہ کسی بھی مومن کے ذاتی معاملے کو اپنے اوپر قیاس کر کے مجھیں۔

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا اوَّ قَالُوا هَٰذَا إِفْكُ مُّبِيْنُ ۞﴾ (النور: ١٢)

'' کیول نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ بیصرت کم بہتان ہے۔''

اکثر مفسرین نے میہ تھم تحریر کی کہ ای طرح ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مسلمان کا دفاع کرے۔ خصوصاً جب معاملہ ان میں سے اہل علم وفضل کا ہو۔

نیزیہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ بات کو پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی جا ہے اور اس کی صحت کی جھان بین کرنا ضروری ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا آنَ تَتَكَلَّمَ بِهِذَا \* سُبِخَنَكُ هٰذَا بُهْتَانُ عَظِيْمٌ ۞ ﴿ وَلَوْ رَبُّ اللَّهِ رَبُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّالَةُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُعُلِّمُ اللَّهُ مُلْمُنْ اللّ

''ادر کیوں نہ جب تم نے اسے سناتو کہا ہماراحق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔' 3

اس طرح اہل ایمان کے درمیان فخش با توں کی نشر واشاعت ہے بھی روک دیا گیا۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَهُمْ عَنَابٌ اَلِيْمٌ الْفَانِيَا وَ

(اد المعاد لابن القيم، ج٣، ص: ٢٣٥\_

احكام القرآن للقرطبي، ج ١٢، ص: ٢٠٢ البحر المحيط لابي حيان، ج ٨، ص: ٢١ ـ

الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴿ (النور: ١٩)

'' بے شک جولوگ پہند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی تھیلے جو ایمان لائے ہیں ، ان

کے لیے دنیا اور آخرت میں در دناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔''

اسی طبرح قرابت داروں پرخرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اگر چہوہ بدسلوکی کریں۔
جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ لَا يَانَكِ أُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ آنَ يُّؤْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَ الْمَسْكِيْنَ وَ الْمُسْكِيْنَ وَ الْمُسْكِينَ وَ الْمُسْكِيْنَ وَ الْمُسْكِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

''اورتم میں سے فضیات اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھالیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللّٰہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیاتم پینہ نہیں کرتے کہ اللّٰہ تصصیں بخشے اور اللّٰہ بے حد بخشنے والا ، نہایت مہر بان ہے۔'' ہی ایک ایمان پر اللّٰہ تعالیٰ کے فضل واحسان اس کی ان پر شفقت اور رحم دلی کا بیان ۔ جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا:
نے فرمایا:

عِ وَ لَوْ لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ نَيَا وَ الْأَخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ فِيهِ عَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَوْ رَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ نَيَا وَ الْأَخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ فِيهِ عَنَ اللَّهُ عَظِيْمٌ أَنَّ ﴾ (النور: ١٤)

''اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر الله کافضل اور اس کی رحمت نه ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ \_\_\_\_\_\_ بنچتا۔'' \_\_\_ جس میں تم مشغول ہوئے ،تم پر بہت بڑا عذاب پہنچتا۔''

ای طرح سے اہل ایمان پر اللّہ تعالیٰ کی غیرت،اس کی طرف سے ان کا دفاع اور جوان پر زنا وغیرہ کی تہمت لگائے اللّہ تعالیٰ کا ان کو دنیا و آخرت میں لعنت کا چیلنج دینا۔

جیسا کہ اللہ تعالی کے اس فرمان میں بیان ہوا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَلْتِ الْعُفِلْتِ الْمُؤْمِلْتِ لُعِنُوا فِي الثَّانِيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ لَهُمُ عَنَابٌ عَظِيْمٌ أَنِي ﴾ (النور: ٢٣)

'' بے شک وہ لوگ جو پاک دامن ، بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔'' د: یه که دافعه افک سے رسول الله طلط آیا کی بشریت پر واضح دلیل مل گئی اور یه که آپ غیب نہیں جانے سے سے دپنانچہ رسول الله طلطے آئے پورا مہینہ اس آ زمائش میں گزارا اور آپ سے آئے آئے کو معامله کی حقیقت کا ذرہ بھرعلم نہ تھا۔ بلکہ آپ طلطے آئے آئے سحابہ رشی اللہ اسے مشورہ کرتے رہ اور سیّدہ عائشہ بنائیم کے ساتھ رہنے والی صحابیات اور گھر میں آنے جانے والے اصحاب سے معاملے کے بارے میں پوچھتے رہے اور اللہ تعالی نے کتنی سی بات کی ہے:

﴿ قُلُ لاَ آمُلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَ لا ضَرًّا إِلاَ مَا شَاءَ اللهُ وَ لَوْ كُنْتُ اعْلَمُ الْغَيْبَ لا سَتَكُنْزُتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴿ وَمَا مَشَنِي اللَّهُ وَ وَإِنَ اَنَا إِلاَ نَذِيْرٌ وَ بَشِيْرٌ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾ سَتَكُنْزُتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴿ وَمَا مَشَنِي اللَّهُ وَ وَإِنْ اَنَا إِلاَ نَذِيْرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾ سَتَكُنْزُتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴿ وَمَا مَشَنِي اللَّهُ وَ إِنْ اَنَا إِلاَ نَذِيْرٌ وَ بَشِيرً لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴾ المَا الله من المحراف: ١٨٨)

'' کہہ دے میں اپنی جان کے لیے نہ کی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا ،گر جواللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی ، میں نہیں ہوں گر ایک ڈرانے والا اور خوشخری دینے والا ان لوگوں کے لیے جوایمان رکھتے ہیں۔''

اس آیت کریمہ میں ان بدعی گروہوں کا رہ ہے جو کہتے ہیں کہ نبی طفی آیا بشرنہیں تھے۔ نیز وہ یہ جی ان ن رہوئ بھی کریمہ میں ان بدعی گروہوں کا رہ ہے جو کہتے ہیں کہ نبی طفی آیا تھے۔ جی ان ن رہوئ بھی کریے ہیں کہ آپ طفی آیا تھا تھے۔

یہ کہ اس حادثے نے اہل ایمان کی صفوں میں گھے ہوئے منافقوں کو علیحدہ کر دیا۔ چنانچہ آز مائٹوں اور فتنوں کا ایک اسلام اور اہل اسلام فتنوں کا ایک اسال فائدہ یہ بھی ہے کہ سینوں میں چھپا ہوا نفاق ظاہر ہوجا تا ہے اور اسلام اور اہل اسلام کے بینہ بغض رکھنے والوں کا پتا چل جاتا ہے۔ منافقت اور منافقوں کا سب کو پتا چل جاتا ہے۔

و: بید که اسلام کے داعی جوصد ق واخلاص کے ساتھ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں ہمیشہ تہمتوں، ملامتوں، سازشوں اورخصوصا اہل علم وفضل و شرف ان او جھے ہتھکنڈوں کا عموماً نشانہ بنتے ہیں۔ منتقم المزاج حاسدین کا یہی و تیرہ چلا آرہا ہے۔

غور کا مقام ہے کہ مریم بنت عمران ﷺ کی عزت وعفت و پاک دامنی پر جھوٹا بہتان لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرُنَ الَّتِي آخَصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَّقَتُ بِكَمِلْتِ رَبِّهَا وَيُهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَّقَتُ بِكِيلِتِ رَبِّهَا وَكُنتُ مِنَ الْقُنِتِيْنَ ﴾ (التحريم: ١٢)

''اور عمران کی بیٹی مریم کی (مثال دی ہے) جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت کرنے والول میں سے تھی۔''

اسی طرح یوسف غالیل کی عزت پر بھی بہتان لگایا گیا۔اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اس بہتان سے بری کر دیا۔ہم نے کثرت سے پڑھا اور سنا ہے کہ ہر زبانے میں سے داعیوں اور جلیل القدر علماء کی عزتوں پر سہتیں لگائی جاتی رہیں۔لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی غالب رہتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو نکھارتا ہے اور کا فروں کومٹا دیتا ہے۔ کیونکہ کوئی زبانہ ایسانہ گزراجس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو پاک دامن اور گناہوں کی دلدل سے محفوظ قرار نہ دیا ہو اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی غالب قدرت سے مضبوطی سے گرفتار کر لیتا ہے جو گناہ اور جرم سے بھر پورسازشیں کرتے ہیں۔

# دوسرا نکتہ:.....واقعہ افک کے زمانۂ جدید میں مثبت اثرات

نبی کریم طفی آیا کے زمانے میں جس گروہ نے نبی طفی آیا کے طاہر وکریم گھرانے برتہت لگائی اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے وہ آج بھی موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ ام الموسین عائشہ زبانی بھا کو ان وغیرہ جسے گھناؤنے افتراءات کا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ • جبکہ اللہ تعالی نے سیدہ عائشہ زبانی کو ان حجوثی اور من گھڑت ہمتوں سے بہت پہلے سے ہی بری کر دیا تھا۔ لیکن ظالموں کا بیگروہ پھروہی ہمتیں لے کروٹ آیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوْ البِثْلِهَ أَبِكَا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ النور: ١٧)

"الله مص نصيحت كرتا ہے اس سے كه دوباره بھى ايبا كام كرو، اگرتم مومن ہو۔ "

مالانکہ گزشتہ اور موجودہ زمانے کا ہدف ایک ہی ہے جس کا مقصد اسلام اور اہل اسلام کی تنقیص ہے۔لیکن موجودہ زمانے کا بہتان زمانہ قدیم کے بہتان سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ نزول قرآن کے بعد ظاہر ہوا ہے جبکہ بہتان قدیم سے براءت تو قرآن کریم میں بیان ہوچکی ہے اور اسے دہرانے کی

<sup>1</sup> اس زمانہ کے ایک زندیق اور نجس انسان نے سیّدہ عائشہ بڑھی کے یوم وفات کی مناسبت سے سترہ رمضان اسہ ابھری ایک ناپاک معفل منعقد کی جس میں اس فالم نے عائشہ بڑھی کی طرف ہرنقص منسوب کیا جس کے بننے کی کوئی اہل ایمان تا بنیس لاسکتیا کجا کہ اسے معفل منعقد کی جس میں اس فالم نے عائشہ بڑھی کی طرف ہرنقص منسوب کیا جس کے بند آنے والے اس ون کے موقع پر میمفل بیا کی۔اللہ اسے است مند یا نوک قلم سے بیان کرے۔ بھراس فالم وملعون فحض نے اس کے بعد آنے والے اسی دن کے موقع پر میمفل بیا کی۔اللہ اسے اور اس کا انتظام کرنے والوں کو ان کی برمملی جسیا وہی اجرعطا کرے جس کے وہ ستحق ہیں۔ اس سے اور اس کے ہم نواؤں سے جنہوں نے اس محفل میں سیّدہ وہی اللہ انتظام لے۔
نے اس محفل میں سیّدہ وہی اللہ انتظام لے۔

ممانعت بھی ہو پھی ہے۔ لیکن موجودہ زمانے کے افتراء پردازوں نے قرآن کریم کوجھٹلانے کے علاوہ بہت کچھ ماننے سے انکار کر دیا اور جسٹمل سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھاوہ ای کا دوبارہ ارتکاب کررہے ہیں۔

آسان سے براء ت نازل ہونے اور اللہ کی جانب سے سیّدہ وظافیہا کی طہارت و پا کیزگی کا اعلان آنے کے باوجود ہمارا مشاہدہ ہے کہ پچھلوگوں کے دل کفر، نفاق اور خباشت سے لبریز ہیں۔ وہ الفاظ ہیں تحریف کرتے ہیں اور رب العالمین کی مخلوق کی معزز ترین اور سب سے زیادہ پا کہ بازعورت کی تنقیص و تقییح میں کو ومشغول ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان تفتہ و بین کو ومشغول ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان تفتہ و بین کو ومشغول ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی کے مرتکب ہورہ ہیں اور ان کے درمیان فتہ و نساد پھیلانے ہیں ہمدتن مصروف رہتے ہیں اور ان کے زغم باطل کے مطابق حب اہل بیت عبالی کی آٹ شیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کا ارتکاب نہایت جرائت مندی اور دیدہ دلیری ہے کرتے ہیں۔ میں وہ اللہ اور اسلام بگاڑ رہے ہیں۔ عقد یم زبانے کے واقعہ افک کی تہوں میں بے شار خیر مخلی تھی۔ اسی طرح موجودہ زمانے کے جدید جتان بھی فوائد اور شبت آٹار سے خالی نہیں بلکہ بھلائیوں، بشارتوں، فضائل اور برکتوں سے مالا مال ہیں۔ بہتان بھی فوائد اور شبت آٹار سے خالی نہیں بلکہ بھلائیوں، بشارتوں، فضائل اور برکتوں سے مالا مال ہیں۔ اللہ تعالی نے قدیم بہتان کے بارے میں جوفر مایا وہی موجودہ زمانے کے بہتان پرصادق آٹا ہے:

﴿ لَا تَحْسَبُوهُ شُرًّا لَّكُمْ ﴿ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ ﴿ (النور: ١١)

''اے اپنے لیے برامت سمجھو، بلکہ ریتمہارے لیے بہتر ہے۔''

جب سیدہ عائشہ نظافی پر بہتان تراشوں نے حملہ کر دیا اور نئے انداز سے اس کی نسبت سے بہتان تراشوں نے حملہ کر دیا اور نئے انداز سے اس کی نسبت سے بہتان تراشے تو یہ فتنہ بھی اپنے ساتھ بے شارفوائد اور ثمرات طیبہ لایا۔ان میں سے اہم فوائد ذمیل میں درج کیے جاتے ہیں:

ا۔ اس ظالمان عمل کے نتیج میں سب سے بڑی بھلائی امت مسلمہ کو بیہ حاصل ہوئی ہے کہ اکثر اہل اسلام کے سامنے رافضیت کی طرف منسوب لوگوں کا دین اور اخلاق کھل کر سامنے آگیا ہے اور وہ ایخ علاوہ دیگر تمام امت اسلامیہ کے لیے جو برعملیاں کرتے ہیں اور جو بغض و خباشت ان کے سینوں کے اندر پھڑ پھڑا رہی ہے خصوصاً اکثر صحابہ اور امہات المومنین و فی الدے میں وہ جو کھان کی زبانوں سے الم غلم کی ایک کے ایک میں جھپائے ہوئے ہیں اور جو پچھان کی زبانوں سے الم غلم نکت رہتا ہے ، اس سے امت اسلامیہ کا ہر منصف مزاج پیروکار اس کی حقیقت سے واقف ہوگیا ہے کہ اس کا سبب وحید امت کا رافضیت کی اصلیت سے جہالت اور عدم معرفت ہے۔

اس موجودہ حادثہ بہتان میں ان اوگوں کے لیے صریح پیغام ہے جو مذہب تشیع سے ناطہ جوڑنا چاہتے ہیں کہ وہ جن مسلحوں کا شکار ہیں، ان مسلحوں کو ان کی بنیاد سے اکھیر دیا گیا ہے اور اب ان کے لیے واضح ہو گی ہے کہ وہ حق اور باطل کو اکٹھا کرنے کی کوشش کررہے ہیں اور ان کی مثال بالکل اس شخص کی ہے جو پانی میں جاتا ہوا انگارہ تلاش کرے یا جو سراب سے اپنی بیاس بجھانا چاہے۔
میں مصیبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بیشتر علماء و دعاۃ اہل سنت، رافضیت کے خطرات سے امت کو آگاہ کرنے میں اگم کردار اداکرنے میں امت کو آگاہ کرنے میں لگ گئے اور اس کے بداثرات کا پول کھولنے میں اہم کردار اداکرنے میں مصروف ہوگئے اور جد بدوسائل سے استفادہ کرتے ہوئے الیکٹرانک میڈیا کے متعدد چینلز اور انٹرنیٹ میمروف ہوگئے اور جد بدوسائل سے استفادہ کرتے ہوئے الیکٹرانک میڈیا کے متعدد چینلز اور انٹرنیٹ بیمد بخصوص و یہ سائٹس کے ذریعے سے اہل روافض کی پھیلائی ہوئی صلالتوں اور ان کی طرف ہو اسلام کے چرے کومنے کرنے کی کاوشوں کا خوب قلع قمع کیا گیا ہے، جو واقعی قابل تعریف ہے۔
اللّہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ روافش کے خطرات سے آگاہی کے لیے عوام کا شعور بیدار کیا جائے تا کہ اللّہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ روافش کے خطرات سے آگاہی کے لیے عوام کا شعور بیدار کیا جائے تا کہ اللّہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ روافش کے خطرات سے آگاہی کے لیے عوام کا شعور بیدار کیا جائے تا کہ اللّہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ روافش کے خطرات سے آگاہی کے لیے عوام کا شعور بیدار کیا جائے تا کہ وہ تو تو تعالیٰ کی مشیت تھی کہ روافش کے خطرات سے آگاہی کے لیے عوام کا شعور بیدار کیا جائے تا کہ وہ تو تو تا کھی کے لیے عوام کا شعور بیدار کیا جائے تا کہ وہ تو تا کہ میں کو بیدار کیا جائے تا کہ وہ تا کیا کی خور ان کیا کیا کھور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کھور کیا گور کور کیا کہ کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی کور کیا گور کور کیا گور کیا گور کور کور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کیا گور کور کور

وہ گھروں، چوک چوراہوں، بازاروں، فیکٹریوں، اجتماعات اور محافل میں رافضیوں کے پھیلائے ہوئے گھروں، چوک چوراہوں، بازاروں، فیکٹریوں، اجتماعات اور محافل میں رافضیوں کے پھیلائے ہوئے گمراہ مقائد و اعمال کی اصلاح کریں اور بیٹمل الحمد لله خیر کثیر کا پیش خیمہ ہے۔ جس کے فوائد بہت زیادہ جیسے دعا قاو خطباء اور واعظین کا کام بہت آسان ہوگیا ہے اور بداعمالوں کی تدبیروں سے صرف بداعمال ہیں بلاک ہوتے ہیں۔ والحمد لله رب العالمین!!

س۔ اس موجودہ بہتان تراشی کا ایک شبت اثریہ بھی ہے کہ عام اوگ جورافضیوں کے مگر وفریب کا شکار ہو گئے تھے ان کی آ تکھوں سے پردہ ہٹ گیا۔ ہم نے سنا ہے کہ رافضی بکثرت اہل سنت کا مذہب افتیار کر رہے ہیں اور اپنے سابقہ طرزعمل پر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں۔ روافض خلفائے راشدین اور امہات المومنین سمیت اکثر صحابہ کے بارے میں جس بداعتقادی کا شکار ہیں اور وہ ان نفوس قد ریمنہ اور بخش رکھتے ہیں ان سے توبہ تا بہ ہورہے ہیں اس خبر کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ •

۵۔ اہل سنت نے میڈیا کے جدید ذرائع کو صحابہ اور امہات المومنین کے فضائل و مناقب بیان کرنے
 کے لیے خوب استعال کیا ہے، جبکہ روافض کا خصوصی نثانہ ہماری پیاری امی جان سیّدہ عائشہ رہائی ہا کہ سنی عائشہ رہائی ہا اور کھیں۔ اہل سنت کے علاء و خطباء اور مصنفین نے ان کا دفاع سنہری حروف کے ساتھ کیا اور یہی

<sup>•</sup> مقاله: بعنوان "ماهي اول بركتكم يا آل ابي بكر" جديرواقعه الك كي بركتي تدبية بين لعبد الرحمن بن محمد السيد

برکت ہی کافی ہے۔

اضی قریب میں پچھ علاء اور محققین طلباء نے ام المونین سیّدہ عائشہ رہے گئے کے متعلق شرائگیز شبہات کو جمع کیا اور ان کی پرزور اور ملل تر دید کی اور صحابہ اور امہات المونین رہے گئے ہے متعلق من گھڑت افسانوں اور جھوٹی افواہوں کا اچھی طرح بطلان کیا۔ اللہ تعالی اس کارنا ہے کا بیڑہ اٹھانے والوں کو ہماری طرف سے اور اسلام کی طرف سے بہترین جزاعطا فریائے۔

- -- سیرت امہات المومنین اور سیرت صحابہ کرام رخی اللہ ہے متعلق کچھ مؤسسات خیر بیداور رفا ہی منظمات اور اسلامی ویب سائٹس کے ذریعے کوئز پروگرام چلائے جارہے ہیں جوان ذوات قد سیہ کے اردگر پھیلائے ہوئے من گھڑت افسانوں کی تر دید میں بہت کارگر ثابت ہورہے ہیں۔
- انحاء عالم سے ام المونین عائشہ وٹاٹھا کے دفاع کے لیے اد باء اور شعراء نے بھی میدان سجا لیے اور جو انھیں طعن وتشنیج کا نشانہ بنائے ہوئے تھے، ان کی ہجو میں شعراء اہل سنت نے بحسن وخو بی عمدہ کر دار ادا کیا۔
- 9۔ سیّدہ عائشہ رہی تھا کے بیٹوں کی اپنی ای جان کے ساتھ مجت وعقیدہ میں قابل قدراضا فہ ہو گیا اور جو
  اس کی شان اور آبرو پرطعن و تشنیج کرتے ہیں ان کے ساتھ عائشہ رہی تھا کے بیٹوں کے بغض و نفرت
  میں شدت پیدا ہوگئ ۔ عائشہ رہی تھا کے بیٹے اپنی ای جان کے ساتھ اللہ تعالی کوراضی رکھنے کے لیے
  ہر وقت دعا کیں کرتے ہیں اور ان کی سیرت عاطرہ کو زندہ رکھنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے
  ہیں ۔ ہم میں سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ عائشہ والتی سول
  اللہ طائے ایک کی محبوب ہیوی ہیں، اس کے علاوہ آھیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہیں۔ لہذا ہم پر
  واجب ہے کہ ہم اپنی اولا داور اہل وعیال کے ساسنے سیرت عائشہ کو دہراتے رہیں تا کہ ہماری اولا د
  اللہ طائے این ای جان کی سیرت سے آگاہ ہو جائے اور وہ اس کی اقتدا میں اپنی زندگیاں گزاریں۔
  ایک سیرت ہے آگاہ ہو جائے اور وہ اس کی اقتدا میں اپنی زندگیاں گزاریں۔
  سے سے درج بالا خیر کی ہماری عملی زندگی میں موجود پچھ مثالیں:
  - ا۔ مساجد اور مدارس کو عاکشہ رہائٹھا کے ساتھ موسوم کرنا۔
  - ۲۔ اہل اسلام کے اکثر خاندان اپنی بیٹیوں کے نام عائشہ بنائشہا رکھتے ہیں۔
- سو۔ انٹرنیٹ پربکٹرت ایسی سائٹس موجود ہیں جوسیرت وفضائل اور براءت عائشہ وُٹاٹھا کونشر کرتی رہتی ہیں۔ س سیدہ عائشہ وُٹاٹھا کے ساتھ بغض و عداوت رکھنے والوں کے ساتھ رشمنی میں روز افزوں اضافہ ہوتا

جاتا ہے۔

۵۔ نبی طفی آیا ہے دل میں رائخ آپ طفی آیا ہے کہ محبوب ہوی کے فضائل و مناقب خطبوں اور تحریری مقالات میں بیان کیے جاتے ہیں۔

۲ فقہ، حدیث اور دعوت کی مجلّات میں کتب اور تحقیقی مقالے اور اس باب میں منبح اہل سنت کے مطابق
 تحقیقات کا نشر ہونا۔

اختصار کے ساتھ تحریر کردہ ندکورہ امور الله تعالیٰ کے اس فرمان کی یاد دلاتے ہیں:

﴿ لاَ تَحْسَبُونُهُ شَرًّا لَكُمْ لَ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَ النور: ١١)

"اسے اپنے لیے برامت مجھو، بلکہ ریتمہارے لیے بہتر ہے۔"

اگر چہ آیت کریمہ تو اس واقعہ افک کے ضمن میں نازل ہوئی جو منافقوں نے تیار کی تھی لیکن آج آیت کا تکھار واضح ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے عائشہ وظافتها کی شان بلند کرنا چاہی اور ایسا کیوں نہ ہوتا بالآخر وہ رسول اللہ مطابقاً آنے کی محبوبہ ہے۔

جس حقیقت میں ذرہ بحر شک نہیں کہ نبی کریم طلطے آلے کی بیوی عائشہ وٹاٹھا فضل وسبقت سے بھرنے کے لیے اپنا کشکول ہمیشہ بلندر کھتیں اور بے عقل روافض عفیفہ کا کتات عائشہ وٹاٹھا کے ان اعمال ونظریات پرمواخذہ کرتے ہیں جن کے متعلق نبی طلطے آلے اپنی توجیہات اور ارشادات عائشہ وٹاٹھا کی جانب مبذول کرتے رہے تھے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہ نظریات دوطرح سے ان کے حق میں جاتے ہیں:

ا۔ یہ کہ آپ طفے ملی وہ تو جیہات و تادیبات مسلمان گھرانے کے لیے باعث تربیت و برکت بن گئی ہیں۔ ہیں۔

۲۔ سیّدہ عائشہ وظافیہا کا نبی طلط علیہ کی ہر نصیحت کو توجہ سے سننا اور اس پرعمل کرنا ہر مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ لیے مشعل راہ ہے۔

آخر میں ہم یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے واقعہ افک کے یہ چند مثبت فوائد تحریر کیے جو دراصل دریا میں سے چلو بھر پانی لینے کے مترادف ہے۔

# مراجع و مصامور

# اللّ سنت کی کتب

- ١- الآثار: ليعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، تحقيق: أبو الوفا، الناشر: دارالكتب العلمية، بيروت.
  - ٢- الآحادو المثاني: لابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك، الناشر: دار الراية، الرياض.
    - ٣- آداب الزفاف في السنة المطهرة: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: دار السلام.
    - ٤٠ الآداب الشرعية: لمحمد بن مفلح، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٥ آل رسول الله و أولياؤه موقف أهل السنة و الشيعة من عقائلهم، و فضائلهم و فقههم، و فقهائهم: لمحمد عبدالرحمن .
  - ٦- الأباطيل و المناكير و الصحاح و المشاهير: للحسين بن إبراهيم الجورقاني، دار الصميعي، الرياض.
    - ٧- أبكار الأفكار في أصول الدين: لعلي بن أبي علي بن محمد الأمدي، القاهرة.
- ٨. إتحاف الخبرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: الأحمد بن أبي بكر البوصيري، ناشر: دار الوطن، الرياض.
  - 9- إتحاف الزائر و إطراف المقيم للسائر في زيارة النبي الله الصمد بن عبدالوهاب بن عساكر .
    - ١٠ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: لأحمد بن حجر العسقلاني، بالمدينة.
  - ١١ ـ الإجابة لإيرادما استدركته عائشة على الصحابة: لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي، بيروت.
- ١٢ . الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية: لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي، الرياض.
  - ١٣ الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبدالواحد المقدسي، الناشر: دار خضر، بيروت.
  - ١٤ الأحاديث النبوية في فضائل معاوية: لمحمد بن الأمين الشنقيطي، الناشر، دارالضياء.
    - ١٥ أحاديث أم المؤمنين عائشة: لمرتضى العسكري، الناشر: التوحيد.
    - ١٦ أحاديث معلة ظاهرها الصحة: لمقبل بن هادي الوادعي، الناشر: دار الآثار.
    - ١٧ . أحكام القرآن: لمحمد بن عبدالله أبوبكر بن العوبي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ١٨ ـ الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أحمد بن حزم، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت.
  - ١٩ الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أحمد بن حزم، الناشر: دار الأفاق الجديدة، بيروت.
  - ٢٠ أحوال الرجال: لإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، دار النشر: حديث أكادمي، فيصل آباد، باكستان.
- ٢١ ـ أخبار مكة: لمحمد بن إسحاق الفاكهي، تحقيق: عبدالملك عبدالله دهيش، الناشر: دار خضر، بيروت.
  - ٢٢ ـ الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت.
    - ٢٣ الأذكار: ليحيى بن شرف النووي، الناشر: مكتبة المؤيد.
- ٢٤ الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين رحمة الله عليهن أجمعين: لعبد الرحمن بن محمد بن الحسن ابن عساكر .
- ٢٥ إرشاد الفقيه: لإسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: بهجة يوسف أبو الطيب، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.
  - ٢٦ الإرشاد: لخليل بن عبدالله القزويني، تحقيق محمد سعيد إدريس، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض.
- ٢٧ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٢٨ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: لأحمد بن محمد التلمساني، الناشر: مطبعة لجنة التأليف.....، القاهرة -

#### مِيرَت أَمُ الْوُونِينِ بِيهِ عَالَتُهُ صِلْقِيرِتُهُ

- ٢٩ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ليوسف بن عبدالبر القرطبي، الناشر: دار الجيل، بيروت.
  - ٣٠ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعلي بن محمد ابن الأثير ، الناشر: دار الكتب العلمية .
- ٣١ \_ إسعاف المبطأ برجال الموطأ: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: المكتبة التجارية الكبري، مصر.
- ٣٢٠ أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لعلي محمد الصلابي، مكتبة الصحابة، الشارقة.
  - ٣٣ الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: دار الجيل، بيروت.
  - ٣٤ الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ٣٥ أصل صفة الصلاة: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض.
    - ٣٦ أصول الدين: لأحمد بن محمد الغزنوي، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت.
  - ٣٧ . أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي، الناشر: دار الفكر، بيروت.
- ٣٨ الاعتقاد القادري: لأحمد بن الحسن الباقلّاني، الناشر: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و اللغة العربية.
  - ٢٩ الاعتقاد و الهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السسلف و أصحاب الحديث: لأحمد بن الحسين البيهقي .
    - ١٥٠ اعتلال القلوب: لمحمد بن جعفر الخرائطي، الناشر: نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة.
- 2.1 . إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت .
  - ٤٢ \_ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام: لعبد الحي بن فخر الدين الطالبي، الناشر: دار ابن حزم، بيروت.
    - 28- الأعلام: لخير الدين بن محمود الزركلي، الناشر: دار العلم للملايين.
    - ٤٤ الاقتراح في بيان الاصطلاح: لمحمد بن علي أبن دقيق العيد، الناشر: دار الباز، مكة.
    - 20\_ الإقتاع في فقه الإامام أحمد بن حنبل: لموسى بن احمد الحجاوي، الناشر: دار المعرفة بيروت.
    - ٢٦ الإكليل في استنباط التنزيل: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
      - ٤٧ . إكمال المعلم بقوائد مسلم: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، الناشر: دار الوفاء، مصر.
      - ١٤٥ الفية السيوطي في علم الحديث: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر، المكتبة العلمية.
- ١٥ المؤمنين عائشة على فضها، و خصائصها، و ثبوت طهارتها من الله عزوجل: لمحمد عبدالله الحاوري، صنعاء.
  - ٠٥٠ امالي المحاملي (رواية ابن يحيي البيع): للحسين بن إسماعيل المحاملي، الناشر: دار ابن القيم.
  - ١ الإمام القرطبي المفسر .... سيرته من تاليفه: لمحمد بنشريفة ، مركز الدراسات و الأبحاث و إحياء التراث.
    - ٥٢ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام: لمحمد بن علي ابن دقيق العيد، الناشر: دار المحقق.
    - ٥٣ الإمامة و الرد على الرافضة: لأبي نعيم الأصبهاني، الناشر: مكتبة العلوم و الحكم، المدينة المنورة.
      - ٥٤ الأمثال في الحديث النبوي: لعبد الله بن محمد أبو الشيخ ، الناشر: الدار السلفية ، الهند .
    - ٥٥ الأموال: لابن زنجوية، حميد بن مخلد بن قتيبة، الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث، السعودية.
  - ٥٦ إنباء الغمر بابناء العمر: لأحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: المجلس الأعلى للشيون الإسلامية، مصر.
    - ٧٥٠ إناه الرواة على أناه النحاة: لعلي بن يوسف القفطي، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت.
  - ٥٨ الانتصار لكتاب العزيز الجار و لأصحاب محمد الأخيار على أعدائهم الأشرار: الناشر: مجالس الهدي، الجزائر.
- 9a. الانتصار للصحب و الآل من افتراء ات السماوي الضال: لإبراهيم بن عامر الرحيلي، الناشر: المدينة المنورة.
  - ٦٠ الأنساب: لعبد الكريم بن محمد السمعناني، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد.
  - ٦٦ أنوار التنزيل و أسرار التأويل: لعبد الله بن عمر البيضاوي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٦٢ \_ الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل و التضليل و المجازفة: لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي .

- ٦٣ الأنوار النعمانية: لنعمة الله الجزائري الموسوى، الناشر: شركة جاب، تبريز، إيران.
- ٦٤ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: لقاسم بن عبدالله القونوي، الناشر: دار الكتب العلمية .
  - ٦٥ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون: لإسماعيل باشا بن محمد الباباني.
    - ٦٦٠ الإيضاح: للفضل بن شاذان الأزدي، الناشر: مؤسسة انتشارات.
    - ٦٧ البحر المحيط في التفسير: لمحمد بن يوسف بن حيان، الناشر: دار الفكر، بيروت.
    - ٦٨ ـ البدء و التاريخ: لمطهر بن طاهر المقدسي، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، الطبعة: بدون.
- ٦٩ ـ البداية و النهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير ، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، الناشر: دار هجر .
  - ٠٧٠ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاسني، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.
    - ٧١ بدائع الفوائد: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، الناشر: دار الكتاب العربي ، بيروت .
    - ٧٢ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن على الشوكاني، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
    - ٧٣ البدر المنير في تخريج الأحاديث و الأثار الواقعة في الشرح الكبير: لعمر بن على ابن الملقن، الرياض.
    - ٧٤ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: لابن أبي أسامة الحارث بن محمد بن داهر ، المدينة المنورة .
- ٧٥ بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، الناشر: دار الفرقان.
- ٧٦ بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت.
  - ٧٧ بلوغ المرام من أدلة الأحكام: لأحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: دار الفيحاء.
  - ٧٨ البيان و التبيين: لعمرو بن بحر الجاحظ، الناشر: دار و مكتبة الهلال، بيروت.
  - ٧٩ تاج التراجم: لقاسم بن فطلوبغا السودوني، تحقيق: محمد خير رمضان، الناشر: دار القلم، دمشق.
    - ٨٠ تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد الحسيني، الملقب بمرتضى الزبيدي، الناشر: دار الهداية.
  - ٨١ تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ليحيى بن معين بن عون، الناشر: إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة.
    - ٨٢ تاريخ إربل: لابن المستوفي المبارك بن أحمد الإربلي، الناشر: وزارة الثقافة و الإعلام، العراق.
- ٨٣ تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام: لمحمد بن أحمد الذهبي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٨٤ تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام: لمُحمد بن أحمد الذَّهبي، دار النشر: دار الكتاب العربي، بيروت.
  - ٨٥ التاريخ الأوسط: لمحمد بن إسماعيل البخاري، الناشر: دار الوعي، مكتبة دار التراث.
  - ٨٦ تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات و الإنجازات السياسية: لمحمد سهيل طقوش، الناشر: دار النفائس.
  - ٨٧ تاريخ الخلفاء: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة.
    - ٨٨. تاريخ الطبري (تاريخ الرسل و الملوك): لمحمد بن جرير الطبري، الناشر: دار التراث، بيروت.
  - ٨٩ ـ التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: لأحمد بن أبي خيثمة، الناشر: الفاروق الحديثية، القاهرة.
    - ٩٠ التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاري، الناشر: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن.
      - ٩١ تاريخ المدينة: لعمر بن شبة النميري البصري، تحقيق: فهيم محمد شلتوت.
      - ٩٢ تاريخ بغداد: لأحمد بن على الخطيب البغدادي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
      - ٩٣ تاريخ خليفة بن خياط: لخليفة بن خياط الشيباني، الناشر: دار القلم، مؤسسة الرسالة.
- ٩٤ تاريخ دمشق: لعليّ بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر ، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي ، الناشر: دار الفكر .
  - 90 \_ تاريخ ومشق: لعلي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ، الناشر: دار الفكر ، بيروت .
    - ٩٦ التبصرة: لعبد الرحمن بن محمد ابن الجوزي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

#### سِيْرِت أَمُّ الْمُومِنِيْنِ بِيهِ عَالَتُهُ صِدَاقَةٍ بِأَنَّهُ

- ٩٧ التبهين السماء المدلسين: الإبراهيم بن محمد بن خليل، الناشر: مؤسسة الريان، بيروت.
- ٩٨ التحرير و التنوير (تحرير المعنى السديد و تنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد): لمحمد الطاهر بن عاشور .
- 99 . تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبدالرحمن المباركفوري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٠ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي، الناشر: الكتب العلمية، بيروت.
  - ١٠١ تحفة المحتاج في شرح المنهاج: لأحمد بن حجر الهيتمي، الناشر: المكبة التجارية الكبري، مصر.
    - ١٠٢ ـ تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أحمد الذهبي، الناشر: دار الكتب العلميّة بيروت.
    - ١٠٣ ما التذكرة الحمدونية: لمحمد بن الحسن بن حمدون، الناشر: دار صادر، بيروت.
  - ١٠٤ ـ تواجم سيدات بيت النبوة ﷺ: لعائشة عبدالرحمن بنت الشاطيء، الناشر: دار الريان للتراث، القاهرة.
  - ١٠٥ ـ الترغيب و الترهيب: لعبد العظيم المنذري، تحقيق: محمد السيد، الناشر: دار الفجر للتراث، القاهرة.
- ١٠٦ ـ تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء.
  - ١٠٧ ـ التسهيل لعلوم التنزيل: لمحمد بن أحمد ابن جزي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت.
    - ١٠٨ ـ تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع: لمحمد بن بهادر الزركشي، الناشر: المكتبة المكية.
- ٩ ١ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: لأحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: مكتبة المنار، عمان.
  - ١١ تعريف عام بدين الإسلام: لعلى بن مصطفى المطنطاوي ، الناشر: دار المنارة ، جدة .
    - ١١١ـ التعريفات: لعلي بن محمد الجرجاني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ١٠
- ١١٢ ـ تغليق التعليق على صحيح البخاري: لأحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت.
  - ١١٣ تفسير ابن ابي حاتم: تحقيق: أسعد محمد الطيب، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا.
  - .٤ ١ ١ ـ تفسير الراغب الأصفهاني: للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المقدمة و تفسير الفاتجة و البقرة.
    - ١١٥ تفسير الراغب الأصفهاني: للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، من الآية ١١٤ من سورة النساء.
  - ١١٦ عمران، حتى الآية ١١٦ النساء.
    - ١١٧ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): لمحمد بن جرير الطبري، الناشر: دار هجر.
    - ١١٨ ـ تفسير القرآن العظيم: لإسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: سأمي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة.
      - ١١٩ تفسير أم المؤمنين عائشة ١١٨ : لعبد الله أبو السعود بدر، الناشر: دار عالم الكتب.
      - ١٢٠ تفسير مقاتل بن سليمان: لمقاتل بن سليمان البلخي، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت.
      - ١٢١ ـ تقريب التهديب: لأحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد، سوريا.
  - ١٢٢ ـ تكملة المعاجم العربية: لرينهارت بيترآن دُوزي، ترجمة: محمد سليم النعيمي، الناشر: وزارة الثقافة و الإعلام.
- ١٢٣ م التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: دار الكتب العلمية.
- ١٢٤ ـ تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ و السير: لعبد الرحمن بن علي أبن الجوزي ، الناشر: شركة دار .... بيروت.
  - ١٢٥ تمام المنة في التعليق على فقة السنة: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: دار الراية، الرياض.
  - ١٢٦ التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد: ليوسف بن عبدالبر القرطبي، الناشر: مؤسسة القرطبة.
    - ١٢٧ ـ التمهيد و البيان في مقتل الشهيد عثمان: لمحمد بن يحيى المالقي ، الناشر: دار الثقافة ، الدوحة .
- ١٢٨ ـ التبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من الباحث المنيفة: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار طيبة الرياض.
  - ١٢٩ ـ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: لمحمد بن أحمد الذهبي، الناشر: دار الوطن .
  - ١٣٠ ـ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: لمحمد بن أحمد ابن عبدالهادي، الناشر: دار الكتب العلمية .

- ١٣١ ـ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: لعبد الرحمن بن يحيى المعيِّمي، الناشر: المكتب الإسلامي.
- ١٣٢ ـ تنوير الحوا**لك شرح موطأ مالك: لعبد** الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: المكتبة التجارية ·····، مصر .
- ١٣٢ ـ تهذيب الآثار و تفصيل النابت عن رسول الله على من الأخبار: لمحمد بن جرير الطبري، الناشر: بدون الطبعة .
  - ١٣٤ ـ تهذيب الأسماء و اللغات: ليحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ١٣٥ ـ تهذيب التهذيب: لأحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند.
    - ١٣٦ ـ تهذيب التهذيب: لأحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي.
  - ١٣٧ ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ليوسف بن عبدالرحمن المزي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.
    - ١٣٨ ـ تهذيب اللغة: لمحمد بن أحمد بن الأزهري، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - ١٣٩ ـ التوحيد و إثبات صفات الرب عزوجل: لمحمد بن إسحاق ابن خزيمة ، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض .
  - ١٤٠ ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، الناشر: مؤسسة الرسالة .
    - ١٤١ التيسير بشوح الجامع الصغير: لبعد الرؤوف المناوي، الناشر: مكتبة الإمام الشافعي، الرياض.
      - ١٤٢ ـ النقات: لمحمد بن حبان البستى، الناشر: دار الفكر.
      - ١٤٣ م ثم اهتديت: لمحمد التيجاني، الناشر: مؤسسة الفجر، لندن.
- ١٤٤ ـ جامع الأصول في أحاديث الرسؤل: للمبارك بن محمد بن الأثير ، الناشر: مكتبة الحلواني ، و مطبعة الملاح .
  - ٥٤٠ د الجامع الصحيح المستدمن حديث رسول الله و سننه و أيامه: لمحمد بن إسماعيل البخاري، القاهرة.
- ١٤٦ ـ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ١٤٧ ـ جامع بيان العلم و فضله: ليوسف بن عبدالبر القرطبي، الناشر: مؤسسة الريان، دار ابن حزم.
  - ١٤٨ ـ الجامع لأحكام القرآن: لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة.
- ١٤٩ ـ الجامع: لمعمر بن راشد الأزدي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي بباكستان.
- ١٥٠ ـ الجرح و التعديل: لعبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم، الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف .....، الدكن ـ
  - ١٥١ ـ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، الكويت .
- ١٥٢ ـ جلباب المرأة المسلمة في الكتاب و السنة: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتبة الإسلامية، عمان .
  - ١٥٣ ـ جمل من أنساب الأشراف: لأحمد بن يحيى البلاذري، الناشر: دار الفكر، بيروت.
    - ١٥٤ ـ جمهرة اللغة: لمحمد بن الحسن بن دريد، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت.
  - ١٥٥ ـ جوامع المبيرة و خمس رسائل أخرى: لعلي بن أحمد بن حزم، الناشر: دار المعارف، مصر.
- ١٥٦ ـ الجواهر و الدور في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي، الناشر: دار ابن حزم، بيروت.
  - ١٥٧ ـ حاشبة إعانة الطالبين: للبكري بن محمد شطا الدمياطي، الناشر: المطبعة الميمنية، مصر.
  - ١٥٨ ـ حاشية البجيرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب): لسيمان بن محمد البُجيرَمِيّ، دار الفكر .
- ١٥٩ ـ حاشية السندي على النسائي: لمحمد بن عبدالهادي السندي، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب.
- ١٦٠ حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه): لمحمد بن عبدالهادي السندي، بيروت.
  - ١٦١ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد أمين بن عابدين، الناشر: دار الفكر .
    - ١٦٢ ـ حاشية رد المحتار على الدر المختار: لمحمد أمين بن عابدين، الناشر: دار الفكر، بيروت.
      - ١٦٣ ـ حبيبة الحبيب أم المؤمنين عائشة ١٤٣٠ : لصالح محمد العطاء الناشر: بدون.
      - ١٦٤ ـ حجة القواء ات: لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.

١٦٥ - الحجة في بيان المحجة و شرح عقيدة أهل السنة: لقوام السنة ، إسماعيل ابن محمد بن الفضل ، الرياض :

١٦٦ ـ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات: لأبي مريم بن محمد الأعظمي، الناشر: دار الصديق، صنعاء.

١٦٧ ـ العديث: لمحمد بن عبدالوهاب، تحقيق: مجموعة محققين، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض.

١٦٨ . الحصون المنيعة في براء ة عائشة الصديقة باتفاق أهل السنة و الشيعة: لمحمد عارف الحسيني، دار الكتب العلمية.

١٦٩ ـ حق اليقين في معرفة أصول الدين: لعبد الله شبر ، الناشر: دار الأضواء، ببروت.

١٧٠ ـ حقائق عن آل البيت و الصحابة: ليونس الشيخ إبراهيم السامرائي، الناشر: الشؤون الدينية لدولة قطر.

١٧١ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم، أحمد بن عبدالله الأصبهاني، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.

١٧٢ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم، أحمد بن عبدالله الأصبهاني، الناشر: السعادة، بجوار محافظة مصر.

١٧٢ ـ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق بن حسن البيطار، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.

١٧٤ ـ حياة الألباني و آثاره و ثناء العلماء عليه: لمحمد بن إبراهيم الشيباني، الناشر: الدار السلفية، الكويت.

١٧٥ ـ حياة عائشة أم المؤمنين رَحَقالًا: لمحمود شلبي، الناشر: دار الجيل.

١٧٦ ـ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين بن فضل الله، الناشر: دار صادر، بيروت.

١٧٧ \_ خلاصة الأحكام في مهمات السنن و قواعد الإسلام: ليحيى بن شرف النووي، الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان.

١٧٨ ـ خلاصة المواجهة: لأحمد حسين يعقوب، الناشر: بدون، الطبعة: بدون.

١٧٩ ـ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في اسماء الرجال: لأحمد بن عبدالله الخزرجي، بيروت.

١٨٠ ـ الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين: لعصام بن عبدالمنعم المري، الناشر: دار البصيرة، الإسكندرية.

١٨١ ـ در السحابة في مناقب القرابة و الصحابة: لمحمد بن علي الشوكاني، الناشر: مكتبة صنعاء الأثرية، صنعاء ر

١٨٢ ـ الدر المنثور في التفسير بالماثور: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار الفكر، بيروت.

١٨٣ ـ درء تعارض العقل و النقل: لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، الناشر: جامعة الإامام محمد بن ٠٠٠٠ الرياض.

١٨٤ ـ الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: مكتبة الفيصلية.

١٨٥ ـ درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامرز الشهير بملاخسرو، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.

١٨٦ ـ الدور السنية في الأجوبة النجدية: لعلماء نجد الأعلام، تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم.

١٨٧ ـ دلائل النبوة: لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: عبدالمعطي قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

١٨٨ - الدلائل في غريب الحديث: لقاسم بن ثابت السرقسطي، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض.

١٨٩ ـ الدياج على صحيح مسلم بن الحجاج: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار ابن عفان، السعودية.

١٩٠ ديوان النابغة الذبياني: للنابغة الذبياني، شرح و تقديم: عباس عبدالساتر، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

١٩١ ـ ديوان زهير بن أبي سلمي: لزهير بن أبي سلمي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

١٩٢ ـ ديوان لبيد بن ربيعة المعامري: شرح: الطوسي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.

١٩٣ ـ ذيل تذكرة الحفاظ: لمحمد بن علي الحسيني، الناشر: دار الكتب العلمية.

١٩٤ ـ ذيل طبقات الحنابلة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض.

١٩٥ ـ ذيل ميزان الاعتدال: لعبد الرحيم بن الحسين العراقي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

١٩٦ - رجال ابن الغضائري: لأحمد بن الحسين الغضائري، الناشر: دار الحديث.

١٩٧ - رحماء بينهم (التراحم بين آل البيت و بين بقية الصحابة): لصالح بن عبدالله الدرويش، الناشر: دار ابن الجوزي، الدمام.

١٩٨ - رسالة في الرد على الرافضة: لمحمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض.

- ١٩٩ رفع الملام عن الاتمة الأعلام: لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية ، الناشر: الرئاسة العامة لإدارات .....، الرياض .
- · · ٢ روانع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي: لعبد الرحمن بن أمد بن رجب، الناشر: دار العاصمة، الرياض.
  - ٢٠١ ـ روح البيان: لإسماعيل حقي، الناشر: دار الفكر، بيروت.
- ٢٠٢ ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني: لمحمود بن عبدالله الأنوسي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٠٣ ـ الروح في الكلام على أرواح الأموات و الأحياء بالدلائل من الكتاب و السنة: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية .
- ٢٠٤ ـ الرياض النضوة في مناقب العشوة: لأحمد بن عبدالله محب الدين الطبري، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة .
  - ٢٠٥ ـ زاد المعاد في هدي خير العباد: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، بيروت .
  - ٢٠٦ ـ الزهدو الرقائق: لعبد الله بن المبارك، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ٢٠٧ ـ الزهد: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، الناشر: دار المشكاة، حلوان.
      - ٢٠٨ الزهد: لأحمد بن محمد بن حنبل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ٢٠٩ ـ زواج السيدة عائشة و مشروعية الزواج المبكر و الرد على منكري ذلك: لخليل إبراهيم ملا خاطر .
      - ٢١٠ الزواجر عن اقتواف الكبائو: لأحمد بن حجر الهيتمي، الناشر: دار المعرفة بيروت.
      - ٢١١ سبل السلام: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
- ٢١٢ ـ سبل الهدى و الرشاد، في سيرة خير العباد، و ذكر فضائله و أعلام نبوته و أفعاله و أحواله في المبدأ والمعاد: لمحمد بن يوسف الصالحي ، الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
- ١٣ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: لمحمد بن أحمد الشربيني، القاهرة.
  - ٢١٤ ـ السقيفة: لسليم بن قيس الكوفي الهلالي، الناشر: دار الفنون، بيروت.
  - ١٥٠٠ ملسلة الأحاديث الصحيحة و شيء من فقهها: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف.
  - ٢١٦ ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة و أثرها السيئ في الأمة: لمحمد ناصر الدين الألباني، الرياض.
    - ٢١٧ ـ السنا الوهاج في سن عائشة عند الزواج: لفهد بن محمد الغفيلي ، الناشر: دار الصميعي .
      - ٢١٨ ـ السنة: لابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو الضحاك، الناشر: المكتب الإسلامي.
    - ٢١٩ ــ السنة: لأحمد بن محمد أبوبكر الخلال، تحقيق: عطية الزهراني، الناشر: دار الراية، الرياض.
      - ٠ ٢٢- السنة: لعبد الله بن أحمد بن حنبل، الناشر: دار ابن القيم، الدمام.
      - ٢٢١ ـ سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد القزويني، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت.
      - ٢٢٢ ـ سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث السجستاني، الناشر: دارالكتب العلمية، بيروت.
        - ٢٢ ٢ ـ سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - ٢٢٤ ـ سنن الدارقطني: لعلى بن عمر الدارقطني، تحقيق: السيد عبدالله هاشم المدني، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
- ٥ ٢ ٢ ـ سنن الدارمي: لعثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت
- ٢٢٦ ـ السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة .....، حيدر آباد.
  - ٢٢٧ ـ السن الكبرى: لأحمد بن شعيب النسائي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٢٢٨ ـ سنن النسائي: لأحمد بن شعيب النسائي، مكتب المطبوعات الإسسلامية، حلب.
  - ٢٢٩ ـ سنن سعيد بن منصور: لسعيد بن منصور الخراساني، الناشر: الدار السلفية، الهند.
- ٢٣٠ ـ سؤالات أبي بكر البرقاني للدارقطني في الجرح و التعديل: لأحمد بن محمد البرقاني، بدون، الطبعة: بدون.
  - ٢٣١ ـ سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح: لمحمد بن على الأجرى، المدينة المنورة.

### سِيْرِت أَمْ الْمُوْمِنِيْنِ رِيدِهِ هَا لَكُمْ صِدَافِيْ نِتْ عَالِمَ الْمُعْ مِنْ فَيْنِ فَالْعُ

٢٣٢ - السيدة عائشة أآم المؤمنين و عالمة نساء الإسلام: لعبد الحميد محمود طهماز، الناشر: دار القلم، دمشق.

٢٣٢ - السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق كالله : لخالد محمد العلمي ، الناشر: مكتبة دار الزمان .

٢٣٤ ـ السيدة عائشة و توليقها للسنة: لجيهان رفعت فوزي، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة.

٢٣٥ ـ سيرة أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين ....، الناشر: مؤسسة الرسالة .

٢٣٦ ـ سيرة الانمة الاثني عشو: لهاشم معروف الحسيني، الناشر: دار القلم، بيروت.

٢٣٧ - سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين: لسليمان الندوي، تحقيق: محمد السلام الندوي، الناشر: دار القلم.

٢٣٨ ـ السيرة النبوة: لابن هشام، الناشر: شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر.

٢٣٩ ـ سيرة أم المؤمنين عائشة كليًّا و جهودها في الدعوة و الاحتساب: لجوهرة بنت صالح الطريفي، الرياض.

• ٢٤- شبهات حول الصحابة و الرد عليها (أمّ المؤمنين عائشة): جمع و تقديم و تحقيق: محمد مال الله.

٢٤١ عنفرات الذهب: لعبد الحي بن أحمد بن العماد، الناشر: دار الكتب العلمية.

٢٤٢ ـ شذى الياسمين في فضائل أمهات المؤمنين: إعداد مركز البحوث و الدراسات، الناشر: مبرة الآل....، الكويت.

٢٤٣ ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة: لهبة الله بن الحسن اللالكائي، الناشر: دار طيبة، السعودية.

٢٤٤ - شرح أصول الكافي: لمحمد صالح المازندراني، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٥ ٢٤٠ شوح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني، الناشر: دار الكتب العلمية.

٢٤٦- شرح الزرقاني على موطأ الإمام ماللث: لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٤٧ - شرح السنة: للحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت.

٢٤٨ - الشرح الكبير على متن المقنع: لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي، الناشر: دار الكتاب العربي.

٢٤٩ ـ شوح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد الفتوجي، المعروف بابن النجار، الناشر: مكتبة العبيكان.

• ٢٥٠ شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد: لمحمد بن أحمد السفاريني، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت.

٢٥١ - شرح ديوان حسان بن ثابت: لعبدا علي مهنا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٥٢ - شوح ديوان حسان بن ثابت: لعبد الرحمن البرقوقي، الناشر: المكتبة التجارية الكبري، مصر.

٢٥٣ - شرح صحيح البخاري: لابن بطال علي بن خلف بن عبدالملك، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض.

٢٥٤ ـ شوح كتاب التوحيد: لعبد العزيز بن عبدالله بن باز، الناشر: مكتبة ابن عباس، مصر.

٢٥٥ ـ شوح مختصر خليل: لمحمد بن عبدالله الخرشي المالكي، الناشر: دار الفكر، بيروت.

٢٥٦ - شرح مذاهب أهل السنة و معرفة شواتع الدين و التمسك بالسنن: لعمر بن أحمد ابن شاهين، الناشر: مؤسسة قرطة.

٢٥٧ - شرح مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، الناشر: مؤسسة الرسالة.

٢٥٨ ـ شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٥٩ ـ شرح نهج البلاغة: لعبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد، الناشر: عيسي البابي الحلبي و شركاه .

٢٦٠ الشريعة: لمحمد بن الحسين بن عبدالله الآجُرِّي، الناشر: دار الوطن، الرياض.

٢٦١ ـ شعب الإيمان: لأحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٦٢ ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، الناشر: دار الفكر الطباعة و النشر .

٢٦٣ - شُمُّ العوارض في ذمّ الروافض: لعلي بن سلطان القاري، الناشر: مركز الفرقان للدراسات الإسلامية.

٢٦٤ ـ الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته و دعوته في الرؤية الاستشراقية: لناصر بن إبراهيم التويم، وزارة الشؤون.....

٢٦٥- الصارم المسلول على شاتم الرسول: لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، الناشر: الحرس الوطني السعودي.

٢٦٦ ـ الصاعقة في نسف أباطيل و افتراء ات الشيعة على أم المؤمنين عائشة ﴿ لَكُلُّمُا: لعبد القادر محمد عطا صوفي .

٢٦٧ - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: لأحمد بن على القلقشندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٦٨ ـ الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري الفاربي، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت.

٢٦٩ على الموارد الظمآن على زوائد ابن حبان، للهيشمي مضموما إليه الزوائد على الموارد: لمحمد ناصر الدين الألباني.

٢٧٠ - صحيح ابن حبان: محمد بن حبان البُستي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.

٢٧١ - صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت.

٢٧٢ - صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: لمحمد ناصر الدين الألباني، ناشر: دار الصديق.

٢٧٣ ـ صحيح الترغيب و الترهيب للمنذري: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف.

٢٧٤ - صحيح الجامع الصغير و زيادته: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت.

٢٧٥- الصحيح المستدمما ليس في الصحيحين: لمقبل بن هادي الوادعي، الناشر: مكتبة دار القدس، صنعاء.

٢٧٦ - صحيح سن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج.

٢٧٧ - صحيح سنن أبي داود: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج.

٢٧٨ ـ صحيح سنن الترمذي: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج.

٢٧٩ - صحيح سنن النسائي: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج.

• ٢٨ ـ صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العلل عن العلل عن رسول الله ﴿ المسلم بن الحجاج القشيري .

٢٨١ ـ الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق: لعباس محمود العقاد، الناشر: دار المعارف، الطبعة: الثانية عشرة.

٢٨٢ ـ صفة الصفوة: لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي، الناشر: دار الحديث، القاهرة.

٢٨٣ ـ الصواعق المحرقة على أهل الرفض و الضلال و الزندقة: لأحمد بن حجر الهيثمي، الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان.

٢٨٤ - الصيام: لجعفر بن محمد الفِريابِي، تحقيق: عبدالوكيل الندوي، الناشر: الدار السلفية، بومباي.

٢٨٥ ـ الضعفاء الكبير: لمحمد بن عمرو العقيلي، الناشر: دار المكتبة العلمية، بيروت.

٢٨٦ ـ الضعفاء و المتروكون: لأحمد بن شعيب النسائي، الناشر: دار الوعي، حلب.

٢٨٧ ـ الضعفاء و المتروكون؛ لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٨٨ ـ ضعيف الجامع الصغير وزيادته: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت.

٢٨٩ ـ ضعيف سنن الترمذي: لمحمد ناصر الدين الألباني، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت.

٢٩٠ علِقَاتَ الحفاظ: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٩١ ـ طبقات الحنابلة: لمحمد بن محمد ابن أبي يعلى، الناشر: دار المعرفة، بيروت.

٢٩٢ ـ طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين بن علي السبكي، تحقيق: محمود محمد الطناحي، الناشر: دار هجر.

٢٩٣ ـ طبقات الشافعية: لأبي بكر بن أحمد بن محمد قاضي شهبة، الناشر: عالم الكتب، بيروت.

٢٩٤ ـ علبقات الفقهاء: لإبراهيم بن علي الشيرازي، تهذيب: محمد بن مكرم ابن منظور، الناشر: دار الوائد العربي، بيروت.

٢٩٥ ـ الطبقات الكبرى: لابن سعد، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر، بيروت.

٢٩٦ ـ طبقات المفسرين: لأحمد بن محمد الأدنه وي ، الناشر: مكتبة العلوم و الحكم ، المدينة المنورة .

٧٩٧ ـ طبقات فحول الشعراء: لمحمدبن سلام الجمحي، تحقيق: محمود محمد شاكر، الناشر: دار المدني، جدة.

٢٩٨ ـ الطبقات: لخليفة بن خياط، دراسة و تحقيق: سهيل زكار، الناشر: دار الفكر .

٢٩٩ ـ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: لابن طاوس، الناشر: بدون، الطبعة: الأولى، ١٣٩٩ هـ.

#### سِيزت أمُّ النُّومِنِينِ سِيدِهِ عَالَثُهُ صِدَلَقَمْ إِنَّامًا

- • ٣- طرح التثريب في شوح التقريب: لعبد الرحيم بن الحسين العواقي، الناشر: مصورة من الطبعة المصرية القديمة.
  - -٩ • ٣ ـ ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي.
    - ٣٠٢ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: لمحمد بن عبدالله ابن العربي، الناشر: دار الفكر.
    - ٣٠٣ عانشة ام المؤمنين أفقه نساء الأمة على الإطلاق: لفيصل عفيف الخُفَّش، الناشر: دار عمار، عمان.
      - ٤ ٣- عائشة معلمة الرجال و الأجيال: لمحمد علي قطب، الناشر: مكتبة القرآن.
- ٥ ٣- العبر في خبر من غبر: لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: صلاح الدين المنجد، الناشر: مطبعة حكومة الكويت.
  - ٣٠٦ عنمان بن عفان: لصادق ابراهيم عرجون، الناشر: الدار السعودة، الطبعة الثانية، ١٤٠٢ هـ.
- ٧٠٠ العجاب في بيان الأسباب: لأحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبدالحكيم محمد الأنيس، الناشر: دار ابن الجوزي.
  - ٣٠٨-العزلة: لحمد بن محمد بن الخطاب، المعروف لاخطابي، الناشر: المطبعة السلفية، القاهرة.
    - ٩ ٣- العقد الفريد: لأحمد بن محمد بن عبد ربه، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٣١٠ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي، الناشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد.
  - ١ ٣١٦ العلل الوادرة في الأحاديث النبوية: لعلي بن عمر الدارقطني، الناشر: دار طيبة، الرياض.
  - ٢١٣ ـ العلل الواردة في الأحاديث النبوية; لعلي بن عمر الدارقطني، الناشر: دار ابن الجوزي، الدمام .
- ٣١٣ علم اليقين في أصول الدين: لمحمد بن الحسن الملقب بالفيض الكاشاني، الناشر: بدون، الطبعة: بدون.
- ٣١٤ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لمحمود بن أخمد بدر الدين العيني، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٣١٥ يا العمدة في محاسن الشعر و آدابه: للحسن بن رشيق القير واني، تحقيق: محمد محيى الدين....، الناشر: دار الجيل.
  - ٣١٦ عملاق الفكر الإسلامي (الشهيد سيد قطب): لعبد الله عزام، الناشر: مركز شهيد عزام الإعلامي، بشاور.
- ٣١٧\_العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ؛ لمحمد بن عبدالله ابن العربي، كويت.
- ٣١٨ ــ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ: لمحمد بن عبدالله أبو بكر بن العربي ، الرياض.
  - ٣١٩ عون المعبود شرح سنن أبي داود، و معه حاشية ابن القيم: لمحمد أشرف بن أمير العظيم آبادي ، بيروت .
- ٣٢ عين الإصابة في استدراك عانشة على الصحابة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، نشر: مكتبة العلم، القاهرة.
- ٣٢١ العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، الناشر: دار و مكتبة الهلال.
  - ٣٢٢ عيون الأثر في فنون المغازي و الشمائل و السير: لابن سيد الناس، الناشر: دار القلم، بيروت.
    - ٣٢٣ عيون الأخبار: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٤ ٣٢٤ غاية السول في خصائص الرسول على: لابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت.
  - ٣٢٥ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، الناشر: المطبعة الميمنية.
- ٣٢٦ غريب الحليث: لإبراهيم بن إسحاق الحربي، تحقيق: سليمان إبراهيم ....، الناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
  - ٣٢٧\_غريب الحديث: لحمد بن محمد بن الخطاب، المعروف بالخطابي، الناشر: دار الفكر.
- ٣٢٨ غريب الحديث: لعبد الرحمن بن علي أبن الجوزي، أمين القلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٣٢٩ غريب الحديث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الناشر: مطبعة العاني، بغداد.
- ٣٣- غريب الحديث: للقاسم بن سلّام بن عبدالله الهروي، الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن. ٢ ٣٣- فاسالوا أهل الذكر: لمحمد التيجاني السماوي، الناشر: مؤسسة الفجر، لندن.
  - ٣٣٧ الفاضل: للمبرد، محمد بن يزيد الأزدي، الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة.
  - ٣٣٣ الفائق في غريب الحديث و الأثر: لمحمود بن عمرو الزمخشري، الناشر: دار المعرفة، لبنان.

٣٣٤ فتاوى السبكي: لعلي بن عبدالكافي السبكي، الناشر: دار المعارف.

٣٣٥ الفتاوي الكبرى: الأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، الناشر: دار الكتب العلمية.

٣٣٦ - الفتاوي الهندية: للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الناشر: دار الفكر.

٣٣٧ - الفتح الأنعم في بواء ة عائشة و مويم: لعلي أحمد العال الطهطاوي، الناشر: دار الكتب العلمية: بيروت.

٣٣٨ فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: دار المعرفة، بيروت.

٣٣٩- فتح الباري شرح صحيح البخاري: لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية.

• ٣٤- فتح البيان في مقاصد القرآن: لمحمد صديق خان القنوجي، الناشر: المكتبة العصرية، صَيدًا.

١٤٦ ـ الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني: لمحمد بن علي الشوكاني، الناشر: مكتبة الجيل الجديد، صنعاء.

٣٤٢ ـ فتح القدير: لمحمد بن علي الشوكاني، الناشر: دار ابن كثير، در الكلم الطيب، دمشق، بيروت.

٣٤٣ - فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين: لأحمد بن عبدالعزيز المليباري، الناشر: دار بن حزم.

٤٤٢ ـ فتح المغيث شرح الفية الحديث: لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان.

٣٤٥ الفتنة و وقعة الجمل: لسيف بن عمر الأسدي التميمي، تحقيق: أحمد راتب عرموش، الناشر: دار النفائس.

٣٤٦ـ الفتوح: لأحمد بن أعثم الكوفي، تحقيق: على شيري، الناشر: دار الأضواء.

٣٤٧ ـ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية: لمحمد بن علان الصديقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٣٤٨ الفتوى الحموية الكبرى: الأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، الناشر: دار الصميعي، الرياض.

٩٤٣ ـ فرق الشيعة: للحسن بن موسى النوبختي، الناشر: دار الأضواء، بيروت.

• ٣٥٠ الفرق بين الفرق و بيان الفرقة الناجية: لعبد القاهر بن طاهر الأسفراييني، الناشر: دار الأفاق الجديدة، بيروت.

١ ٣٥٠ الفصل في الملل و الأهواء و النحل: لعلي بن أحمد بن حزم، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة.

٣٥٢ ـ الفصول المهمة في تأليف الأمة: لعبد الحسين الموسوي، الناشر: قسم الإعلام الخارجي لمؤسسة البعثة.

٣٥٣ فضائل أبي بكر الصديق عبدالله بن عثمان التيمي وكالته: لمحمد بن ----الحربي، الناشر: دار الصحابة للتراث، بطنطا.

٤ ٣٥٠ فضائل الخلفاء الأربعة و غيرهم: لأبي نعيم الأصبهاني، الناشر: دار البخاري للنشر و التوزيع، المدينة المنورة.

٣٥٥ـ فضائل الصحابة: لأحمد بن محمد بن حنبل، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.

٣٥٦ فضائل القرآن: للقاسم بن سلام الهروي، تحقيق: مروان العطية، الناشر: دار ابن كثير، دمشق، بيروت.

٣٥٧ ـ فضائل فاطمة الزهراء: للحاكم محمد بن عبدالله النيسابوري، الناشر: دار الفرقان، القاهرة.

٣٥٨ ـ فضل آل البيت: لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي، تحقيق: محمد أحمد عاشور، الناشر: دار الاعتصام.

٣٥٩ فضل أهل البيت و حقوقهم: لأحمد بن علدالحليم ابن تيمية ، الناشر: دار القبلة ، جدة .

• ٣٦٠ فضل أهل البيت و علو مكانتهم عند أهل السنة و الجماعة: لعبد المحسن العباد البدر، الناشر: دار ابن الأثير، الرياض.

٣٦١- الفقيه و المتفقه: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي، الناشر: دار ابن الجوزي، الدمام.

٣٦٢\_ فوات الوفيات: لمحمد بن شاكر الكتبي، الناشر: دار صادر، بيروت.

٣٦٣ـ في ظلال القرآن: لسيد قطب، الناشر: دار الشروق، بيروت.

٣٦٤ قال ابن عباس حدثتنا عائشة: لفده العرابي الحارثي، الناشر: بدون، الطبعة: الأولى.

٣٦٥ـ القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.

٣٦٦ـ القدر: لجعفر بن محمد بن الحسن الفِرُيابِي، تحقيق: عبدالله بن حمد المنصور، الناشر: أضواء السلف.

٣٦٧ ـ قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار: لعبد العزيز اللمطي، مخطوط.

٣٦٨ قصر الأمل: لعبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، تحقيق: محمد خير رمضان، الناشر: دار ابن حزم، بيروت. ٣٦٨ قصيدة الواعظ الأندلسي، مكتبة التوبة. ٣٦٩ قصيدة الواعظ الأندلسي، مكتبة التوبة. ٣٧٠ القول المنير في أصول التفسير: لإسماعيل بن الزين المكي، الناشر: جائزة الأمير سلطان .....، للعسكريين. ٣٧٠ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لمحمد بن أحمد الذهبي، الناشر: دار القبلة .....الإسلامية، جدة. ٣٧٠ الكامل في التاريخ: لعلي بن محمد ابن الأثير، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.

٣٧٣ ـ الكامل في ضعفاء الوجال: لعبد الله بن عدي الجرجاني، الناشر: الكتب العلمية، بيروت.

٣٧٤ كشاف القناع عن من الإقناع: لمنصور بن يونس البهوتي، الناشر: دار الكتب العلمية.

٣٧٥ ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: لمحمود بن عمرو الزمخشري، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.

٣٧٦- كشف الجاني محمد التيجاني في كتبه الأربعة: لعثمان بن محمد الخميس، الناشر: دار الأمل القاهرة.

٣٧٧- كشف المشكل من حديث الصحيحين: لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، الناشر: دار الوطن، الرياض.

٣٧٨- الكفاية في علم الرواية: لأحمد بن على الخطيب البغدادي، الناشر: المكتبة العلمية، المدينة المنورة.

٣٧٩ - كلمة الحق: لأحمد بن محمد شاكر، تحقيق: محمود محمد شاكر، الناشر: دار الكتب السلفية، القاهرة.

• ٣٨- الكني و الأسماء: لمسلم بن الحجاج، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.

٣٨١. الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية: لمرعي بن يوسف الكرمي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت.

٣٨٢ـ لباب التاويل في معاني التنزيل: لعلي بن محمد بن إبراهيم، المعروف بالخازن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

٣٨٣ ـ اللباب في علوم الكتاب: لعمر بن علي النعماني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

٣٨٤ لجام الأقلام: لأبي تراب الظاهري، الناشر: مكتبة تهامة.

٣٨٥ لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور، الناشر: دار صادر، بيروت.

٣٨٦ لسان الميزان: لأحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت.

٣٨٧ ـ نمعة الاعتقاد: لعبد الله بن أحمد المقدسي، الناشر: وزارة الشؤون ....، المملكة العربية السعودية.

٣٨٨- لوامع الأنوار البهية و صواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: لمحمد بن أحمد السفاريني، الناشر: مؤسسة الخافقين و مكتبتها، دمشق.

٣٨٩ المتجر الرابح في لواب العمل الصالح: لعبد المؤمن بن خلف الدمياطي، الناشر: دار الكتب العلمية.

• ٣٩- المتفق و المفترق: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي، الناشر: دار القادري، دمشق.

. ٣٩١ـ المجالسة و جواهر العلم: لأحمد بن مروان الدينوري المالكي، الناشر: جمعية التربية الإسلامية البحرين.

٣٩٢ الجروحين من المحدثين والضعفاء و المتروكين: لمحمد بن حبان البستي، الناشر: دار الوعي، حلب.

٣٩٣ - مجمع الزوائد و منبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيئمي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة.

٣٩٤ مجموع الفتاوي: لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية، الناشر: مجمع الملك فهد ....، المدينة النبوية، السعودية.

٣٩٥ ـ المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي و المطيعي): ليحيى بن شرف النروي، الناشر: دار الفكر.

٣٩٦ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، الناشر: بدون، الطبعة: الأولى.

٣٩٧ ـ مجموع فتاوى و رسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع و ترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان.

٣٩٨ مجمو فتاوى و مقالات متنوعة: لعبد العزيز بن عبدالله بن باز ، الناشر: دار القاسم، الرياض.

٣٩٩ـ محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء: للحسين \*\*\*\* الراغب الأصفهاني، الناشر: شركة دار\*\*\*\*، بيروت.

• • ٤ - المحرر في الحديث: لمحمد بن أحمد ابن عبدالهادي، تحقيق: عادل الهدبا، و محمد علوش الناشر: دار العطاء.

- ١ ٤ محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ليوسف ----المبرد، الناشر: عمادة --- بالجامعة الإسلامية .
  - ٤٠٢ ـ المحلى بالآثار: لعلى بن أحمد بن حزم، الناشر: دار الفكر، بيروت.
  - ٤٠٣ محمد ناصر الدين الألباني محدث العصر و ناصر السنة: لإبراهيم محمد العلي، الناشر: دار القلم، دمشق.
    - ٤٠٤ ـ مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، الناشر: دار القلم، بيروت.
    - ٥٠٥ ـ مختصر التحفة الاثني عشوية؛ لشاه عبدالعزيز الدهلوي، الناشر: المطبعة السلفية، القاهرة.
- ٠٦ ٤ مختصر المقاصد الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة: لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني (الابن).
  - ٧٠٤ ـ مرآة الجنان و عبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي ، بيروت .
- ٨٠٨ ـ موعاة المفاتيح شوح مشكاة المصابيح: لعبيدالله بن محمد المباركفوري، الناشر: إدارة البحوث العلمية، الهند.
  - ٤٠٩ ـ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي بن سلطان القاري، الناشر: دارالفكر، بيروت.
  - ١٠٠ ع. مروفات أم المؤمنين عائشة في التفسير: لسعود بن عبدالله الفنيسان، الناشر: مكتبة التوبة، الرياض.
    - ٤١١ المسائل التي حكى فيها رجوع الصحابة ١٨٠ الخالد بن أحمد بن حسن البابطين، الناشر: بدون .
- ٤١٢ المستدرك على الصحيحين: للحاكم محمد بن عبدالله النيسابوري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ١٢٤- المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله الحاكم، الناشر: دار الحرمين، القاهرة.
  - ٤١٤ ـ المستصفى: لمحمد بن محمد الغزالي، تحقيق: محمد عبدالسلام عبدالشافي، الناشر: دار الكتب العلمية .
  - ١٥٤ عمسند أبي داود الطيالسي: لسليمان بن داود الطيالسي، تحقيق: محمد بن عبدالمحسن ١٠٠٠٠ الناشر: دار هجر، مصر.
    - ٤١٦ ـ مسندابي يعلى: لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء، الناشر: دار المأمون للتراث.
    - ٤١٧ مسند إسحاق بن راهويه: لإسحاق بن إبراهيم بن راهويه، الناشر: مكتبة دار الإيمان، المدينة المنورة.
      - ١٨٤ ع. مسند الإمام أبي حنيفة: لأحمد بن عبدالله الأصبهاني، الناشر: مكتبة الكوثر، الرياض.
      - ٤١٩ مسند البزار: لأحمد بن عمرو البزار، الناشر: مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم و الحكم.
        - ٠ ٢٠ مسند الشافعي: لمحمد بن إدريس الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
          - ٢١٤ مسند الشاميين: لسليمان بن أحمد الطبراني، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٤٢٢ عند الموطأ للجوهري: لعبد الرحمن بن عبدالله، الجوهري المالكي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت.
  - ٤٢٣ المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الناشر: مؤسسة قرطبة، القاهرة.
  - ٤٢٤- المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الجيل.
- ٤٢٥- المسند: للإمام أمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، الناشر: مؤسسة الرسالة.
  - ٢٦٦ مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، الناشر: المكتبة العتيقة و دار التراث.
    - ٤٢٧ ـ مشاهير النساء المسلمات: لعلي نايف الشحوذ، الناشر: بدون، الطبعة: بدون.
- ٤٢٨ مشاهير علماء نجد وغيرهم: لعبد الرحمن بن عبداللطيف بن محمد بن عبدالوهاب، الناشر: دار اليمامة، الرياض.
  - ٤٢٩ مصنف ابن أبي شيبة: لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة، الناشر: دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن.
    - ٤٣٠ مصنف عبدالرزاق: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، المكتب الإسلامي، بيروت.
  - ٤٣١ مطالب أولي النهي في شوح غاية المنتهي: لمصطفى بن سعد بن عبده، الناشر: المكتب الإسلامي .
  - ٤٣٢ المعارف: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
    - ٤٣٢ معاني القرآن و إعوابه: لإبراهيم بن السري بن سهل ، الناشر: عالم الكتب، بيروت.
- ٤٣٤ معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): لياقوت بن عبدالله الحموي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت.

#### سِيْرِت أَمُّ النُّومِينِينِ بِيهِ عِالَاثُهُ صِرَافِهِ بِنَالِهِ

- ٤٣٥ ـ المعجم الأوسط: لسليمان بن أحمد الطبراني، الناشر: دار الحرمين، القاهرة.
  - ٤٣٦ معجم البلدان: لياقوت بن عبدالله الحموي، الناشر: دار صادر، بيروت.
- ٤٣٧ ـ معجم الشيوخ: لمحمد بن أحمد بن جميع الصيداوي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٤٣٨ ـ المعجم الصغير: لسليمان بن أحمد الطبراني، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت.
  - ٤٣٩\_ معجم القواعد العربية في النحو و التصريف: لعبد الغني الدقر، الناشر: دار القلم، دمشق.
  - ٤٤ ـ المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد الطبراني، الناشر: مكتبة العلوم و الحكم، الموصل.
- ١٤٤١ المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد....، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- ٤٤٢ ـ المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الألمة النبل: لعلي بن الحسن بن عساكر، الناشر: دار البشائر، دمشق.
  - ٤٤٣ معجم المؤلفين العراقيين: لكوركيس عواد، الناشر: مطبعة الإرشاد.
- ٤٤٤ عجم المؤلفين: لعمر بن رضا كحالة، الناشر: مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - ٥ ٤٤ ـ المعجم الوجيز: لمجمع اللغة العربية بمصر، الناشر: وزارة التربية و التعليم، مصر.
    - ٤٤٦ ما المعجم الوسيط: لمجمع اللغة العربية بمصر، الناشر: دار الدعوة.
  - ٤٤٧ ـ معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعجي، و حامد صادق قنيبي، الناشر: دار النفائس.
  - ٤٤٨ ـ المعجم: لأحمد بن علي بن المُثنى الموصلي، الناشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد.
  - ٤٤٩ ـ معرفة السنن و الآثار: لأحمد بن الحسين البيهقي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية .
    - ٥٥ ـ معرفة الصحابة: لأبي نعيم، أحمد بن عبدالله الصبهاني، الناشر: دار الوطن، الرياض.
  - ٥٥١ ـ معرفة الصحابة: لمحمد بن إسحاق بن منده، الناشر: مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة.
  - ٤٥٢ ـ المغازي: لموسى بن عقبة، تحقيق: محمد باقشيش أبو مالك، المملكة المغربية، جامعة بن زهر.
  - ٥٣ ٤ ـ المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبدالسيد أبي المكارم المطرِّزي، الناشر: دار الكتاب العربي .
  - ٤٥٤ ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد بن أحمد الشربيني ، الناشر: دار الكتب العلمية .
- ٥ ٥ ٤ ـ المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: لعبد الرحيم بن الحسين العراقي، الناشر: دار صادر .
- ٥ ٦ ـ المغنى في الضعفاء: شمس الدين اآبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذَّهبي، الناشر: بدون.
  - ٧٥ ٤ ـ مفاتيح الغيب: لمحمد بن عمر فخر الدين الرازي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٥٨ ٤ ـ مفتاح الجنة في الاحتجاج بإلسنة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.
- ٩ ٥ ٤ ـ مفتاح دار السعادة و منشور ولاية العلم و الإرادة: لمحمد ..... ابن قيم الجوزية ، الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت .
  - ٦ ٤ ـ مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس الرازي، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر.
    - ٤٦١ عنار السبيل في شرح الدليل: لإبراهيم بن محمد ابن ضويان، الناشر: المكتب الإسلامي.
- ٢٦٤ ـ المنار المنيف في الصحيح و الضعيف: لمحمد ....ابن قيم الجوزية ، الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية ، حلب .
  - ٦٣ ٤ ـ منار الهدى في النص على إمامة الأئمة الاثني عشر: لعلي البحراني، الناشر: دار المنتظر،
  - ٢٦٤ ـ مناقب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، الناشر: دار الأفاق الحديثة .
    - ٥٦٥ ع مناقب الشافعي: لأحمد بن الحسين البيهقي، الناشر: مكتبة دار التراث، القاهرة.
  - ٢٦٦ . مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبدالعظيم الزُّرْقاني، الناشر: مطبعة عيسي البابي الحلبي و شركاه.
- ٢٠ ٤ ـ المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك: لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت .
  - ١٨ ٤ ـ المنثورات و عيون المسائل المهمات: ليحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الكتب الإسلامية، مصر.

- ٤٦٩ ـ منح الجليل شوح مختصر خليل: لمحمد بن أحمد عليش، الناشر: دار الفكر، بيروت.
- ٤٧ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية ، الناشر: جامعة الإمام ......
- ٤٧١ ـ المنهاج السوي في توجمة الإمام النووي: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار ابن حزم، بيروت.
  - ٤٧٢ ـ المنهاج شوح صحيح مسلم بن الحجاج: ليحيى بن شوف النووي، الناشو: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
    - ٤٧٣ ـ المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي: لمحمد بن أحمد الذهبي، الناشر: دار الوطن.
    - ٤٧٤ ـ مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية: لمحمد بن عبدالهادي الشيباني، الناشر: دار طيبة .
      - ٤٧٥ الموسوعة الفقهية: صادر عن وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، بالكويت .
- ٤٧٦ ـ الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب المعاصرة: للندوة العالمية للشباب الإسلامي، الناشر: دار الندوة ....، الرياض.
  - ٤٧٧ ـ موسوعة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر: لعبد المنعم الحفني، الناشر: مكتبة المدبولي، القاهرة.
  - ٤٧٨ موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين وحياتها و فقهها: لسعيد فايز الدخيل، الناشر: دار النفائس، بيروت.
    - ٤٧٩ ـ موطأ مالك: للإمام مالك بن أنس، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان .
- ٤٨٠ ـ موقف الشيعة الاتني عشرية من الصحابة ﴿ الله القادر محمد عطا صوفي ، رسالة ماجستير .... بالمدينة المنورة .
  - ٤٨١ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحمد الذهبي، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
  - ٤٨٢ ـ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: لأحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: دار ابن كثير.
  - ٤٨٣ ـ نثر الدر في المحاضرات: لمنصور بن الحسين الرازي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٤٨٤ ـ النجوم الزاهرة في ملولث مصر و القاهرة: ليوسف بن تغري بودي، الناشر: وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، مصر .
  - ٤٨٥ ـ النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: لابن القطان الفاسي، الناشر: دار إحياء العلوم، بيروت.
  - ٤٨٦ ـ نظم الدرر في تناسب الآيات و السور: لإبراهيم بن عمر البقاعي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
    - ٤٨٧ نظم العقيان في أعيان الأعيان: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت.
- ٤٨٨ ـ نهاية الأرب في فنون الأدب: لأحمد بن عبدالوهاب النويري، الناشر: دار الكتب و الوثائق القومية، القاهرة.
  - ٤٨٩ ـ النهاية في غريب الحديث و الأثر: للمبارك بن محمد بن الأثير ، الناشر: المكتبة العلمية ، بيروت .
    - ٩٠٠ يل الأوطار شوح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي الشوكاني، الناشر: دار الفكر.
- ٩٩١ ـ هداية الرواة إلى تخويج أحاديث المصابيح و المشكاة: لأحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: دار ابن القيم، الدمام.
- ٤٩٢ ـ الهداية و الإرشاد في معرفة أهل الثقة و السداد: لأحمد بن محمد الكلاباذي، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
  - ٤٩٣ ـ الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت.
    - ٤٩٤ الوسيط في المذهب: لمحمد بن محمد الغزالي، الناشر: دار السلام، القاهرة.
  - ٤٩٥ ـ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان: لأحمد بن محما بن خلكان، الناشر: دار صادر، بيروت.
  - ٤٩٦ ـ الوهم و الإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: لعلي بن محمد بن القطان، الناشر: دار طيبة، الرياض.
- ٤٩٧ ـ اليمانيات المسلولة على رقاب الرافضة المخلولة: لزين العابدين بن يوسف الكوراني، الناشر: مكتبة الإمام البخاري.

### روافض کی کتب

- ١- الاحتجاج على أهل اللجاج: لأحمد بن علي الطبرسي، الناشر: المرتضى، مشهد.
  - ٢- (حقاق الحق: لنور الله التستري، الناشر: المطبعة المرتضوية، النجف.
- ٣- الإرشاد: للمفيد، تحقيق: مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، الناشر: دار المفيد، بيروت.

- ٤ إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف: لصادق العلاثي، الناشر: بدون، الطبعة: بدون.
  - أعيان الشيعة: للسيد محسن الأمين، الناشر: دار التعارف للمطبوعات، بيروت.
  - ٦- الزام الناصب في إثبات الحجة الغائب: لعلي اليزدي الحائري، الناشر: مطابع النعمان، النجف.
  - ٧ الأمالي: للطوسي، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، الناشر: دار الثقافة، قم.
    - ٨. الأمالي: للمفيد، محمد بن النعمان العكبري، الناشر: دار التيار الجديد.
- ٩- الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية: لعباس القمي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.
  - ١٠ بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأثمة الأطهار: لمحمد باقر المجلسي، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت.
    - ١١٠ بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأثمة الأطهار: لمحمد باقر المجلسي، الناشر: مؤسسة الوفاء، بيروت.
    - ١٢ البرهان في تفسير القرآن: لهاشم الحسيني البحراني، قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة، قم .
      - ١٣ ـ تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي، الناشر: دار بيروت، بيروت.
      - ١٤ تفسير الصافي: لمحمد الحسن الملقب بالفيض الكاشاني، الناشر: مكتبة الصدر، طهران.
      - ١٥٠ تفسير العياشي: لمحمد بن مسعود بن عياشي، الناشر: المكتبة العلمية الإسلامية، طهران.
      - ١٦ تفسير القمي: لعلي بن إبراهيم القمي، الناشر: مطبعة النجف، العراق، منشورات مكتبة الهدي.
        - ١٧ التفسير المظهري: لمحمد ثناء الله المظهري ، الناشر: مكتبة الرشدية: باكستان .
      - ١٨٠ تفسير منهج الصادقين: لفتح الله الكاشاني، الناشر: مؤسسة تحقيقات و نشر معارف أهل البيت.
    - ١٩ تفسير نور الثقلين: للحويزي، تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي، الناشر: مؤسسة إسماعيليان، قم.
      - · ٢٠ تلامذة المجلسي: للسيد أحمد الحسيني، الناشر: مكتبة آية الله المرعشي العامة، قم.
    - ٢١- تلخيص الشافي: لمحمد بن الحسن الطوسي، الناشر: بدون الطبعة: طبعة حجرية مكتوبة بخط البد.
- ٢٢ تهذيب الأحكام: للطوسي، تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان، الناشر: دار اكتب الإسلامية، طهران.
  - ٢٣ جامع أحاديث الشيعة: للبروجردي، الناشر: المطبعة العلمية، قم.
  - ٢٤ الجمل أو النصرة في حرب البصرة: للمفيد، الناشر: مكتبة الداوري، قم.
    - ٢٥ جواهر التاريخ: لعلي الكوراني العاملي، الناشر: بدون.
- ٢٦ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: ليوسف البحراني، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي .... المدرسين، قم.
  - ٧٧ حديث الإفك: لجعفر مرتضى الحسيني العاملي، الناشر: دار التعارف للمطبوعات، بيروت.
  - ٢٨ الخصال: للصودق، تحقيق: على أكبر الغفاري، الناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم.
    - ٢٩ خيانة عائشة بين الاستحالة و الواقع: لمحمد جميل حمود العاملي، الناشر: بدون، الطبعة: بدون.
    - ٣٠ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: لصدر الدين علي خان الشيرازي، الناشر: مكتبة بصيرتي، قم.
    - ٣١ دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة و الشيعة: لحسين الرجاء الناشر: مؤسسة الإمامة ، بيروت .
- ٣٢ دلائل الاهامة: لمحمد بن جرير بن رستم الطبري (الشيعي)، الناشر: مركز الطباعة و النشر في مؤسسة البعثة.
  - ٣٣ دليل جنوب لبنان: إشراف و تحقيق: حبيب صادق، الناشر: المجلس الثقافي للبنان الجنوبي .
    - ٣٤ الذريعة: لآقا بزرك الطهراني، الناشر: دار الأضواء، بيروت.
    - ٣٥ رسالة فيما أشكل من خبر مارية القبطية: للمفيد، الناشر: دار الكتب التجارية، النجف.
    - ٣٦ السبعة من السلف: لمرتضى الحسيني الفيروز آبادي، الناشر: مكتبة الفيروز آبادي، قم.
  - ٣٧ ـ الشيعة في عقائدهم و أحكامهم: لأمير محمد الكاظمي القزويني، الناشر: دار الزهراء للإعلام العربي.

- ٣٨ الصراط المستقيم إلى مستحقى التقليم: لعلي بن يونس البياضي، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.
  - ٣٩ الصوارم المهرقة في نقض الصواعق المحرقة: للتستري، الناشر: شركة سهامي، إيران.
  - · ٤ علل الشرائع: لمحمد بن علي ابن بابويه القمي الصدوق، الناشر: مكتبة الحيدرية و مطبعتها، النجف.
    - ١٤١ الغدير: لعبد الحسين الأميني، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.
    - ٤٢ قرب الإسناد: لعبد الله بن جعفر الحميري، تحقيق: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، الناشر: بدون.
      - ٤٣ الكافي: للكليني، تحقيق: على أكبر الغفاري، الناشر: دار الكتب الإسلامية، طهران.
        - ٤٤٠ كتاب سليم بن قيس الهلالي: لسليم بن قيس الهلالي، الناشر: مطبعة الهادي، إيران.
      - 20. كشف الغمة في معرفة الألمة: لعلي بن عيسى الأربلي، الناشر: مكتبة بني هاشم، تبريز، إيران.
      - ٤٦ الكشكول فيما جرى على آل الرصول: لحيدر بن علي العبيدي الأملي، الناشر: الرضى، قم، إيران.
        - ٤٧ المجدي في أنساب الطالبين: لعلي بن محمد العلوي، الناشر: مكتبة آية الله العظمي، قم، إيران.
- ٤٨ ـ مجمع البيان في تفسير القرآن: للفضل بن الحسين الطبرسي الطوسي، الناشر: مؤسسة الأعلمي .....، بيروت .
  - ٤٩ مدينة المعاجز: لهاشم البحراني، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، قم.
  - · ٥٠ مرآة العقول في شوح أخبار آل الرسول: لمحمد باقر المجلسي، الناشر: دار الكتب الإسلامية، طهران.
    - ٥١- المراجعات: لعبد الحسين الموسوي، الناشر: دار الأندرلس، الطبعة: بدون.
    - ٥٢ مستدركات علم رجال الحديث: لعلي النمازي الشاهرودي، الناشر: حيدري، طهران.
    - ٥٣ مستمسك العروة: لمحسن الحكيم، الناشر: مكتبة آية الله العظمي المرعشي النجفي، قم.
  - ٥٤ مستد الشيعة: للنراقي، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، الناشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم.
    - ٥٥ مشايخ النقات: لغلام رضا عرفانيان، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي.
  - ٥٦ معارف الرجال في تراجم العلماء و الأدباء: لمحمد حرز الدين، الناشر: مكتبة آية الله العظمي ....، قم، إيران.
    - ٥٧ معالم المدرستين: للسيد مرتضى العسكري، الناشر: مؤسسة النسمان، بيروت.
      - ٥٨ معجم رجال الحديث: للخوشي، الناشر: بدون، الطبعة: الخامسة.
  - ٩٥ معجم أعلام جبل عامل من الفتح الإسلامي حتى نهاية القرن التاسع الهجري: لعلي داود جابر ، الناشر: بيروت .
    - · ٦ معرفة أخبار الرجال: لمحمد بن عمر الكشي ، المطبعة المصطفوية .
    - ١٦٠ المفيد من معجم رجال الحديث: لمحمد الجواهري، الناشر: مكتبة المحلاتي، قم.
  - ٦٢ ـ مقاتل الطالبيين: لعلي بن الحسين، أبو الفرج الأصبهاني، تحقيق: السيد صقر، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
  - ٦٣ ـ من لا يحضره الفقيه: لمحمد بن علي ابن بابويه القمي الصدوق، الناشر: منشورات جماعة المدرسين.....قم.
    - ٦٤ من لا بحضره الفقيه: لمحمد بن علي ابن بابويه القمي الصدوق، الناشر: دار الكتب الإسلامية، طهران.
      - ٦٥ مناقب آل أبي طالب: لمحمد بن علي بن شهر آشوب، الناشر: مؤسسة انتشارات علامة، قم.
    - ٦٦- المناقب: للموفق بن أحمد الخوارزمي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.
      - ٦٧ منهاج الكرامة: للحلي، تحقيق: عبدالرحيم مبارك، الناشر: انتشارات تاسوعاء، مشهد.
      - ٦٨ مواقف الشيعة: للأحمدي الميانجي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.
    - ٦٩ ـ نقد الرجال: لمصطفى بن الحسين التفرشي، الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم.
  - ٧٠- الوافي: للفيض الكاشاني، الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ.
    - ٧١ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: للحرالعاملي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيرومة.



سیدنا علی بن طالب بنائیز نے فرمایا: ''بے شک وہ (سیدہ عائشہ وٹائیں) دنیا و آخرت میں مہارے بنی طفع آنے کی بیوی ہیں۔''

زین العابدین کورانی رئیسید ، جو گیارهویس صدی جری کے عالم بیں ، نے فرمایا: " تین که روافض کے بیشتر مصنفین اور نمایاں واعظین نے صحابہ کرام رشی الدر ان سے اپنی براء ت کے اظہار اور مید و عاکشہ رہا ہیں برسب و شتم اور ان کی نسبت بے حیائی کے کاموں کی طرف کرنے کو دین کا جنوشمار کیا ہے ۔"
کی طرف کرنے کو دین کا جنوشمار کیا ہے ۔"

اگر بنی کریم طفی آن کی زوجه مطهره پرسب وشتم اور ان کی نسبت آن الزامات و بہتانات کو در ان کی نسبت آن الزامات و بہتانات کو در برانا، جن سے اللہ عزو وجل نے آن کو بری کر دیا ہے۔ دین کا جزو اور حصہ ہے تو اس دین کے اصول وقواعد وضوابط کیا ہول گے؟ بقول ثاعر:

اذا كان جُزْء الدّني كُفُّوا وَ رَدَّةً فَكَيْف بَاصُلِ الدِّنِين اِنِيْ لَاَعْجَب فَكَيْف بِاصُلِ الدِّنِين اِنِيْ لَاَعْجَب خَسَنَتُم وَ تَعْلُو خَيْر الْزُوَاجِ اَحْمَدِ كَما الشّمْلُ تَعْلُو حَيْنَمَا اللَّيْلُ يَهُوب كَما الشّمْلُ تَعْلُو حَيْنَمَا اللَّيْلُ يَهُوب كَما الشّمْلُ تَعْلُو حَيْنَمَا اللَّيْلُ يَهُوب كَما الشّمَلُ وَوَارتهو اللَّيْلُ وَفُوارتهو اللَّهُ وَاللَّهُ وَوَارتهو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْ الللْلِلْمُلِلْ اللللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُ





الفضكل مَاركيْث ارُدوبَازاره لاَهِور 0321-4210145

